

رانا جيبرد يكند ظور (چك يرانى اناركى) \_ ليك مداد \_ الامور

**2** 37231490 - 37310944

هـمادیکتابیی . . . . . . تحویصودت ، معیادی اور

> کسه قیمت کت سبیب نزئین وابهتمام اشاعت صفرتسین



alhamd\_publication@yahoo.com

ہا تا عدوقا نونی معاہرے کے تحت جملاحق تی بختی فیناندفرنام یحسینا ایلیا۔ زریون ایلیا۔ المحسد پیدنسی کیسندنز لا ہورمحفوظ ہیں۔ اس کتاب کے کمی جمعی حصے کی کسی شکل میں نقل واشتاعت کی اجازت نہیں ہے۔ بصورت ویکر قانونی کارروائی کا حق محفوظ ہے۔

#### ضابطہ: –

اشاعت : 2012

مطبع : حاجی حنیف پرنٹرز لا ہور

تاليف وترتيب: خالداحدانساري

سرورق : شامان زيدي

آرالیش دعکای : سید محسن زیدی

بت : 800روپے







ويباجه وجود بيد لا لكه ربا بول ميس

(جون ايليا)

## إشادبي

|      |                 | 200                         |    |
|------|-----------------|-----------------------------|----|
| IN O | تخليل عاول زاده | 1.76                        |    |
| rr   | خالداحدانصاري   | خون تھو کئے سے کا رخانے میں |    |
| LA   | جون ايليا       | راتگال                      |    |
|      |                 | مضامين                      |    |
| 0+   |                 | اسلامي فكراور وتخليقي شعور  | 1  |
| 02   |                 | واكرعيدالحق كساتهوايك شام   | 2  |
| Yr.  | 0 / -           | نيلي آمحمول والانوري السعيد | 3  |
| 44   |                 | تخنية طاؤس كايروردكار       | 4  |
| 27   |                 | معتزلد-ایک قلری تحریک       | 5  |
| AI   |                 | مشرق كاعظيم مؤرخ مسعودي     | .6 |
| A9   |                 | مرد برقع اوژهیس             | 7  |
|      |                 | انشائیے (اداریے)            |    |
|      |                 | ماه نامه انشا               | ce |
| 44   |                 | انشائيه                     | 1  |
|      |                 | 95° 00.2 00.2               |    |

محکر فنون لطیفداد رمعا شره سمارج اوروانش ور

| 1-9  | ستراط سے سرعہ تک            | 4  |
|------|-----------------------------|----|
| 1190 | سأتنسى ارتقاأ ورعظيم ادب    | 5  |
| 114  | عصمت فروشي - چندسوال        | 6  |
| ITT  | بن مانسول کا سماح           | 7  |
| IFY  | سفيدقام ورند                | 8  |
| 179  | شرمتاك                      | 9  |
| IFF  | ايك بحث-چندسوال             | 10 |
| ITZ. | و ماغ کے بغیر               | 11 |
| IMI  | قلقه شيطان كاشعار           | 12 |
| ira  | شرم تاك جرم                 | 13 |
| ICA  | تاريخ كاعظيم كارنامه        | 14 |
| 101  | علامها قبال اورا قبال اكيدى | 15 |
| rat  | مب ے پہلے                   | 16 |
| 17-  | بنيادي مسئله                | 17 |
| ITT  | آه اپایا گاردو              | 18 |
| 174  | خلانسةانون                  | 19 |
| 141  | נייט גר                     | 20 |
| 120  | يرائے اور شے سوال           | 21 |
| 149  | في سبيل الله فساد           | 22 |
| IAM  | وقت کےدوام میں              | 23 |
| 114  | مالى ارائم                  | 24 |
| 197. | تيرے ديوائے يہاں تک پنچ     | 25 |
| 190  | بارون دشيداورر يديو پاكستان | 26 |
| r    | خاک                         | 27 |

#### r. r 28 r-0 أولئك هم المفسدون 29 r-A 30 -عالمى ڈائج اس دوران میں 211 31 نے سال کے حاہیے پر rim 32 FIT ميدان حثريس 33 119 ہم جس ساج میں دہیے ہیں 34 اسطويل سغرجي TTT 35 تتلخ اورتند rrr 36 د ماغ ماؤف بيں 774 37 عيرشامل TTA 38 انسان كاشيطان rr. 39 مغل TTT 40 -ايحلا 41 المعمول rry 42 rra خساره 43 rr. 44 آ خرىمىلىت TAT 45 TITY وردمتدان 46 حتى TMA 47 rom ز بخان .. 48 سندهى \_أردو MAL 49 افسوس PYI 50

| 247     | حباب                       | 51 |
|---------|----------------------------|----|
| 121 .   | ككمست                      | 52 |
| 740     | . دان                      | 53 |
| 147     | چمشاوات                    | 54 |
| 11/4    | بيغير                      | 55 |
| rar     | کم ہے کم ،                 | 56 |
| 190     | نے خمیر<br>کم ہے کم<br>رمو | 57 |
| TAA     | خون کی گواہی               | 58 |
| Per "   |                            | 59 |
|         | جائزه المنافعة             | 60 |
| r.o.    | سمجموتا .                  | 61 |
| F-A     | تبنامه                     | 62 |
| 1-11    | پورائ<br>پورائ             | 63 |
| ***     | وتت                        | 64 |
| ~~~     | سمائی                      | 65 |
| mr9     | کارتامید                   | 66 |
|         | سغرات                      | 67 |
| وسس     | ستحکول<br>سٹا نے کی سیٹیاں | 68 |
| -       | سٹائے کی بیٹیاں            | 69 |
| 4       | سراپ                       | 70 |
| . 101 - | سراپ<br>دیش                | 71 |
| ror     | <i>7</i> 5                 | 72 |
| -41     | شام کی آ وازوں کے ساتھ     | 73 |

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



| 240    | ایکنام                           | 74  |
|--------|----------------------------------|-----|
| MAY    | سفيد كنيثيوں كى سال كره          | 75  |
| 121    | تہذیب-1                          | 76  |
| FLM    | تہذیب-2                          | 77  |
| MAT    | تبذیب-3                          | 78  |
| PAA    | -<br>تبذیب-4-<br>تبذیب-4-        | 79  |
| m91m   | تہذیب-5                          | 80  |
| r      | تنزيب-6                          | 81  |
| r-0    | تُ وداو                          | 82  |
| MA.    | دولخت ولخت                       | 83  |
| LLI1   | ياده کوئی                        | 84  |
| MIL    | حقيقت ومال                       | 85  |
| MIZ    | راتكاب                           | 86  |
|        | له – مشاعره 90 ء' جشنِ جون ايليا | مجد |
| mr+    | جوكها كميا                       | 87  |
| MEE    | بتدورواز ے کے سامنے              | 88  |
| 444    | 7 015                            | 89  |
| 1779   | يان                              | 90  |
| rrr    | وبى جو ہے وہ كہتا ہے             | 91  |
| ~~~    | طلب                              | 92  |
| rr_    | وه آ واز پیچی                    | 93  |
| rrq    | باد <i>رات</i>                   | 94  |
| (m/m.) | كيري                             | 95  |
| -      | برزخ                             | 96  |

| rro         | كاك            | 97  |
|-------------|----------------|-----|
| ma+         | لغظ            | 98  |
| ror         | برگامی         | 99  |
| raa         | سلامتی         | 100 |
| ral         | محبت           | 101 |
| 4           | اعتاد          | 102 |
| MAL         | نياسال         | 103 |
| arn         | ضرورت          | 104 |
| AFM.        | شال كالمجموث   | 105 |
| 121         | بدولتي _       | 106 |
| PLA         | قا تون         | 107 |
| MLL         | سلامتی کی راه  | 108 |
| M29         | دعاؤل کے جام   | 109 |
| CAL         | oloh John John | 110 |
| CAF         | زوال بغداد     | 111 |
| MAC         | 40%            | 112 |
| <b>ም</b> ለዓ | دوسوال         | 113 |
| 141         | تجبير كى حلاش  | 114 |
| rgr         | لبدميران       | 115 |
| 1492        | مشرق بارجميا   | 116 |
| ۵           | نظرآ نا        | 117 |
| 0.0         | بالم           | 118 |
| F+0         | ایکخط          | 119 |

| ٥١٠        | أبيك اور فحط              | 120 |
|------------|---------------------------|-----|
| ۵1۳        | نجات                      | 121 |
| 014        | وكن سي أيك وط             | 122 |
| ori        | حيدرة باددكن سنعدوسرا محط | 123 |
| ۵۲۵        | مكتوب وكن                 | 124 |
| are        | وكن سے آخرى خط            | 125 |
| orr        | بھیان کے تین سوال         | 126 |
| ora .      | وتت                       | 127 |
| orr        | تاریخ کاشعور              | 128 |
| rna        | خرفية هبركراچى            | 129 |
| -519       | بدحاصلی                   | 130 |
| oor        | انكل                      | 131 |
| 000        | خون کے گھونٹ              | 132 |
| 009        | جشعة ارضى - 1             | 133 |
| DAI        | جنت ارضی -2               | 134 |
| ATP TO THE | شعور                      | 135 |
| Pro        | ہم اُداس ہیں              | 136 |
| 04.        | معيار-1                   | 137 |
| 025        | معيار-2                   | 138 |
| 822        | ميزانيه                   | 139 |
| ۵۸۰        | بجعوك                     | 140 |
| DAF        | نوپیر                     | 141 |
| ۵۸۸        | پوپواچے<br>مر ر رہ        | 142 |
| ۵91 -      | ہاراہمی کوئی گھرہے        | 143 |
|            |                           |     |

| 295  | میرانگمان ہے                       | 144 |
|------|------------------------------------|-----|
| 699  | خارجی                              | 145 |
| 4-D  | • قابلي برداشت                     | 146 |
| Y+A  | سالاه                              | 147 |
| 411  | مبادكترين                          | 148 |
| AIL  | 7.9%                               | 149 |
| 41Z  | صنداقسوس                           | 150 |
| PIF  | میں اور کیا کہ سکتا ہوں            | 151 |
| 444  | 52                                 | 152 |
| 412  | مهيل كانيل                         | 153 |
| 45-  | رنگل ر                             | 154 |
| ALL  | بربا - كا جواب                     | 155 |
| ATTA | خير اعلى كاقتم                     | 156 |
| ארו  | شعور ٔ وا تا کی اور دانش           | 157 |
| ALL  | قاتل كون تقا                       | 158 |
| 402  | سب سے بردی خواہش                   | 159 |
| 40-  | تاریخ ی کوئی                       | 160 |
| 401  | مسلمان مسجد<br>جویز سے کہلا تے ہیں | 161 |
| GGF  | جويز سے کہلاتے ہيں                 | 162 |
| POF  | وقت وتت وتت                        | 163 |
| 441  | دونو ل سے                          | 164 |
| arr  | میں نے میں نہیں ہوں                | 165 |
| APP  | پېبلا فرض                          | 166 |
| 424  | جنت جنم                            | 167 |

| Y24 .       | بیش قیست امید                 | 168 |
|-------------|-------------------------------|-----|
| *A*         | بیش قیست اُمید<br>اکیسویں صدی | 169 |
| YAP         | ٠ گرد                         | 170 |
| FAF         | . راه گیر                     | 171 |
| PAF         | أميد                          | 172 |
| 441         | أيكب طود                      | 173 |
| 440         | بخري                          | 174 |
| 744         | حبارمنى                       | 175 |
| 799         | مشاعره                        | 176 |
| 2-1         | <b>كۆل−1</b>                  | 177 |
| 2-0         | 2-لخ ل-2                      | 178 |
| ۷۰۸         | نغرت                          | 179 |
| 21°         | درمیاں                        | 180 |
| ∠10         | خمعا راهكري                   | 181 |
| <del></del> |                               |     |

#### ماجرا

جون ایلیاسرتایا شاعر نتے۔ بچپن سے آخری سانسوں تک انھوں نے بخن کاری وقلم اندازی کے سواکوئی کامنہیں کیا۔ شایدوہ کوئی کام کربھی نہیں سکتے تھے۔علم و تھست فكرودانش كےمعاملات ومسائل ہے وابتتى ان كے اجداد كاشعارتنى عربي و فارى منطق وفلیف ند بب و تاریخ کی تعلیم اورادب و تهذیب کی تربیت انھوں نے بہت جلدا پی خاندانی روایت کے مطابق کمل کر لی تھی کیکن پیشا عری کی شور بدہ سری تو الگ ایک خاصہ ہے۔ بیتو بر اظلتی اور جہتی جو ہر ہے۔ جون ایلیا گر دو پیش میں بہ ظاہر بہ درجهٔ تمام شامل اور نہاں غانے میں اپنی ایک کا کنات تخلیق کیے ہوئے تھے۔عرصے سے ان کا تھرانا پچھالیا آ سودہ حال نہیں رہا تھا۔ وراثنوں کی عطیہ ٹوٹی چھوٹی حویلیوں کے باس بان اور چھوٹے بوے قطعات اراضی سے ہونے والی آ مدنی برقائع اور مطمئن اینے رفتگال کی عظمت كالجرم قائم ركھے ہوئے عزت كوا مارت اور بسرعلم كوا ثاثة بجھنے والے شرفا 'بزعم خودا شرافيہ۔ تم سن میں جون شعر کہنے گئے تھے اور شلع مراد آباد کی مختصیل سرزمین سنرہ وگل هیرول بران مردم آمیزومردم خیزامرو ہے کے اطراف میں بیاہونے والے مشاعروں میں مطلوب ہو سکتے تنھے۔ إدھر جوانی کی ابتداہی میں سینہ چھلنی ہو چلاتھا۔ دِق کے عار ضے نے صبح وشام وبران کردیے تھے۔

یا کتان بن جانے کے بعد بھی پھے متغیر ہو گیا۔ چندسال بیں اُن کی آبائی حویلیاں کینوں سے عاری ہونے گئیں۔ نتیوں بوے بھائی پاکتان کوچ کر مجے۔ چھوٹی بہن کے ساتھ ایک جون ہی وہاں رہ مجھے تھے۔ بہن کی شادی کے بعد آخر انھیں بھی ہجرت زوہ بھائیوں کے پاس پاکستان کا زُنِ کرنا پڑا۔الی حالت میں وہ یہاں آئے تھے کہ زخمی سینے
کی اند مالی کے لیے سال بحرتشلسل وتواتر سے علاج ہوتا رہا' پھر کہیں تا رہنس استوار ہوا۔
بھائیوں نے پچھاُن کی دِل جمعی' پچھاُن کے اعتمادِ ذات کے لیے ایک ماہ نامے کی اشاعت
کا اجازت نامہ حاصل کر کے اُن کے حوالے کر دیا۔ فروری 58 میں انشا کے تام ہے اِس کرسالے کا اجرا ہوا۔

برادرم خالدانساری نے اس مجموعے کے پیش لفظ میں تفصیل ہے اپنے مجی کے احوال دروں کا احاطہ کردیا ہے۔ میری خامہ فرسائی بے جااعادہ ہوگ میر اتعلق جون صاحب سے پچھ خاندانی قتم کا تھا۔ اُن کے پاکستان آنے کے بفتے ڈیڈھ ہفتے بعد میں بھی یہاں آسکیا تھا اور گھرکے ایک فرد کی حیثیت سے سب کے ساتھ دہنے لگا تھا۔ جس وقت انشا کا پہلا شارہ تر تیب کے مراحل میں تھا تو مسئلہ ہے پیدا ہوا کہ اواریہ کون کھے گا۔ دونوں بڑے بھا تیوں کا شار نام ورقلم کاروں میں ہوتا تھا۔ بوی کش کمش اور تحرار بسیار کے بعد فیصلہ ہوا کہ جون ہی ہمرکہ کریں۔

میرائیس خیال بون صاحب کوامرو ہے میں با قاعدہ نٹر نگاری سے کوئی واسطہ رہا ہوگا ۔

یا ایوں کیے کہ آخیں وقت ہی کب اور کیوں ملا ہوگا۔انشا سے پہلے اُن کی نٹر نگاری کی کوئی شہادت نہیں۔خطوط کی بات دگر ہے۔خطاقہ اُنھوں نے بول بھی کٹر ت سے لکھے ہوں گے کہ شاعری کے ساتھ عاشق بھی اُن کا وظیفہ جاں تھا۔گلی کوچوں 'کونے کھدروں میں کی عشق کی جبتو اُنھیں ہروم مستعد ومضطرب کیے رہتی تھی۔امرو ہے میں لڑک پن کے دوست مشتی کی جبتو اُنھیں ہروم مستعد ومضطرب کیے رہتی تھی۔امرو ہے میں لڑک پن کے دوست اُن سے سرز دہونے والی ایک کے بعد ایک عشقیہ واردات کے گواہ ہیں۔ کسی خاص کیفیت میں بھی وہ خود بھی یاس وحسرت سے داستانیں سناتے تھے۔ اپنی مجبوباؤں کے نام بدل و سین کا تھیں شوق تھا۔ 'ن ن ' سے شروع ہونے والے نام جانے کیوں اُنھیں بہت مرخوب تھے۔ کا تھیں شوق تھا۔ کہتے تھے ' جانی! کیا وقت تھا۔ سال دو سال گلی کی ریاضیف طواف کے بعد کہیں در پچوں میں آ ہٹ اور چکنوں میں سال دو سال گلی کی ریاضیف طواف کے بعد کہیں در پچوں میں آ ہٹ اور چکنوں میں سرسرا ہٹ کی سرخوشی یا فتح تھیں۔ امرو ہے سے یک سرمخلف یہاں کرا ہی میں سرسرا ہٹ کی سرخوشی یا فتح تھیں۔ امرو ہے سے یک سرمخلف یہاں کرا ہی میں سرسرا ہٹ کی سرخوشی یا فتح تھیں۔ امرو ہے سے یک سرمخلف یہاں کرا ہی میں سرسرا ہٹ کی سرخوشی یا فتح تھیں۔ امرو ہے سے یک سرمخلف یہاں کرا ہی میں سرسرا ہٹ کی سرخوشی یا فتح تھیں۔ امرو ہے سے یک سرمخلف یہاں کرا ہی میں

مجسی باران خلوت اُن کے متعدد راز ہائے نیاز سے آشنا نے اور مجسی معاون مجمی شارح مجمى مشيركا كام كياكرت يتعدعاشقى كى شدتول كيموسم بيس جون خوب خوب نظميس كلهية يتغ نظمين غزلين ...

ایک نازنیں ناز آفریں کا ذکر ہے۔ یری زادوں کے قبیلے سے اُس ماہ جبیں کا تعلق تھا۔ جون کی شاعری کی دل دادہ اور بر ملا اظہار میں پیش پیش۔ جون جیسے تشنہ ول ہمدلحہ آ رز دمند کواشاره غنیمت نفا منتزاد أس لاله زُخ کی خوش نگهی وخوش بخنی - به تیور خاصے دل برانهٔ دل ستاند من کون اِنھیں دل آ ویزی اورلطیب خاص پرمحمول نہ کرتا۔ جون کی جکہ کوئی بھی ہوتا توراتیں ہےخواب کرلیتا۔

جلد ہی کچھ یوں ہوا کہ اُس نیک اختر کی بات سمی باحیثیت خاندان میں طے ہوگئی۔اور دیکھتے ویکھتے' نہ جنوں رہا' نہ بری رہی' پری تو سمندروں یار پرواز کر گئی۔ جون استجبیرے بہت ول کیرہوئے حالال کدایے تجربے اُن کے لیے نے نہیں تھے۔ ان کی تندی وکڑھی ہے جواز تھی۔ بازار کے بھاؤ کا آھیں تموڑ ابہت اندازہ واحساس ہوتا جاہیے تھا۔ یہاں ہر نو پیانے معیار ہیں۔ تراز دؤں کواس کار خیالاں کارسختاں سے کیا سروكار يميم ساكى موجعي جاتى بياتوسب سي آخريس .....

پھراتھی دنوں ہوا یہ کہ کراچی کے اولی رسالے میں شائع ہونے والے ایک افسانے ہے منکشف ہوا کہ جون عی نہیں کئی اور فرہاد تا مرادیمی اُس منم پیشہ کے مدعی تنے۔ا دّعامی یذیرائی سے مشروط ہوتا ہے۔ یتحریرانسانے کے طور پرشائع ہوئی اورسر گزشت ہی مجمی گئی۔ دریتک شہر میں چرہے ہوتے رہے۔ شہرتونت نی خروں کی تاک میں رہتے ہیں۔ جون کی بیزاری و برجمی دیدنی تھی۔ اُنھوں نے غصہ وغم ٔ طنزاورلعن طعن سے آلود ونظم لکھی۔

جائے خانوں میں تمحارا ذکر ہے

چندسطرین اور بادآ ربی بین

داستان شرم کی شرفی ہو تم جان جاناں عان جانان کیا کہوں

تم ! وفا. كو تحلّ كر سكتي بو تم! تم كه تخيس أميد و ارمان وفا تے بھلا کینے ہی جانے کے لیے جان ! دامان و حریبان وفا يعني آنسو بچكيان سب تجميد تفاحموث تما عبث برعبد و پیان وفا

تقم نے شہر کے فساند سازوں شوشہ طرازوں کوعر صے تک مرمائے ألجھائے رکھا يوى وعوم محى \_

محبت ناہے بڑی حد تک ذات ناہے ہوتے ہیں۔ جون صاحب کو خط لکھنے کا بس کوئی موقع ملنا جا بيئة الد خط كى تربيل شرطقى ركام رانى تؤيم لا زم تقى رانعول في اليساب شار خطوط لکھے ہوں مے۔ کراچی میں ایک صاحبہ کے نام اُن کے خطوط اتفاق سے محفوظ رہ کئے ہیں ایک مخیم مجموعے سے بدقدر رکیکن ان کی اشاعت بدوجوہ مناسب نہیں۔ان محطوط کا أردوكا بم ترين خطوط مجموعوں ميں كيام رتبہ ہے؟ بہتر ہے فتو انحفوظ كرليا جائے۔اشاعت ہوتو کھے کہتے ہوئے بھی اچھا گھے۔

مكربيعا شقانة تحريول كى رقم يذري اورخالص على او بي ساجى موضوعات براداربيه تگاری میں بوافرق ہے۔انٹاکے لیے پہلا ادار بدلکھتے وفت اُن کے انتظار واضطرار کا میں شاہد ہوں۔ یہ اداریہ انشائیہ سے عنوان سے شاکع ہوا۔ ایک عذاب مرض سے مہینے پہلے سنجطنے والے تمیں اکتیں سالہ نا تو ال نوجوان نے مطاقی اور پخته کاری کی مثال کیسی تو انا ننز تحرمر كي تقى \_اس ادار بيه كاابتدائي حقيد ملاحظه بو ب

"حیات بشرک تمام مظاہراور تمام شعار خودای حیات اکبر کے رنگار تک پہلوہیں جو تمام کا تنات میں جاری وساری ہیں۔ ندانسان جامداور معطل ہے اور نداس کی شخصی اور اجماعی زندگی مرجمود و تعطل مبھی وار دہوتا ہے۔ یہی حال انسان کی فکری دیجائیق زندگی کا ہے۔ ہم ہر اسے پھے نے اور بگاڑتے رہے ہیں۔کون وفساد کا بیل مسلسل ہمارے ہاتھوں

جاری ہے لیکن بیضروری نہیں کہ ہر بناؤ ارتقائے بشر کے لیے ضروری ہواور ہر بگاڑ انسانی ذ ہن وفکر کے لیے تخریب رسال۔اس کون وفساد کی نوعیت درحقیقت اضافی ہے.....'' شاید سی کونو قع نہیں تھی کہ مشاعروں میں دادو تحسین سمیٹنے سے لیے ملکے سے کلے سے کلے سے کا دومانی اور معامله بندی متم کے اشعار پڑھنے والے جون ایلیا بھن شاعر ہی نہیں اس کے سوابھی بہت کچھ ہیں۔ دویا تیں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئیں ۔ اُن کی ادارت میں شاکع ہونے والے عام ادبی رسالوں سے مختلف ماہ تاہے انشاکی اشاعت کا آغاز اور دوسرے اُن کے ا داریے کا پرعزم کہجہ دلب اُن کا اعتما دبھرا پیرایۂ بیان ۔ قار نمین اُن کے حلفۂ احباب اور متعلقین سبھی کورشک آمیز تنجب ہوا کہ ایک شاعر کیسی شان دار پروقار نٹریہ قادر ہے ایسی نثر جوعلم فکرزبان اور دانش کے بغیرممکن نہیں۔ پہلے ادار بے اور پہلے رسا لے کے منظر د متنوع مضامین کے استقبال سے جون ایلیا کی اداریہ نگاری اور پرسے کی ترتیب و تدوین میں انہاک فزوں ہوگیا۔ ہرمہینے پھرتو اُن کے جو ہر کھنے سے۔ وہ طرح طرح کے موضوعات پر جلال آمیز جمال آفریں لہے میں اداریے لکھتے رہے اوران کے بیان کی تیزی اور کاف برحتی رای انشاکے پہلے اور سینس کے آخری ادار بے تک اُن کی نثر کروٹیس برلتی تظر آتی ہے اور اس کا شکوه و بی رہتا ہے جو پہلی مرتبہ تھا۔

ا کے اچھی نٹر کیا ہے۔ کوئی عامی بھی بآسانی جواب وے سکتا ہے کہ ایک خوش کوارٔ روال ٔ ساده اور دل نشیس ننژ کمیکن میسادگی وخوش کواری روانی اور دل نشینی آ سان كامنهيس - بياليك طرف توعطيه بياتو دوسرى طرف عشق درياضت موضوع كاسمهرا مطالعه و مشاہدہ موضوع برگرفت اورخودراقم کی شرکت بل کہ شرکت قلبی ۔ اچھی نٹر کے لیے بار بار جھاننا پھٹکنا پڑتا ہے۔ کہاجا تا ہے کہ بار پارکی قطع و ہرید کرمیم واضافے سے نیز کی روانی میں شكن آسكتى ہے۔امريكا كے نامى كرامى قلم كارجيمس تقرير كى مود كافيوں كى يہى عادت أخيس نقصان پہنچاتی تھی۔ کو تھر برنے یا دگارتحریریں انگریزی ادب کونذرکیس لیکن اُن کے تاقد گلہ کرتے تھے کہ باربارا بی تحریر برشک کرنے اوراصلاح کرتے رہنے کی سیکل سے اُن کی ننژکی روانی اور دل کشی متاثر ہو جاتی تھی۔ اِسے کوئی کلتیہ نہ مجما جائے۔ بار بار دیکھنے اور

بہ قول شخصے دھوپ دکھانے سے نٹر کے جھول باسقم ؤور بھی ہو جاتے ہیں بیعیٰ پہمی تو ممکن ہے کہ نظرِ اوّل دوم سوم وغیرہ کے بعد عبارت اور چست کرواں شستہ و کھکفتۂ تو ضبح میں بہتری اور تا ٹر میں اور شدت آجائے۔

کمی فض کی کھنک دارآ واز موجن ابھاورگفت کوکا جداگاند ڈھبات دوررول سے متاز کر دیتا ہے۔ لکھنے والے کا بھی کھے بہی ہے کہ کوئی مخصوص نثری انداز اس کی شاخت بن جا تا ہے۔ اگر بدل نواز بھی ہوتو کیا خوب اسے عطیہ کہنا چاہیے کہ لفظ اُندر ہے شاخت بن جا تا ہے۔ اگر بدل نواز بھی ہوتو کیا خوب اسے عطیہ کہنا چاہیے کہ لفظ اُندر ہے بیل نفظ بہدر ہے بیل اور لفظ کسی خاص آ بنک سے اُنر رہے بیل فیر شعوری طور سے شعوری کوشٹوں سے کوئی صاحب طرز بیس بن جا تا۔ اور یہ کیا طرفہ ما جراہے کہ صاحب طرز ہونے کی نفسیلت ، تولیت کی سند بھی نہیں۔ بہت سے صاحبان طرز کی تحریبی بوی گئیل اور بیجیدہ بھی ہوتی ہیں۔ اُن کے معانی ومفاہیم بچھنے کی تک ودو سے جی گھیرانے لگتا ہے۔ اور بیچیدہ بھی ہوتی ہیں۔ اُن کے معانی ومفاہیم بچھنے کی تک ودو سے جی گھیرانے لگت ہا کی اور بیٹ ہی خام کارکونلم اُنھانے سے پہلے ابتھی طرح مد عاکی تظمیر و تعظیر کر لینی چاہیے۔ ورنہ تحریب میں سلوٹیس پڑ جانے کا احتمال رہتا ہے لگند آ سی تعلیم سے کوئی تلم کارنفس مطلب سے ہر طرح آ گاہ صاف اور مطمئن ہے اور بوشمتی سے ۔ کوئی تلم کارنفس مطلب سے ہر طرح آ گاہ صاف اور مطمئن ہے اور بوشمتی ہے۔ اس سب الفاظ کا استخاب کرنے سے قاصر رہا ہے تو بھی پھے یہی صورت بیش آ سکتی ہے۔ اس سب الفاظ کا استخاب کرنے سے قاصر رہا ہے تو بھی پھے یہی صورت بیش آ سکتی ہے۔ اس سب سب سے نظر خاتی یہ اصرار کیا جا تا ہے۔

کی ایس اور ایس اور ایس اور ایس افلار ایس افلار ایس آدی نیس اور ایس اور مستقلا ایس اور میال بھی اور میال بھی ہوتا۔ بیک وفت کی آدی اس کے ہال نہال ہوتے ہیں اور میال بھی ہوتا۔ بیک وفت کی آدی اس کے ہال نہال ہوتے ہیں اور میال بھی ہوتا۔ بوت بھی اور کی اس بے شار آدی کے ساتھ کوئی تیرہ برس کے شیخ وشام گزارے ہیں۔ اور بیس کیا' جو اُن سے بہت آدی کے ساتھ کوئی تیرہ برس کے شیخ وشام گزارے ہیں۔ اور بیس کیا' جو اُن سے بہت قریب رہے ہیں' کچھونی جانتے ہیں کہ یول ایک شایستہ' نفیس طبع اور پُرسکون شخص اپنے قریب رہے ہیں' کچھونی جانتے ہیں کہ یول ایک شایستہ' نفیس طبع اور پُرسکون شخص اپنے کم زور جیتے ہیں کیساسمندراور کیسی آگ لیے چھرتا تھا۔ ذراذرای بات پر شکوہ کنال اور پر کا سے بودی بات پر شکوہ کنال اور پر کا سے بودی بات پر شکوہ کنال اور پر کا سے بودی بات پر سے میں کی صدیک ہے جنبش۔

عیب جوئی مین میخ کے لیے ہرونت کوشاں۔ بدگمان ہونے اور بدگمان کرنے میں

یہ تا۔ ظاہر آروایت ووست اصلا روایت دشمن۔ کا ہلی بدورجد کمام محمنوں الکسانا اینڈتے رہنا خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہنے اور دوسروں سے کام لینے کے فن بیل طاق فرمایشیں کرنے کا قرید کوئی اُن سے سکھ ایسے حسرت ناک انداز بیل فر مایشیں کرتے کہ مراد پوری کردیئے کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا ہجلس ہاز دوست بدلتے رہنا بہت سے دوست اور شاید کوئی ہمی نہیں سب سے بڑے این کے دوست ۔خودنماء قامت کی کوتا ہی مجدی جسمی کم تری پر قدرت کے بل سے نالال ۔

ستاہے امروہ بی تعییر بھی کرتے تھے تن سازی اور پہلوانی بھی۔خود کو بجوبہ بنانے کے شاکق رات کی شعری نشستوں میں سیاہ چشمے اور گرمیوں میں بالا بوش ( اوور کوٹ ) پکن كرشريك موسكت ينف كى باريه مظاهره كيابهى - يبحى ممكن تفاكه بمر مدشاعر بيس كلام ساتے ہوئے کسی شناساسامع کے نظر آجانے برنام لے کر تعجب کا اظہار کریں۔''ارے كاشف! تم بھى \_\_\_\_ماكىل \_\_\_\_، خيريت بھى يوجيدليں \_"اوروه اپنى بٹياكىسى ہے؟ کچھلی مرخبہ اُس نے کیا مرچ قیمہ کھلا یا تھا۔ بیدذ انقہ تو اس پرختم ہے'' کلام چھپوانے میں چور' مشاعرے برجے کے دل دادہ اور مشاعرے لوٹ لینے کے حیلوں حربوں کے ماہر۔ یا ذہیں، مجعى بروئ بوئ بول علامه اتورصايرى كى طرح ألتاس معين كوبوث كرنے كا بسرخوب آتا تھا کے مصنوی ایک شعری محفل کاوڑیو جمال احسانی مرحوم کے پاس تھا۔وہاں واقعی ہُوٹ ہوئے۔ تھے بیتینا پہلی اور آخری بار۔ کھ یہی ان ہونی تھی کہ جمال نے بیوڈ بو محفوظ کرلیا تھا۔ كفت كويس انو كھے اچھوتے فقروں نت نئ تاويلوں ہے مخاطب كولا جواب كرد ہے میں ملکہ حاصل تھا۔ برجستہ ایسا سفاک جارجانہ ققرے چست کرتے ایسی دلیل وضع کرتے كرتن بدن ميں آگ لگادے أوى آئينے سے چہرہ چھيانے لگے مجھی ايباشوخ وكلفته ايبا زاویه طراز معنی خیز فقره که آدی دیکهتاره جائے اور داد و تحسین کرتے بھی نہ ہے۔ بڑے بھائی رئیس امروہوی کے حادثاتی انتقال پرلوگ تعزیت کررہے تھے اور صبرواستقامت کی تلقین کررہے تھے۔ سنتے رہے اور آ ہ بھر کے بولے۔ '' ہاں صاحب! ہمیں اینے بھائی کے مُثَلَ كَا كُونَى تَجْرِبِهِ تَوْسَبِينِ ثِمَا" كَسَى دن كَفريلوا موركا قصه چل رہا تھا كہنے ملكے ۔" يارتخليل!

سنتے ہیں و پھلے زمانوں ہیں ہویاں مربھی جایا کرتی تھیں "عبیداللہ علیم کے جنازے پرایک ہم عمر شاعرب حال تنے بچھاڑیں کھارہے تنے۔ ہرآنے والے سے لیٹ کربین کرتے۔ اوھر جون صاحب کا بھی بیش و کم بہی حال تھا۔ نماز ہوگئی۔ قبرستان جانے کے لیے میت بس میں رکھ دی گئی تو کسی قربی دوست نے مکان سے باہرآتے ہوئے خم زدہ ہم عمر شاعر کے بارے میں سرکوشیانہ تبعرہ کیا کہ اس کی حالت تو دیکھی نیس جاتی۔ جون صاحب سر ہلاتے بارے میں سرکوشیانہ تبعرہ کیا کہ اس کی حالت تو دیکھی نیس جاتی۔ جون صاحب سر ہلاتے

ہوئے ہونٹ سکوڑ کے بولے۔ ''ہاں جاتی! وہ ہم سے بازی لے کیا''۔ متازشا عرادر منفر دفسانہ نگار اسد محمد خان بھی اُن کے باروں بیس شامل ہے۔ اُبک زیانے بیں دونوں کا ایک دوسرے کے ہاں بہت آنا جانا تھا'اور طرز گفت کو فلف ہوتی۔ اسد بھائی کو کمر بیس سامنے دکھے کر چہکتے ۔''ارے دیدی! کہاں رہ گئی تھی تا مراد کتنی دیر کر دی۔ کب سے راہ تک رہی ہوں۔ کمڑی دیکھی ہے۔ اب کیا خاک جانا ہوگا''۔

اسد بمانی کویا بچھاس طرح جواب دیتے۔ "کیا بتاؤں بھتو اسمجھو بس خیر ہوگئی۔ خداجات اے کس مشکل سے پیٹی ہوں۔ کم بخت بس رستے ہیں تین جگہ تفی ہوئی۔معلوم تھا پتھ سے تو انتظار برداشت ہی نہیں ہوتا۔ کھول رہی ہوگی۔۔۔ تو تو۔۔ "

" میں تو ہول رہی تھی"۔ جون کہتے۔" زمانہ برا آسمیا ہے۔ جانے کیسے کہتے وہم زر سر عند"۔

نداہب عالم کاوسیج مطالعداور بے گاتی ۔ ندہی تقریبات بیں شرکت ہے گریزاں اور ازروض شریک بھی ۔ بعض اوقات نہایت بیشرم ' بے غیرتی کی انتہا تک ۔ دوسروں کے معاشقے اور راز و نیاز کی داستانیں سننے کے لیے بے چین بچوں کی طرح کرید کرید کر پوچھتے اور زرج کر دیتے ۔ سکہ بند آتی پسنداد یہوں شاعروں کے گروہ ہے کوئی مغائرت کی اور عملاً نظری وابنتگی علم نجوم ہند سے دست شناسی اور دیگر ماورائی تشم کے علوم تو ہمات بیس دل چھی نظری وابنتگی علم نجوم ہند سے دست شناسی اور دیگر ماورائی تشم کے علوم تو ہمات بیس دل چھی کے علاوہ خیرہ کن سائنسی کر شمول سے معترف اور فکری مسائل پر منطقی استدلال سے موئد۔ سمجھی دعا کرتے نہیں و یکھا۔

دیسی بل کردیبی مشرقی کھانوں کے مشاق۔ پہناوے میں انگریزی لباس پہندیدہ۔

اردو کے جال شارادراگریزی بیل کھمل دست دی نہ ہونے پراُداس خود سے ناراض علاج
ادر دوا خوری ایک ستفل مشغلہ ادر ضرورت بھی ۔ آپوردیدک بینانی ایلوپینظی ہومیوپینظی نفسیاتی ' روحانی ' ایکوپیکٹر سشی شعائیں ہر طریق طب سے استفادہ ۔ عام لوگوں کے مشوروں پرشم میم کو کئے بھی آزمائے جاتے رہے مہینوں تک بھی کی بی نور کرعرق پینے مشوروں پرشم میم کو کئے بھی آزمائے جاتے رہے مہینوں تک بھی کی بی نور کرعرق پینے رہے۔ چارمغز ہے موتی ' زعفران مشک اور سونے کے سفوف سے مرکب جوارشوں کے تجرب بھی کی جاتے رہے ۔ سر پہانڈ ول کے تجرب بھی جم پرسرسوں ' زیتون اور روغن بادام کی الش کی جارہی ہے جاتے رہے ۔ سر پہانڈ ول کو میان کی جارہی ہی ہے گذہ ہوا میں کہ جارہی ہے گذہ ہوا میں ہوتو مطب سے باہر نکلتے ہی بیزاری سے کندہ ہوا موتو خود پراعتبار نہیں ساراؤ تہ تواس نے مدایر ڈال دیا ہے' ۔

جرم پیشکال سے رفاقت کا شوق اُن کی سرگرمیاں اشتیاق سے سفتے اُن سے خدمت بھی لیتے 'اورمکن ہوتا تو مدد بھی کرتے۔ نازنخ سے نرکسیت بے پناہ محبوب کی طرف سے پہل ہوجائے کے طلب گار عشق میں سرخ روئی اور کمحاست وصل میں فرونی نشاط کے لیے برکسی سے مشورے۔ بہت لونڈ صیارین مجھے راین مطعی نہیں۔عذر تر اشیوں کے لیے إدهر أدهرد بكمتانبيس يزتا تفاا ابياب ساختذني البديب عذركه شكايت كارشرمندكي سه دوجار مو آخر بیل شراب کی کثرت اورشراب بھی ستی یا جوجھی میسر آ جائے۔ڈاکٹروں کی تعبیہ کے باوجود بازنبیں آئے۔سپ کویفین دلاتے تھےاورا پینے آپ کوبھی۔'' بھیا!اللہ یاک کی فتم نیسٹوں میں جگرابیا صاف آیا ہے جیسے کسی ہیچے کا ہو'۔ اُن کی قریبی عزیزہ کا بیان ہے۔ ایک دات سردیوں کے موسم میں سکتی سگریٹ ہاتھ میں تھی۔بستریہ آئے تو نیندنے آلیا۔ کھر میں کپڑا جلنے کی بوچھیلی تو افرا تفری ہی ہوگئی۔ اُن کے کمرے میں جائے دیکھا تو رضائی جل ر ہی تھی۔وھویں سے کمرا اُٹا ہوا تھا۔وہ تو جاہیے'یس خیر ہوگئی۔د ہے کا عارضہ بھی لاحق تھا۔ مجمعی تو بڑی شدت ہو جاتی تھی۔ اِن ہیلر (اسے دم کش کہیے یا تنغس کشا ) ہے۔ اِن ہیلر (اسے دم کش کہیے یا تنغس کشا ) ہے۔ سانسیں بحال کرتے تھے۔حساب کتاب میں صفر پینے باس رکھنے سے بے نیاز۔ آخری برسوں میں جائداد کی فروخت سے ایک بڑی رقم ملی۔رقم کی تکرانی کے لیے ایک دوست پراعما دکیا اور میمی فلط نیس کیا۔ایک روز مجھے نون کیا۔ کہنے گئے۔ '' اِن دنوں کھنے کھے پریشان محسول کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے اسب رنگ کی عدم تو انزی سے اُس وقت میرا ہاتھ واقعی تنگ تھا۔
میں نے جھیک کی تو ہوئے '' جانی ! میری یاری بھی تو آئی چاہیے۔ جلدی سے فرماؤ اُس وست کننے میں کام ہوسکتا ہے؟'' اُتھوں نے دوسرے دن مجھے چیک بجوادیا۔

عصد کین نفرت حسد انقام بہ یک حالت اور بہ یک وقت کی عام آدمی۔ عام آدمیوں کی تمام خامیوں سے آلودہ اور بے شک خوبیوں سے آراستہ۔ اُن کے تلون سخوع اور تعناد پر کتابیں تصی جاستی ہیں تکھی جا کیں گی۔

یہاں تو صرف چند پہلوؤں کا وہ بھی اشارۃ احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اُن كے رفقا انھيں جننا جانے اور محصے كا دعوا كرتے ہے جون ايليا كي شخصى بوقلمونى كاغشر عشير بھى نہیں تھا۔وہ ایک بہت مشکل آ دمی تھے۔ان سے تبھائے رکھنے کے لیے ایک حوصلہ در کار تھا۔ہم بھی کو اُن سے بخت شکا بیتیں 'ناراضیاں ہو جاتی تھیں لیعض او قات تو وہ بہت بُر ہے لكت سقى، اورأن سے باعتنائى بے گا تھى اس كے حال برچھوڑ دينے كوجى كرتا تھا۔ لیکن اس واقعے کی صحت سے کون منکر ہوگا کہ وہ تو ایک بہت خاص آ دی تھے۔ہم سبعی جون ایلیا ایک عام آ دمی کواس کی والا مجری والانگابی کی رعایت دینے پرمجور منے کہ أى روز دوسرے دن اسكلے ہفتے يا اسكلے مبينے وہ ايك قكر الكيزنظم أيك مرضع غزل كے بتصيار سے بے دست و یا کردسیتے تنے۔وہ خود کو کتنا بی مظلوم ومعصوم ظاہر کرتے رہے ہوں وہ تو بر به نوانا اور بهت دولت مندآ دمی شخصه أن کی توانائی أن کی شاعری اور أن کی امارت أن ك شاعرى تقي أن كا كلام فصاحت مقام بلاغت نظام دل آويز و دل نشيس خيال آرا'جمال آرا۔ انھوں نے اپنے تیورا پنے خاص رنگ وآ ہنگ کی شاعری سے ایک جہال کو گرویدہ کیا تھا۔وہ کتنے ہی مجیب اور تا قابل فہم رہے ہوں اصل میں تو وہ محض شاعر تھے۔یاتی تو سارے اُن کے سائے تھے۔

اُن کی شاعری پرنفذ ونظر ستایش وستا کد کامیحل نہیں۔اُن کی شاعری کے بارے میں فیصلے کیے جانچکے ہیں اور کیے جاتے رہیں سے ۔ادب وشعر کا معاملہ برواسفا کانہ ہے۔کوئی سفارش اورسند کارگرنہیں ہوتی ۔ اچھا شعر طاقعید پرواز رکھتا ہے اور بہ ہرست بہم ہوال گشت وگردش کرتار ہتا ہے۔ ادب وشعر کا ایک معیار تکرار افادیت کا بھی ہے کہ بار بار شخط اور سُنائے جانے کے بعد اثر پزیری مانڈ بیس پڑتی ۔ اُردوشاعری کے بحر بے کراں میں جس اور سُنائے جانے کے بعد اثر پزیری مانڈ بیس پڑتی ۔ اُردوشاعری کے بحر بے کراں میں جس نے پہلے ہے بچھ جُد ااور سواکیا ہو بقا پھر اُسی کا نصیب ہوتی ہے۔ ناقدین کے فیصلے ایک طرف زمانی فیصلے ہی مقدر ہوتے ہیں ۔ زمانہ کا نصیب جہانٹ کرتا رہتا ہے صرف چند ہی عرف چند ہی عرف جند ہی عرف چند ہی عرف چند ہی عرف جند ہی میں ۔ باتی ایک بجوم اند میں دول کی نذر ہوجا تا ہے۔

جون ایلیا کی بخن کاری کا مقدمه ایک جانب اُشار کھے۔اُن کا ایک دوسرا زُرخ بھی تو ہے۔ایک با کمال شاعر کی حیثیت ہے اُن کی شاخت تسلیم کی جا پچی ہے۔ بھر انھوں نے صرف شاعری ہی نہیں کی' فکر ونظر' خیال وخواب کی بینٹری تعبیریں بھی تو پچھ ٹابت کیا چاہتی ہیں۔

سیکآب آخری برسول بیل جون ایلیا کرفیق خاص برادرم خالد انصاری نے مرقب
کی ہے۔ جموعہ کلام ایعن کے پیش لفظ بیل جھے برخمان نے شہد ظاہر کیا تھا کہ خالد انصاری
نے جون صاحب کا اخاشہ دبورج کے رکھا ہے۔ جھے بی نہیں اُس وقت جون صاحب کے بہی اندیشہ تھا کہ اب جانے کیا حشر ہوئید کلام برکن ہاتھوں بیں ارزاں
بہت سے احباب کو یہی اندیشہ تھا کہ اب جانے کیا حشر ہوئید کلام برکن ہاتھوں بیں ارزاں
ہو کیکن خالد انصاری نیہ جوال مرد تو جون صاحب سے رفا فت کے دعوا کاروں سیمی
وفاشعاروں سے سبقت لے گیا۔ یعنی کے بعد خالد نے اور تین مجموعے تربیب دیے گان
کیکن اور کویا۔ جون ایلیا کے مقاتی کو مرخ دہ ہو کہ آخری ایک اور جموعی آ مربی بعی بعیر نہیں۔
کیکر خالد کو خیال آیا کہ نئر بیس بھی تو جون ایلیا نے پھوا لگ کیا ہے۔ اُن کے نئر پارے
کی ماک کوشش کیوں نہی جائے۔ خالد نے کسی مشن کی طرح یہ کھری ہوئی
توریس انھی کرنی شروع کیں ۔ کام یا بی کے لیے دئید کی پا کیزگی چا ہے۔ یہ ہم
خوش گزراں خوش کلاماں کے بس کی بات بیس تھی۔ سات بیس تھی۔ سات بیس کی ۔ ساب بیس خالد کی زبانی اِس و و داد کی
گزشتنی تفصیل اورا کسار سے درج ہے۔ واضح ہوکہ ایم ۔ بی ۔ اسے سندیا فتہ اِس نو جوال کا

روزگاری وسیلہ بینکاری ہے کیکن سرمستول سرکشوں کے دھید بے امال پر جی جان سے ماتفت ہے سواُدھرسے إدھر بھنک جاتا ہے۔ کی باراچھے بھلے مناصب سے بے انصافی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ سرِ دست تو اپنے مخدومی جون ایلیا کی یادوں پر قناعت ہے اور خوش حالی ہے۔

اس نشری مجوعے کی قربا ساری تحریبی ضروری کاسی می بیں۔انشا کے مدیری حیثیت سے ادارید نگاری جون ایلیا کے فرائض کا حقہ تھی۔ سینس ڈائجسٹ کے لیے لکھے جانے والے اداریوں کا انھیں با قاعدہ ماہانہ اعزازیہ مانا تھا۔اُن دنوں اُن کے بہت سے سائل اس اعزازیہ سے آسان ہو گئے تھے۔ پھر آیک رسم بن گئی۔ سینس کے مدیرہ مالک معراج رسول کی درخواست پر دوراں کی گردش سے باہر آنے کے باوچود اُنھوں نے یہ سلملہ آخردم کل برقر اردکھا۔ہم اُن کے حاشیہ نشینوں کا چشم دیدہ ہے کہ اِن کی الموضوعات تحریدوں پرقلم اُنھاتے ہوئے اُنھیں کہی کشاکش کش کش میش سے گزرنا پڑتا تھا۔ اِن بیں سے شاید بی کوئی نوشتہ قلم برداشتہ ہو۔وہ بار بار اُنھیں دیکھتے 'نفس مضموں کی موثر رسائی کے شاید بی کوئی نوشتہ قلم برداشتہ ہو۔وہ بار بار اُنھیں دیکھتے 'نفس مضموں کی موثر رسائی کے لیا گئا کہ بہلی بار پھی کھی دیے 'سطروں کی شائیں ہم وارکرتے 'عبارتیں تراشتے رہتے ۔ہر بارایہا گئا کہ بہلی بار پھی کھی دیے ہیں۔

وینی غیار ہو یا اعسانی فشار سر در پیش ہو یا کوئی اور مصروفیت ناسازی طبع
اور ناسازگاری حالات میں چند سطری مد عابر اکتفاکیا جاسکتا تھا۔ حاضری لگادیے کی اس
عام روش سے وہ بہیشہ مجتنب رہے کہ ایک عبد اُنھوں نے عزم و جوش نتمام تر استطاعت
اور استقامت سے زندگی بحر جھایا ، قلم سے پیان وفاکا بھی ناغینیں کیا۔ اُن کی تحریر کے
انتظار میں رسالوں کی اشاعت میں اکثر تا فیر ہوجایا کرتی مگراس تذبذب وتامل سے ہوتا یہ
کہ کہ مشرہ کلتے کی بازیان مکن ہوجاتی یا کوئی وُوراً فقادہ دلیل در بی فکر میں در آتی ۔ وزن کی جو بیش ہوجاتا ور یا بھی اور دواں۔ اوار یے انشائیوں کی شکل اختیار کر لیتے ۔ اِس خام مشی کے دوران اُن کا انتہاک دیدنی ہوتا تھا اور حب منشان جام کام کے بعدن اور خاطر کا بھی۔

کے دوران اُن کا انتہاک دیدنی ہوتا تھا اور حب منشان جام کلام کے بعدن اور خیل طرک بھی۔

کے دوران اُن کا انتہاک دیدنی ہوتا تھا اور حب منشان جام کلام کے بعدن اور خیل حری نہیں جو چلتے

پھرتے' اُٹھتے بیٹھتے' ہرحال میں سرز دہوجائے ۔نٹر کے لیےخودکو ہاندھ کے جکڑ کے بیٹھنا پر تاہے۔عام طور پرشعرا کی نثر میں ایک دل کشی ضرور ہوتی ہے۔مثلا غالب حالی محرصین آزاد جوش' میرا جی' ساقی فارو تی وغیر ه \_ جون ایلیا تو شاعر بی صحرا نور دوں' تیشه بدوشوں' سنج اداؤل ملج كلامون آئينوں اورآئينه خانوں كے تقے۔ اُن كا جلال آميز بيانيہ جمال آگيل خیال واحساس کی ناز کی ہے عبارت تھا'لیکٹا' کھکٹٹا' دھمکٹا'مٹو بجٹا لہجہ۔اُن کی نیڑ میں ایک آ ہنگ شکوہ بیقین محکم محمکنت اور خطاب نمایاں نظر آتا ہے۔ اُن کے پیراید کا ظہار میں ایک جراًت مند' ہے باک' ناراض اور تو محرص کی تضویراً بھرتی ہے' اور یقیناً ایک ہم تفس' غم گسار' دل دار حض کی بھی۔ اُس جون ایلیا کی نہیں جو ہمارے سامنے موجود یتھے۔ لوگ کہتے ہیں سارا تھیل شاطری جیسا ہے۔لفظ مہروں کی طرح ہوتے ہیں ۔کون کس تحمل 'تذکر ہے مہرے بڑھاتا ہے محرصرف شاطری ٔ دانائی ٔ تجربہ مشاتی اورار تکاز ہی نہیں کون کتنا شامل ہے مس نے اپنی جاں اپنی انا کا مسئلہ بنار کھا ہے کون سینیہ تیاں کا حامل ہے۔جون ایلیا ہر سمت سے بے نیاز ہوکر بساط بخن بچھاتے تھے اور حاصل کلام تو ہم تمام کا آ زمودہ ہے۔

وہ سرایا اُردوکے آ دمی تھے۔عربی و فارسی کواُردوکی بیسا کھیاں قرار دیا جا تا ہے۔ یہ فرموده گرال گزرے تو یول کہیے کہ اُردو کی زینت وشوکت عربی و فاری کی مرہون ہے۔ یہی آمیزہ ترصغیری زبانوں خصوصاً ہندی ہے اُردوکومتاز کرتا ہے محمر اور کمتب کے عربی و فاری میں رہیچے ماحول کی اساس پراستوار جون ایلیا کے خلیقی سفر کی ابتدا ہو کی تھی ۔ بچھا ہے ر جمان اور ترجیحات کی بات بھی ہوتی ہے ۔ سنا ہے ٔ سات سال کی عمر میں انھوں نے پہلا شعركها تفارأس كے بعدب سلسله كبيس ندركار

خیال کی تا چیرزبان و بیان کی ہنر کاری ہے دو آتھ ہو جاتی ہے۔ہمارے دور میں اُردولسانیات کےمعدود ہے چندحضرات میں جون ایلیا کا شار سیجے تو مبالغہ نہ ہوگا۔اُن کی نثر سے آردو کی بہت سی یادگار کتابوں کا پیراید بیاں تازہ ہوجاتا ہے عہدنامہ عتیق، باغ وبهار عذرا اورعذرا کی واپسی تاکیس غبار خاطر وغیرهٔ اور بهت سے نثر نگاریا د آتے ہیں' ر حب على بيك سرور محرحسين آزاد شبلي نعماني 'ابوالكلام آزاد مولوي عنايت الله د بلوي' حبيب اشعزنياز فتخ پوري وغيره جيسے نا درروز گارگلم كار۔

بیب اروی من کی مطاہر کی طرح اُردونٹر کے معیاد کے پیانے بھی ہر عہد میں بدلتے

دہ ہیں ہی ایک عہد میں زبان و بیان اوراُسلوب کا کوئی طور منتند ومعتر سمجھا گیا ہے و اُوسر بے دور میں کوئی اور طر زادا 'ادائے نگارش خاص وعام میں مرغوب خاطر ہوجاتی ہے۔
وجہ متعدد ہو سکتی ہیں کدایک بی قتم کے طریق اظہار سے طبیعت اُ کتاجاتی ہے۔ بہت سے لفظ کھڑ تواستعال سے بوقعت بل کہ متروک ہوجاتے ہیں مخطفظ نے اسالیب اُن کی عجد لے لیتے ہیں لفظوں کے معانی و مفاہیم بھی زبانے کی گرد باو میں کیا ہے کیا ہوجاتے ہیں۔ اُردونٹر بھی گزرتے وقت میں رنگ بدلتی رہی ہے۔ 82 سال پہلے اُردونٹر کی تاریخ پر ہیں۔ اُردونٹر بھی گزرتے وقت میں رنگ بدلتی رہی ہے۔ 82 سال پہلے اُردونٹر کی تاریخ پر ایک اہم تحقیق کتاب احسن مار ہروی ایک اہم تحقیق کتاب شائع ہوئی تھی۔ اوروار کا تعین مشکل ہے لیکن محقق جناب احسن مار ہروی نے چھادوار میں اُردونٹر تقیسم کی ہے۔ 81 میں معراج العاشقین 'کا چندسطری اقتباس اورواحد کتاب حضرت خواجہ گیسو دراز کی تصنیف ' معراج العاشقین 'کا چندسطری اقتباس ملاحظہ ہو۔

"انسان کے بو جنےکوں پانچ تن ہرایک تن کوں پانچ درواز سے ہیں ہور پانچ دربان ہیں ۔ پیلا تن واجب الوجو دُمقام اُس کا شیطانی ۔ نفس اُس کا اتارہ بعنی واجب کی آسک سوں غیر ندد کیمنا سو۔ حرص کے کان سوں غیر ندستا سو۔ حسد تک سوں بد بوئی ند کینا سو۔ بغض کی زبان سوں بد گوئی ند لینا سوں ۔ کیندگی شہوت کوں ۔ غیر جاگا خرچنا سوں پیرطبیب کامل ہونا۔ نبض پچھان کو دواد یتا۔"

مصنف کی تشریح سے معانی کی تشویش دُور کی جاسکتی ہے۔

﴿ وَجِنَا ' يُوجِهِنَا ' سَمِهِمِنَا \_ عُول ' كو \_ ہورُ اور \_ ہيلا ' آپلا \_ آسک ' آنکھ \_ سول' سے ۔ و يَهنا سؤد يَهنا \_ مَك ناك \_ جاگا' جُكه \_ بديُو كَيْ بديُو \_ پجِهان ببچان )

1930ء میں شائع ہونے والی کتاب منونہ منتورات میں 532 سال کے عرصے پر محیط کروٹیس بدلتی مختلف تحریروں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہرتحریرسی عبد میں رائے بول چال کا پر تو ہوتی ہے اور قصد مختصر ہر عہد میں بولے اور لکھے جانے والی زبان کے ڈھب ڈھنگ

بدلتے رہے ہیں۔ شروع اور درمیانی اُدوار کے بیرمضامیں دیکھیے تو ایک اثقلاب نظر آتا ہے۔ وحسن مار ہروی کی کتاب کی اشاعت کو 82 سال گزر بیکے ہیں رکتاب ہیں منظشم ادوار کے اعتبارے 1930ء کے بعد کا دوراً ردونٹر کا ساتواں دور قر اُردیا جاسکتا ہے۔ اِس مدّ ت میں بھی اُردونٹر کی وضع قطع میں تغیر کاعمل کم نہیں رہا ہے۔از ل سے یہ پہلو بدلنا' زُخ بدلنانو زندگی کاشیوهٔ رندانه ب گزشته کی طرح آینده بھی زبان کے نوبہ نو پیرائے سامنے آتے رہیں گے ۔ نئے عہد کے کاروال کی رفنار پھیلے وقنوں سے خاصی تیز ہے۔رسل و رسائل کی جیرتی کرشمہ سازیوں ہے کرہ ارض سکڑ رہا ہے ۔انگریزی اور دیگر زبانوں کی رفا فتت سے اُردو کے خال و خط بھی بدل رہے ہیں۔ اِس مورت حال پر رنج و ملال کا کیامحل ہے کہ بیکوئی نیا و تیر انہیں ۔سکوت و جمود سے زندگی کو کب کوئی علاقد رہا ہے۔ایک جبلت جس كا ذكر بنائے جانے والى مسلمه جبلتوں بيس تبيس كيا ميا ، آدى كے تلون معووع كى جبلت ہے۔ آ دم زادوں کو یک سانی راس نہیں آتی ۔ ثفتہ اور جید روایت شعار بھی روایت کے پنجرے میں ایک دن پھڑ پھڑانے لگتا ہے۔ ہریدُ انی نسل 'نی نسل کومشکوک مجھی ہے اور مآل کارشرمندگی ہے دو حیار ہوتی ہے اور ہرنی نسل بھول جاتی ہے کہوہ آسانوں سے نہیں اُتری ۔سب مچھ گزشتہ سے پیوستہ ہے اورسلسلے کی کڑی ہے۔ ہرنی نسل کی انی نسل کی کوتا ہیوں کی تلافیاں کرتی 'سزائیں کا ٹتی رہتی ہےاورعلم و ہنر کا تر کہ نصیب ہوتو زیر گی ہے أتكييليال بھی خوب كرتی ہے پیش رووں كے عظیم تر کے كی سرمايہ كارى سے آنے والے كل بھی محفوظ کر لیتی ہے۔

مناسب ہوگا کیہ بھٹے پہیں تک رہنے دی جائے کہ ان ساجیاتی مسائل سے خلطِ مبحث کاامکان ہے۔

وہ جو کہتے ہیں' کچھالیا ہی تھا۔ جون ایلیا کی عمر ہیں پچیس سال کی عمر تک ٹھیری گئی تھی۔ پچاس ساٹھ سال کی منزلوں میں پچھاضا فہ ہوا ہوتو چند سال کا پینیتیں برس کے ہو سے ہوں ۔آخر تک لڑ کے بالوں کی طرح مچلتے پھڑ کتے رہے۔ تومبر 1970ء میں طویل

دورا میے کی رسم وراہ کے بعد شادی ہوئی سیجے ہوئے وو بیٹیاں ایک بیٹا۔ الگ ایک محرمی بس حمیا تھا۔ بیے بھی بوے ہوئے اور آبک مدّ ت بعد علا حد کی کی الم ناکی پیش آ حمی ۔ پھر ادھراُدھر بھنگتے رہے اور سنجیدگی سے ایک اور شادی کی ضد کرنے کے۔شناساؤں میں شاید بی کوئی بیا ہو جے اُنھوں نے شادی کے لیے کہدیاں ندماری ہوں۔

ستائیس سو کزیر پھیلی بھلیم میں ملی ہوئی ' جار بھائیوں کی مشتر کہ مِلک وسیع کوشی کی فروخت سے اچھا حصال محما اوراکی میعادی کھاتے میں جمع کرانے سے معقول اہاندرقم ملے تھی تو شادی کی فرمایش میں حدّ ت ہمنی ستم بیر کہ شرا نظامجی فرمایش میں شامل تھیں ' بیہ ناک نقشهٔ پیرنگ ژوپ مشادی کی تو حسرت بی ربی - آخری برسول محرون میں آیک قر بی عزیز روش خیال اورسعاوت مندعلا معلی کرارنغوی کے بال آخرا معیل بناہ ل منی ۔ علّا مدنے سائباں مثال اسپنے بزرگ اُس چیدہ آ دمی کا بڑا خیال رکھا۔جون صاحب بھی اس كمركواينا كمر بجحنه كا تاقرويين كله تقديم أخيس توكهيل اورجانا نفاعلا مد كم كمريس ا بیک شام حالت وگر کوب ہوئی ۔علا مہ کا کہنا ہے کہ انھوں نے قائع میں کرنے کی بوی کوشش کی قبلہ عالم کو بردی جلدی تھی ۔ویسے ہی وہ بہت بے قرار منگی کے بنے ہوئے تھے۔آئے ون ہث دھرمیاں کرتے متاشے کرتے رہتے تھے۔اُس شام پھراییا کیا کہ سب و میسے رہ منے۔ ویکھتے ہی ویکھتے مٹی ہو مئے۔

ادب وشعرے علامہ کا گداز واقعی ایک مستزاد جوہرے شکرے جون صاحب کے نہایت مختصر ساز وسامان کتابوں اور مستو دول کی قدر دانی عیاس بانی وہ کسی امانت کے طور كرتے رہے ۔أن كى معاونت سے بعد كے كئي شعرى مجموعوں كے ليے غيرمطبوعه كلام دست باب ہوسکااوراس نٹری مجموعے کے لیے بھی کاغذوں میں دنی کئی نایابتحریروں تک رسائی ممکن ہوسکی۔

تاريخ " تنقيد ندبب مختلف علوم وفنون افسانه داستان طنزومزاح اخبارى خبر وغیرہ اجمیں نٹر کی اصناف کہیے تو تمام اصناف میں لفظاتو ایک ہی ہوتے ہیں سانچے جداجدا لفظ برشنے كاسليقدالك الك رخالص علمي موضوعات كى داستانى انداز سے مطابقت نہيں ہوتی ۔ داستاں نگاری کا اپنا ایک طور ہے۔ رسالوں اوراخباروں کے ادار پینخر مرکی متانت جا ہے میں نیکن سانچا کوئی بھی ہو موضوع کتنا ہی علمی وفکری ۔انشا پر دازی کی منجایش ہرجکہ ہوتی ہے۔انشاکی پُرکاری ہے تحریریں جاذب نگاہ ہوجاتی ہیں اورمتن میں وزن ہو گکر کا عمق بھی تو موثر وموقر تحریریں یادگار بن جاتی ہیں۔

جون ایلیائے اِن تحریروں میں انشا کے حسن کا اہتمام رکھا ہے تو متن کی توانائی کا التزام بھی۔سویتحریریں خاصے کی تحریریں بن گئی ہیں'ان کا زورواٹر پچھاور ہو گیا ہے۔ إرد كردكونى نظرنبيس أتاجس نے جون ايليا كے زمانے ميں اور أن كے جانے كے بعد اُن جیسے انشائیے خلیق کیے ہوں ۔ کوئی ہوتو جون ایلیا کے نیاز منداُس قبیصر قلم 'خسر وِخن کی یارگاہ میں باریابی اور بندگی کے لیے مضطرب ہیں۔

وماعلينا الالبلاغ

فتكيل عاول زاده عفيءنه

# خون تھو کئے کے کارخانے میں

جون ایلیا کے مجموعہ کلام''شاید'' کی پشت پہموجود کتابوں کی فہرست پرنگاہ ڈالتے ہوئے میں نے جون ایلیا کے مجموعہ کلام''شاید'' کی پشت پہموجود کتابوں کی فہرست پرنگاہ ڈالتے ہوئے میں نے جون بھائی سے سوال کیا۔''جون بھائی اید'' فرنود\*''کون می کتاب ہے؟۔''
'' جانی اید میرے اُن انشائیوں کا مجموعہ ہے جو''انشا'''''عالمی''اور''سسینس'' میں کھتار ہا ہوں۔''

"دليكن جون بهائي! يمجموعه شائع تونهيس موا؟-"

" جلد شائع ہوجائے گا'وہ دکھے!" انھوں نے ایک بائس فائل کی طرف اشارہ کیا اور ہمیشہ کی طرح بہلاتے "آس دلاتے لیجے میں بولے۔" سب تیار ہے "بس "لیجنی" آجائے اس کے بعداگل کتاب فرنو دہی ہوگی۔"

یہ تفافرنو دے میرا پہلا تعارف اس وقت میں نے بیگمان بھی نہیں کیا تھا کہ اُن کا بیہ نثری شاہ کارمرتب کرنے کا اعزاز مجھے ملے گا۔

اس عظیم و پراسرار ہرشے ہے وابستہ و پیوستہ اور ہرشے ہے بے نیاز کا کنات اس خون تھو کئے کے کارخانے میں زعدگی وقت کی تفر تھراتی اپنے زحمار سوئیوں تلے اپنے نامعلوم اغراض و مقاصد کی تحیل کے لیے رواں دواں ہے۔وقت کے اس جابرانہ بہا وہیں زندگی ہرکسی کو اپنے طور ہے آز ماتی اور حب استطاعت خون تھکواتی ہے۔زندگی کے غیر متوقع میں کہوئی میں کہوئی میں سکے زندگی کواسی طورا وراسی انداز میں وار منبطلے کا موقع ہی کب دیتے ہیں کہوئی میں وہ بھی سکے زندگی کواسی طورا وراسی انداز میں فرزود دیل سند مثال

پر کھاور برتے جیسے کہ زندگی اسے برتی آرہی ہے کین ان ہونیاں بھی گویا ای نظام کاھتہ ہیں۔ شاذ ونادر سہی پر اس کارخاتے میں بھی ایسا کوئی فرد بھی وار د ہوجا تا ہے جواس بہاو کی مخالف سمت بہتے ہوئے زندگی کی آتھوں میں آتھ میں ڈال کراسے برشنے کی کوشش کرے۔ اس جرم کی یاداش میں جہاں فرد مصلوب و معتقب ہوتا ہے تو اس جرات کے عوض زندگی اسے اس جرم کی یاداش میں جہاں فرد مصلوب و معتقب ہوتا ہے تو اس جرات کے عوض زندگی اسے کو ہروں سے بھی نو ازتی ہے جو نسل انسانی کے لیے سرچھمہ حیات بن جا کیں۔ ایسے کو ہروں سے بھی نو ازتی ہے جو نسل انسانی کے لیے سرچھمہ حیات بن جا کیں۔ جو ن ایلیا بھی ایسے بی ایک سرکش و باغی کا نام ہے 'جس نے بیدنظام اپنے زاو بوں جو نال کر دیکھا اور پر کھا خو دخون تھو کا تو زندگی سے بھی تھکوایا اور اپنی شاعری اور نشر کے ذریعے دانش و تھکست کے ایسے جو اہر پارے بھی ہرے جو غور و قلر کرنے والے ذہنوں کے لیے سامان قلروخیال ہیں۔

کارخانے بیس خون تھوکتے کے اپنی روزی کما رہا ہوں بیس

جون ايليا

جون ایلیا 30 ویں وتمبر 1956 کوامروہ بہندستان سے روانہ ہو کر کیم جنوری 1957کو کرا چی پاکستان آئے ہے۔ اُن کے بڑے بھائی رئیس امروہوی سید محد تھی اور اکلوتی چیوٹی بہن پہلے ہی پاکستان ہجرت کر چھے تھے۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اکلوتی چیوٹی بہن سیدہ شاو زنا س نجنی شادی کے بعد اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ ایک نوکر کے ساتھ جون صاحب کااپنے آبائی شہر میں رہنا اب کی طور مناسب نہ تھا۔ بیصورت حال ان کی بہن نے محسوس کی اور جون کو اپنے بھائیوں کے پاس جانے پر رضا مند کر لیا۔ پاکستان میں رئیس صاحب "روزنامہ شیراز" (سابق ہفت روزہ) کے نام سے ایک اخبار نکال رہے تھے۔ رئیس صاحب" روزنامہ شیراز" (سابق ہفت روزہ) کے نام سے ایک اخبار نکال رہے تھے۔ سید محموس کی اور جون کو اپنی امور دیکھا کرتے تھے۔ سید محموس کی اور میٹ انجار کے بعض امور دیکھا کرتے تھے۔ مرش پاکستان کے ادبی طقوں کے مدیراعلی کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے۔ غرض پاکستان کے ادبی طقوں میں رئیس امروہوی اور سید محمد تھی ندصرف جانے بہتا نے جاتے تھے خاصا اثر ورسوخ بھی میں رئیس امروہوی اور سید محمد تھی ندصرف جانے بہتا نے جاتے تھے خاصا اثر ورسوخ بھی میں رئیس امروہوی اور سید محمد تھی ندصرف جانے بہتا نے جاتے تھے خاصا اثر ورسوخ بھی میں رئیس امروہوی اور پررئیس امروہوی 'شاعری' کالم نگاری' خصوصا قطعات اور اپنی

مقناطیسی شخصیت کے باعث ایک بواطقہ اسر کے ہوئے تھے۔ ایسے حالات بیل جون ایلیا کا کرا چی کے علی واد بی حلقوں بیں متعارف ہوتا ایبا دشوار ثابت نہ ہوا اور جہال خود کوئی مخص اپنے اندر علی تو انائی اور قا تلانہ تخن آ رائی کی صلاحیت رکھتا ہو وہاں بیتعارف رک و واجی دیثیت رکھتا ہے۔ جلد ہی وہ شہر کی ادبی نشتنوں بیں بلائے جانے گئے اور اُن کا شہار متاز ادبی شخصیت کے طور پر ہونے لگا۔ دونوں بڑے بھائیوں (رئیس امروہوی اور سید جو تھی کے نے چھوٹے بھائی (جون ایلیا) کی آباد کاری کے لیے ایک اُردو ماہ تا ہے انشاکا اجازت نامہ حاصل کیا۔ اس رسالے نے فروری 1958 میں اشاعت کی ابتداکی ۔ بیاد بی اجازت نامہ حاصل کیا۔ اس رسالے نے فروری 1958 میں اشاعت کی ابتداکی ۔ بیاد بی اجازت نامہ حاصل کیا۔ اس میں شامل سائنسی تاریخی فلے نانہ مضامین و تراجم اس زمانے میں موجود دیگر رسائل سے انشاکوجد اگر سے جون صاحب رسالے کا ادار بیخو تھر ترکیکیا میں موجود دیگر رسائل سے انشاکوجد اگر سے جون صاحب رسالے کا ادار بیخو تھر ترکیکیا میں موجود دیگر رسائل سے انشاکوجد اگر بی جھٹ جاتا تھا۔ وہ اس وقت اِن ادار بیخو تھر کی سیکھے جانے والے موضوعات زیر بحث لائے اور نصر ف ملی بیل کہ بین الاتو امی سطح پر میا کے دار نصر ف ملی بیل کہ بین الاتو امی سطح پر میا کہ مین الاتو امی سطح پر میا نے والے موضوعات زیر بحث لائے اور نصر ف ملی بیل کہ بین الاتو امی سطح پر میا نا تھا۔ وہ اس وقت اِن الاتو امی سطح پر میا نیا تھا۔ وہ اس وقت اِن الاتو امی سطح پر میا نے والے موضوعات زیر بحث لائے اور نصر ف ملی بیل کہ بین الاتو امی سطح پر میا نیا تھا۔

ہی کہیں کوئی ناانصافی یا ہوا واقعہ رونما ہوا'انھوں نے قلم اُٹھایا اور کیا انشاپر دازی کی۔
خواتین کے ایسے مسائل جن پر کسی کولب کشائی کا حوصلہ نہ تھا'ان پر فرضی نسوانی نام
ذہینہ سائیکی کے نام سے لکھا اور اپنی بے باکتحریر سے خواتین میں بیداری کی ایک نئی بحث
چیٹر دی۔ افروز آفھید کے نام سے کئی کہانیاں تکھیں اور پچھڑ اجم کیے۔ جون صاحب کے
وضع کیے ہوئے مختلف اچھوتے نسوانی ناموں کے فریب میں اُن کے کئی احباب نے ان

خیالی یا قیاسی خواتنین ہے عشق فر مایا 'بعد میں حقیقت آشکار ہونے پر خجلائے بھی۔اس کے علاوہ ان کی پچھتح ریس آ دم افرود کی کے نام سے انشامیں کئی جگہ نظر آتی ہیں۔

انشا تجارتی اعتبار ہے اوسط در ہے کی کام یابی حاصل کرسکا جوعموماً ادبی پرچوں کا مقسوم ہے۔ بدلتے تقاضوں کے پیشِ نظر اس کی بیئت 1964 بیں تبدیل کردی مقسوم ہے۔ بدلتے تقاضوں کے پیشِ نظر اس کی بیئت 1964 بیں تبدیل کردی سخی ۔ شروع بیں اس کا نام انشا اور خمنی لوح کے طور پہ عالمی ڈ انجسٹ لکھا گیا 'بعد میں صرف عالمی ڈ انجسٹ رہ گیا۔ اب اس رسالے بیں علمی کے پہلو بہ پہلواد بی موضوعات بھی شامل علی ڈ انجسٹ رہ گیا۔ اب اس رسالے بیں علمی کے پہلو بہ پہلواد بی موضوعات بھی شامل کیے جانے گے اور عام دل چھی کے دیگر سلسلے بھی۔ اسی زمانے بیں جون کا زاہدہ حنا سے

عشق پروان پڑھااور 1970 مل شادی پر نئے ہوا۔ 1963 سے 1968 تک سر براوشعبہ تحقیق و تصنیف کی حیثیت سے اساعیلی ایسوی ایش میں جز وقی وابطلی رہی کہ یہاں انھوں نے کئی اہم کتابیں تصنیف کیں اور تراجم کیے۔ عالبًا کہی وجہ ہوگی کہ 1964 سے 1968 تک کا عالمی ڈائجسٹ جون صاحب کے اداریوں سے محروم نظر آتا ہے۔ 1964 میں عالمی ڈائجسٹ سے دوبارہ رشتہ استوار ہوا۔ اب ان کی تحریر انتا کے دور والی تحریر بن چکی تھی۔ 1971 کی پاک بھارت والی تحریر سے مزید پہنے ہوکہ کمل 'جون ایلیائی' تحریر بن چکی تھی۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ 'سقوط ڈھاکا' اُردوسندھی مستلہ غرض اس اکھاڑ پچھاڑ کے دنوں میں' واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے جذبات اور انھوں نے جذبات اور کھی کی سے علم کا حق ادا کردیا۔ ان انشا تیوں کا شعلے آگان جلالی لہجہ جون کے جذبات اور

1968 تا1976 'جون ایلیائے اُردور تی بورڈ میں' 'نغب کبیر'' کی تدوین کے سلسلے میں کام کیا۔1976 وہ اپنی بہن سے ملنے ہندستان عطے سے۔1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد جون پہلے پاکتانی تنے جنمیں ہندستان کا ویزا ملا۔ اُن کی عدم موجودی میں عالمی ڈانجسٹ کا اداریہ زاہرہ تحریر کرتی رہیں۔وطن واپسی کے بعد بھی عالمی ڈائجسٹ کے لیے جون کی تحریریں خال خال ہی دکھائی دیتی ہیں۔80 کی دہائی میں صحت کے پچھ مسائل ہو گئے اور وہ عالمی ڈانجسٹ کے معاملات سے دُور ہوتے چلے كئے -1988 ميں بے شار اُردوجر بيدوں كى طرح عالمي ۋ ائجسٹ بھى اپنے انجام كو پہنچ گيا۔ 1990 میں پہلے مجموعہ کلام''شاید'' کی اشاعت کے بعد جون کا بہ حیثیت شاعر ظہور ٹانی ہوا وہیں اُن کی نٹر نگاری بھی یوں کہیے کہ ایک شے عہد میں داخل ہوتی ہے۔اس مجمو ہے نے ایک طرف شعری حلقوں میں اُن کا مرتبہ معین کیا ' دوسری جانب اس کے دیباہیے''نیازمندانہ'' کی نٹرنے بوے بوے نئر نگاروں کو جیرت سے دو چار بھی کیا۔ای ز مانے میں سسپنس ڈ انجسٹ کے مدیرِ اعلیٰ اور جون صاحب کے دوست معراج رسول نے أن سے اسینے ڈ انجسٹ کے لیے انشا یے لکھنے کی درخواست کر دی۔اس درخواست کے کئی مقاصد تنے \_ یعن ایک دوست کو بیاری کے خول سے باہرلا کرمصروف رکھنا 'اس کی علمی و

فکری اُ فناد سے استفادہ اور ساتھ ہی پچھ مالی معاونت ' حالاں کہ جون صاحب کا مزاج اورتحریری خاصہ سسینس ڈانجسٹ کی تحریروں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا تھا تھر انھوں نے معراج رسول کی یہ پیش کش بہ وجوہ قبول کر کی اور1989سے نومبر2002 سک أردوادب كوايسے نثرى فن بارے عطا كيے جن كاشار بلاشبه أردوكى اچھوتى اورشاه كارتجريروں میں کیا جانا جا ہیں۔ بیں سمجھتا ہوں اُردوادب معراج رسول صاحب کے اس فیصلے کا تا ابد مقروض رہے گا۔ چتاں چہ واجب ہے میں اس مجمو ہے کا انتساب جنا ب معراج رسول سےنام کروں۔

جون ایلیا کی پاکستان آ ہے لے کران کی وفات تک کے پُر ماجرا اور ہنگامہ خیز 44سال 1958 سے 2002 کے دوران کھی گئیں شائع شدہ بھھری ہوئی نثری تحریروں کا پیمجموعہ فرنو دآپ کی نذر ہے۔اسے جون کا'' عجائب خانۂ نٹر'' بھی کہا جا سکتا ہے۔اس میں دنیا کے نام ورقلسفی اُن کے ہم مشرب وکھائی دیتے ہیں۔اُن کی شاعری سے واقفیت ر کھنے والے اس میں موجود دوئی اور ہم کلامی کے اسرار آمیز عضر سے بدخو بی آشنا ہیں۔ یہی عضران کی نثر میں بھی بہ کمال موجود ہے جو 90 کی دہائی میں "بھیان" کے نام سے سامنے آتا ہے۔ بوتانی خط وخال اُلجھے ہوئے لیے بالوں والا پینو جوان جون ایلیا کا ہم زاد ہے جو ہرونت انسانی اقد ارکی یا مالی پرفسردہ ورنجیدہ یاطیش وغیظ کی حالت میں رہتا ہے۔اس کی آ مدایک ڈرامائی کیفیت پیدا کرتی ہے اور جب بھی وہ جون ایلیا ہے ہم کلام ہوتا ہے تو ان دونوں کی فلسفہ ومنطق سے مرضع محفت کو قاری کواپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ انشائی "خیراعلیٰ کا تتم" میں نشیان کی جون ایلیا ہے گفت کو کے دوران کھائی سنی ' فرنو د کی فتم' سے ہوتا ہے۔ اس بھیان کے نام سے جون ایلیا نے اپنے رسالے انشا ك مختلف شاروں ميں كتابوں برتبھر ہے تھى كيئے اس سلسلے كاعنوان "يال وہى ہے جواعتبار كيا" رکھا گیا تھا۔ یہاں میں جون صاحب کی پیش آگھی کی رمز بیان کرنا ضروری سجھتا ہوں۔ انھوں نے ہمیشہائے آپ کو وجدان کا آ دمی قرار دیا 'اِس کا ثبوت ان کا نومبر 2002 میں لكها كيااوردمبر2002 ميں شائع جواانشائية وجمهاراشكرية ' ہے۔اس انشائيے ميں وہ

رقم طراز ہیں کہ''جون ایلیا مر میجے''۔واحسرتا! بیدان کی آخری تحریر ہے جوانھوں نے اپنی وفات سے پچھودن قبل سپر دِقلم کی۔ بیتحریر پڑھنے والوں کو چونکاتی ہی نہیں' بہت پچھ سو چنے بربھی مجبود کردیتی ہے۔

'''کو یا'' کی اشاعت کے دنوں' 2008 میں لا ہور جانا ہوا تو صفدر بھائی (الحدوبلى كيشنزك بانى وروح وروال)نے جون صاحب كانٹرى كام مجمويے كاشكل ميس لانے كامشوره ديااور باتهديس چندانشائي تفات بوت بول " معانى ايدكام محى كرسكة بو" لا مورے والیسی پر جب تلاش کاعزم کیا تو پہلا خیال اس باکس فائل کا آیا ، جس میں بہقول جون صاحب''سب تیار'' نقا۔ آخری دنوں میں وہ اپنے ایک قریبی عزیز (رشتے کے بیٹیج )علامہ کر ارنفوی کے گھر آ کے بس چکے تھے یہیں اُن کا انقال ہوا۔ میں نے علا مهصاحب سے اس فائل کے بارے میں دریا دنت کیا تو انھوں نے فرمایا۔ 'پچیاجون کے ایک نیازمندان کے انقال کی رات وہ فاکل اپنے ساتھ لے سمجھے تھے۔ " بیشن کراحیاس ہوا کدسلسلہ اتنا آسان نہیں اور کام کو یک سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ ہرطور ا كتابوں كے تعيوں كا زخ كيا۔انشااورعالمي ڈ انجسٹ ہرجگہ ناپيد تنے۔سسمنس ڈ انجسٹ مہیں ملے تو محض چندسال پرانے ۔اُدھرے مایوس ہوکرغالب لاہر ری کا رُخ کیا 'جہاں انشااورعالمی ڈ انجسٹ کے بیش تر رسائل موجود تنے ۔ یہاں بھی حالت حوصلہ افز اندھی ۔ چند رسائل دیمک کھا گئی تھی تو پچھا ہے بوسیدہ تھے کہ فو ٹو اسٹیٹ تک ممکن نہتی اور پیجی ہوا کہ جون ایلیا پر مختین کے بو یا فوٹو اسٹیٹ کی زحمت سے نیجنے کے لیے رسالوں کے اوراق ہی اُڑا لے سے تھے اور بعض کتابوں کے انباریس ایسے خلط ملط کہ ڈھونڈ نامحال تھا۔ غرض جیسا بھی جوبھی وہال سے دست یا ب ہوسکا 'اسے فوٹو اسٹیٹ یا پھرخو دنقل کر کے حاصل کیا۔ای طرح کچھ شارے بے دل لا بسریری ' رنگون والا لا بسریری اورمشفق خواجہ ٹرسٹ سے دست ماب ہوئے۔

ایک شام حضرت علامه کر ارنفوی کے ہاں حاضری دی تو میری خوش بختی وہ خسروانہ موڈ میں سے اور شاید میرے منتظر فرمایا ''ارے تم سے جس فائل کا تذکرہ ہوا تھا'وہ تو میرے

پاس نکل آئی ہے دیمے وا ۔ ''انھوں نے ازراوتو ازش فائل میرے والے کردی ۔ میرامسلامل ہوسی سبچہ میں نہیں آتا کہ میں کس طور علامہ صاحب سے اپنی ممنونیت کا اظہار کروں ۔ اس فائل میں انشا اور عالمی ڈ انجسٹ کے زمانے کے ٹی ایسے ادار بیموجود تھے جوتمام ترکوشش کے باوجود بیعا جز حاصل کرنے میں ناکام رہاتھا۔

سپنس ڈائجسٹ سے سلط میں خیال تھا کہ بات اتنی پرانی نہیں شایدرسالے کے دفتر سے مددل جائے پروہاں معلوم ہوا کہ دفتر کی بار بارشتلی کی دجہ سے دکار ڈمنتشر ہوگیا ہے، مرف تین سال کے شار سے میسر ہیں اوراب وہ جون صاحب کے پرانے انشا بیے نام بدل بر شائع کرتے رہتے ہیں۔اس مایوں کن صورت حال میں جمارااضطراب و کیھتے ہوئے ادارے کے نیجر پرویز بگرای صاحب نے سپنس ڈائجسٹ میں جاری سلطے "دیوتا" کے ایک مداح الیاس صاحب سے رابط کرنے کا مشورہ دیا ۔ بتایا گیا کہ آن کے پس سینس ڈائجسٹ کا تمام رکارڈ موجود ہے۔فون پرالیاس صاحب نے کہا کہ آن کی ان کا قیام سائکھڑ میں ہے اوروہ آیک بھے بعد کراچی آئیں می تو اس سلط میں کچھدد کرکئیں ان کا قیام سائکھڑ میں ہے اوروہ آیک بھے بعد کراچی آئیں می حق اس سلط میں کچھدد کرکئیں شرے الیاس صاحب نے اپنی بات کا پاس رکھا اورائیک بفتے بعد سپنس ڈائجسٹ کے شاش اور مداح جو ہر عباس نے خوب ساتھ دیا۔الیاس صاحب سے عاشق اور مداح جو ہر عباس نے خوب ساتھ دیا۔الیاس صاحب سے ماحد (غالب لا تبریری) محد زیر رہورارہ جاتا۔ (بے دل لا تبریری) اور ناصر جاوید (مشفق خواد ٹرسٹ) کے تعاون کے بغیر یقینا ہے کام اوروارہ جاتا۔

1990 وی میں جون ایلیا کے جش کے موقع پرشائع ہونے والے دستادین مجلے اسے بھی انشاہیے شامل کیے مسلے ہیں۔ یہ مجلّہ ڈاکٹر خورشید عبداللہ نے بیجھے عطا کیا تھا۔ دور 'افسوں' بھائی تھیل عباس جعفری کے عنایت کردہ انشاہیئے ہیں' انھول نے میشنل لا بھریری (اسلام آباد) میں موجود عالمی ڈائجسٹ کی فائل کی بھی نشان وہی کی ۔ قائد اعظم یونی ورشی اسلام آباد میں زیرِ تعلیم عاشق جون خرم عباس کسی کے توسط سے ان کے دوست علی رضا قریش نے مطلوبہ فائل کی نقول حاصل کر کے جھے ارسال کردیں۔

اب اگلا مرحلہ ان 250 سے زائد حاصل شدہ تحریریں پڑھنے اور مرتب کرنے کا تھا۔ دوستوں کا خیال تھا' سب پچھ شائع کر دیا جائے لیکن میں سوچتا تھا' اُن کی صرف نما ینده یا ایسی تحریریں مرتب کی جا کیں جوکسی خاص پس منظریا واقعے کا احاطہ کرتی ہوں۔ ڈ انجسٹ کی ضرورت پوری کرنے والی تحریریں نظراندا ذکر نامناسب سمجھا حمیا۔ تمام تحریریں ماہ وسال کے حساب سے تر تنیب دینے کی کوشش کی گئی ہے سوائے انشائے ''رانگاں'' (مستنس 'جنوری1996) کے جے سوانحی خاکہ کہا جاسکتا ہے۔اگر کوئی انشا ئیہ بعد میں سمسی اور نام ہے کسی دوسرے رسالے میں شائع ہوا تو اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ میری خوش قسمتی کہ مجھے جون صاحب کے مزاج شناس و رازداں کھیل بھائی ( تھکیل عادل زادہ ) کی رفافتت کا موقع مِل گیا۔انھوں نے کمال شفقت ہے اس مجموعے کی ترتیب و تالیف صحب زبان و تاریخی حواله جات کے سلسلے میں میری رہ نمائی کی اور جون بھائی ہے محبت کاحق ادا کیا۔میرے لیے تکیل بھائی کی سرپرتی باعب اعزاز ہے۔ جون ایلیا کی شخصی وحشت عیال کرتا'اس مجمو عے کاغیرروایتی سرورق شاہان زیدی کے ہنراور جون شناس کا آئینہ دار ہے محسن زیدی نے اس کتاب کے دیگر آرایٹی پہلوؤں پر توجه دی اور آخری وفت تک جزئیات کا خیال رکھتے ہوئے تر اش خراش کاعمل جاری رکھا۔ ارشد اظهارصدیقی کی لاجتک سپورٹ تمام مراحل میں شاملِ حال رہی ۔سیدسلیم ساجد ( کرن بھائی )'ڈاکٹرمسر در پیرزاد واور ناصر طفیل نے پروف ریڈنگ کی سخت د شوارمہم میں میرا ساتھ دیا۔ اُر دولسانیات کے اُستادُ ہمارے محترم رفیق نقش نے فاری اشعار کی صحت کے سلسلے میں رہ نمائی فر مائی۔ جوانِ عزیز 'محمد عرفان نے وُصندلائی تحریریں' متروک یا وُ ورا فنّاده الفاظ يراحين اور مجھنے ميں ميري معاونت كى ۔ جون ايليا ہے محبت كرنے والے ان تمام حضرات كاشكريدلازم ہے۔

آخر میں اسپے شفق استاد اورمحتر م دوست سیدمجتبی حسین کاظمی ( 'کنٹری کارپوریٹ ہیڈ، بینک اسلامی ) کاخصوصی طور پرشکر میہ کہ انھول نے دورانِ ملازمت مجھےوہ ماحول متسر کیا کہ بیں پوری وہنی کی سوئی ہے ہے کام کرنے کے قابل ہوسکا۔ ملازمت کے روایتی تفاضے اداکر تے ہوئے شاید میں سوچتا اور اراد ہے با ندھتا ہی رہ جاتا۔
تاریخ 'فلفہ منطق 'زبان وادب کا بینٹری خزاند مرتب کرتے وفت احساس ہوا کہ ہم کیسے کی تا ویگا نہ مخض کے ادبی ورثے کے امین ہیں۔ ہوسکے تو میری کوتا ہیاں نظر انداز کرنے کی تا ویگا نہ مخض کے ادبی ورثے کے امین ہیں۔ ہوسکے تو میری کوتا ہیاں نظر انداز کرنے کے بجائے ان کی نشان وہی ای میل اور فیس بک کے ذریعے کرتے رہے گا۔

#### خالداحدانصارى

Email: jaun\_elia@yahoo.com

Facebook: www.facebook.com/Jaun.Elia.legend

Website: www.jaunelia.com

#### راکگال

وہ خوابوں اور خیالوں کا شہرتھا۔ مصحفی کی نوجوانی اس شعرا تکیز شہر کی گلیوں سے کنگناتی
ہوئی گزرا کرتی تھی۔ میں اُئر پردیش (یوپی) کے اس مردم خیز شہرامروہ بیل پیدا ہوا۔ اس
شہر کا تقریباً ہرچوتھا آ دمی اگر بَمُ تُم شاعر نہیں تو تک بند ضرور تھا۔
شاعری 'تاریخ دانی 'علم وادب کا سلسلہ ہمارے خاندان میں پشت ہا پشت سے چلا

آ رہا ہے۔ میرے باباعلامہ سید شفیق حسن ایلیا جار بھائی تنے اور جاروں کے جاروں شاعر شخے۔ کیسے سوختہ بخت لوگ ہتے وہ بھی! ماشاء اللہ میرے دادا' پر دادااوران کے دادااور پر دادا بھی شاعروا قع ہوئے تنے۔

جب میں نے ہوئی سنجالاتو اپنے چاروں طرف منے سے شام تک شامری تاریخ '
ادب نداہب عالم اور فلنے کا دفتر گھلا و یکھا اور بحث ومباحث کا ایک عجب ہنگامہ گرم پایا۔
میں نے اپنے گھر میں و نیا کے معاملوں زندگ کے خارجی مسئلوں اور عملی حقیقتوں کے بارے
میں بھی کوئی گفت کو ہوتے ہوئے نہیں تی۔ میں ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھا جے
دِرَم اور چکم سے کوئی اوئی سے اوئی مروکار بھی نہیں تھا۔ جب جھ میں شعور پیدا ہواتو اپنے
ماحول کی بیصورت حال و کیے کرمیرے ول میں ایک ان جائی اُوای کی کیفیت نے جمم لیا جو
وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چئی گئی۔ میرے اندر جواذیت تاک احساس پیدا ہواوہ بی تھا
کہ ہمارا گھر کسی بھی بلی جوادر یہ کہ آ بندہ ہمیں شاید بھیک ما تک کرزندگی گزارنا
کہ ہمارا گھر کسی بھی بلی جوادر یہ کہ آ بندہ ہمیں شاید بھیک ما تک کرزندگی گزارنا

محمر کی خدمات انجام دیتے تھے لیکن میمن آیک بہت ہی بودا ڈراما تھا جس کے ہدایت کار بابانہیں بل کہ اباجی (ہمارے بوے تائے) تھے لیکن میں اپنے تھرکی کی سربے بنیاد معاشی صورت حال کا ذھے دارا پنے با باعلامہ سید شقیق حسن ایلیا کوقر اردیتا ہوں۔خدا اُن کی مغفرت کرے۔ان کی علمی مخلیقی اور مخقیقی قلندری نے میرے معصوم ڈبمن کواکی عذا ہے الیم میں مبتلا کررکھا تھا۔

بابا بذهبی ہے کی علوم کے جامع تھے اور کئی زبانیں جانے تھے یعنی فاری اور بابا بذهبی ہے کی علوم ہندی اور عربی سنسرت عبرانی اور اگریزی۔موصوف نے اُردو اور فاری کے علاوہ ہندی اور اگریزی بیں بھی شاعری فر بائی اور عربی بیں ایک کتاب ''سوط العذ اب ''لکھی۔علم بیئت الگریزی بیں بھی شاعری فر بائی اور عربی میں ایک کتاب ''سوط العذ اب ''لکھی۔علم بیئت کے مسائل سے متعلق رصدگاہ گرفتان کے باہرین اور مشہور رصدگاہ گرفتان کے باہرین اور مشہور العلی ایک رصدگاہ کے وائر یکٹر مسٹر نرسیان سے ان کی خط کتاب فلفی برٹرینڈ رسل اور چنو بی ایشیا کی ایک رصدگاہ کے وائر یکٹر مسٹر نرسیان سے ان کی خط کتاب ہوتی رہتی تھی۔ بیں جو اُن کا قدر سے تفصیل کے ساتھ و کر کرر با ہوں تو وہ اس لیے کہ ان کا ورحقی دی اُن کا قدر سے تفصیل کے ساتھ و کر کر ربا ہوں تو وہ اس لیے کہ ان کا وکر حقیقت بیس ان کا وکر نہیں میری سوختہ بختی کا وکر ہے۔اگر وہ میرے باپ نہ ہوتے اُن کے بیائے کوئی اور محقول اور دنیا شناس مختص ہوتا تو بیس آجے وہ وہ نہوتا جو ہوں۔ بین ایک کا میاب ترین صحت مند اور قابلی رفتک آ دی ہوتا اور میری زندگی عیش ہی نہیں بیل کہ بے مدشان دار عیا شی کے ساتھ گڑ رربی ہوتی ۔

میں نے سب سے پہلاشعراس وفت کہا جب میں سات آٹھ برس کا تھا۔ وہشعربیہ ہے۔

چاہ میں اس کی تمانچ کھائے ہیں دکھے لو سرخی مرے رضار کی

میں نے ای زمانے میں پہلاعشق پہلا نا کام عشق کیا۔لیکن عرضِ شوق نہیں کی اور دہ یوں کہ عرضِ شوق یا اظہارِعشق کو میں ایک بہت ہی ہے ہودہ اور غلیظ حرکت سجھتا رہا ہوں۔ یہاں بچھے اپناا کیک شعریا د آرہا ہے۔

خسن سے عرضِ شوق نہ کرنا کھن کو زک پہنچانا ہے بیں نے عرضِ شوق نہ کر کے کھن کو ذک پہنچائی ہے عرضِ شوق یا اظہارِ عشق میرے گمان یا مزاج کے مطابق ایک بہت ہی ذلیل کام ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اظہارِ عشق جیسی حرکت کا ارتکاب کرنے کی ذلت اُٹھانے سے اس کے تک محفوظ ریا ہوں۔

اگرآپ کامیاب عشق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوایک غیرعاشق اور عاقل قتم کا آ دمی ہونا چاہیے اوراس کے ساتھ ہی ایک بہت عیّاراور گھٹیا شخص بھی۔آپ سوچ رہے ہوں سے کہ میں نے ''عشق'' کے ساتھ'' کرنا'' کا لفظ کیوں استعمال کیا۔عشق تو ہو جاتا ہے' کیا نہیں جاتا۔

بھائیو! بہائیک بحث طلب بات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عثق ہوتانہیں ہے کیا جاتا ہے۔ اور چوں کہ بیں ایک شاعر ہوں اور عشق کے موضوع پر سب سے بڑی سندشاعر ہوتے ہیں اس لیے آپ کو میری بات مانتا پڑے گی۔ اگر عشق کے موضوع پر مجھے یعنی ایک شاعر کو سند نہیں مانا جائے گا تو کیا کسی آئی جی ڈیٹی کمشنر اور ان سے بھی اُو پر جا کر کسی کمانڈ را نچیف و زیر اعظم یا کسی صدر مملکت کے قول کو سند مانا جائے گا۔ یہ لوگ تو کیک سرنا بجا طور پر وہ خوش نصیب ترین اور عام قتم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ عشق کرتے ہیں اور نہ جنسی عشق ہوتا ہے۔ خوش نصیب ترین اور عام قتم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ عشق کرتے ہیں اور نہ جنسی عشق ہوتا ہے۔ خوش نصیب ترین اور عام قتم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ عشق کرتے ہیں اور نہ جنسی عشق ہوتا ہے۔ خوش نصیب ترین اور عام قتم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ عشق کرتے ہیں اور نہ جنسی عشق ہوتا ہے۔ اس خالموں اور قاتلوں سے تو عشق لڑایا جا تا ہے۔ ہر بد ذوق ئے شعور نہ باطن اور

ونیادارحسینداتھی لوگوں کو پٹانے کی فکرمیں رہتی ہے۔

ونیادارسیندا می تون و تون و پاسے می حداث کی جمہ اور الا کمی پایا ہے۔ ہم ہے ہم جھے تو کسی
میں نے حسین عور توں کو عام طور پر بے خمیر اور الا کمی پایا ہے۔ ہم ہے ہم جھے تو کسی
باخمیر اور بے غرض حسینہ سے ملنے کا آج تک موقع نہیں ملا۔ میں نے کوئی اور کار نا سانجام
دیا ہو یا نہ دیا ہو گرایک کارنا مہ ضرور انجام دیا ہے اور دہ ہی کہ میں نے حسین لڑکیوں کو بُری
طرح ذکیل کیا ہے۔ اس لیے کہ مجھے ان سے میر تفقی میر اور اپنے معصوم ترین بھائی حضرت
عبد العزیز خالد کا انتقام لینا تھا۔ بچھے اُمید ہے کہ میر ان خدائے غیور'' مجھے اس کا اجردے گا۔
مجھے لکھنا تھا اسینے بارے میں گر تکھنے لگا ان کے بارے میں جن کی صرف ہجو کہنی

مجھے لکھنا تھا اپنے بارے میں مگر لکھنے لگا ان کے بارے میں جن کی ص عاہیے بل کہ میں نے تو واقعی ان کے بارے میں ہجو کہی بھی ہے۔

جاہیں مدس سے دور ماں سے بیستان کی حد تک ڈراما کلب سے ایک''ڈائر کیٹر'' میری شہرت کا آغاز اپنے شہر کی نو خیز نسل کی حد تک ڈراما کلب سے ایک''ڈائسٹا اور سب سے مقبول ایکٹر کی حیثیت ہے ہوا۔ اس ڈراما کلب کا نام''جون ڈراما کلب' تھا۔ اس وقت میری عمر تیرہ چودہ برس کی تھی۔ بیس نے اس زمانے میں خود بھی ایک ڈراما لکھا تھا جس کانام''خونی خنجز''تھا۔

جب میر الزک بن تھا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے ایک مصرع دیا اور کہا کہ اس پر تین شعر کہو۔ وہ مصرع مولا ناصفی تکھنوی کی اس غزل کا تھا جس کامطلع سے ہے۔

غرال اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا

ذرا عمر رفت کو آواز دینا

دراصل اس دوران میرے بڑے بھائی حضرت رئیس امروہوی کی زودگوئی کا ذکر ہو رہا تھا چناں چہوہ میری زودگوئی کا امتحان لینا چاہ رہے تتھے۔ بہ ہرحال میں نے اس مصرع

پرایک مند میں تین شعر کے۔ان میں سے ایک یا درہ گیا ہے۔

غلط رائے پر چلی جا رہی ہے

ذرا بوص کے دنیا کو آواز دینا

اب میں اپنی نام نہا د تعلیم کے بارے میں پچھوش کروں۔ میں انتہائی بدشوق اور کدر ّ فتم کا طالب علم رہا ہوں۔ میں عام طور پرتھرڈ ڈویژن میں پاس ہو پاتا تھا بل کہ میں دوسرے درجے میں پاس نہیں ہوا تھا بل کہ مجھے ترتی ملی تھی بیعنی پروموٹ کیا گیا تھا۔ مین ا یک ابوجهل قتم کالژ کا تقااورا پنی جماعت کے شوقین اورمحنتی ( اپنی زبان میں پڈے ھو ) لڑکوں کو بمیشه نفرت اور حقارت کی نظرے دیکھتا تھا۔ مجھے کورس کی کتابوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا اس لیے میں کورس کی کتابوں کے بجائے دوسری کتابیں پڑھتا تھااور دن رات پڑھتا تھا۔

بہ برحال میں نے أردو میں ايم اے كيا۔ فارى ميں اله آياد بورد سے كامل ( یعنی فاری کاسب سے آخری امتحان ) کیا۔ فلفے کا ' فاصل' ہوں۔ امروہے کے دیوبندی مسلک کے دارالعلوم'' دارالعلوم ملانۂ' سے عربی ادب' منقولات اورمعقولات میں فارغ التحصيل بهوا مولا نامفتي محمود مولا ناحفظ الرحن مولا نامحمه طاسين اورمولا نامحمه عمريمن نيجهي اسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی تھی۔اس کےعلاوہ میں نے شیعہ دارالعلوم سیّرالمدارس سے ''سیّدالا فاصل'' کیسند حاصل کی۔ میں نے پہلوی اورعبرانی زبانیں بھی سیکھیں بل کہ یوں کہنا جا ہیے کہ سیکھ کر تھلا دی ہیں۔ • ۱۹۷ء میں کیتھولک عیسا ئیوں کی سیمزی میں جو گلش ا قبال میں واقع ہے اٹلی کے ایک عالم سے میں نے عبرانی ازسرنوسیمی اور آ فرین برحافظة من كه دوباره تقريباً بهلا دى \_ميرى بےخوابی كی عذاب ناك بيماري نے تو مجھے اُردو ئنگ یا دنہیں رہنے دی۔ میں نے اُردو کے علاوہ فارسی پہلوی اور عربی میں بھی شاعری کی ہے جس کی کوئی بھی او بی حیثیت نہیں ہے۔خودمیری کون سی او بی حیثیت ہے؟

میں نے ۱۹۵۸ء میں ایک علمی ادارے'' ادارہ ذہن جدید'' کی بنیا در کھی اور ایک علمی ما ہنامہ'' انشا'' جاری کیا جس نے چندسال بعدتر تی یا تنزل کر کے 'عالمی ڈایجسٹ' کا مخلص اختیار کیا۔۱۹۲۳ء میں مجھے آغا خانیوں کے عالمی تخقیقی اورعلمی ادارے میں کام کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس ز مانے میں مجھ ہے ایک عالی مرتبت دوشیزہ شدت کے ساتھ عشق فر مار بی تھیں۔اس لیے میں ہر کام بہت لگن کے ساتھ کرتا تھا۔ میں نے اس ادارے میں تاريخ عرب قبلِ اسلام ندابب عالم تاريخ اسلام اورمسلم فليفي خاص طورير باطني فليفي ير متعدد کتابیں ترجمہاور تالیف کیں۔

۱۹۲۸ء میں ایک نامناسب صورت حال کے سبب حضرت جوش ملیح آبادی نے اُردو

ڈویلپنٹ بورڈ سے التعلق اختیار کرلی۔ بورڈ کے ناظم اعلیٰ جناب شان المحق حقی نے مجھے اُردو کے وعفی بیر '' کی تدوین کا فرض انجام دینے کے لیے مدعوکیا۔ وہاں بیس نے ۲ کے ۱ وہاں بیس نے ۲ کے ۱ وہاں بیس نے ۲ کے ۱ وہاں بیس نے دوہاں حق کا میا۔ اس وقت تک اُردولغیت کبیر بنیادی طور پر کھمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ندوہاں حقی صاحب رہے اور نہ مولا تا قائم رضائیم امروہوی مرحوم ۔ حاصل کلام ہے کہ اور اُن قابل ذکر کام اور اگر کیا بھی تو بیج ہات ہے کہ کرنے کی طرح نہیں کیا۔ بیس ای داورا فقادیس ایک کیا سے ایک سرجابل آدی ہوں۔

میں نے ۱۹۷۷ء سے لے کر ۱۹۸۹ء تک ایک عذاب تاک زندگی گزاری۔ اس دوران میں ہرلحہ وجود کے چہم میں جاتار ہا۔ ۱۹۸۸ء میں عالمی ڈائجسٹ بند ہو گیا۔ اس کے کی دن بعد برا درعزیز معراج رسول مجھے طے۔ یہ ہماری پہلی ملا قات نہیں تھی لیکن میرے اعتبار سے یہ ایک بے حداہم ملا قات تھی۔ معراج مجھے وفت کے اس موڑ پر طے جہال میرا عباہ شدہ وجود لؤکھڑ اکر کرنے والا تھا۔ انھوں نے مجھے سنجال لیا۔ معراج رسول نے میری ذاتی اور قلمی زندگی میں سب سے اہم کردارادا کیا ہے۔

میرے مجموعے کی اشاعت میں نا قابل قیاس نا فیر ہوئی۔ اسے ۱۹۹۱ء میں چھپنا تھا
عمر ۲۹ برس بعد ' شاید' کے نام سے ۱۹۹۰ء میں چھپا۔ اس کا سبب بہت اذبت ناک ہے۔
جب میں اپنی سی بھی تصنیف کی اشاعت کے بارے میں سوچنا تھا تو مجھے احساس جرم ہوتا
تھا اور اس کا سبب یہ ہے کہ میر کے لڑکین کے زمانے میں ایک دن موسم سرما کی سہ پہر کے
وقت میرے بابا مجھے شالی کمرے میں کے محتے ۔ نہ جانے کیوں وہ بہت اُ داس تھے۔ میں بھی
اُ داس ہوگیا۔ وہ مغربی کھڑکی کے برابر کھڑے ہوکر بچھے سے کہنے گئے کہ تم مجھے سے ایک وعدہ
کرو۔ میں نے یو چھا' ' بتا سے بابا! کیا وعدہ ؟''سا

انھوں نے کہا'' ہیے کہ بڑے ہو کرمیری کتابیں ضرور چھپواؤ کئے'۔ بیں نے کہا:'' بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور ضرور چھپواؤں گا''۔

محریس بابا سے کیا ہوا ہے وعدہ پورانہیں کرسکا، میں بوانہیں ہوسکا اور میرے باباکی

تقریباً تمام تقنیفات ضائع ہو گئیں۔ بس چند متفرق مسودے رہ مے ہیں۔ یہی وہ احساس جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کی اشاعت سے گریزاں ہی نہیں متفررہا ہوں۔
دن میں ایسا وقت بہت کم گزرتا ہے جب جھے اپنی شاعری پیند آتی ہو۔ میری تخلیق زندگی کا زیادہ حصد اپنے انکار میں گزرتا ہے جل کہ اب تو میں یہ وچتا ہوں کہ میں شاعر ہوں بھی یا نہیں۔ بھے لکھنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ بہ ہر حال میرے بارے میں ایک بات یقینی اور حتی ہوں۔ میں نری طرح را تھاں گیا۔
میں بھلا آپ کو کیسے بتا وَں کہ میں کس کری طرح را تھاں گیا۔
میں بھلا آپ کو سال نو مبادک ہو۔
آپ کو سال نو مبادک ہو

مسينس جوري 1996

بارے میں حق کے اور حقیقت کے باب میں رُودادِ لكنت فصحا لكم ربا مول ميل چون ایلیا

48



# اسلامي فكراور تخليقي شعور

عمرِ جدید کے متاز عالم و دانش ورڈ اکٹر علی سامی نشار نے تاریخ کلرِ اسلامی پر ایک مرال قدر کتاب ' نشاۃ الفکر الفلسفی فی الاسلام' ' تصنیف فرمائی ہے۔ زیرِ نظر مضمون ای کتاب کے مقد سے کا ترجمہ اور خلاصہ ہے۔ جون ایلیا۔

و مكون ساطر يقد بحس ك ذر يع اسلام كى ذاتى قلسفيان فكركومتعين كياجا سكع؟ اور اُن مباحث میں جوا بسلمانوں کی میراث بن چکے ہیں اُن کے اپنے ادراک اور شعور کی نشان دہی کی جاسکے؟ اُمّتِ اسلام اور ثقافید اسلامی کاوہ خاصہ کیا ہے جوان کے حقیقی جو ہر كوواضح كرتا ہو؟ اس سلسلے ميں اسلامی فلسفے پر بحث ونظر كرنے والے جديدوقد يم علانے بحث ونظركے جوطريقے اختيار كيے ہيں ان ميں غير معمولي اختلاف يايا جاتا ہے۔ بعض مسلمان مقرین اورمنتشرقین نےمسلمانوں کے ذاتی تفکراوراختر ای شعور ہے یکسرا نکار كيا ہے۔ أن كا خيال ہے كه اسلامي فلسفة يوتاني اور لاطبي فلسفہ ہے عليحدہ كوئي حيثيت نہيں ر کھتا۔وہ اپنی جزئی تفصیلات کے ساتھ سربہ سرلاطینی اور بونانی فلفے ہی ہے عبارت ہے۔ برخلاف اس کے بعض دوسرے اصحاب مسلمانوں کی فکری جدت اور علمی انفرادیت کے قائل ہیں۔اس قبیل کے چنداہل الرائے بیدائے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فلسفیانہ ژرف بھی بالغ النظر اور مجتبدانہ عظمت کومسلمان فلاسفہ کی تصنیفات کے بجائے متکلمین اور علمائے اُصول وعقا کد کی مجلدات میں۔ تلاش کرنا چاہیے۔عصرِ جدید كم منهور فاصل مصطفى عبدالرزاق في ائن كتاب "تمهيد في تاريخ الفلفه الاسلامية" بيس ا یک نیاطریق بحث اختیار کیا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ سلمانوں کی ذاتی فکر کواسلامی علوم و

معارف کے اس ذخیرے میں وُسونڈ نا جا ہے جوفلسفہ یونان کی ترویج واشاعت سے پہلے بی فراہم کرلیا حمیا تھا۔ کیوں کہ اسلامی طفوں میں فلسفہ بونان کے شاکع ہوجانے کے بعد تو مسلمان مفکرین نے اسلامی فکرونقافت اوراس نو وارد واجنبی فلیفے سے درمیان مطابقت پیدا

سرنے کی کوشش شروع کردی تھی۔ مندرجه بالارائے سے بیٹیجہ لکا ہے کے مسلمانوں کی ایکے علیقی فکر بھی بھی جس کا آغاز خودانھوں نے ہی کیا تھا۔ نیزیہ کہ اُن کی فکر میں ایک الی تنظیم تھی جوموجداندو مجتہدانہ شعور ہے بغیر ممکن نہیں۔فاصل موصوف نے اس خاریتی بحث ونظر کے ذریعے غور وکلر کا ایک نیا رُخ متعین کیا ہے ایک نیا رُخ ایک نی ست جوثقافید اسلامی کی ممل "تعبیر" ہے۔ایسی تعبير جواسلامی ثقافت کے ایک خاص اور انتیاز آفریں مزاج کونمایاں کرتی ہے اوروہ ہے

اسلامی فلیفے سے اصلی زُخ کوجا نے سے لیے ان نظامات فکر کوساسنے لا ناضروری ہے علم أصول فقه-جن كوسلمانوں ميں" دائرة معارف" كى حيثيت حاصل تقى \_و و نظامات فكريہ جيں:

ا- مشائبیت: جونوفلاطونیت سے کافی متاثر ہو گئی تھی۔مسلمان ارباب فلسفہ نے مشائیت ہی کومنضبط ومنظم کرنے کا فرض انجام دیا تھا اوراسی کی روشنی میں بوتان کے مختلف م کا جب کو باہم متحد و شفق ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی سے حالاں کہ بیکوشش را تگال سمی لے ٣- يقوف: يونان سے مختلف علے جلے فلسفیانہ نظریات ، مشرتی افکار ، نو قلاطونی خیالات اور صابی عقائد پر مشتل ہے۔ بعد کو اس میں مسیحی اور اسلامی عقائد و

خيالات شامل بو محق-سوعلم كلام: ندب وعقل سے ثابت كرنے كاعلم ہے۔ س علم **اُصول فقہ**: ان تواعد کے علم کو کہتے ہیں جن کے ذریعے تفصیلی ولائل کے ساتھدا دکام شرعی کا استنباط کیا جا سکے۔اس علم کو طریق فقداور منطق فقہ بھی کہدیجتے ہیں۔ ا ..... وْ اكْتُرْ نْشَارُ كَا اشْارُ وْ خَاصْ طُورِ بِرِ ابونْصِرْ فَا رَائِي كَى " الجمع بين الرائمين " كى طرف ہے جس میں افلاطون وارسط

كاختلاف افكارك تاويلات كرك ان دونول كوشفق الخيال عابت كيامميا ب-جون الليا-

## اسلام اورفلسفهٔ یونان (مشائیت)

اسلام اور فلسفة يونان كے درميان اسى دن جنگ جيمر كئى تقى جس دن يونانى فلسفه دنیائے اسلام میں داخل ہوا۔ اس جنگ کی آگ سلگتی رہی۔ یہاں تک کہ جس وفت غزالی انے فلاسقہ اسلام یعنی فارانی ابن سینا اور ابن رشد کی تکفیر اور ان کی "اسلامی" نبست سے انکارکیا تواس آگ کے شعلے بھڑ کئے گئے۔

اسلام اورفلے فیدان دونوں کا مزاجی اختلاف ظاہر ہے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے اور فلفه ' وجود' ؟ كى مطلق ومجرد بحث كا نام ہے۔ اى ليے فلىقەمسلمانوں يىل آكر فنا ہو كيا۔ فليفے كے اس زوال وفناميس قرآن كا" دياؤ" ، بھى كار فرما تھا۔

يونانى ذبهن كومجرد فلسفيانه مباحث اورخالص مابعد الطبيعي اوروجودياتي دقائق وغوامض

سے خاص رغبت رہی ہے۔ مسلمان مفکرین میں کوئی ایک شخص بھی اس پر امر پر قادر ند ہوسکا كدان مباحث ميں كوئى مسكله اپنى طرف سے ايجاد كرسكے\_

بعض مسلمان فضلا اورمستشرقین نے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلاسفہ اسلام کے یہاں کھے نہ کھ فکری جدت ضرور پائی جاتی ہے اور بدکدان کے افکار میں ایسا امتیازی اندازموجود ہے جس کے ڈربیہ اسلامی فلیفے کو بوتان فلیفے سے جدا کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔واضح رہے کہ اس رائے سے یبی ظاہر ہوتا ہے کہ فلسفۂ اسلامی اور فلسفہ کونان میں شد يدمطابقت يائى جاتى ہے۔

جومسلمان مصنفین اورمغربی مبصرین مسلمان فکرے غیر تخلیقی ہونے پرمصریوں ان میں

فرانسیی دانتور ارنسٹ ریٹالطErnest Renan) کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔اس نے سای نسل (جس میں عرب مسلمان اور یہودی دونوں شامل ہیں) کی تحلیل عقلی کرتے ہوئے اس نسل کے فکری نقص ونصور کا ذہبے دارا یک مخصوص مزاج اور ذہبی أ فآد کو تھبرایا ہے۔ وہ کہتاہے کہ سامی ایک خاص دائز ہے میں بطور نتیجہ ایک خاص امر کا استنباط کرنے کے خوگر میں۔ وہ امر'' توحید'' ہے۔ رینان کی رائے کا خلاصہ بیہ ہے کہ سامی اس نظریے ( توحید )

کے علاوہ اور کوئی نظر بیدا بچا ذہبیں کر سکے۔اور بینظر بیجی طویل فکر ہٹ قلم استدلال اور تدریجی نظر کا ثمرہ نہیں بل کہ ان محر کات واستعدا دات کا متیجہ ہے جو اس نسل کی طبیعت اور جبلسد میں جاگزیں ہیں۔نظریے تو حید دراصل سامیوں کی فطرت اور جبلت ہے۔اسی جبلت اور فطرت نے ان کوایک ایسے نمرہب کی بنیاد ڈالنے پر آمادہ کیا جس میں ایک باعظمت ، عظيم القدرت اورجليل الصفات بستى كومركزى حيثيت حاصل مو-يايير كداس كوخالق ارض و سامانا جائے۔اس اُ فنآ داورر جمان کاظہور سامیوں میں ذہنی یا فطری طور پر ہواہے۔ایک تو ی الہام اور تق سے وجدان کی طرح۔ بیالہام اور وجدان نوع انسان کی اس باطنی قوت سے مشابه ہے جوتار بخ انسانیت میں قد ب اور زبان کے ظہورتکون کا سبب بن ہے اور سامیوں بی سے مخصوص نہیں بل کہ نوع انسانی کا خاصتہ ہے۔البت اس باطنی قوت سے وربعے سامی نسل بیں ایک مخصوص مزاجی اور ذہنی کیفیت کا ظہور ہوا۔اس مخصوص مزاجی کیفیت کو پیش نظر ر کھ کرسائ عقل کے نقص وقصور کی کمل تشریح کی جاسکتی ہے اور صنمنا میں معلوم کیا جاسکتا ہے كماسلامي ذين تخليقي فكريرس ليے قادرنه جوسكا۔

صورت سے کے سامی ذہن میں چے در چے مسائل کی مخبایش نبیس ۔ان کا ذہن سادہ اور فكر بسيط ہے۔ أن كا ادراك تنقيدوتركيب كامتحل نبيس موسكتا۔ سادگي وحدت اور بساطت کا ایک عام اورمطلق احساس ان کی زندگی کے ہرشعے میں کارفرما ہے۔ اُن کا کمال ہی ہے ہے کہ وہ اپن فکری سادگی اور ذہنی بساطت کو برقرار رکھنے پر قادر ہیں۔ چناں چہاس ژولیدگی تنوع " تغد د اور کثرت سے محفوظ رہے جن میں آ ریوں کی دینی فکرسر گرداں

ایک دوسرے مستشرق (Gautier) نے اسلامی عقل کے فکری نقص وقصور کی تشریح عرب سے طبعی حالات اور ماحول کو پیش نظر رکھ کر کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عرب قبائل کے مزاج و ذہن پرعرب کی نرم وسبک ہواؤں بادسموم سے جیز وتند جھونکوں وسیع میدانوں اور او نیچے او نیچے ٹیلوں کا خاص اثر ہے۔ان کی مزاجی کیفیت اس متضا دصورت وحال کے عین مطابق واقع ہوئی ہے اوراس صورت وال نے ان کی عقل کو بدوی اور صحرائی عقل بنادیا ہے۔

بیں صحرائی عقل متناقص اور متضاد پہلوؤں کی طرف مائل رہتی ہے بیعنی جمعی بے عدر حما مجھی دہشت تاک قساوت اور بے رحی مجھی انتہائی بحل اور مجھی حد درجہ فیاضی۔ان کی طبیعتوں میں اعتدال مفقود ہے یہی کیفیت عرب نظام فکروثقافت کا خاصّہ ہے۔ عرب مختلف چیزوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ان کے ذہن اور مزاج کا رُخ ایک انتہا ہے دوسری مخالف انتہا کی طرف رہنا ہے۔ اس کے برخلاف آربي مختلف أمورك مابين ربط وتلازم كارشته تلاش كركان كوايك سلسل سے وابسته كرنے كى قدرت اوراستعداد كے حامل ہيں۔ چنال چرسامى فكرمنتشر ہےاورة رياكى فكرمنظم بیر تنقید تاریخ کی رُو سے درست نہیں۔ رینان کی بیرائے تو یقینا سیح ہے کے مسلمان فلسفيول نے بونانی فلیفے ہی کواپنالیا تھا اورخود کسی اختر اعی شعور کا ثبوت فراہم نہیں کر سکے مگر اس کی بیرائے شلیم نہیں کی جا سکتی کہ ان کی فکر کے نا قابل تخلیق ہونے کا سبب ان کی عقلی خامی یاان کے د ماغ کی مخصوص ساخت ہے یا ہے کہ 'سامیت' یا''عربیت' اس کی ذیے دار ہے۔اس کیے کہاسی عقل اور ای نسل نے مختلف ادوار میں متعدد نظام ہائے فکر اور مکاتب نظر کی بنیا در تھی۔

خود رینان بی نے علم کلام کے سلسلے میں مسلمانوں کی ذاتی فکر اور دہنی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عربوں کی ذاتی فکراور حقیقی شعور کوان کے دینی نظامات میں الناش کرنا چاہیے اور (Gautier) نے بھی اپنی اس رائے میں انصاف پہندی کا جوت مہیں دیا کہ عربوں کے نظر میں ترتیب و شلسل معدوم ہے۔ کیوں کہ اسلام کے مشائی فلسفے کا تو خاص وصف بی ہے ہے کہ وہ مرتب اور منظم ہے نیزیہ حقیقت کس طرح نظر انداز کی جاسکتی ہے کہ عربوں نے نظری تو حید اور علم اصول فقہ کے سلسلے میں تنظیم فکر اور تسلسل نظر کا ہے حدثان دار مظاہرہ کیا ہے۔

ہے حد شان دارمظا ہرہ کیا ہے۔ اسٹیکن اسلام کامشائی فلیفہ عربی انسل مسلمانوں کا مرتب ومنظم کیا ہوائییں ہے۔ ڈاکٹر سامی کو چا ہے تھا کہ وہ عربی انسل مسلمانوں کے تظیمی شعور کو ثابت کرتے۔جون ایلیا

#### اسلام اورتضوف

اسلام فلفے كاممتاز ترين وثمن ہے جب كہ بم فلفے سے مابعد الطبيعات اور وجوديات معاحث مرادلیں کیوں کداسلام اس فتم کی تعلیمات کو برداشت نہیں کرسکتا۔ يهال بيسوال پيدا ہوتا ہے كه كھراسلام اور تقوف ميں كياتعلق ہوسكتا ہے؟ اس ليے کے تقوف قلفے سے بہت قریب ہے۔ تقوف خود بھی ایک طرح مابعد الطبیعی نظریہ ہے۔ دوسری طرف اس کاتعلق زہد (Asceticism ) سے ہے بینی ریاضت کا وہ طریقہ جو اسلامی نظام حیات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔اسلام نے زہد کی شدید مخالفت کی ہے۔ قرآن میں زہر کالفظ صرف ایک جگہ آیا ہے جس کا تضوف سے معنوی طور پر کوئی علاقہ نہیں ہے۔ نیز بیر کہ تضوف نزک د نیا اور وصول الی اعظمیٰ کے مسئلے میں میسجیت سے غیر معمولی طور براثر پذیر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام سیحیت کی اس سیکے میں قطعاً تا تیزیس کرتا۔ وراصل تقوف ایک مابعدالطبعی مسلک ہے۔اس نے متعد وفلسفیان نظریات سےاثر لها ہے۔مثلاً ویدائی قلفهٔ ارانی اشراقیت افلاطونیت اورمشائیت اوراثر پذیری کا بیسلسلہ نظرية وحدت الوجودتك كنيجا ہے-اسلام نظرية وحدت الوجود " فنائيت اورعقيدة حلول كا سخت مخالف ہے۔ مسیحیت اور اسلام کے ورمیان اس مسئلے میں شدید نزاع ربی ہے۔ اسلامى كلمه لا الله الأداورصوفيون كالاموجود في الحقيقت الا الله دونون بالمم نقيض بين -

## اسلام اورعلم كلام

علم کلام اسلام کی فلسفیانہ تو جید مفکرانہ تھر کے اور فکری تعبیر کا تام ہے۔ علم کلام ہی
اسلامی فکر کااختر اس پہلواور مسلمانوں کے ذاتی تفکر کا حاصل ہے۔
مشکلمین کا دوراُن مختلف فلسفیانہ نظریات اور قدیم مشرقی عقائد کی ہنگامہ آرائی اور
سشائش کا دور ہے جومسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں تھیلے ہوئے تھے مسلمان اربابِ فکر
کاان سے متاثر ہوجانا ناگز برتھا۔ اس کے باوجود پانچویں صدی ہجری تک علم کلام خالص

اسلامی رہا مگر بعد کواس میں یونان کے قکری عناصر شامل ہو گئے۔فقہائے اسلام نے اس شمول وامتزاج کے خلاف آ وازبلندی۔افھوں نے اعلان کردیا کہ شکلمین بدعتی ہیں۔
یہ بات سیجے ہے کہ شکلمین نے فلنے کے تجریدی مسائل کی طرف متوجہ ہوکراس قکر سے بے گا تکی برتی جس کی طرف اسلام بلار ہا تھا لیکن شکلمین ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ان مسائل ومباحث کا جاننا ان کے لیے ضروری تھا۔اس لیے کہ مسلمانوں کے سیجی ممالک میں داخل موساحت کا جاننا ان کے لیے ضروری تھا۔اس لیے کہ مسلمانوں کے سیجی ممالک میں داخل موت بی اسلام اور میسجیت میں شدید علمی معرکہ گرم ہوگیا تھا۔ آ بائے کلیسائے اسلامی عقائد پر بردی درشتی اور تحق سے حملہ کردیا تھا۔

### اسلام اورأصول فقنه

اُصولِ فقد یا منطق فقد کا آغاز صحابہ ہی کے عہد میں ہوگیا تھا۔ اس کے ابتدائی قواعد صحابہ ہی نے وضع کیے۔ اس کی ابتدائی وقت ہوئی جب احادیث واخبار کے سلسلے میں صحح و غلط کا معیار بنانے اور قیاس کو استعال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد امام شافتی اور ان کے حلاقہ و نے اس کے اُصول وضوابط مدوّن کیے اور پھر معتز لہ واشاعرہ امام شافتی اور ان کے حلاقہ و نے اس کے اُصول وضوابط مدوّن کیے اور پھر معتز لہ واشاعرہ نے خاص اُوجہ سے کام لے کران کو ایک با قاعدہ علم کی حیثیت عطاکر دی۔ مسلمانوں نے اس علم کے ذریعے ایک منطقی کار پیدا کی اور اس طریق تجربی سے دنیا کو متعارف کرایا جس سے اکتسابِ فیض کر کے بوریہ جدید شافت کا بانی بن سکا۔

انشا فرورى1958

# واكرعبدالحق كيساتهاكي شام

ہیاو!

جیاو!

جیاو!

الستا میلیم! کہے حضرت مزاج بخیر!

الستا میلیم! کہے حضرت مزاج بخیر!

اوہ و جمی صاحب! سرکار کی دعا ئیں ہیں اور فرما ہے کیا تھم ہے؟

اوہ و بی کا کنات کی ہا تیں ۔ایک شعر سُن لیجے!

ان کو و یکھا کہ گفت کو کر لی

سبحان اللہ! آواز کے ساتھ ساتھ آپ کو تحقی کی زحمت بھی دے دہا ہوں ۔

تھریف لارہ ہیں کیا؟

جی ہاں! اس وفت ڈاکٹر عبد الحق کے یہاں چانا ہے مولانا تنزیل بھی تشریف رکھتے ہیں کہا۔

ہیں ہم آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں آپ کو بھی چانا ہے۔

ہیں ہم آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں آپ کو بھی چانا ہے۔

ہیں ہم آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں آپ کو بھی چانا ہے۔

ہیں ہم آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں آپ کو بھی چانا ہے۔

ہیں ہم آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں آپ کو بھی چانا ہے۔

بس دس پندره منت میں۔

بهت اجها میں حاضرہوں -السملام علیم!

رئیں صاحب نے مجھے تھم دیا کہ تیار ہوجا واقعوری دیر میں مولانا تنزیل الرحن صاحب اور مجمی صاحب تشریف لے آئے۔اور یے کاروان مستی وقلندری دفترِ المجمن ترقی اُردو پاکستان کی سمت رواند ہو گیا۔ بہتر ہے کہ ان دونو ل حضرات کے بارے میں تبر کا پھے عرض کر دیا جائے۔بطور خاص مولانا تنزیل صاحب کی شخصیت و بیئت کا یمی اقتضاہے کہ تبرکا کی شرط ضروراگا دی جائے۔ رہے مجی صاحب میر تھی تو ان کو دیکھتے ہوئے احتیاطا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ مجمی صاحب کی طویل' عریض اور عمیق شخصیت کوخوش اخلاقی' مروّت' سادہ کاری ادب پروری اور علم دوسی کی ایک مخیم کتاب سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اور کتاب بهى مجلدة رث بيير كانفيس كرد يوش قيمت صرف خلوص صرف انعانيت بهلى نظر ييس ان كو د کھ کراپیامعلوم ہوتا ہے کہ آ ل جناب ایکسپورٹ امپورٹ مے بزرگ ہیں ..... بزرگ بعقل است ند بسال ..... ليكن حقيقت بديه كداس ضخامت وجم كاندر ندجان كتني ادبي تهذيبي اورانساني نزاكتين پوشيده بين مجمي صاحب ايك مكتة رّس ٔ صاحب نظر اور ايك برشته شاعر بھی ہیں۔ان کا ایک شعر شنع چلیے!

> جنول کے خوف سے ہم نے پناوعقل ڈھونڈی تھی ممر پھر عقل ہی نے ہم کو دیوانہ بنا ڈالا!

اور سیح بات بدہے کہ ان کو دیوانہ بنانے کا فرض عقل ہی نے بڑے ہی خلوص تیا ک اور مرتبه شنای کے ساتھ انجام دیا ہے۔اب جناب مولانا تنزیل الرحمٰن صاحب کوملاحظہ سيجيح موصوف جديد فارس زبان وادب كيسليله مين سندكي حيثيت ركعته بين غالبًا اس وفتت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک فاری کو خالص ایرانی کہے میں ادانہ کر دیں ہمجی بھی اُرد د بھی فاری ہی میں بولتے ہیں کیلے ایک بہت ہی کامیاب اور قانون وال ادیب تھے اوراب ایک قادرالکلام اور نادره کاروکیل بین ان کی خالص اد بی فطرت شایداب تک پیشعر مُنكُنا تى ہوگى!

> گرنی نالم بہ ''قانوں'' بر حتم زخر بيگانه برتار آمده

بيئت وصورت بل كهصرف صورت كاعتبار سے موصوف كوكى تبليغي جماعت كامر كرم اور باعمل كاركن كهاجا سكتا ہے ..... لیجے انجمن ترقی أردو كا دفتر آسمیا۔ ڈاكٹر عبدالحق صاحب وفتری چوتھی منزل میں رہتے ہیں۔ ہم اوگ آخری سیر حی پر تھے دیکھا کہ سامنے کرے میں مولوی معاحت کھانا کھارہے ہیں۔ واضح رہے کہ ہم اوگ کھانے میں شریک نہیں ہوئے۔ مولوی معاحت کھان کھارے ہیں ، چاں چہ وہیں بیٹھ مجے مولوی صاحب مجے کے ناشتے کے بعد بس شام ہی کو ہ ' کے بجے کے درمیان کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ہم سرکاری محکے کے کسی افسریا بعد بس شام ہی کو ہ ' کے بجے کے درمیان کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ہم سرکاری محکے کے کسی افسریا عبد الختی عبد السمال مہمینی والاقتم کے کسی صاحب خیر بزرگ سے طنے جاتے تو نہ جانے کتنے عبد الختی عبد السمال مہمینی والاقتم کے کسی صاحب خیر بزرگ سے طنے جاتے تو نہ جانے اور پھر واسطوں اور وسیلوں سے ہو کر گزرتا ہوتا ہے' چیڑ اسی کو ملا قاتی کار ڈ پیش کیا جاتا۔ اور پھر واسطوں اور وسیلوں سے ہو کر گزرتا ہوتا ہے' چیڑ اسی کو ملا قاتی کار ڈ پیش کیا جاتا۔ اور پھر نہ جانے گئتی دریت ہے پاغالب کی اس غزل کے لطیف اور باریک کھتوں کی داود یتا ہوئی۔ نہ جاتم تم کو خبر ہونے تک

حال ہوج یں ہے۔ اس الرائے۔ اس کے خات کی خدمت بیں فانچنے سے لیے نہ کسی کی خدمت بیں فانچنے سے لیے نہ کسی کی خدمت بیں فانچنے سے لیے نہ کسی سیریٹری کی خدمت بیں کہ اس بات پرخوش سیریٹری کی خوشا مدکر تا پری اور نہ کسی چیڑائ کا منہ ویکھنا پڑا۔ معلوم نہیں کہ اس بات پرخوش مونا جا ہے یا ممکنین -

ہوں چاہیے یہ سن۔

عفقہ سے انظار کے بعد مولوی صاحب کھانے سے فارغ ہوکرتشریف لے آئے کا سخقہ سے انظار کے بعد مولوی عبدائیں مکتبہ تکریل کدایک تاریخ ہیں۔انیسویں اسی یا پہاس سال کے مولوی عبدائی ایک عہدائیں مکتبہ تکریل کدایک تاریخ ہیں۔انیسویں صدی کی پیرانہ سالی نے انھیں پایا تھا 'اور بیسویں صدی کا آخری نصف دوردھڑ کتے ہوئے دل اور پربیتان نگاہوں سے ان کی طرف و کیے رہا ہے ۔۔۔۔۔۔کہیں نظروں سے اوجمل نہ ہو دل اور پربیتان نگاہوں سے ان کی طرف و کیے رہا ہے۔۔۔ مناسی کی متوجہ کر لینے والی چک وائی جب انہوں ۔۔ میانہ قد۔ آگھوں میں حالات شناسی کی متوجہ کر لینے والی چک وائی جب انہوں ۔۔ میانہ قد۔ آگھوں میں حالات شناسی کی متوجہ کر لینے والی چک انہوا بدن تن زیب کا گرتا 'علی گڑھڑ اش کا پا جامہ وہ بیٹھے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ انہوا بدن تن زیب کا گرتا 'علی گڑھڑ اش کا پا جامہ وہ بیٹھے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ زمانہ تیکراں اور لامحد و دز مانہ صرف کے میں اور دقیقوں ہی سے قو عبارت ہے۔۔

زمانہ بیکراں اور لامحد و دز مانہ صرف کے میں اور دقیقوں ہی سے قو عبارت ہے۔

ر مانه بیران اور لا محدود رمانه سرک تول ارد استان کا مانه بیران اور لا محدود رمانه سرک تو وه بھی آخر مولوی صاحب گران گوش ہیں ۔ ہو سکتے ہیں ..... جب کوئی شغنا ہی جیس تو وہ بھی آخر کیا کریں .... شہر کی رسم یہی ہے تو پھراب یوں ہی سہی ۔ کیا کریں .... شہر کی رسم یہی ہے تو پھراب یوں ہی سہی ۔

ریا ریں .....ہمری رہے ہی ہے۔ کا ماہ کے بغیری من لیتے ہیں اور دونا النفات نہیں ایکن اب بھی دوسروں کی بات وہ مکرر کے بغیری من لیتے ہیں اور دونا النفات نہیں جا ہے۔ اس چا ہتے ۔ کیکن لوگوں کے کیے گوندا تنفات ہی نے ان کی ساعت میں زہر کھول دیا ہے۔ اس جا ہتے ۔ کیکن لوگوں سے نیواز اگریا ہے ان کی واد دینے کے لیے جگر جا ہے۔ بعض لوگ زمانے میں ان کوجن کبجوں سے نواز اگریا ہے ان کی واد دینے کے لیے جگر جا ہے۔ بعض لوگ

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس حقیقت کو بالکل فراموش کر پچکے ہیں کہ بیرعبدالحق ہی تھے جنھوں نے اُر دوکوا یک زندہ اور تو ا ناتح یک بنا دیا۔ مگر آج اُردو کی زندہ و تو ا ناتح یک کا پیمظیم بانی فقظ'' ملامت ہائے بدردان سننے کے لیےرہ گیا ہے۔ تاریخ کا یہ بجیب وغریب المیدہ کر ترک کے بانی آخريس اين تح يكون بى كے شكار موجاتے ہيں۔

رئیس صاحب نے کہا کہ آپ اس قوم کے سقراط ہیں 'ستراط کو جام زہر پیش کیا گیا تھا اور آپ کو زہرِ ملامت ' مآلِ کارتاری آ پ ہی کے حق میں فیصلہ صادر کرے گی۔ مولوی صاحب ایک اُداس تبتم کے ساتھ خاموش ہو گئے اور پھرداغ کا پیشعر پڑھنے لگے: ملاتے ہوای کوخاک میں جودل سے ملتا ہے

مرى جال چاہتے والا بردى مشكل سے ماتا ہے

اب ہمارے لیے چائے اور ان کے لیے کافی آئی تھی۔ دور ان گفت کومیں وہ لمحات بھی کتنے برگزیدہ اورمنتنب ہوتے ہیں جب ہاتھ میں جائے کی پیالی ہواور منہ میں سگریٹ۔ چائے اور مولانا ابوالکلام آزادیں" صنعت ایہام تناسب" ہے چنال چہ بغیر کی تمہید کے ان كاذ كرشروع موكيا\_

#### بياد آرح يفان باده پيا را!

سوال کیا گیا کدمولانا آزاد کی انتا پردازی کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انھوں نے کہا کہ آزاد کی نیڑ میں وہ متانت خلوص اور انشائی مقصدیت نہیں پائی جاتی جو حاتی کا خاصّہ ہے پھرعلامہ جبلی کے بارے میں معلوم کیا گیا' لیکن وہ علامہ جبلی کو بھی حالی کے پائے کا نثر نگار ماننے کے لیے تیار نہیں وہ حالی اسکول کے رائخ العقیدہ نمایندہ ہیں اس لیے وه مولانا آزاد کی حسب فر مایش اور "بطورخاص" ملاحظه بهو قشم کی عبارت پسند کر بھی تہیں يكتے وضوصاً وہ عبارت جو .... سيّد احمد المكنّى بابى الكلام آ زاد ..... نے لكسى ہو۔ مولا نا آ زاد کے ذکر میں انھوں نے کہا کہ تقسیم ہند کے دوران میری رائے یہ تقی کہ اُردو کے لیے ہندوستان ہی میں رہ کر کام کیا جائے کیوں کہ پاکستان میں اُردو کے لیے زیادہ جدوجہد در کارنہیں ہے۔اس ارادے کا ذکر مولانا آزاد ہے بھی کیا گیا۔ انھوں نے فر مایا کہ

''اگرآ پ ہندوستان میں رہ کراُردو کے لیے کوئی تحریک چلائیں سے تو آ پ کے مکان میں افیون اور چرس رکھوا کرآ پ کوگرفآر کرلیا جائے گا۔''

مفت کواردواور المجنن ترقی اُردو کے موضوع پر ہی ہوتی رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حالات سے بالکل ہے دل اور مایوں نہیں ہیں۔ انھوں نے کہا بھی کہ جو کام بعض موافع کی بنا پر پچھلے وس سال میں نہوسکا وہ ایک سال میں ہوسکتا ہے اور سے بات میں بورے اعتماد کے ساتھ کہدر ہا ہوں مگر شرط سے ہے کہ لوگ فرض شنائ بے غرضی اور ہمت بورائی سے کام لیں۔ اُن کی رائے ہے کہ اُردو کے مترجمین اور مصنفین کواد بیات کے بجائے افزائی سے کام لیں۔ اُن کی رائے ہے کہ اُردو کے مترجمین اور مصنفین کواد بیات کے بجائے

سائنس اور دوسر ہے علوم پر زیادہ توجہ دینا جا ہیں۔ آج کل مولوی صاحب گداختہ اور خول شدہ قتم کے شعر بہت پیند کرتے ہیں۔ رئیس صاحب کا ایک شعر پڑھنے گئے۔

جو ہماری برائیاں ہیں آج کل ہماری بھلائیاں ہوں گ

وہ خود بھی اس شعر کے سی مصداق ہیں۔ یہ تنی حسرت ناک صورت حال ہے کہ ہمارے معاشرے ہیں بھلائیوں اور خوبیوں کے اعتراف کوکل پراٹھارکھا گیا ہے۔ آج کیا ہے؟ صرف طعن کا ہتیں اور خالفتیں .....ور بابعد ..... جب نقدیر ایام پوری ہوجائے گی تو ایکی عبدالحق کے بوم منائے جا تیں گئے یادگاریں قائم ہوں گی اور یہی اوگ جوآت ان کے ساتھ کوئی رعایت روارکھنائیوں جا ہتے کل ان کے سجادہ نشین بن جا ئیں گے۔ غرض ہم لوگ بھی خوب ہیں ہم سے مجاوری اور سجادہ نشینی کافن تو خوب آتا ہے لیکن ایک معقول ایار پیشداور مرتبہ شناس ہم عصراور رفیق کار ثابت ہونے کی ہمارے اندر ذرائی بھی صلاحیت نہیں۔ اور یہ بڑی افسوس ناک بات ہے ہہ جرحال ...........

انْ جِولا ئى 1958

# نيلى أتكھول والانورى السعيد

بغداد کے ایک عالی شان مکان کا واقعہ ہے کہ ایک برقع پوش کورت انتہائی سراسمیلی اور دہشت زدگی کے عالم میں درواز ہے ہے باہرنگلی۔اس کے ساتھ ایک اور برقع پوش کورت بھی تھی۔ جس کی رفآر میں پریشانی اور گھراہٹ کے باوجود ایک خاص وقار پایا جاتا تھا۔ بین فاتون سین بھی تھی اور جوان بھی۔ شہر کے گلی کوچوں میں ایک غیر معمولی اور پر اسرار تھا۔ بین ایک غیر معمولی اور پر اسرار ہما ہمی پائی جاتی تھی۔ چاروں طرف ایک نامانوس شور برپا تھا۔ وُور سے نعروں کی آوازیں ہما ہمی پائی جاتی تھیں۔ گران دونوں کی سمجھ میں بچھ نہیں آرہا تھا۔ وہ ان آوازوں سے سہی جارہی آرہا تھا۔ وہ ان آوازوں سے سہی جارہی تھیں۔اپنے آپ کوچھپاتی ہوئی دونوں ایک گلی میں آگئیں اور پچھ وُور چل کرایک مکان شمیں ۔اپنے آپ کوچھپاتی ہوئی دونوں ایک گلی میں آگئیں اور پچھ وُور چل کرایک مکان میں داخل ہوئیں گئین تھوڑی ہی در میں اس مکان سے بھی نکل آئیں۔وہ کہیں پناہ لینا چاہتی تھیں گرانھیں کہیں بھی پناہ نیال سکی۔

پہلی عورت ستر سال کی ایک بردھیاتھی۔ چبرے پرموٹی موٹی جھریاں۔ پستہ قدا بھاری بدن بردااور باوقار چبرہ گہرے اورموٹے نقوش اورخاص طور پر نیلی آتھیں جنھوں نے اس کو پچھاور بھی پر اسرارا ور پُر جلال بنا دیا تھا۔ ویسے بھی اس کی شخصیت میں ایک غیر معمولی متوجہ کر لینے والی کیفیت پائی جاتی تھی۔اب اس نے ایک اور عمارت کے اندر واض ہونا چا ہا اور دونوں پچھ تو قف کے ساتھ اندر چلی گئیں گر تھوڑی ہی ویر میں لوٹ داخل ہونا چا ہا اور دونوں پچھ تو قف کے ساتھ اندر چلی گئیں گر تھوڑی ہی ویر میں لوٹ آئیں۔اب ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔معلوم ہوتا تھا کہ وہ بادل ناخواستہ ہا ہر لکلا آپیں۔اب بابر نکلتے ہی اس نے عجلت اور پریشانی کے ساتھ اپنے ڈرائیور سے پچھ کہا اور اس طرح کے اندرواض ہوگیا جیسے بیعورتیں انسان نہیں کوئی آسیب ہیں۔

ڈرائیور نے انتہائی بددلی کے ساتھ میراج سے موٹر تکالی اور ان دونوں کو د جلے کی

طرف لے میار دونوں عورتیں اس بات پر مُصرتیں کہ میں بل کے دوسری طرف پہنچا دیا جائے کین ڈرائیور کسی طرح آ مادہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں ان دونوں کوموٹر سے اُتار دیتا چاہتا تھا اور اس نے اُنھیں وہیں آیک جگداً تار دیا اور موٹر لے کرچلا کیا۔ اب ان دونوں کے سیامنے پھریہ سوال تھا کہ کہاں جا کیں؟ آخر کوچوں سے نکلتی ہوئی بید دونوں پھر ایک جنگہ میں آسمئیں اور گلیوں میں گھرائی ہوئی پھرنے کئیں۔ پشت کی طرف سے حراقی فوج ایک مجھے جوان آرہے تھے اُنھیں کی تلاش تھی۔

"اے بہیں کہیں ہونا جا ہے۔"

ایک نے دوسرے سے کہا۔

سی بیاں تو کوئی بھی نہیں ..... پھروہ کہاں ہے؟ ان کی نگاہیں آپس ہیں سوال کررہی سی بروھی عورت شدید ترین گھبراہ اور تاگزیرا حقیاط کی غیر متوازن حالت ہیں گل کے موڑ ہے آھے بوھنا جا ہتی تھی۔ جوان عورت ہمت ہار پھی تھی اس سے چلا بھی نہیں جارہا تھا۔ موڑ ہے آھے بوھیا شاید ہمری تھی وہ آنے تھے۔ بوھیا شاید ہمری تھی وہ آنے والے والوں کے قدموں کی آواز نہ سن سی ۔ یہاں تک کہوہ بالکل قریب بینج سمے ۔ اب آنے والے والوں کے قدموں کی آواز نہ سن سی ۔ یہاں تک کہوہ بالکل قریب بینج سمے ۔ اب آنے والے ہم تھوں میں پستول لیے اس کی پشت پر کھڑ ے شھاس نے ان کی طرف اس طرح کھوم کرد کھا جیسے اس برجاں کئی کی کیفیت طاری ہو۔ کتنا عجیب اور وہشت آنگیز تھا یہ منظر .....!

بیسے ال پرجان کی بیست ماری اور میں بہت کی کوئی انتہانہ رہی۔ جب آخیں معلوم ہوا کہ یہ دو ہیں!'' .....'نیہ!'' .....ان کی جیرت کی کوئی انتہانہ رہی۔ جب آخیں معلوم ہوا کہ یہ برحیانہیں عراق کا وزیرِ اعظم نوری السعید ہے۔ نوری السعید پہنول چلا ناہی چا ہتا تھا کہ اس کی لاش زمین پرتڑ ہے گئی۔ فوجی اس جوان عورت پر بھی کوئی چلا تھے۔ وہ بھی گئی کے ایک جانب پڑی ہوئی تڑ ہے رہی تھی۔ یہ بھی صبیح نوری السعید کی جوان ہوئی۔

تین سوسال پہلے کی بات ہے کہ بغداد کی کسی پرانی مسجد میں بولونا می ایک مولوی رہتا ہیا۔ یہ بہت چالاک اور چوکنا آ دمی تھا۔ سیاست سے بھی اسے خاص دل چھپی تھی۔ اسی زمانے میں ایرانیوں نے بغداد پر حملہ کر سے اس پر قبضہ کرلیا۔ بولو وہاں سے فرار ہو کر قضطنطنیہ پہنچا۔وہ سلطان ترکی سے ایرانیوں کے خلاف المداد حاصل کرنا چاہتا تھا۔سلطان

نے اس کی درخواست قبول کر لی اور ترک فوج کواس کے ہمراہ بغدادروانہ کر دیا۔ ایرانیوں اور ترکوں کے درمیان جنگ ہوئی اور ایرانی ہار گئے بولوکا وظیفہ مقر رہوا۔ اس وظیفے کا ایک حصد ایک دینی ادارے کی معرفت نوری کی بہن مبریہ خانم کو بھی ملتار ہا۔ وو ۱۳ جولائی ۱۹۵۸ء کی شام تک وظیفہ یاب شار ہوتی تھی۔ بولوکو حرم سلطانی سے نیلی آئے تھوں والی ایک ترک دوشیزہ بھی عطائی کئی۔ نوری السعیدائی بولواور نیلی آئھوں والی لاکی کی شل سے تھا۔ کبو دوشیزہ بھی عطائی کئی۔ نوری السعیدائی بولواور نیلی آئھوں والی لاکی کی شل سے تھا۔ کبو دوشیم نوری السعید ۱۸۸۸ء میں حسن آفندی کے گھر پیدا ہوا۔ عراق کے اعلیٰ خاندانوں کے دستور کے مطابق اس کوفی جی تعلیم دی گئی۔ بعد کو اس نے قسطنطنیہ کی فوجی اکیڈی میں اپنی تعلیم کمل کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعدوہ ایران کے ایک قبائلی علاقے میں کمانڈرم قررہ وگیا۔

يبال سے اس كى دل چىپ داستان محبت كا آغاز ہوتا ہے۔ ہوا يدكر يبال اس كى ملاقات ایک جوان فوجی اضرجعفر العسكرى سے ہوئی اور انتہائی ممرے تعلقات قائم ہو سكة ـ اب وه دونول عموماً ساته بى ريخ خفر اى سليل مين نورى في ايخ دوست كى جوان اورحسین بہن کو دیکھا۔ وہ حقیقتا ہے حدحسین تھی۔ نوری جیسا مغرور نو جوان جس نے ائتبائي كمر درى طبيعت يائي تفي اورجونو جوان اور عاشق مزاج كم اورفوجي افسر اورسياست پندزیادہ نقا'جو بغداد کی حسین وجمیل دوشیزاؤں کی طرف بے نیازانہ نگاہیں ڈال کر آ سے بروه جانے کاعادی تھا۔اس ساحرہ کی پرفسوں نگاہوں سے محفوظ ندرہ سکاادراس سے شدید محبت کرنے لگا۔ دوسری طرف حال کا نو جوان فوجی اضر اورمستقبل کا وزیرِاعظم عراق نوری السعید بھی دوشیزہ کی نظروں میں کھب جانے والے خدّ وخال اورنسوانی شعور پر چھا جانے والی مردانہ و جاہت اور شخصیت کا مالک تھا۔ ویسے بھی فوج کے نوجوان اضرار کیوں کے ذہنوں پر جلدمسلط ہو جاتے ہیں۔ آخر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے گئے۔ نوری کی بھی ایک بہن تھی۔تر کستان کی مشہور طبّا زی اور صیدافگنی اور عراق کی خوش قامتی اور عشوہ فروشی کا بے مثال نمونہ \_جعفر العسكري يعني نوري كا دوست اسے برى طرح جاہتے لگا۔ آخران دونوں بے تکلف دوستوں میں بیقرار پایا کہ دونوں ایک دوسرے کی بہنوں سے

شادی کرلیں اور شادیاں ہو تمئیں۔شادی کے بعدید دونوں فتطنطنیہ کے اسٹاف کالج میں داخل ہو مجئے۔ان کے میبیجنے کے پہھ عرصے بعد ہی جنگ بلتان شروع ہوگئی۔نوری نے اس میں بڑھ چڑھ کرھتے لیا گرز کول کے قریب رہ کراسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا كه ترك عراقيوں اور عربوں ہے نفرت كرتے ہيں اور ان ميں عرب كى طرف ہے شديد نسلي تعصب یا یا جاتا ہے اور خود وہ بھی اس تعصب کا شکار ہور ہا ہے۔ وہ اس صورت حال سے بہت متاثر تھا۔اب اس نے طے کرلیا کہ ترکوں کے افتدار وتسلط سے رستگاری حاصل كرنے كے ليے وہ عربول كومنظم كرے كا يواق ميں استنظيم كے ليے پہلے ہى سے حالات سازگار تنے اور ۱۹۱۳ء میں احد العراتی کے نام سے ایک وطن پرست جماعت منظم ہو پیکی تقی - بغداد بیں اس کی سرگرمیاں اور خفیہ کوششیں برابر جاری تفیں \_ نوری نے بھی اینے حلقے میں پروپیکنڈاشروع کیا تکرتزک افسروں پر بیدراز جلد ہی فاش ہوگیا۔اب نوری وہاں کسی طرح بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ چناں چہوہ فرار ہو کر بھرہ آ سمپالیکن بیہاں اس کوانگریزوں نے مرفآركركے مندوستان بھیج دیا جہاں وہ دوسال قیدر ہا۔ادھرشریف حسین شاہ فیصل کے دادا اپنی حکومت کے لیے کوشال تنے۔ انھیں انگریزوں کی حمایت حاصل تھی۔ چناں جے المحريزول نے ان قيديوں كور ہاكر كے شريف حسين كى فوج ميں شامل كرديا۔ ۲۰ مارچ ۱۹۱۹ء میں پیرس میں جار بروں کی کا نفرنس ہوئی۔اس کا نفرنس ہے عربوں کو بری اُمیدیں تھیں لیکن وہ پوری نہ ہو تکیں۔ شریف جسین کا بیٹا فیصل ہرطرف سے مایوس ہو سمیا-آخرمیں اس نے امریکا کی طرف رجوع کیا اور تجویز پیش کی کدامریکا کے ماتحت عرب شیوخ کی ایک فیڈریشن بنادی جائے مگریہ بات منظور نہ ہوسکی۔اب اس نے بیتجویز پیش کی کہ عرب امرا کو بری طاقتوں میں سے کسی ایک طاقت کی تولیت و سربراہی (MANDATE) میں وے دیا جائے۔اس نے اس سلسلے میں امریکا کا تام پیش کیا مگر اس وقت به تبحویز بهمی نامنظور هوگنی \_اب فیصل عرب قوم کی طرف متوجه موااوران کی کوشش و حمایت سے شام کا تھم ران ہو گیا۔نوری السعید کو چیف آف اسٹاف مقرر کیا گیا۔فرانسیسی اس صورت حال سے برہم نتے۔ آخرانھوں نے فیصل کو دمشق سے نکال دیا۔ انگریزوں نے

اس کوعراق کا والی بنا دیا \_ نوری کوسپه سالا ر کا عبده تفویض بوا اور ۱۹۳۰ء میں بیسپه سالا ر وزارت عظمیٰ کے عبد دُجلیل پر فائز بوا \_ بیاعز از اس کوتیره بارحاصل بوا \_

اس بیں پچھ تو بیاں بھی تھیں۔ بیرونی افتذار کے خلاف عرب تو میت کے احساس کو اس نے کافی تقویت پہنچائی محرافسوس وہ انسان جس کی خرابیاں اس کی خوبیوں پر غالب آ جا کیں۔ وہ دیگا انگریز پرست تھا۔ اپنے عہدِ افتذار بیس اس نے عوام کے جذبات کا ذرا بھی لیا طنبیں رکھا۔ درامسل مشرقی عوام مغرب کے سیاسی اور صنعتی استعار سے تھے ہیں۔ اب مغرب ان کے لیے انتہائی تا قابل برداشت ہو گیا ہے۔ نوری نے اس بات کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اس نے وطن پرستوں کو عذاب تاکسر اکیں ویں۔ اخباروں پرشدیدترین یا بندیاں عائدگیس اور عوام کے احساسات وجذبات کو کیل دیا۔

مراق کے باشدے ہی دجلہ وفرات کی بے قرار موجوں کی طرح ہمیشہ سے سیمانی طبیعت کے مالک ہیں۔ وہ اس صورت کوزیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے اور آخر وہی ہوا جو ہواا دروہی ہوتا تھا۔

آج بغداد بیس سرِ بازار توری کی ایش کو کھیٹا جارہا ہے۔اس کی صورت سٹے ہو پھی ہے۔ یہ وہی بغداد ہیں سرِ بازار توری کی ایش کو کھیٹا جارہا ہے۔ یہ وہی بغداد ہیں بغداد ہیں کو فریروں کی طرح جاہ وجلال اور عظمت و ائیس کی زندگی بسر کی تھی۔ آج اس بغداد میں لوگ اس کی ہٹر بوں کو جوتوں کی ایر بوں سے ریزہ ریزہ ریزہ کر دینا چا ہے ہیں۔اس کے محلات پر مرگ و ہلا کت کی ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں۔ و یسے بھی حادثات کے سنانے اور انتقابات کی ویرانیاں ہیں محلوں کی تاک میں رہا کرتی ہیں۔

انقلاب کے چندروز بعدشام کے ونت ایک عرب نے دجلہ کے ٹل سے گزرتے ہوئے اپنے رفیق سے کہا.....''یا خی! دن انسانوں کے درمیان ای طرح گردش کرتے ہیں اور نقذریریں ای طرح بدل جایا کرتی ہیں۔''

تلك الايام نداولها بين الناس

انشا أكسة 1958

# تخنت طاؤس كابرورد كار

اس مضمون كا مواد آقائے حسين فخو انى كے مضمون استعبد اسے كيلانى و تخت وا اوس ' سے حاصل كيا حميا۔ جون ايليا

فن کی شہرت اور فن کارکی کم نامی ایک ایسا حادثہ ہے جس کا اعادہ تاریخ بیں عمو آہوتا رہاہے۔کون ہے جس نے تاریخ کل اور تخت طاؤس کا نام ندسنا ہو۔ کر کتنے ہیں جوان کے صناعول سے واقف ہیں! ابران کا ناورہ کار "خن وراور ماہر صناع سعیدا ہے کیلانی آنھی لوگوں میں سے ہے جوابینے کارناموں کی نسبت سے شہرت اور نام وری حاصل نہ کر سکے۔

سعیدا کے گیانی الا ہجان کار ہے والا تھا۔ گیار ہویں صدی ہجری کے آغاز ہیں جب لا ہجان ہیں آگ کی تو اس کا تمام سروسامان اور اٹا شدند رآتش ہوگیا۔ سعیدا ہے گیلانی نے بے سروسامانی کے عالم میں سفر غربت اختیار کیا۔ اور مختلف شہروں کی خاک چھا تا ہوا ہندوستان پہنچا۔ یہ جہاں گیر کا زمانہ تھا۔ سعیدا ہے گیلانی سے پہلے بھی مغل وزبار نے اس کے ہم وطن ایرانی شعرا علما اور ارباب فن کو یوے احترام اور تیاک کے ساتھ قبول کیا تھا۔ چناں چہاس بھی دربار میں شرف باریابی حاصل ہوا۔

تذکرہ نفرآ بادی کے علاوہ ان کے کسی تذکرے میں اس کا ذکر نہیں ملتا..... ذکورہ تذکرے میں بھی سعیداے کیلائی کے لیے چند سطور پراکتھا کیا کمیا ہے البت ہندوستان کے بغض تذکرہ نگاروں نے کہیں اجمال اور کہیں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تذکرہ نصر آ بادی کابیان ہے:

''سعیداے' فرزند حاجی خواجہ علی لا ہجانی' ایک معتبر اور صاحب مقدرت تاجر تھا۔ لا ہجان کے حادث آتھیں میں اس کا تمام اٹا ثہ جل کر خاک ہوگیا۔ وہ ایک صاحب دل جوان گزرا ہے اس کوفن نقاشی میں غیرمعمولی مہارت حاصل تھی۔اس کی شاعری بھی لطف اور كيفيت سے خالى بيس-"

ہندوستان سے اشاعت پذر بہونے والی جن کتابوں میں اس کا ذکر کیا حمیا ہے وہ بد بين: مّا ثر الا مرا٬ ازصصام الدوله شاه نواز خان - با دشاه نا مه عبد الحميد لا جوري -شاہ جہاں نامەصالح مجموعة مقالات ۋاكتر بادى حسن -ان تمام كتابوں كاماحصل بيہےكه فن كارتكيلاني، شاعري، بطور خاص تاريخ حمولي، نقاشي اور صناعي ميس متناز ترين حيثيت كا حامل تھا۔ ہندوستان آ کر دربار جہاں گیری میں تقرب حاصل کیا۔ جہاں گیری وفات کے بعدشاه جہاں نے اس کواسے الطاف شاہانداور مراحم خسرواندے نواز ااور بے بدل خال کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ سعیدائے شاعری اور تقاشی کے علاوہ زرگری الماس تراشی حگاکی اور خطاطی میں بھی پیہ طولی رکھتا تھا۔اس مہارت اور ہنرمندی کے سبب زرگر خانتہ شاہ جہانی کی نظامت ونگرانی اس سے سپر دکی گئی۔ سعیداے ان نین افراد میں سے ایک ہے جنصیں عہدِ جہاں میرادر دورشاہ جہانی میں سونے میں ثلو ایا گیا۔ دوسرے دو مخص ابوطالب کلیم اور حاجی جان محمه جان قدسی ہیں۔ گیلانی دوباراس انعام کامستحق قرار پایا۔ ایک بار جہال سمیر کے دور میں اور دوسری باراس وقت جب شاہ جہاں کے سامنے تخت وطاوس تیار کر کے پیش کیا ممیا نیرمعمولی صناعان عظمت ورفعت کے ساتھ وہ ایک قادرالکلام شاعر بھی تھا۔ جہاں کیرائی تزک میں رقم طراز ہے:

امیرمعزی نے سلطان بجرکی مدح میں ایک قصیدہ لکھاتھا، جس کامطلع ہے :

اے آسال مسخر حکم روان تو كيوانٍ پير بندهٔ بخت جوانِ تو

سعیدا ہے گیلانی زرگر ہاشی نے بھی جوایک خوش طبع شاعر ہے معزی کی پیروی کرتے ہوئے ایک قصیدہ ہماری خدمت میں پیش کیا ہے۔ بیقسیدہ خوب ہے۔ بروز شعنبہ ہتاریخ ۱۹۷ شہر بورے ۱۰۱۲ اے اس قصیدے سے صلے میں ہم نے تھم دیا کہ اس کوسونے میں تکوایا جائے۔

نمیدے کامطلع پیرہے؟ W.W.PAKSOCIETY.C

اے! نے فلک عمونۂ از آستانِ تو دورانِ پیر گشتہ جوال در زمانِ تو

۱۳۰۰ه احسمبد جهال گیرسسی فضا سے ایک شہاب فاقب کرا۔ ''فعلہ برق بادشاہی''سس مادہ تاریخ نکالا کمیا۔ جہال گیرنے تھم دیا کہاس شہاہیے سے تین حقہ لوہائے کرایک حقہ لوہااور شامل کیا جائے اور اس سے ایک چاقو کا دستہ ایک بختر کا قبضہ اور دو تلوار کے قبضے بنائے جا کیں۔ سعیداے نے اس موقع برایک ریائی کھی:

از شاو جهال گیر جهال یافت نظام افخاد بعبد او زبرق آبس خام زال آبمن شد به حکم عالمگیرش! کیک مخبر و کارد. با دو شمشیر تمام

اس کی ابتدائی زندگی کے حالات معلوم نہیں کی بھی نہیں کہا جاسکتا کہ پیدایش ووقات کی تاریخ کیا ہے؟ البتہ بیمعلوم ہے کہ سے ۱۰ اھ تک بقیدِ حیات رہا'اس لیے کہ اس نے معجدِ شاہ جہانی (مسجد جامع وہلی) کی تغیر تکمل ہونے پراس کی تاریخ کہی ہے۔

قبلهُ ابلِ جِهال شدّ معجدِ شاوِ جِهال..... ٢٥ - اه

جہاں گری سلطنت کے آخری دس سال سے لے کرشاہ جہاں کی سلطنت کے اوّلین دس سال تک وہ تاریخ کے سامنے موجود رہا ہے مصام الدولہ شاہ تواز خان ہا تر الامرا میں لکھتا ہے کہ بے بدل خان سعیدا ہے گیلائی عمرہ شعر کہتا تھا۔ جنت مکانی تو رالدین محمد جہاں گیر کے عہد میں ہندوستان آیا۔ اور ملاز مان شاہی میں منسلک ہوگیا۔ اس کا شار در باری شعرا میں ہوتا تھا۔ فرووس آشیانی شاہ جہاں کے دور میں اپنی ذہانت و لیافت کے باعث بوتی تھا۔ خروس آخری شائی شاہ جہاں کے دور میں اپنی ذہانت و لیافت کے باعث بوتی تھا۔ کر مقاب سے مشرف ہوا۔ وہ مرضع تخت جوتیت طاؤس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی محرانی میں سات سال کے عرصے میں بن کرتیار ہوا۔ سے مشہور ہے۔ اس کی محرانی میں سات سال کے عرصے میں بن کرتیار ہوا۔ عبدالحمید لا ہوری کہتے ہیں کہ تخت طاؤس پرایک کروڑ رو بے کی لاگت آئی تھی۔ عبدالحمید لا ہوری کہتے ہیں کہ تخت خطاؤس پرایک کروڑ رو بے کی لاگت آئی تھی۔ شاہی کارخانے کے وہ جواہر جن کی مالیت تین کروڑ رو بے گئ تا کہ ڈھائی لاکھ مشقال سے ہوا ہے گئے تا کہ ڈھائی لاکھ مشقال سے ہوا ہے گئے تا کہ ڈھائی لاکھ مشقال

زرخالص ہے جن کی قیت اس وقت ۱۱۱۷ کورو ہے ہوتی تھی آیک ایسا تخت افجی عرائی میں تیار کرائے جس کا طول سوا تین گز عرض ڈ ھائی گز اور بلندی پانچ گز ہو۔ تخت وطاؤس کے نصف اندرونی ھے میں مینا کاری اور مرضح عنی ہے کام لیا گیا ہے۔ پیرونی ھے میں لعل ویا قوت استعال ہوئے ہیں۔ تخت کو بارہ زمرویں پائے آتھائے ہوئے ہیں۔ تخت کے اور دومور ہیں جنسیں جواہر سے کمل کیا گیا ہے۔ موروں کے درمیان لال الماس زمر داور مروارید کے دو پیر بنائے گئے ہیں۔ تخت پرچ تھے کے لیے تین زینوں کی سیرھی ہے جے مروارید کے دو پیر بنائے گئے ہیں۔ تخت پرچ تھے کے لیے تین زینوں کی سیرھی ہے جے جواہر آب دار ہے آ راستہ و پیراستہ کیا گیا ہے۔ تخت کے گردو پیش مرضع تختیاں نصب ہیں۔ جواہر آب دار ہے آ راستہ و پیراستہ کیا گیا ہے۔ تخت کے گردو پیش مرضع تختیاں نصب ہیں۔ درمیانی قتی کی قیت جس پر بادشاہ تکھ لگا کر بیٹھتا ہے ذی لا کھرو ہے ہے تختیب طاؤس میں لیک فرمالد میں گا ہوا ہے جس کی قیت آ کیک لا کھرو ہے ہے۔ لیکل شاہ عباس صفوی نے ایک خاص لیک فورالد میں جمہ جباں گیر کو بطور تھنہ بھیجا تھا۔ جباں گیر نے فیج وکن کے صلے میں سے لیکل شاہ جباں کو عطا کیا۔

جب بخیو طاوس بن کرتیار ہو گیا توجشن نوروز کی تقریب کے موقع پر بناریخ تین ماہ شوال ۱۰۳۴ مصاہ جہاں نے اس پرجلوس فر مایا 'حاجی محمد جان قدی نے تخت کی تعریف میں ایک مثنوی کھی اور تاریخ نکالی مثنوی کے چندشعریہ ہیں:

زہے فرخندہ تخیی پادشاہی کہ شد ساماں بہ تابید اللی فلک روزے کہ می کروش مکتل زر خورشید را مجداخت اوّل چو تاریخش زباں پرسید از دل مجفت (اور کی شاہشاہ عادل) ۱۰۳۳ ہے

تخت پرجس قدر دولت صرف کی گئی اس کا انداز وقدی کے ان اشعار سے ہوسکتا ہے:

ہے خرچش عالم از زرشد چناں پاک

کہ خداز عمن خالی سینۂ خاک

کند شاہ جہال بخش جوال بخت

خراج عالمے را خرج کی تخت

اگریہ بات سیجے ہے کہ ہردور کا شاعر بل کہ شاعر ہی کیا ایک عام حتاس و باشعورانسان بھی اسپنے زمانے کی عوامی زندگی اورعوامی حالت کا احساس رکھتا ہے تو پھر ہم بوی آسانی سے اس شعرکوایک طنز خیال کر تکتے ہیں۔ایک بیکھا طنز۔

تخت طاؤس کے پروردگار سعیدائے گیلانی کی شاعرانہ قادر الکلامی اور اُستادانہ مہارت کا اندازہ اس امر ہے ہوگا کہ اس نے شاہ جہاں کی ولا دستے تشمیر ہے آگر ہے کی طرف مراجعت اور تخت وطاؤس پرجلوس فرمانے کے سلسلہ میں ایک سوچونینس شعر کا ایک قصیدہ نظم کیا جس کے ہرمصرع سے ماذہ تاریخ فکاتا ہے اس کے باوجود نہ لہجہ غیر مانوس ہے اور نہذ بان غیر معروف۔

شروع کے بارہ اشعار کا ہرمعرع ولا دستے شاہ جہاں کی تاریخ (۱۰۰۰ھ) ہے اور بعد کے ۱۳۲۲ شعار کا ہرمصرع تخت نشینی کی تاریخ (۱۰۳۷ھ) ہے۔

اب نقے اشعار باقی رہے۔ ان نقے اشعار میں سے ایک مصرع دارالخلافہ سے لا ہوروکشمیرروانہ ہونے کی تاریخ ہے وہ مصرع بیہے:

ہزار یود و چہل سہ بسال از ہجرت

تاریخ سموئی کا بیکمال ہے اس مصرع سے لفظاً دمعتاً دونوں طرح تاریخ ٹکلتی ہے۔ نو سے اشعار کے بقید 9 سے المصر سے شاہ جہاں کے تخت طاؤس پر جلوہ فر ما ہونے کی تاریخ ہیں۔

افسوس سے کہ اب اس تصیدے کے صرف چھیس اشعار پائے جاتے ہیں۔ باتی اشعار کا نشان جیس ملتا۔

تخت طاؤس جیسے نادر روزگار شاہ کارکی تخلیق کے ساتھ ساتھ جیرت انگیز ادبی صلاحیت اور شاعرانہ قدرت اس ہات کا ثبوت ہیں کہ سعیدا کے گیلانی کی شخصیت ہیں کس ورجہ غیر معمولیت بائی جاتی تھی۔ جیرت یہ ہے کہ اس کو اپنی شخصیت اور استحقاق کے مطابق شہرت حاصل نہ ہوسکی اور بیا کیک ایساالیہ ہے جس کا اعادہ تاریخ میں ہار ہار ہوتار ہا ہے۔

انشا ستبر1958

## معتزله-ایک فکری تحریک

اگر جھے سے اسلامی مشرق کی فکری تظیموں کے بارے بیں سوال کیا جائے تو بیل بلاتو نف معتزله اوراخوان الصفاكا نام لول كاربين سست معتزله بى سے مخصوص ہے اور اراده ہے کہ اس سلسلے کو کئی مشتنوں تک جاری رکھا جائے۔ فی الحال تحریک معتزلہ کے سلسلے میں ا كيسرسرى جائزه پيش كرنا ہے۔اس كے بعد اكابر معتزلدا ورفلسفة معتزلدى بحث شروع كى جائے گی۔معتزلہ کابیا متیاز ہمیشہ باتی رہے گا کہ انھوں نے اسلامی تاریخ کے خالص سیاسی دور میں اس قدیم ترین فکری ورثے کی حفاظت اور احیا کا فرض انجام دیا جو اسرائیلی دانش وروں نے چھوڑا تھا۔علاوہ ازیں رہبان مسجیت اور آبائے کنیسہ سے متاثر ہوکر ہوتان اور روم کے ان علمی افکار کو اسلامی حلقوں میں ایک تحریک و تنظیم سے ساتھ روشتاس کرایا جو انطا کیداور اسکندرید کی خانقاموں میں زیر بحث رہا کرتے تھے۔ ابتدا میں تحریک اعتزال کے اکابرنے اٹھی موضوعات کوائی تو جہات کا مرکز بنایا تھا۔ جو خالصتاً عقائدے متعلق تھے لئین جس دن ہے معتزلہ کی دوسری نسل کا آغاز ہوا تو بتدریج پینچریک بنیا دی طور پرایک علمی اور عقلی تحریک کا انداز اختیار کرتی چلی گئی اور اِس نے اشاعرہ کے برخلاف کقل کے بجائے عقل كوظكم قرارد بإاور واضح طور براعلان كرديا كه خيروشر كالغين اورئحسن وفتح كافيصله عقل کرتی ہے اور ہمیں محض عقل پر اعتا د کرنا جا ہے جب کدا شاعرہ اس کے برعکس رائے ر کھتے تھے نکلسن کہتے ہیں کہ

"اشعریت کا عروج قلفے کی موت اور عقل پر سے اعتاد اُٹھ جانے کا اصل

سبب تفايه

چزیں این عبد آغاز ہے قبل ہی موجود ہوتی ہیں۔ بہ ہرحال تاریخی طور پرجس دور میں تحریک اعتزال کا با قاعدہ آغاز ہوا وہ دوسری صدی ہجری کا پہلاعشرہ ہے۔اس تحریک کے ساتھ مصران خلوص برتے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلی صدی جری کے وہنی اور واقعاتى نشيب وفرازكو يورى طرح طحوظ ركيس اس ليے كدية تحريك ببلى صدى جرى كيطن بی سے پیدا ہوئی تقی ۔ ہیں بعض بنیا دی محر کات اور عوامل کو واضح کرنے کے لیے اپنی گفت کو کا سلسله ۴۰ ه سے شروع کروں گا۔للندا آپ بول تصور کیجیے کہ جنگ صفین اسے عواقب و نتائج کے ساتھ ختم ہو چک ہے۔ صحرائے عرب کے دہشت پیند قبائل لا تھم الا اللہ کے نعرے بلندكرتے ہوئے نظرا ٓ رہے ہیں۔حضرت علیٰ كومىجد كوفد میں دہشت انگیز طور برقل كيا جا چكا ہے اور گویا شام کے مقالبے میں عراق کو نا کہانی طور پر کمل فکست ہو پھی ہے۔اس وفت اسلامی معاشرہ خفیف استنا کے ساتھ لاز مادو ہی تتم کے افراد پرمشمل ہے بیعنی ان میں سے بعض قاتل ہیں اور بعض مقتولین کے سوگ وار یعن علی العموم حالات اور ان کے متائج ہے غیر متعلق کوئی نہیں ۔غیرجانب دارا فراد کے لیے غیرجانب دارر منامشکل ہوگیا ہے۔ مثبت اورمنفی اقدار آپس میں پچھاس طرح پیوست ہیں کہ تمیز محال ہے۔ ہم ویکھتے میں کہلوگوں کے ذہن ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔افکار میں توازن اورطبیعتوں میں رسوخ و وتو ق باقی نہیں رہا ہے۔ مسم ھے بعد ۲۲ ھاور ۲۳ ھتک پہلے سے کہیں زیادہ شدید حالات پیش آ یکے ہیں۔ ہم شنع ہیں کہ ایک محض حضرت عبد اللہ این عرائے یاس آیا جس کی تلوار مقدس انسانوں کے خون سے رنگی ہوئی تھی اور اس نے سوال کیا کہ مجھ سے ایک مچھر ہلاک ہو گیا ہے۔اس کی دیت (خون بہا) کیا ہو گی؟اس دینی نفنا داور د ماغی اغتثار کا اصل سبب یہ ہے کہ عبدِ صحابہ سے لے کر عبدِ تابعین تک اسلامی تاریخ کی بیش قیمت ترین ہستیاں خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو پھی ہیں۔اگر چہ پہلی صدی ہجری کا دوسرا نصف حتہ بھی قریب الختم ہے اور اس عرصے میں اُموی حکومت نے سیاس طور پر کئی منظم اور معتم وربھی گزار لیے بیں مگر دہنی سطح پڑا بھی اضطراب اور حمد ج باتی ہے بل کہ بڑھ رہا ہے۔

کوفیہ و دمشق کے ماہین قریوں خیمہ گا ہوں تخلستانوں اور شہروں میں مخالفانہ اور موافقانہ انداز میں گزرے ہوئے واقعات کا تذکرہ اب مجی جاری ہے لوگ اپنی مج وشام کی سیر گاہوں میں ا کھر آھی واقعات پر گفت گوکرتے ہوئے جلتے ہیں۔عراق اورشام کے درمیان کی مساقتیں قطع کرنے والے راحلے آیک زمانے سے ان باتوں کوشنعے رہے ہیں۔کونے ہیں آئے تو يبال مسجدوں ميں يبي بحثيں جاري ہيں۔

يبي وه فضائقي جس من اسلامي تاريخ كامشبورترين نظريد مرجديت ومنع كياسميا مرجئيت كالفظارجا سي شتق برس ي معنى بين أميددلانا آب مرجعيت كواخلاقي مجرمون اور ظالموں کا وکیل قرار وے سکتے ہیں۔اس مکتبہ خیال کی مخلصانہ کوشش بیتمی کہ جرائم اور مظائم کے ساتھ خیراندیشی اور حسن طن کا سلوک اختیار کیا جائے۔ یہ ہرحال انسانی اقتدار کے ساتھ اس مکتبہ کنیال کا برتاؤ کافی دل چسپ تفاای ماحول میں جریت نے بھی اپنے مدرے کا فقتاح کیا ہجم ابن مفوان جریت کا ایک متازملغ تفاس لیے اس دور کے جری خیالات جمیت کے نام سے مشہور ہوئے جمیت اور مرجئیت کے خلاف حسن این محد حنفیدنے نظرية قدروا فتيارى اساسيس قائم كيس-وه اسلامى تاريخ سے يہلے قدرى مفكر تنےان سے ایک دوسرے ہم عصر دانش ور معدجنی نے بھی ای نظریے کی تائید وہلنے کی قدریت کا یہ تیز زیان دانش ورا کشرشاہ راہوں سے بیکہتا ہوا گزرتا تھا کہ:

هولاء الملوك ليسفكون دماء المسلمين وياخلون اموالهم ويقولون انما تجري اعمالناعلي قدرالله.

" يظم ران مسلمانوں كاخون بهاتے ہيں أخيس أو شخة ہيں اور كہتے ہيں ك ہارے اعمال تو قضائے البی کے مطابق ہیں'۔

٠٨٠ مين عبد الملك في معبد كواس ك أنسي خيالات كى بددولت قبل كراديا-اس قبل کے بعد غیلان دشقی نے جوسن این جمد حنفیہ اور معبد جنی کاشا کر دفقا قدریت کی پُرزور تبلیغ شروع کی اس کی تبلیغ کے زیر اثر عراق ہی نہیں تجاز میں بھی اکثر اکا بر مرجعیت و جریت کے خلاف ہونے کے تھے۔ مصورت حال حکومت کے لیے ناساز گار ثابت ہوتی اس لیے

ہشام نے غیلان دمشقی کوئل کرادیا۔ بیتاریخ کابڑاہی دردناک قصہ ہے۔اولا اس کے ہاتھ قطع کیے مجے پھر پیراورز بان اس کے بعد ذرج کر دیا حمیا۔اس کے ہم خیال دوست اور رفیقِ کارصالح کوبھی یہی سزا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ بید دونوں آخر وفت تک اپنے نظریات پر قائم رہے میدہ اھ کا واقعہ ہے۔ غیلان کو اس کی ہمت ٔ دانش وری اور انجام کے اعتبار ہے سقراط مشرق كالقب دياجانا جائيے۔ دنيائے اسلام ميں اس وقت جومكا وب قكر قائم تصان کوغالباس طرح تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ا- أموى مكتبه ككر: است سركارى مكتبه فكرى حيثيت حاصل تقى - بيم جهيع اور جریت کا قائل تعاراس مکتے کی توجیداس کے سیاس مقاصد کو پیش نظر رکھ کرہی کی جاسکتی ہے۔ ۲- مکتبة الل حديث: بيلي ومعاوية وونول كاسلام وايمان كا قائل تقاالبية ال کے خیال میں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویی ہے خطائے اجتہادی سرز و ہوئی تھی۔

 سے مکتبہ زباد:اس کے سرِ حلقہ امام حسن بھری تنے۔اس مکتبے کا ارتقامختلف اثرات وعوامل كُنْ تحت تقوف كي شكل مين موا\_

س- باجمی مکعنه کلر: اس کے بانیوں میں حصرت علیؓ کے پوتے امام ابو ہاشم عبداللہؓ اور ان کے بھائی حسن ابن محمد حنعتیہ کے نام آتے ہیں اور ممتاز واعیوں میں معبد جہنی اور غیلان دمشقی شامل ہیں۔ بیلوگ حریت داراد ہُ انسانی یا نظریۂ اختیار کے مبلغ ہتھے۔خلفائے عباسی کے مورثین اعلیٰ بھی اس مکتبہ کر میں شامل تنے اور امام ابو ہاشم کی وفات کے بعد انھوں نے کہا کہ ہم ان کے جانفین ہیں۔اس مکتبہ فکر کے پیشِ نظر کچھ سیاسی مقاصد بھی تھے۔اس مکتبے نے ہنواُ میہ کےخلاف خفیہ تحریکیں چلا کیں جن کے نتیجے میں خاندانِ عباسی ك عظيم خلافت قائم جوئى البنة ان سياسى مقاصدكواس مكتبے كے بانى امام ابو ہاشمٌ سے كوئى خاص تعلق نہیں تھا۔ بیر مقاصد خلاف میں عباسیہ کے داعیوں نے تبحویز کیے تھے۔

۵- فاطمی مکتبهٔ فکر: اس کے حرال امام محمد با قریقے بید مکتبه بھی جریت ارادہ اور قدریت کا قائل تھا۔ ہاشمی مکعنہ ککراوراس مکعنہ ککر کے درمیان کوئی نظریاتی اختلاف نہیں

اس مکتبے میں مابعد الطبیعی انداز نظر بہت مقبول ہوااورعلم کلام تو کو بااس سے مخصوص ہے۔ ٧- خوارج: به جماعت برمكتب كے خلاف تنى اس كا خيال تفا كه حضرت على الله امیرمعاویہ اوران کے ساتھی کافر ہیں۔

ان مکاتب میں مرجیهٔ اورخوارج کےعلاوہ کم وہیش سب ہی قدیم قلسفیانہ افکارے متاثر تھے۔البت مکتبہ اہلِ حدیث برقلسفیانہ افکار کا بہت ہی کم اثر تھاتے کی کہ اعتزال کے ظہور میں ان مکا تب کا بڑا دخل ہے۔ آتھی کانہیں بل کہ جمیدا ورخوارج کا بھی۔

معتزله كاآغاز

پہلی صدی ہجری کے اس ذہنی پس منظر میں معتز لد کا ظہور ہوا' • ااھ یا اااھ کا واقعہ ہے۔امام حسن بصری شایدعصر کی نماز کے بعد معجد میں اپنے حلقے کے درمیان بیٹھے ہوئے بعض مسائل پر گفت موکر رہے تھے کہ ناگاہ ایک مخص داخل ہوا اور اس نے امام حسن بھری ً ے خاطب ہوکر کہا کہ:

'' يا امام الدين! بهارے زمانے ميں ايك جماعت ظاہر بهو كى ہے جو گنا و كبيره كے مرتكب كو كا فربتاتى ہے۔ بيلوگ خارجيوں كے ايك فرقے وعيد سي سي تعلق رکھتے ہیں۔ آیک دوسری جماعت ہے جو گنا و کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کے لیے مغفرت کی اُمیدر تھتی ہے۔اس کے خیال میں گناہ کبیرہ کے ارتکاب ہے مسلمان کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا جس طرح حالت کفر میں اطاعت وعبادت كرنے سے كفر ميں كى نہيں آجاتى - بيلوگ مرجية كہلاتے ہيں-اس سلسلے میں آ ب کی رائے کیا ہے؟"

ا مام حسن بصریؒ نے پیتقر برشن کرسر جھکالیا اور پچھٹور کرنے لگئے اس سے پہلے کہوہ كوئى جواب ديت أيك ٢٠٠ يا ٣١ ساله جوان جوايني بيئت اوركيفيت عضالفي معلوم موتاتها <u> طقے</u> کے درمیان ہے ہیے کہتا ہوا اُٹھا کہ ' بیں گنا ہے کبیرہ کے مرتکب کومومن یا کا فرنہیں کہوں گا یل کہ وہ ان دونوں منزلوں کے درمیان ہے''۔ (المنزلة بین المنزلتین ) بینی نہ وہ کا فر ہے نہ مؤمن اورا یک ستون کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسی موضوع پرتقر مرکر رہاتھا۔ امام حسن بصری

نے پیقریوشن کرکہا کہ 'اعتزل عنا واصل " واصل نے ہم سے کنارہ کھی اختیار کرلی۔ ا مام عبد الكريم شهرستاني نے بھي اپني مشهور عالم تاليف" حمتاب الملل والحل ميں بير واقعدای ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے یہ جوان معتزلہ کے بانی واصل ابنِ عطا غزال تھے اس دن سے ان کواور ان کے ہم خیالوں کومعتز لہ کہا جانے لگا۔ واصل این عطا• ۸ ھیں پیدا ہوئے اور اسواھ میں و فات پائی۔ امام ابوہاشم اور ان کے بھائی حسن ابن محد حنفیہ نے ان کو تربیت دی تقی۔ وہ اتھی دونوں کے شاگر دیتھے اور نظریۂ اعتزال اتھی بھائیوں کی تغلیمات كزير اثر قائم كيا-خود امام ابو باشم ك شخصيت واصل ابن عطاس كبيس زياد وتشريح طلب ہے وہ بڑی پر اسراراور سوالات آفریں مخصیت کے مالک تنے۔اسلامی مشرق کی کئی فکری تعظیمیں اور تنشین تحریکیں آخی کے زیر اثر ظہور پذیر ہوئیں وہ فلاطونی خانقا ہوں کے دانش ورول سے مشاببد تھے۔نوافلاطونی راہبوں کی طرح ان کی مبہم شخصیت کے گرد بھی عظمت و امرار کے ہالے نظر آتے ہیں۔امام ابوہاشم کی و فات کے بعد واصل امام حسن بھری کے طقے میں شامل ہو گئے ۔معتزلہ کے بیٹظیم بانی اپنے وفت کے ایک تبحرعالم جیدادیب اور ب مثال خطیب ستے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی زبان سے حرف (ر) کا سیح تلفظ نہیں ہوتا تقا-اس کیےوہ اپنے بسیطخطیوں میں بے تکلف ایسے الفاظ استعال کرتے چلے جاتے تھے جن میں (ر) کا حرف ہی نہ آئے۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ "اسرج الفرس" (محموڑے کو زین لگاؤ) کے بجائے کیا جملہ استعال کریں ہے۔ کہا کہ: 'البدالجواد'' ایک بارکسی اور محض نے امتحاناً سوال کیا کہ 'رکب فرسدوجروری '' (وہ اپنے گھوڑے پرسوار

ہوااور نیزہ تان لیا) کی جگہ آپ کیا کہیں ہے؟ بیابیا جملہ ہے جس کے ہرلفظ میں حرف (ر) آیا ہے بہرحال واصل نے قوراً کہا کہ استوی علی جو ادہ و سعب عاملہ اس لیے ایک شاعرنے ان کی مدح میں کہا تھا۔

عليم بابدال الحروف و قامع · لكل خطيب يغلب الحق باطله وہ ایک حرف کے بجائے دوسراح ف استعمال کرنا جانتے ہیں اور ہرمقرر کو فکست د بے دیتے ہیں۔ان کی غلط رائے بھی دوسروں کی سیح رائے پر عالب آ جاتی ہے۔

انھوں نے دوسرے نداہب کے زداور اپنے مسلک کی تائید میں کتابیں بھی تحریر کی مختص ہوں ہے۔ خصیں جن میں سے چند ریہ ہیں:

را) کتاب المزلة بین المزلتیں (۲) اصناف المرجیہ (۳) طبقات الل العلم والجبل اورا یک کتاب مانویت کے آدمیں معتزلہ کی ایک شاخ واصلیہ انھی سے منسوب ہے۔ ویگر توجیمیات

لفظ معتزلداور بانیان معتزلد کے سلسلے میں بعض اور رائیں بھی ہیں ان میں سے ایک رائے بیہ ہے کہ جب امام حسن خلافت ہے دست بردارہوئے تو پیروان علی نے مطے کرلیا کہ اب ہم تمام منشاغل کوڑک کر سے اپنی زند حمیاں علم ور یاضت میں بسر کر دیں ہے۔ چناں چذ اس عودات كزيل سے باعث بيلوگ معتزل يعنى عودات كزيں كہے جانے لگے۔ ايك دوسرے خیال کے مطابق معنز لہ کے سرگروہ اصل میں سعد ابنِ مالک سعد ابنِ ابی وقاص ،حضرت عبدالله ابن عمرٌ ، محررٌ ابن مسلمه انصاري اور اسامة ابن زيد وغيرهم بين- ان حضرات نے غيرجانب دارر بخ كافيصله كراياتها ان من سے ايك محف احف اين قيس في اعلان كياكه: ايهاالنساس اعتزلوالفتنه اصلح لكم لوكوا فتقست بجويبي تمعارے ليے بہتر ہے۔اس خیال کےمطابق بہی فقرہ معتزلہ کا ماخذہہ۔عام طور پرلو کوں کولفظ اعتزال سے غلط جہی ہوئی ہے۔ پہلی صدی جری کے جن فقروں میں ان کواعتز ال کالفظ یا اس کا کوئی مشتق نظر آپیاس کوتحریکِ معتزله کا ماخذ قرار دے دیا اور فرقه معتزله کے نظریات کوقطعاً ملحوظ نہیں رکھا۔ مطے شدہ امریہ ہے کہ واصل این عطابی معتزلہ کے بانی تنے۔معتزلہ کو اصحاب التوحيد والعدل بھي كہا جاتا ہے۔ بياصطلاح ان كے ندہبي عقائد كوظا ہر كرتى ہے۔ عقائد کے سلسلے میں معتزلہ کے یا پنج اُصول ہیں۔(۱) توحید وعدل (۲) وعدو وعید (۳) المنزلة بين المنزلتين (٣) امر بالمعروف (٥) نهي عن المنكر معتزلدا ہے أصول خسد يمل مختلف مکاتب ہے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے مختلف اسلامی فرقوں کومتاثر کیا ہے۔ ان کے عقلی مزاج اور نظام گلر کے پیشِ نظر اُن اُصول کے بعض اجزا کچھ غیرمتعلق اور نا مر بوط معلوم ہوتے ہیں۔ مَثلاً المنزلة بین المنزلتیں ۔ بعن منا و کبیرہ کا مرتکب نه مومن ہوتا

ہاور نہ کا فرریدا سل ان کے دوسر بے نظریات سے مناسبت نہیں رکھتی۔ مثلاً حریب ارادہ انسانی کا نظریہ عالیا انھوں نے المنزلة بین المنزلتین کا عقیدہ قائم کر کے بنوا کمیہ کے سیاس افتذار و تسلط کے دوریس اپنی مصلحت اندیشی اور دفت شناسی کا فبوت دیا تھا۔ اس کے علاوہ امریا لمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ بھی ان کے فلسفیانہ اتدا زِنظر سے مناسبت نہیں رکھتا۔ فلسفہ اعتز ال کے فکری می خذ

عام طور پر بیر خیال کیا جاتا ہے کہ عرب دوسری صدی ہجری کے بعد یونانی علوم سے واقف ہوئے ہے۔ نیز قبائل عرب کا تذکرہ کرتے ہوئے ہر فخص طے شدہ طور پر بیر فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل صحرائے عرب ظلمت کدہ جہالت بنا ہوا تھا۔ بیعرب صادر کر دیتا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل صحرائے عرب کل یا تفسور کئی کسی خاص مصلحت کے وہش تظر کے ساتھ برسی تا انسانی ہے۔ ممکن ہے کہ عرب کی یہ تفسور کئی کسی خاص مصلحت کے وہش تظر کی تقدید تا کوئی تو مصلحت ہوگی ہی۔ جا بلیت کی اصطلاح سے اس خیال کو اور بھی تقویت پینے ہے۔

حالان کہ جاہلیت کو جہالت کے ہم معنی قرار دینا بالکل غلط ہے۔ الشعرا الجاہلیہ یا الاوب الجابلی کے معنی۔ شعرائے جہالت اور جہالت کا ادب ہر گرنہیں۔ اصل یہ ہے کہ عبد اسلام کے مقابلے میں عبد جاہلیت کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ اس طرح جاہلیت کا ففظ استعال کیا جاتا ہے۔ اس طرح جاہلیت کے دبنی اور کم راہی مراد ہے نہ کہ جہالت۔ اسلام سے بل عرب کے حاشیوں پرقد یم دنیا کی ظرح برین نقافق کے دیگہ وقت صاف نظرا تے ہیں۔ یونانی فکر کے بعیدا ترات عرب وعراق کے مختلے متن رہ انتخاب کے مختلے متن رہ انتخاب کے مختلے متنوں پر پڑھیے تھے۔ اسکندریہ انطا کیداور حران میں رواتی اور فوالمونی متارہ افکار کی نو آبادیاں ایک مت سے قائم تھیں۔ احبار یہودر جالی میسجیت اور صابی ستارہ شناسوں کے ذریعہ اکابر عرب کے علقے ہرونی افکار سے متعادف ہو چکے تھے۔ عربی ادب شناسوں کے ذریعہ کابر عرب کے علقے ہرونی افکار سے متعادف ہو چکے تھے۔ عربی ادب کندی کو قابل اعتماد قرائن اور میاسات کی روسے عرب میں استاق وریت کا ادبی نمایندہ قرارویا کندی کو قابل اعتماد قرائن اور قیا سات کی روسے حرب میں استاق وریت کا ادبی نمایندہ قرارویا جاسکتا ہے۔ ان قیا سات کو اس وقت اور بھی تقویت کے زیر اثر یونانی نقافت سے متاثر ہو جاسکتا ہے۔ ان قیا سات کو اس وقت اور بھی تقویت کے زیر اثر یونانی نقافت سے متاثر ہو جاسے کے درمیان سفر کرتے ہوئے و کھتے ہیں جو سیجیت کے زیر اثر یونانی نقافت سے متاثر ہو جاسے کے درمیان سفر کرتے ہوئے و کھتے ہیں جو سیجیت کے زیر اثر یونانی نقافت سے متاثر ہو چکی تھیں۔ شامی اور بازنطینی سار با توں کے ذریعے یونان وردم کی فکری رسد عرب وعراق

میں قدیم زمانے سے جاری تھی۔ مجی اور ہیلنی افکار کے مراکز ایک دوسر بے پراٹر انداز ہو

رہ تھے۔ لفرانیت صابیت یہودیت مانویت اور زرشتیت کی موجودگی نے اس انٹر و تاثر
میں ایک خاص کیفیت پیدا کر دی تھی جے روحانی عقلیت سے تعبیر کرنا بالکل مناسب ہوگا۔
حضرت بحر کے عبد میں ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جو بونانی افکار وعلوم کے بحرم تھے۔ مثلاً بجی شحی
جوسلمان اکابر سے قریبی تعلق رکھتا تھا۔ بنوا میں کا لاکن احر ام شہراد سے خالد این پریدنے
بعض متندروایات کی روسے بونانی کتابوں کے ترجے کرائے تھے جن میں ارسطو کے مجموعے
دمسلمان ارغون "کانام بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بے خیال کی عرب ظہور اسلام سے قبل اور
مدر اسلام میں بیرونی اثر ات سے بے گانہ تھے ہمارے لیے نا قابل قہم ہے۔ اسلاف معتزلہ
اور اکابر معز لہ نے بحث ومناظرہ کے سلسلے میں ان ثقافتوں کے افکار کو و دیمی کیا اور قبول بھی
اس طرح آیک خاص ہی فضا پیدا ہوگئی جس نے ایک طرف علم کلام ایجاد کرایا اور دوسری
طرف قلر وفلہ نے کے لیے آیک تمہیدی دور کی ابتدا کردی۔

خود بانی محتر لہ واصل این عطا جفوں نے بانویت کا رَدہمی کلما گراپے نظریہ عدل کی تہذیب و تزریبہ میں بانویت سے اثر پذیریمی ہوئے۔ مستشرق وان کر برکا یہ خیال غلط نہیں کہ معتر لہ نے حریب ارادہ کا نظریہ آ بائے کئیسہ سے ماصل کیا تھا۔ معبد جہنی اور خیلان دشقی جومعتر لہ کے سر پرستوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میسیست کے ذریعے یونانی افکار سے بھینا باخر شخصے غیلان کے اسا تذہ میں آیک سی عالم کا نام بھی آتا ہے۔ انھی علی ثقافتوں کا اثر تھا جومعتر لہ نے اپنے عہد میں قلل کی پُر زور حمایت کی اور پھی عرصے تک دنیا کے اسلام پر چھا کے رہے۔ یہاں تک کہ مامون اعظم کے عہد میں ان کے ملعیہ فکر کوسرکاری حیثیت پر چھا کے رہے۔ یہاں تک کہ مامون اعظم کے عہد میں ان کے ملعیہ فکر کوسرکاری حیثیت ماصل ہوگئی۔ وہ آیک دائش دوست اور عقل پہند جماعت کی حیثیت سے تاریخ فکر شرق میں ہیں ہمیشہ میتاز رہیں سے ۔ انھوں نے عربی فلنے میں نظریہ طفرہ ایجاد کیا اور فلسفہ علم کاام اور ادب کو ابو بنہ بل علاف نظام جا حظ احمد بن ابی داؤہ علام مادین ابی الحد بدمعتر کی اور دانسی عبد الجبار جیسے تھما ادباور مشکمین عطا کیے۔

انطافرورى1959

# مشرق كاعظيم مؤرّخ -مسعودي

"مين أيك دن مشرق بعيدين موتامول اورايك دن مغرب قريب من"-

میں نے اس مضمون کی ترتیب میں کتاب اللہری اور بطور خاص بجلہ والنش تہران کے سلسلۂ مؤرخین اسلام سے استفادہ کیا ہے شروع میں میرا خیال تھا کہ والنش نے مسعودی پر جومقالہ شائع کیا ہے اس کا ترجمہ کر دوں محر ججھے وہ مقالہ پڑھ کر پر توقع کی مسعودی پر جومقالہ شائع کیا ہے اس کا ترجمہ کر دوں محر ججھے وہ مقالہ پڑھ کر پر توقع کی مسعودی تو محسوس ہوئی و بیسے نیوں کہ مسعودی تو تو ہوں کہ مسعودی تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر ایک مستقل کتاب مرتب کی جائے۔ جون ایلیا

کیاآپ مشرق کے عظیم ترین مؤرخ اور معتزلہ کے نام ورفرزندابوالحین علی این الحسین کوجانے ہیں؟ شاید نہیں اس لیے کہ وہ مسعودی کے نام سے مشہور ہے۔ مسعودی کواس کے دادا سے نسبت دی جاتی تھی اس لیے وہ ابوالحین علی کے بچائے مسعودی کہلایا۔ اس کی ولا دت بغداد میں ہوئی ہے تیسری صدی بجری کا آخری زبانہ تھا۔ بیز باز علم اوب نون لطیفہ اور مختلف مکاس فرک گرم بازاری کے اعتبار سے عراق کا عہدز تریں کہلاتا ہے۔ اس نے بغداد ہی میں تعلیم حاصل کی اور تاریخ جغرافی ہیئت ادب اخلاقیات فلف فق نق علم عقائد و مصول اور طب میں دست گاو کا ال بجم پہنچائی۔ اس کے علمی جامعیت دیکھ کر جرت ہوتی ہے اس کے جید اطبا میں سامنے اس کی صرف مؤرخانہ حیثیت ہے مگر جب ہم یہ شیئے ہیں کہ وہ اسے عہد کے جید اطبا میں مشامل تھا تو جیران ہوئے بغیر نیس سعودی بغداد اسے میں کہ جید اس میں مشرق کے بعید ترین شہروں کے جید اطبا میں سامنے اس کی صرف مؤرخانہ ہو گیا۔ اور اسلامی مشرق کے بعید ترین شہروں کے جید ترین شہروں کے بعید ترین شہروں کے بعید ترین شہروں

قریوں اور قبیلوں میں تھومتار ہا۔ بیسنراس کی مؤرخانہ زندگی میں اساسی اہمیت کا حامل ہے اس سفر میں اس کومما لکب اسلامیہ کی مختلف تنبذیبوں اور قومیتوں کے مطالعے کا موقع ملا۔ ۵-۳۰۵ کے دوران ہم اس کواصطر کے کھنٹرروں میں کھومتے ہوئے دیکھتے ہیں خیال ہے ہے كروه منهدم ابوانون اور شكت وريخة محرابون كيسائ بين ساساني عبدى عظمت اورابران کی شوکسے یاستان کا ندازہ لگار ہاہے۔اس کے بعداس نے مندوستان کا قصد کیا اور منصورہ وملتان تك آيا اوريهال مجمدون قيام كريكهمبايت اورساعموروانه بوكميا ان مقامات بيل وہ مدتوں قیام پذیرر ہااور پھر سلون چلا حمیا۔ مروج الذہب کی ایک نیم واضح عبارت سے ہیہ رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ مانسری کے جزیروں اور چین کے ساحلوں تک جا پہنچا تھا' البيته اس سلسله ميں بجونبيں كها جاسكتا كدوہ بحرِ خزراور بحرِ احركے مشرقی كناروں تك حميا تقايا حبیں؟ بہ ہرحال اس نے یہاں کے بعد اپنا ڑخ زنجیار کی طرف موڑ دیا اور عمان شام مصر اور دیار مغرب کے قافلوں میں شامل ہوتا ہوا اسپین کی سرحدوں میں داخل ہو کمیا جمکن ہے كدوه اس سفر بيس الهين كيمشهورمؤرخ احدالرازى سي بھى ملاہو۔

مسعودي كاعبد

مسعودی کی مخصیت کا پس منظر جائے کے لیے تنیسری اور چوتھی صدی جری کے بغداد کو جانتا ضروری ہے۔ جعفر وعباس کےخلوت افروز رومانوں ابونواس کے جذبات انگیز شعرول معتزله اوراشاعرہ کے پُرشور مباحثوں اور الف لیلہ کی خواب ناک داستانوں کا شہر بغداد تبسری صدی ہجری کی ابتدا بیں اسلامی علوم و آ داب کاسب سے بڑا مرکز تھالیکن چوتنی صدی جری سے اس کا زوال شروع ہو کمیا' اس لیے کہ اب بغدا دسیاس طور پر منفشم ہو سی تھا۔اس کی تبذی اور سیاس مرکزیت آہتہ آہتہ ختم ہور بی تھی۔ ہرطرف نے نے مراکز قائم ہونے کے تھے جوملم وادب سے میدان میں بغداد کے حریف تھے۔ نے ذہن جو اسلای مشرق کے بعیدترین کوشوں میں انجرر ہے تھے ان کے لیے بغداد کے مدری جود میں کوئی دل چھی نہیں رہی تھی چنال چہوہ ان سے مرکزوں کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ مسعودی کوفکر تھی کہ وہ کہیں ان نے رجحانات کی روے کٹ کرفند امت کا شکار ندہو جائے۔

بغداد کے مکاتب میں بہتدرت خوال پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ محسوس کر رہا تھا اس کے برخلاف شے مکاتب جدید خیالات کو تبول کررہے ہیں ووسری طرف اس کو بیہمی خیال تھا كدائيمى مجھے اپنا مطالعه متعلماند تندي كے ساتھ جارى ركھنا جاہيے۔ علاوہ ازين جہاں گردی اور صحرانور دی کا فطری رجحان بھی اس کوسفریرا کساتا تھا' چتاں جہاس نے نے مراكية فكر وفرجنك كى طرف جانے كامصتم اراده كرليا اور ايك دن اسينے مسؤ دول اور ما دداشتول کے ساتھ بغداد سے روانہ ہونے والے قافلوں میں شامل ہو گیا۔

مسعودي كي تضنيفات

فرانسیسی خاور شناس سلوسٹر دی ساسی جس نے اس کی مشہور تصنیف العنہ والاشراف کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا ہے اس کی تصانیف کی تعداد اُنیس بنا تا ہے۔ ابن الکتی نے فوات الوفیات میں ان کتابوں میں سے صرف دس کے نام لکھے ہیں۔مسعودی کی مشہور تقنيفات بدين.

- 1- اخيارالزمان
- كتاب الاوسط
- 3- مروج الذهب
  - 4- تقم الجوابر
- ستاب فنون المعارف
  - 6- خزائن الدين
    - 7- تظم الدلل
  - 8- تقلب الدلل
  - 9- المسائل والعلل
    - 10- وْخَارُ الْعَلُومُ
  - 11- كتاب الاستذكار
    - 12- القالات

13- كتاب الا بايخ WW.PAKSOCIETY.CO

14- سراطياة

15- وسل البجالس

16- لظم الاعلام

17- ألمسعودي<u>ا</u>ت

18 - التنبيبه والاشراف

19- رسالتالبيان

20- الاخبارالمسعو ديات

مسعودی کول کے مطابق اخبار الزبان اور کتاب الاوسط دونوں تمیں یا چا لیس اجزا اسے مرکب ہیں۔ واقعا 'کتے تجب کی بات ہے کہ مسعودی جیسا جہاں گرد جے صحرا نوردی ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہیں۔ ہی سے فرصت نقطی اتن اور ایس کتابیں کس طرح اور کس وقت تحریر کر سکا 'جب کہ یہ کتابیں کسی عامیا نہ موضوع نے نہیں علام وادبیات کی ان شاخوں سے تعلق رکھتی تھیں جن بی سے کسی ایک کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے پوری عمر صرف کرتا پڑتی ہے۔ تاریخ ہے متعلق مسعودی کی جو نقیفات ہیں ' ان بیس سے ہمارے ہاتھوں میں صرف وو ہیں 'جو مروح الذہب اور التحبیہ والاشراف کے نام سے مشہور ہیں ' ان کے علاوہ باتی کتابوں کا فران نہ یورپ کی لا بحریریوں میں مل سکا اور نہ مشرق کے کتب فانوں میں۔ التحبیہ والاشراف اس کی سب ہے آخری تھنیف ہے جو ۱۳۳۱ ھے کہ ابین فسطاط میں کسی گئی۔ والاشراف 'اس کی سب ہے آخری تھنیف ہے جو ۱۳۳۱ ھے کہ ابین فسطاط میں کسی گئی۔ مستشرق کو نجے (Goeje) نے اس کتاب کو ۱۹۹ ماء میں لندن سے بوے اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔ سلوسٹر دی ساسی وقوں سے پہلے بدون کارا دودوو پری سے کتاب ساتھ شائع کیا۔ سلوسٹر دی ساسی وقوں سے پہلے بدون کارا دودوو پری سے کتاب نہ کرورکا فرانسی ترجہ شائع کی تھی۔ ان دونوں سے پہلے بدون کارا دودوو پری سے کتاب نہ کرورکا فرانسی ترجہ شائع کی تھی۔ ان دونوں سے پہلے بدون کارا دودوو پری سے کتاب نہ کرورکا فرانسی ترجہ شائع کی تھی۔ ان دونوں سے پہلے بدون کارا دودوو پری سے کتاب نہ کہ کہ دونوں کے کتاب کارورکا فرانسی ترجہ شائع کی تھی۔ ان دونوں سے پہلے بدون کارا دودوو پری سے کتاب

اخبارالزما<u>ن</u>

مسعودي كي عظيم تاريخي تصنيف اخبار الزمان هيئجس كالإرانام "ستاب اخبار الزمان

ومن اباده المحد ثان من الامم الماضيه والاجيال الحاليه والمما لك الدائرة "بيئي جلدول میں ممل ہوئی تھی افسوس کہ آج اس کی صرف آیک جلد باقی ہے یہ کتاب مسعودی کے مؤرخانة تمغص اورمحققان يجشس كاحاصل نغااس كواس كتاب كى ترتيب ميس نا قابل قياس مشقتیں برداشت کرنا پڑی تھیں وہ مرة ج الذہب کے مقدے میں اس کتاب کا بطور خاص ذکر کرتا ہے فاصل مصنف کے قول کے مطابق اس کتاب میں جغرافیہ ارمنی پر بسيط بحث كي من إمارز بين بها وول سمندرول اوردريا وال كم مفضل كيفيت بيان كي من ہے۔ارمیاتی تخیرات کا ذکر کرتے ہوئے ان مقامات کی نشان وہی بھی کی تئی ہے جو یانی سے خطی یا خطی سے یانی میں تبدیل ہو گئے ہیں۔عرض البلد کے ممالک کا ذکر کیا حمیا ہے اس ضمن میں بیممی بتایا حمیا ہے کہ مختلف مقامات وارضی کی نسبت سے ستاروں کی تا خیرات اور یہاڑوں کی وضع میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ ہندوؤں اور دوسری اقوام کے قدیم ترین نداہب سے بارے میں معلومات فراہم کی مئی ہیں اور ندہبی کتب اور خرافیات ے ذریعے ان مے عقائد پر روشنی ڈالی من ہے۔مقدمہ کتاب کے بعد اقوام قدیمہ اوران کے بادشاہوں کا حال ککھا ہے ان کے خیالات عادات اورا خلاق پر تبعرہ کیا ہے چھرا نبیائے سلف کا ذکر آتا ہے۔اس سے فارغ ہو کرعبدِ اسلامی کی تاریخ شروع کی گئی ہے اور رسول اسلام کی ولا دت ووفات تک تمام واقعات لکھے ہیں۔اخبار الزمان کی آخری جلدیں خلفا اوراُ موی وعیاسی سلاطین ہے متعلق ہیں۔

اخبار الزمان کی بھیل وجویب کے بعد مسعودی نے اس کا خلاصہ کھھا جو کتاب الاوسط کے نام سے مشہور ہوا۔ مروج الذہب

مسعودی کی سب سے زیادہ مشہور تھنیف مروج الذہب اخبار الزمان اور کتاب الاوسط کا خلاصہ ہے اس نے ان کتابوں کے بنیادی مسائل ومباحث کو باتی رکھ کر چندمفید فنی اور تاریخی معلومات کے اضافے کے بعدید کتاب مرقب کی تھی۔اس کتاب کے دوھتے ہیں اور اقوام ومبلل کے اعتبار سے مختلف اجزامیں منقسم ہے۔ جہاں تک کتاب کے موادو

مباحث کاتعلق ہے اس کا جواب نہیں مر تر تیب کے اعتبار سے تاقص ہے۔مسعودی نے اس میں رطب ویابس سجی میرچیج کردیا ہے مراسے اتنی فرصت ندل سکی کدامتخاب اور ترتیب سے کام لے سکتا۔ ہوا ہی کہ وہ اپنی طویل سیاحتوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی عراق میں چین سے نہ بینے سکا اسے بعض تامعلوم اسباب کے باعث مجبور موکر عراق کے باہر قیام کرتا ہڑا چناں چہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیتھکا ہارا جہال گر داینی زندگی کے آخری دس سالوں کے دوران مجھی شام جائے پرمجبور ہوتا ہے اور بھی مصر مرق ج الذہب میں کیانہیں ہے سبھی کھے ہے خدا ہب خرافیات ٔ ا دبیات ٔ تاریخی و جغرافیا کی معلومات ٔ محاربات ٔ زراعت و تجارت ٔ معدنی تخقیقات نون جہاز رانی کطا نف وظرا نف غرض دنیا بھر کی معلومات جمع کردی گئی ہیں۔ حب دستوراس كتاب كى اہميت كا نداز وجھى سب سے پہلے علائے مغرب ہى نے لگایا اورائے کم نامی کے اندھیرے سے نکالا تب جا کرمشرق والوں کومعلوم ہوا کہ اس کتاب كى بھى كوكى قيت ہے۔غلامى اور بطور خاص دہنى غلامى قوموں سے فيصلے كى تو ت چھين كيتى ہے۔ پھران کا ہر فیصلہ مستعار ہوتا ہے بہ ہرحال لندن کی انجمن ترجمہ نے انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں اس کا ترجمہ کیا۔ اور مفیدیا دواشتوں کے ساتھ شاکع کرایا۔ اس کے بعد اس كتاب كر جهاوراس كى اشاعت كاسلسله بورب مي برابر جارى ربا-مسعودي اورطبري

مسعودی بعض اعتبارات ہے اپنے مشہور پیش رؤائن جریر طبری کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حال ہے۔ طبری بنیادی طور پر ایک فقیہ اور محدث تھا 'ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کے جیز حافظے کی تعریف بھی کرنا چاہیے جس پر اعتاد کر کے وہ لا کھوں حدیثیں سُنا سکتا تھا۔ خود تاریخ طبری و کیے کربھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تاریخ میں زیادہ تر احادیث سے کام نکالت ہے گھر یہ کہ طبری ان عرب مؤرخین میں شامل ہے جضوں نے تاریخ نگاری کے جی اُصول ہے استفادہ نہیں کیا تھا 'وہ بنیادی طور پر عرب روایات سے متاثر رہا۔ ایرانی اُصول تاریخ نو لیسی کی زو سے مؤرخ کو غیر متعلق غیر متاثر اور در ایت پند ہونا چاہیے وہ اقوام وطل کے اعمال وافکار کی خبریں لاتا ہے 'ان کی وکالت نہیں کرتا۔ میر ایہ مطلب ہرگز

خہیں کہ طبری کے مقالبے میں مسعودی ایک مثالی مؤرخ ہے اس کی تاریخی دستاویزیں غامیوں سے یاک ہیں ہر گزنہیں اس کے یہاں بھی ہمیں مہمل اور دوراَز کار حکایات ملیں گی وہ بھی اس عبد کے مؤرخین کی طرح اپنی تاریخ کا آغاز عبدِ ماقبلِ تاریخ ہی ہے کرتا ہے میکر ان تمام بالوں کے باوجوداس کار جحال محقیق علاش تغص اور مجسس کی طرف ہے وہ بات کی تدتك وينجينى كوشش كرتاب لطاهر بكراس سلسله بيس بركام يابي اس كامقد رنبيس تقى محراس میں کدوکا دش کا ایک جذبہ تو تھا پھران دونوں میں ایک خاص فرق پیجی ہے کہ طبری جس مقام پرایک محدث کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے مسعودی وہاں ایک عالم اور محقق بن جاتا ہے۔ تاریخ نگاری کابیصحت مندتضور مسعودی کے علاوہ حمزہ اور بعقوبی کے یہاں بھی ماتا ہے بہ ہرحال وہ کوشش بیکرتا ہے کہ اسلامی علاقوں سے آھے نکل کر بھی زندگی کا مطالعہ کرے اقوام كا جائزه لے۔عيسائيوں سے ملے ان كى كمابوں سے استفادہ كرے۔ان كے دلائل شنے وہ اس بات کو پسند نبیس کرتا کہ اسلامی علوم کے علاوہ دوسر سے علوم سے بہرہ متدب ہواور ایک مخصوص جارد بواری میں محصور ہو کررہ جائے۔اس نے خود لکھا ہے کہ وہ سیحی علا ہے برابر ملتار ہائے اُس نے اُن کی کتابوں کا کافی غور وخوض سے مطالعہ کیا ہے وہ یونانِ فقد یم اور ہندوستان کے افکار کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس نے اسلامی تاریخ کا سیح جا تزہ لینے کے لیے احبار یہودٔ صابی اور سیحی علما اور قرامطہ کے داعیوں سے دوئتی پیدا کی اور اس طرح ان کے خیالات 'عقائد اور اخلاق سے متعلق صحتِ بیان کے امکانا سے کوتفویت پہنچائی۔ وہ اسکندریہ کے دورانِ قیام میں وہاں کے بطریق اور مؤرخ اوتیکوس (Eutychius) سے ملا اور اس کی تصانیف کا مطالعہ کیا اور بہت سے مسائل کے بارے میں مصنف سے مزید وضاحت جا ہی۔ بغداد میں یعقو بی فرقے کے ایک عالم ابوز کریا ہے تعلقات استوار کیےاوراس کے مکان پڑگیا'جومحلام جعفر میں واقع تفااورمسکلہ تثلیث پراُس سے دریتک بحث کی۔

عالبًا ان بحثوں کو اس نے اخبار الزمان میں بیان کیا ہے تکر افسوس کہ آج اخبار الزمان ناپید ہے۔عیسائیوں کی طرح وہ یمبودیوں ہے بھی بہت قریب رہا۔ان کے ساتھ طویل صحبتیں رہیں چناں چہم اس کے ایک مناظرے کا حال پڑھتے ہیں جواس نے فلسطین جا کر ابوکٹیر تامی ایک یہودی عالم سے آئج شریعت کے بارے بیس کیا تھا۔شہررقہ میں بھی اس نے مشہور ریاضی وال اور عرب کے تام ورطبیب ٹابت ابن قرہ کے ایک شاگر و میں بھی اس نے مشہور کافی گفت کوئیں کیں۔ جس زمانے میں قرامطہ بغداد کی سے فلسفہ وطب کے موضوع پر کافی گفت کوئیں کیں۔ جس زمانے میں قرامطہ بغداد کی عظمت کو دھمکیاں وے رہے تھے وہ اپنی آئمی تحقیقات میں مصروف تھا۔ مسعودی نے مشکلمین پرخت تفقید کی ہے وہ کہتا تھا کہ پہلوگ قرامطہ کے اُصول وعقا کہ کو تو جانے نہیں اُن میں عظمت اُن کو تو جانے نہیں اُن کے دو ایش کرد ہے ہیں۔

مسعودی معلم طاقی ابولفر فارا بی کا نام بزے احترام سے لیتا ہے اس نے کہا ہے کہ ابولفر فارا بی سے زیادہ جید فلسفی میری نظر میں کوئی نہیں۔ ' بیدائے اس نے ایک مؤرخ کی دیا ہے۔ کہ حیثیت سے قائم نہیں کی تھی صرف ایک مؤرخ کوتو بیت بھی نہیں کہ نیجا کہ دہ فلسفیوں کے دیا ہے تعین کر ہے۔ وہ علوم کا محقق اور اجتماعیات کا دالش ور بھی تھا۔ بیئت دال اور طبیب بھی اس کی شخصیت کی علمی جا معیت قابل رشک ہے۔ ہال! تو آخر کا رمشرق کا بیہ وسیح انظر عالم ہمددال مؤرخ اور سیماب پاصحرانور و فسطا طابعی قدیم قاہرہ میں اپنے طے وسیح انور خواج مردوانہ ہو گیا۔ معلوم نہیں کے ہوئے وسیح ترین فاصلوں پر آخری نظر ڈالٹا ہوا عدم کے سفر پردوانہ ہو گیا۔ معلوم نہیں کے ہوئے وسیح ترین فاصلوں پر آخری نظر ڈالٹا ہوا عدم کے سفر پردوانہ ہو گیا۔ معلوم نہیں کے ہوئے وسیح ترین فاصلوں پر آخری نظر ڈالٹا ہوا عدم کے سفر پردوانہ ہو گیا۔ معلوم نہیں کے ہوئے وسیح کے سفر پردوانہ ہو گیا۔ معلوم نہیں

ان برلائي 1959

### مرد برقع اوڑھیں

چند ماہ کی بات ہے کہ 'صدرابوب کے نام ایک محملا خط' کے عنوان سے انشا میں میرا ا يك مضمون شائع موا تفاجس ميں محترم صدرمملكت كى توجه جہالت رجعت يريتي اورعورتوں کے حقوق کی طرف میذول کرائی گئی تقی ۔ توم کی بھیا تک غربت مختہ حالی اور مولویوں کی عقل دھنی کا رونا روپا ممیا تھا۔اس کے بعد میراایک اورمضمون'' کیا یا کستان میں صرف مرد رہتے ہیں' انشابی میں اشاعت پذر ہوا۔ میں سوج بھی نہیں سکتی تقی کہ افلاس جہالت رجعت پرستی اورمولویوں کی ہے حسی اور بے ضمیری کا گلہ کرنا ایسا جرم ہے کہ جس کے جرم کو بخثائ نہیں جاسکتا اور عجیب تزین بات بیا کہ میری چند بہنیں ہی مجھے سے اس سلسلے میں سب سے زیاؤہ تا راض اور برہم ہیں۔ بیس نے جہالت اور بے شعوری کا خاص طور پر گلد کیا تھا۔ کیا یہ جہالت اور بے شعوری کی انتہانہیں کہ خودعور تیں ہی عورتوں کے حقوق کی مخالفت کرنا اپنا معدس فرض خیال کرری بین - کیا یہ دہنی دیوالیا پن کی حدثیں ہے کہ آ دمی خود اپنے ہی مطالبات اور جذبات کے خلاف زہرا گلنے لگے اور بیجی نہ سجھ سکے کہ وہ کہد کیا رہا ہے؟ كاش تحرير كابيزور اور خلوص اور و ماغ كى بية قابل رنتك صلاحبيتيں كسى معقول كام ميں صرف ہوتیں کیا لے وے کراب صرف یمی کام رہ حمیا ہے کہ ہماری بہنیں بے پردگی و ہے باکی کے خلاف واویلا کریں اور جن باشعورخوا تین نے پردے جیسی دقیا نوسی اور احتقانہ رسم کے خلاف آواز بلندی ہان کے لیے تفر کے فتو سے صاور کریں۔ ان لوگوں پر بمجی آپ کا عمّاب مازل نہیں ہوتا جوعوام کولوٹ رہے ہیں۔ جب تو م کی ناموں سر کول پر بھیک مانگی ہے تو آپ کی رگے جیت ذرائبیں پھڑ کی۔ آپ کو غضہ آتا ہے تو صرف اس بات پر کہ فلال بے پر دہ ہے فلال بے باک ہے۔ آپ سوچھے کہ آپ کس دوراور کس ماحول میں زندگی گزاررہی ہیں۔ دنیا کے کیا تقاضے ہیں اور آپ نے انھیں کہاں تک یورا کیا ہے؟

میری ایک بہن نے مراسلے میں تکھا ہے کہ 'جماری پردہ نشیس بوڑھیاں اور باعصمت لڑکیاں اب بھی بے پروگی و بے باکی کولعنت مجھتی ہیں۔وہ مرد کے د باؤ کے تحت یا کسی جال اور کسی مرکے باعث پردہ نہیں کرتیں بل کہ خلوص نیت کے ساتھ اس کواسے عورت پن كا چھوتا بن مجھتی ہيں 'ميرے ليے مناسب تونہيں ہے كداس سلسلے ميں بچھ كہنے كى جرأت کروں لیکن پھر بھی میں یہ کیے بغیر نہیں روسکتی کہ ہماری پردہ دار بہنیں پردے کے نام سے ساج کودهوکا دینے کی پرانی عادت اب ترک کردیں۔اب اس کی کوئی ضرورت جیس رہی۔ جب ہماری صنف کی طرف سے اس متم کی ہاتیں سے بیں آتی ہیں اس وقت ہم میں سے ہر معقولیت پیندفرداس بات کااعتراف کرنے پرمجبور ہوجاتی ہے کہ صعف نازک میں جہالت کے علاوہ دوغلاین ریا کاری اور فریب دہی جیسے اخلاقی اور انسانی عیوب بھی مردوں سے سی اوه بی یائے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشدان باتوں کا دعویٰ کرتی ہیں جن سے دُور کا بھی واسط نہیں رکھنٹیں فقط بہی نہیں بل کہ در دل ان با توں کی سخت مخالف ہوتی ہیں لیکن اس کے بجائے کہان عیوب کوؤور کرنے کی کوشش کریں جب بچی بات کہی جاتی ہے اس ونت اُکٹی سیدھی یا تیں کرنا شروع کر دیتی ہیں جوئل گوئی کی جرائت کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔شایدصرف اس لیے کہ بیر جرائت ان میں کیوں نہیں۔ چلیے میں اپنامطالبہ چھوڑے ویق ہوں۔آپ شوق سے بردہ سیجے لیکن خدارا بردے کے نام پردھوکا تو ندد سیجے پردہ کرنے کا ایہا ہی شوق ہے تو پچ کے کا پر دہ سیجیے۔ واقعی اگر آپ نے پر دہ کرنا چھوڑ ویا تو پھر ہماری قوم ونیا کوس طرح منه دکھا سکے گی ۔ بیر پر دہ ہی توہے جس کی برکت ہے آج آپ کی قوم دنیا کی سب سے زیادہ "تعلیم یافتہ" "دولت مند" "مہذب" اور" ترتی یافتہ" توسیجی جاتی ہے۔ ہ بے نے علوم وفنون کے ہرشعبے میں ساری دنیا کو چیکھیے چھوڑ دیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگریردہ نہ ہوتا تو یہ مجزے بھلائس طرح ظاہر ہوتے۔اگر ناگوار خاطر نہ ہوتو میں اپنی

پردہ داراور باحیا بہنوں سے بدصد اوب واحر ام یہ پوچھنا جا بتی ہوں کہ.....

كياآب ي ي يرده كرتى بين؟

كياآب في تكسى نامحرم يرتظرنيس دالي؟

جھوٹ زندگی کی بہت بردی ضرورت ہے لیکن اگر بھی بھی بچے بھی بول لیا جائے تو کوئی یری بات نہیں ہے۔ میں پوچھتی ہول کہ جب ہماری باحیا' باعصمت اور با حجاب پیبیاں پیدل پاسواری میں بازاروں ہے گزرتی ہیں وکانوں میں جاتی ہیں سینما دیکھتی ہیں تو الی اور میلا دخوانی کی محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں،میلوں اور نمایتوں میں محومتی ہیں،جلسوں اورجلوسوں کا نظارہ کرتی ہیں تو کیا اس ساری مدت میں ان کی آ تکھیں بندرہتی ہیں؟ آخروہ بات کیوں کھی جائے جس کوئٹن کرلوگ نداق اُڑا ئیں۔ پچے پوچیس نو پر دہ بھی مردی کرتے ہیں آپنیں کرتیں، کربی نہیں سکتیں ہے کہیں آپ کے بس کی بات ہے؟ یہ پردہ خوب ہے کہ آپ تو نقاب کی جالیوں سے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی شرم و حیا کی شعاع اقگنی کرتی رہیں اور مرد کی پلک بھی جھیک جائے تو دیدہ دلیر کہلائے۔سیدھی ہی بات ہے کہ آپ پردے کو بالکل اس طرح استعال کرتی ہیں جس طرح مرد مجرے رتکین جشے کؤ مقصد و دنوں کا'' نظریازی''اور''چثم پوشی'' ہے۔ میں قوم کے ارباب حل وعقدہے گزارش كرول گى كەررد كواس كى اصل شكل بىس تافذكيا جائے۔ تواب بى كمانا ہے تو چرجى کھول کر کمایا جائے۔ پردے کے حامیوں کو جا ہیے کہ وہ مردوں سے بھی برقع اوڑ منے کی ا پیل کریں تا کہ پردے کی عایت پوری ہواور 'پردہ دار' باعصمت اور باعفت بیبیوں کو پورا پورالطف آ جائے اوران کی مغفرت میں سی شک اور شیمے کی مخوایش باتی ندر ہے"۔

ہماری حرم سراؤں اور حویلیوں کی واستانیں شاہد ہیں کہ پردے کے پیچے کیے کیے کیے انک کھیلے گئے ہیں۔ کیا پردے نے ''پردہ پوشی' کے علاوہ کوئی اور فرض بھی انجام دیا ہے؟
یا تک کھیلے گئے ہیں۔ کیا پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اورا گراس کوشش کو آبندہ بھی جاری
پردے کے ذریعے صرف پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اورا گراس کوشش کو آبندہ بھی جاری
رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس سے تفتیحت اور رسوائی کے علاوہ اور کوئی بینچینیں انکانے گا ہمیں
اینے طبقے کی اخلاقی اور نفیاتی پستیوں کا جائزہ لینا جا ہے اور سوچنا جا ہے کہ اس پردے نے

ہماری سیرت کوس قدرشرم ناک ہنا دیا ہے۔ہماری شخصیت دوغلی ہو کررہ گئی ہے۔کون نہیں جانتا كه جارى لاكيان ساج كى اس ممراه كن اور مخرب إخلاق قدر كے خوف بيس محر سے تو برقع اوژه کرنگلتی بین کیکن جب کالج یا بونی ورشی میں پہنچتی بین تو وہ برقع بحفاظت' کامن روم میں پہنچا دیا جاتا ہے یا جب جاری بہت می بیمات اینے شوہروں کے ساتھ شاپیک کے لیے بازار جاتی ہیں تو پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے چبرے پر نقاب ڈالے ہوئے تکلتی ہیں لیکن کھرے ذرا آ مے بوھ کر جب سواری میں بیٹھتی ہیں تو سے برقع اخبار میں لیسٹ کر اكك طرف ركدديا جاتا ہے اور يہ بات تو بہت بى عام ہے كد برقع اور معے ہوئے بيل اور نقاب اُلٹا ہوا ہے۔اس دو غلے پن نے ان کے ذہن وخمیر کوئری طرح محتدہ کرویا ہے۔ حقیقت توبیہ ہے کہ اس زمین برکوئی ایسی عورت پیدائیس موئی جس نے بردہ کیا مو-صرف ظاہری پردہ رہ جاتا ہے۔ تو میں کہوں گی کہ اس رسم کوشروع ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور بیرسم بھی ان قبیلوں تک محدودر ہی ہے جہاں مردعورتوں کوایک جیتی جا گئی غلاظت اور زندہ نجاست وعفونت سمجھ کر زمین میں فن کر دیتے تنے تا کہ معاشرہ ان کے تعفن سے محفوظ رہے۔اس ماحول کی مورنوں نے پردیجیسی رسوم کواپنا فرض اورا پی قسمت خیال کر لیا۔ آج وہ بیدعویٰ کرتی ہیں کہ انھوں نے اس سزاکوا پی مرضی سے قبول کیا ہے اور بڑا تیر مارا ہے۔ جیرت ہے کہ بیاس معاشر ہے کی وکالت کرتی ہیں جس نے انھیں پردہ کرنے ہی یں بیں ستی ہوجانے پرمجبور کرویا تھا اور انھوں نے اسے بھی قبول کیا۔ ہماری بہنوں کو جا ہے کہ دہ اس فریب خوردگی کی برانی عادت کواب ترک کردیں جس نے ان کے اندر فریب وہی اور فریب کاری پیدا کردی ہے۔ انھیں محل کرا چی ان بہنوں کی تقلید کرنی جا ہے جو کسی دہنی پیچیدگی سے بغیرزندگی میں مردوں سے دوش بدوش چل رہی ہیں جنھوں نے ساج کی نصف ذتے دار بوں کو بجاطور برقبول کرلیا ہے اور اس طرح اپنا فرض انجام دیا ہے۔جو کھر میں بیٹھ کر ناز اور نخرے کرنے ہے بچائے زندگی کی سنجیدہ اور تھین حقیقتوں کا سامنا کررہی ہیں۔ آ ب كان كھول كرشن ليجيے كەمردى جنسى تسكين كردينے سے حق ادانېيس موجاتا۔ جوعورتيل مر رَا جنسي تسكين يہنجانے كے بعدائية آب كومردكى دولت كاہتے وار بجھے لگتى ہيں ان ميں

اورطوائفوں میں آخر کیا فرق ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو صرف بید کہ ایک جراًت مند ہے اور اعلانید اپنی حصمت وعفت کا اعلانید اپنی حصمت وعفت کا و مندورا پیٹنی رہتی ہے۔ و

مشرق کی معصومیت اورشرم وحیا کے تصیدے پڑھ کر جہالت منافقت مرام خوری اور دو غلے بن کا کوئی جواز پیدانہیں کیا جاسکتا۔ وفت گزر چکا ہے اور وہ اقد ارمر پھی ہیں جن کے سہارے آج تک حقیقتوں کو تھھ لانے کی ناکام کوشش کی گئے۔

ایک محترمدنے میرے مضمون کے خلاف بوے بی خلوص سے میتر مرفر مایا ہے کہ "کیاان کی خواہش ( میعیٰ میری خواہش ) یہ ہے کہ ہر مرد کے ساتھ عورت بھی کمائے تا کہ شراب کا خرج پورا ہو' ان الفاظ سے ہم اپنی عبرت ناک جہالت اور بدنصیبی کا پوری طرح انداز ولگا سکتے ہیں۔جن محترمہنے بیالفاظ تحریر فرمائے ہیں ان کا سادل وگردہ شاید بی کسی اور کا ہو۔ بڑی ہمت ہےان کے اندر! وہ شاید زمین پرنہیں آسان پر رہتی ہیں اور بیک پھم بدؤوران کے پاس خدا کا دیا سب پچھ ہے جو آھیں مبارک ہولیکن وہ فاقہ کش اور مظلوم عوام کا فداق تو شدار اس جوالله کی اس زمین پر الله کے چند برگزیدہ فرزندوں کی . برکت سے سسک سسک کرزندگی کے دن ہورے کردہے ہیں۔ان محتر مہکومعلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی • ۸ فیصد آبادی بھوک سے نٹر حال ہے۔ کیا ان صاحبہ کے خیال میں ان کی قوم اب اتنی آسودہ حال ہو چکی ہے کہ اگر آج مردوں کے ساتھ عورتیں بھی کمانے۔ تكيس توبيآ مدنى غذا الباس مكان اورتعليم كيتمام اخراجات پوركرنے كے بعد ہے رہے مى اورشراب كے علاوہ اس كا اور كوئى مصرف نبيس رہے گا۔ كيا اس ملك كے عوام كى تمام منرورتیں پوری ہور بی ہیں اور اب اسے فقط شراب کے لیے رویے در کار ہیں محترمہ! آپ كى اس جراًت وہمت كا بھلاكون مقابلة كرسكتا ہے۔ان كى اطلاع كے ليےعرض ہے كدان ک قوم کے بوڑھے اور جوان میچ کوئبیں ملازمت کرتے ہیں دو پہرکوئسی اور جگہ جا کر کام كرتے بيں اور رات كوكہيں اور ڈيوٹی ويتے بيں اور پھر بھی ايك وفت كے كھانے كاخر ج تهیں لکاتا۔ کیا آپ نے سڑکول پر اپنی عزت و ناموس کو بھیک ما کلتے ہوئے نہیں دیکھا؟

لکین ان صاحبہ کا کوئی قصور نہیں وہ جس ساج میں زندگی گز ارر ہی ہیں اس کی برکت سے انسان کی مقل کوز اکل ہوجانا ہی جا ہے۔اس ماج کاسب سے بڑا کارنامہ بیہ ہے کہ اس نے انسان کو جانورینا دیا ہے اوراس جانور کی خصوصیت سے ہے کہ وہ ماضی کی وحشت اور درندگی كے ساتھ عقيدت اور ايك دوسرے كے ساتھ نفرت وعداوت سے پیش آئے اور يہي اس كا مسلک اور نمرہب ہے جوکوئی اس کے خلاف آواز اُٹھائے وہ کا فر ہے لیکن اب اس فنؤے بازی کے دن پورے ہو بچکے ہیں۔اب ہم مُلا وَل اور مُلاَ نیوں کے نام پر احمق اور بے وقوف بنتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہارے ہرگز وہ فرائف نہیں ہیں جو اِن مدار یول نے ہم پر مسلط کیے تھے۔ ہمارے فرائض میہ ہیں کہ ہم غربت جہالت رجعت پسندی غلامانہ ذہنیت اور کو مے تھسوٹ کے خلاف اظہار نفرت کریں۔ساجی ناانصافیوں کو ڈور کریں اوران آبرو بإختة فذروں کے فخیہ خانوں کونیست و نابود کریں جہاں معصوم انسانیت جھوٹے سکو ں کے بدلے ایل سیائی اورشرافت کو بیچنے پرمجبور کردی گئے ہے

انشا ستبر1961



94

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

### انشائيه

زندگی میں کہیں تھہراؤاور رُکاؤنہیں پایاجا تا۔ایک توّت ہے جواُبل رہی ہے۔ایک روہےجو بہدرہی ہےاور ایک طوفان ہے جو أثر رہا ہے۔انسانی زندگی کے مظاہر کا عالم بھی یبی ہے کیوں کد حیات بشر کے تمام مظاہر اور تمام شعائر خوداس "حیات اکبر" کے رنگارنگ پہلو ہیں جو تمام کا تنات میں جاری وساری ہے۔ ندانسان جامداور معطل ہے اور نداس کی شخصی اور اجتماعی زندگی پر جمود و تعطل مجھی وار د ہوتا ہے۔ یہی حال انسان کی فکری دیجلیقی زندگی كا ہے۔ ہم برلحہ و كھ نہ و كھ بناتے اور وكھ نہ وكھ إلا تے رہے ہيں۔ كون وفساد كا يمل ملسل مارے ہاتھوں جاری ہے لیکن بیضروری نہیں کہ ہر بناؤ''ارتفائے بشر' سے لیے ضروری ہواور ہر بگاڑ انسانی ذہن وگلرکے لیے تخریب رساں۔اس مکون وفساؤ ' کی نوعیت ورحقیقت اضافی ہے۔ بھی ایک تغمیر ہزاروں تخزیب کاریوں کاسبب بن جاتی ہے اور بھی ایک تخ یب بے شارتغیری صلاحیتوں کو بروئے کاریے آتی ہے۔ خیر فی الحال بحث اس تکتے ہے ہے کہ انسان کی خلیقی اور مالای زندگی جمعی جمود و تعطل سے آشنانہیں ہوسکتی کیوں کہ جمود اور تغطل بیددونوں کیفیتیں اس مازہ و تو ت سے ترکیب یائی ہوئی کا ئنات کے مزاج و کردار ہے مناسبت ہی نہیں رکھنیں۔ زندگی اپناعمل ضرور جاری رکھے گی خواہ وہ فساد کاعمل ہویا کون كاليخ يب كامشغله مويانغمير كاربناؤ كيمصروفيات مويابكا ژكي-زندگی میں کہ ہمہ معرکہ آرائی ہے سس قدر نظم ہے ترتیب ہے رعنائی ہے! پھر کوئی کیوں کہے کہ اوب جوانسانی زندگی کا ایک تخلیقی مل ہے جمود سے دوحار ہو حمیا

ہے۔ ادب کی تخلیق کوئی مشینی عمل تو ہے نہیں کہ مشین چلتے چلتے رک جاتی ہے اور نیا ایندھن فراہم کر کے بھر مصروف کار ہوجاتی ہے بل کہ ادبی تخلیق ایک وظیفہ حیات ہے بعنی انسانی زندگی کی دومسلسل فعال مستعد تو تیں (ہمارا اشارہ جذبات و تخلیل کی طرف ہے) ہمیشہ نئی وہی و نیا وی اور بنے فکری افقوں کی تلاش وجبتو میں مصروف رہتی ہیں تو پھر یہ کہنا کہ پچھلے دس سال میں ادبی تخلیق کی رفتا رخجہ ہوگئی ہے۔ گویا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دس برس میں انسانوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ ان سے متاثر ہونے کی صلاحیتیں سلب کرلی گئی ہیں۔ ان سے جذبات پھین لیے ہے۔ ان کے دل ود ماغ کومر دہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے کہنے کا سے جذبات پھین لیے گئے ہیں۔ ان کے دل ود ماغ کومر دہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادبی تخلیق صرف اس وقت جمود سے دو چار ہوسکتی ہے جب کہ انسان مطلب یہ ہے کہ ادبی تخلیق صرف اس وقت جمود سے دو چار ہوسکتی ہے جب کہ انسان مرکب و تنسان امر ہے۔ انسان کا دل اور اس کا د ماغ ۔ اس کے جذبات اور اس کا تخیل ہمیشہ مرموف

اس وفت ہمارا موضوع نظر' عالمی ادب' نہیں ۔ صرف ککری تخلیقات کا وہ ذخیرہ ہے ہو ۔ ۱۹۳۷ء (حصول آزادی) کے بعد اُردوزبان کی وساطت سے عالم ظہور میں آیا۔ بعض وگ کہتے ہیں کہ پچھلے دی سال ہیں اُردو کی حد تک تخلیق ادب کی رفتار بہت سست رہی ہے۔ کتے سم ظریف لوگ ہیں یہ ہال میمکن ہے کہ ۱۹۳۷ء سے ۱۹۵۵ء تک ان لوگوں نے بھی دی سال ہیں اُردوادب کے تخلیق شاہ کا روں کا بانی سمجھا جاتا تھا اس دی سال ہیں پچھلے تھیں دی سال ہیں کے ساتھ لیکن یہ کہنا کہ اُردوزبان وادب کے ذخیرے ہیں کوئی اضافہ ہی پچھلے دی سال ہیں نہیں ہوا۔ میکا نیکی ذہنیت کا جُوت دینا ہے بعنی اس محال کوئی اضافہ ہی پچھلے دی سال ہیں نہیں ہوا۔ میکا نیکی ذہنیت کا جُوت دینا ہے بعنی اس محال میں نہیں ہوا۔ میکا نیکی ذہنیت کا جُوت دینا ہے بعنی اس محال میں نہیں ہوا۔ میکا نیکی ذہنیت کا جُوت دینا ہے بعنی اس محال کے کہنا کہ اُردو جانے کے بعد اُدھر سرحد پار کے نقل کو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں زندگ نے اپنی تخلیقی تو ت ضائع کردی ۔ کسی عجیب نام ذہن مرکے اور اِدھر پاکستان میں زندگ نے اپنی تخلیقی تو ت ضائع کردی ۔ کسی عجیب کی بیات ہے ہی؟

ہم اس یفین کے ساتھ انشا کا پہلا شارہ آپ کی خدمت میں پیش کرر ہے ہیں کہ اُردو

تخليقي عمل يعنى ادب!

ادب ہرگز جمود سے دوجا رہیں۔ اہل فکر کے ذہنوں کے سرچشے اب بھی اُبل رہے ہیں۔ انسانی زندگی کاتخلیقی وهدارا آج بھی اپنی مسلمہ شان وشوکت کے ساتھ بہدر ہاہے۔ آج بھی زندگی اپنی آخی'' آفریدگارانہ' صلاحیتوں کے ساتھ ہم میں موجود ہے جن اوصاف کے ساتھوہ میشدانسانوں کے درمیان موجودرہی ہے۔

" انشا" كى معروف يامسلمه اد بى اسكول يا مكتبه ككر كا ترجمان نېيىں \_ تا ہم أيك لكھنے والے کی حیثیت سے چند' مہمات اُمور''اور' کلیات اُصول' بر ہماری نظرر بتی ہے رہی ہاورآ بیدہ رہے گی۔ہم ادب کوزندگی کاتر جمان مجھتے ہیں۔

جو زندگی سے تہی ہو وہ عاشقی کیا ہے! محر سوال تو بیہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟

حظیقی کام کرنے والوں کے لیے یہی سوال بنیادی حیثیت رکھتا ہے! زندگی اتن بی اب بران بے جنتی بے کران اور لامحدود خود کا سات ہے۔ ہم مصنوعی سیار سے (Sputnick) کے ذریعے ابھی تک اس کر وارض کی حدود سے صرف نوسویا ایک ہزارمیل دور پہنچے ہیں لیکن ہمیں کا کنات کا سفر مطے کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ سفر کا کنات ہے پہلے سفر حیات طے کرلیں۔ کیوں کہ کا تنات اور حیات میددونوں ایک ہی تصویر کے دو زخ \_اورایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں \_کا تنابت کا سغرکہا جاتا ہے کہ ''راکٹ'' کے ذریعے طے کیا جائے گالیکن حیات کی حدود معلومہ وغیر معلومہ کی پیایش کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی '' فکر'' اور اینے ''ساجی شعور'' اور اپنے تخلیقی مطالعے کے ذریعے اسرار زندگی کی عقدہ کشائیاں کریں۔

ادب عالی کی تخلیق کے لیے حیات سے اعلیٰ قکری مظاہر کے فلسفیانہ مطالعے کے ساتھ انسانی ساج اوران رشتوں کی بناوٹ کا مطالعہ بھی ضروری ہے جومعا شرے کی شیراز ہبندی كرتے ہيں يا ايك معاشرے كو وجود ميں لاتے ہيں۔ ہميں ستاروں بجولوں جلوول كرشمول تخليوں مخضريه كه لطا مُف روحانيه اور حقائق فكريه كى ' نقاب كشائي'' سے قبل يا اسى

کے ساتھ ان حقائق کو بھی سمجھتا اور اپنے وجدان میں جذب کر لینا چاہیے جو ماؤی محض ماذی صرف ماذی اور مطلق ماذی ہیں۔ادب اُسٹاسی زمین سے ہے لیکن آ ہت آ ہت اس کا جم اور اس کا قد بردھتا چلا جاتا ہے اور بردھتے بردھتے وہ درخت آ سمان تک جا پہنچتا ہے۔ تاہم ادب کی پیدایش ہوتی اسی زمین سے ہے۔ یہ بات ہم کو یا در کھنا چاہیے۔

ہماراعقیدہ ہے کہ ہم ادب کے ذریعے اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل سلجھا سکتے ہیں۔ادب کوعوام کی زندگی کے مسائل سلجھا سکتے ہیں۔ادب کوعوام کی زندگی اور آگری اور روحانی زندگی کی تنقیوں کو سلجھانے کے لیے دائش وروں کے ذہن اور شاعروں کے قلم کوتو آخر کار اینا فرض ادابی کرنا جا ہے۔

ہم موجودہ ساجی نظام سے نفرت کرتے ہیں جودوطبقوں پرمنقسم ہے۔ایک طبقہ لوشنے والول كا ہے اور دوسرا لوٹے جانے والوں كارآج يوري نوع انساني آجروں اور اجيرول محنت کشوں اور سرمایہ وارول اور ظالموں اور مظلوموں میں تقتیم ہو گئی ہے۔ نہ صرف انساتوں کا جسمانی استحصال ہور ہا ہے بل کہ ان کی ڑوحوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے اور آ وکس وهڑ لے کے ساتھ! دولت آ فرینی کے تمام ذرائع چندانیانوں چندسوانیانوں یا چند ہزار انسانوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہو گئے ہیں اور یہی بااثر 'طافت وراورصاحب ٹروت زندگی کی زوحانی' مادّی اور حخلیقی صلاحیتوں کے ان مول اور رنگارنگ خز انے پر سانپ بن کر بیٹھ سکئے جیں۔ ندجی ملا اور دهرم پروہت ان کے آلہ کاریخ ہوئے ہیں اور وہ کب ندیتے! سیاسی رہ نما ان کے مرید ہیں اور انھول نے ارادت سے انکار ہی کب کیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں که آج ادب اورادیبول شعراور شاعرول فن اور فنکاروں کو بیک وفت کئی محاذ وں پراپلی جنگ جاری رکھنا ہے یعنی موجودہ سر ماہید دارانہ نظام کے خلاف جوہم پریا کتان میں مسلط ہے۔ نام نہا د مذہبیت کے خلاف جس کی تخلیقی قوّت ختم ہو چکی ہے اور ' تر تی رشمن سیاست'' کے خلاف جو چند خاندانوں کے محور پر گھومتی رہی ہے اور آج بھی گھومتی ہے۔ کیکن انشا ان تخلیقی ذیتے دار یول کوئس طرح یورا کرے گا' وہ آخر کس طرح ادب کا

فلسفیان منطقیانه (منطق بھی ارسطوی) اور وہ ساجی تضور باتی رکھے گا جس سے ہم نقیب و

تر جمان ہیں۔ بیا یک بڑا دیجیدہ مسئلہ ہے بل کہ مسئلے ہیں جن پرہم آیندہ لکھیں سے۔ آ خرمیں ان احباب سے معذرت طلی ضروری ہے جنھوں نے ہماری درخواست پر پہلی ہی اشاعت کے لیے ہماری قلمی معاونت فر مائی کیکن ہم بعض مجبور یوں کی بنا پران کے افسانے تظمیں اورمضامین شریکِ اشاعت نه کر سکے۔ به ہرحال اب وہ مواد "جمہوریت نمبر" کے لیے محفوظ ہے۔ بسوخت عقل!

چوں کہ باکستان کے ملایان کرام کے نزدیک منسب یا کستان ایے تمام مسائل حل کر چکی ہے اور بحد الله ملک کے بھیا تک افلاس وہشت ناک بےروزگاری فلا کمت زوہ عوام و مهاجرین کی حسرت ناک پریشاں حالی ٔ خانماں بربادی ٔ شرم ناک جہالت ٔ تباہ کن طبقاتی و علاقائی عصبیت اورعلمی صنعتی بسماندگی پر پوری طرح قابوپایا جاچکا ہے اس کیے اب آگریہ حصرات روزنت نے شاخسانے نکال کرایٹی ندہبی حرارت اور اصلاحی حرکت کا ثبوت پیش نه کریں تو پھراور کیا کریں!

چناں چداسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سورو پے کے نوٹوں پر قائد اعظم کا فو ٹو چھا پ کر جو انتہا کی قابلِ ستالیش اقد ام کیا تھا وہ بھی اس عقل دیمن طبقے کے لیے فتنه بروری اورشر انکیزی کا ذریعه بن گیا۔ بیانات "چل نکطے" -تقریری" سرزد" مونے لگیس بھلا بیسب کیوں نہ ہوتا؟

نوٹوں پر بانی پاکستان کا فوٹو حصب جانے سے آخرتو قصرِ شریعت میں ایک عظیم رخنہ پڑھیا تھا نا۔ بغداد۔ اپین ۔مصر۔ترکی اور دہلی کی دمشہور عالم '' اورشہرہُ آ فاق اسلامی سلطنتوں کے سلاطین و خلفا اور''محافظینِ شریعت'' شہنشاہوں کی قبریں ہل حمی تھیں۔ اسلامیانِ عالم کی تاریخ میں پہلی باراسٹیٹ بینک آف یا کستان ہی سے تو ایک غیرشرع تعل سرز د ہوگیا تھا' دامنِ ملت پرایک بہی دھتا تو پڑ گیا تھا۔

اتنی ند بردها یا کی دامال کی حکایت

سمجھ میں تہیں آتا کہ بیہ بدطینت اور بدباطن کب اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے۔

نوثول برفوثو حجماسين كامخالفت بويا غلططور يرندبب اسلام كانام لي كرب مقصدنعرب لگانا غرض اس مسم کی تمام کوششوں کے ذریعے بدغلط کارطا کفدحسب وستورسابق تاریخ فكروثقافت كو يحي لوثانا جابتا ب- تهذيب وتدن سے دُور دور وحشت كى وحشت الكيز تاریکیوں کی طرف۔علاوہ ازیں ان باتوں کا مقصد رہمی ہے کہ حقیقی مسائل کی طرف سے غریب وسادہ لوح عوام کی توجہ ہٹا دی جائے اور ان کواپی ملائیت کے پُر فریب وپُرفسوں جال میں اسپر رکھا جائے۔ کیا قائد اعظم کی عظیم خدمات کا یہی صلہ ہے؟ کیا کوئی باکستان دوست اس فتم کی با تیں کر کے باکستان دوستی کا دعویٰ کرسکتا ہے؟

بیملا اورملاؤل کے حاشیہ بردارومرید ملک وقوم کے ازلی وشمن ہیں ورنہ سوچے کہ کیا اس حشر اتكيز اور اضطرابي دور ميں اس فتم كے شوشے چھوڑ نا مناسب ہے۔ كيا "أسياس فواحش' کی اس بستی اور''اخلاقی ومعاشری منکرات' کے اس شہر میں اعلائے کلمة الحق کا نیک فرض بیفتوی صادر فرمانے سے بورا ہوتا ہے کہ معمار ملت اور محسن قوم کا فوثو جھا پنا حرام ہے۔

انتا فروری1958

### فكر فنون لطيفه اورمعاشره

سمی معاشرے کی تقدیر کوجائے کے لیے اس طریق کار کوجانتا چاہیے جووہ معاشرہ اسپنے ادیوں، شاعروں، فنکاروں اور دانش وروں کے باب میں افتیار کرے کہ بہی لوگ معاشرے کی وہنی زندگی کے نما بندہ ہوتے ہیں اور بہی اس کے خالق ۔ وہنی زندگی جوافراد کے زہنوں سے مرتب ہو کرا کیے منفر دذہن کی حیثیت حاصل کرے۔ آپ اسے معاشرے کا دوعقلی مزاج "کہہ لیجے۔

کوئی معاشرہ اپنے عقلی مزاج کے بغیر متعین اور متحکم حیثیت حاصل نہیں کرسکتا ۔ عقلی مزاج ہی معاشر ہے کو تخلف جینیتی و سے استحکام اور اختیاز بخشا ہے۔ جس معاشر ہے کا کوئی عقلی مزاج نہ ہو، اسے بیج ترین معنی میں ایک مکمل و منظم معاشر ہے ہیں بیا جاسکتا۔

قاہر ہے کہ کس معاشر ہے کا عقلی مزاج دفتر وں، دکا نوں ، صنعت گاہوں ، عدالتوں ، موٹلوں اور رقص گاہوں میں نہیں ، وانش وفن کی خانقاہوں میں جنم لیتا ہے۔ چناں چہ معاشر ہے کی نقذ پر دراصل معاشر ہے ہے تعلق رکھنے والے فنکاروں اور وانش وروں سے معاشر ہے کا تعلق مزاج اعلیٰ مثالیوں اور انجینئر وں سے معاشر ہے کا عقلی مزاج اعلیٰ مثالیوں کے شعور ، جمالیاتی صدافتوں کا حساس اور بعض افتد ارکے احترام سے قوام حاصل کرتا ہے۔ اگرکوئی ہے کہ اعلیٰ مثالیوں اور جمالیاتی صدافتوں کا وجود کھن اوہا م تراجی پر بیٹی ہے تو ہم اس بات کو قبول کر لیس سے کیکن خود زندگی بھی کوئی صدافت و تا ہے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ زندگی خواہ جسی بھی ہو، اسپینا استحکام اور ارتقا ہے ۔ کہنا مزاد جمالیاتی صدافتوں کا دراک کی مثابے ہے خواہ ہے کے لیے اور مدالیاتی صدافتوں کا دراک کی مثابے ہے خواہ ہے مثابے اور مدالیاتی صدافتوں کے ادراک کی مثابے ہے خواہ ہے مثابے اور مدالیاتی صدافتوں کے ادراک کی مثابے ہے خواہ ہے مثابے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور اور ہے ہے دور ہے اور ہے اور ہے اور ہے ہوں ہے معرب اور ہے اور ہے ہے دور ہے اور ہے ہے دور ہے اور ہے ہوں ہے ہوں ہے دور ہے اور ہے ہوں ہے دور ہے ہوں ہے ہور ہے ہوں ہے ہو

روى اديب ييشرناك في كمايك،

''بہت عرصے سے انسان کو جوسر بلندی حاصل ہے،اس کا سبب اوز ارنہیں بل کہ پچھے اور چیزیں ہیں بینی اس کی روحانی موسیقی ہسلم صداقتوں کی نا قابلِ مقاومت طاقت اور اعلیٰ مثالیوں سے اس کاشغف۔''

روحانی موسیقی ہسلم صداقتیں اور مثال طلی ہی دراصل معاشرے کی جی زندگی ہے عبارت ہیں اور انھیں کے ذریع یع جماعت کاعقلی مزاج مرقب ہوتا ہے۔

گہواروں میں پرورش پاکر شمشانوں میں جک جانے اور قبرستانوں میں فن ہوجائے والی زندگی تاریخی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ زندگی تو ذہن وروح کی زندگی ہے جو اپنے ساتھ قوموں اور قبیلوں کوزندہ رکھتی ہے اور جب وہ فنا ہوجاتی ہے تو قوموں اور قبیلوں کا معنوی وجود بھی ساتھ ہی شتم ہوجا تا ہے۔

یونانیوں میں جب ان کی وہنی زندگی نے جنم لیا تو یونان کو وہ بہات واستحکام نصیب ہوا
جس کی محراب عظمت و جلال میں صدیاں سربہ بجود نظر آتی ہیں۔ اس وہنی زندگی کے
صورت کر یونان کے حکام، عدلیہ، اہل حرفۂ کارپر واز اور زندگی کے عملی شعبوں سے تعلق
ر کھنے والے معاملہ وارا فراونہیں ہے بل کہ ایتھنز کی ہیکلوں کے وہ گلیم پوٹی وائش ورہتے جو
اپنے کر دو پیٹی سے بے فہر ہو کر فہر و جمال ، نہایت و لا نہایت ، علیم و معلول اور حیات و
کا کنات کے بارے میں بحثیں کیا کرتے ہے اور جن کے بارے میں یونان کے معاملہ
داروں کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ پاگل ہیں اور نعنول اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم جب
یونان کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل و ہیونان کے دائش وروں اور تخلیقی ذبانت رکھنے والے
فن کاروں کاذکر ہوتا ہے جن کے ذہنوں سے یونان کی وہنی زندگی نے جنم لیا تھا۔
مدھ رسان درتا ہے جن کے ذہنوں سے یونان کی وہنی زندگی نے جنم لیا تھا۔

ہومر، سولن، تاسیس ملیٹی ،ستراط، افلاطون، پروتا کورس اور ارسطو کے نام دراصل عظیم یونان کے عظیم ذہن کی علامتیں ہیں۔

ای طرح جب عرب اپنی وجنی زندگی کی حرارت لے کرشاہراہ حمد ن کی طرف نکلے تو نہ جانے کتنی محرابوں پر چراغال کر گئے۔ بغداد ، قاہرہ ، قرطبہ اور شیر از قصرِ تہذیب کی بیہ

شفق انگیزمحرا ہیں آج تک تاریخ حمد ن کاعنوانِ جمیل ہیں۔ان محرابوں کے روش گر' محمودغز نوى،صلاح الدين ايوني،اساعيل صفوى اورسلاطيين عثانية بيس يتصبل كهابن مسكوبيه، فاراني ، ابن رشد ، ابن سينا ، طوى ، ناصر خسر و ، ابوالعلا ، خيام اور سعدى يضح جن كا ذكراس تفصیل کا جمال ہے جو نخر و ناز ،فر و فروغ اور و قار و تمکنت کی فضا وَں میں باز و پھیلاتی ہے۔ ہم و کیھتے رہے ہیں کہ مدتوں سے ہمارے شہروں میں وانش وفن سے معاندانہ بے گاتگی اختیار کرلی تنی ہے۔ ہمیں جاروں طرف سے ایک جوم تھیرے ہوئے ہے۔ ایک جوم جونه سنتا ہے اور نہ مجھتا ہے۔ ہماری بستیوں میں ایک جیب وغریب نسل پیدا ہوگئی ہے۔اس نسل کے پاس نہ حافظہ ہے اور شخیل جو ماضی کے قابل ہے اور نہستنقبل کے شایان ۔اس کا مقدّ ریہ ہے کہ صرف حال میں معتن رہے اس نسل کا وجود ، پالکل غیر طبعی ہے۔

ان کے سامنے اگرعلوم وفنون کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جوسوال کرتے ہیں کہ علوم وفنون کا ذا کفتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے خیال میں حقیقتیں صرف وہی ہیں جنھیں گزوں سے تایا اور باٹوں سے تولا جاسکے۔ بیاوگ ادب، فلفهاور شاعری کوعام زندگی کی اشیائے ضرورت اور اسبابِیّعیّشات کی نسبت سے جانیجة ہیں۔ان کے گمان میں فلسفہ،ادب اور شاعری محض خسارے کا سودا اور بے کاری کا مشغلہ ہیں۔ انھیں تو صرف عملی ضرورتوں سے سروکار ہے۔ان کے مصنفوں نے تفکر و تخیل کو ذہنی عتاشی سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کی نظر میں خارش زوہ بھیڑ کی چھینک سے زیادہ ان لوگوں کی کوئی وقعت نہیں \_

جن کو ایک زندہ اور تاریخی قوم کی طرح زندگی گزارنا ہے جنھیں اپنی زندگی میں صدیوں کا رجا و پیدا کر کےصدیوں پر اثر انداز ہونا ہے ان کو بہ ہرطور اپنا انداز نظر بدلتا یرے گا اور فلسفہ، ادب ، فنون لطیفہ اور زہنی زندگی کے شاہ کاروں اور آ فریدگاروں کے باب میں وہی موقف اختیار کرنا ہڑ ہے گا جوزندہ ، باشعور اور حسّاس تو موں کا موقف ہے۔

انشا وتمبر1958

### ساج اور دانش ور

بیواقعہ ہے کہ صدیوں سے دانش وروں اورادیوں کوساج میں وہ حیثیت حاصل نہیں جواُن کاحق ہے۔ ہم سُنھ ہیں کہ عہد ملوکیت میں عالموں اور شاعروں کو انعام واکرام سے نوازا جاتا تھا مگر بیسب کچھ مراحم خسروانہ کے طور پر ہوتا تھا۔اسے صرف بخشش وعطا کی صورت حاصل ہوتی تھی نہ کہ اوائے حق کی حیثیت۔

> ہم اپنا حق کسی سے بقوّت نہ لے سکے جو کچھ یہاں مِلا بطریق عطا ملا

رييس امروبوي

ہمارے ادیوں اور دائش وروں کے لیے تاریخ کا سب سے زیادہ ناسازگار دور انگریزوں کا دور تھا۔اس دور بیس ان سے جس قدر بے بیازی اور بے اعتبانی برقی گئی اس کی مثال نہیں بل سکتی۔سوسال کی مدت میں کوئی بھی اس جنس ناروا کا خریدار نہ ہوا۔ آزادی سے اس طبقے کو بردی اُمیدیں تھیں لیکن آزادی کے بعد کوئی آیک اُمید بھی پوری نہ ہوسکی۔ البتہ اس مدت میں او بیول اور شاعروں کی خدمات نے ساج پرید بات ضرور قابت کردی کہ البتہ اس مدت میں او بیول اور شاعروں کی خدمات نے ساج پرید بات ضرور قابت کردی کہ ان کی بھی ایک ضرورت اور قیمت ہے۔ ان کے قلم نے تحریب آزادی کے سلطے میں تلوار ان کی بھی ایک ضرورت اور قیمت ہے۔ ان کے قلم نے تحریب آزادی کے سلطے میں تلوار سے زیادہ کام کیا تھا اور آج اس حقیقت سے کوئی آیک فرد بھی اُردو کے اہل قلم ہی کا ہے اور وہ بھی اُردو کے اہل قلم ہی کا ہے اور وہ بھی اُردو کے اہل قلم ہی کا ہے اور وہ بھی اُردو کے اہل قلم ہی کا ہے اور وہ بھی اُردی بیات و کی مقت ہیں کہ ماؤی بل کہ عام طور پر ہرسان کا یہی رجان رہا ہے۔ لوگ صرف یہ بات و کی مقت ہیں کہ ماؤی فاکدہ کس چیز میں ہے۔ علاوہ ازیں وہ طلب منفعت میں انتہائی عجلت یہ پیند واقع ہوئے فاکدہ کس چیز میں ہے۔ علاوہ ازیں وہ طلب منفعت میں انتہائی عجلت پیند واقع ہوئے فاکدہ کس چیز میں ہے۔ علاوہ ازیں وہ طلب منفعت میں انتہائی عجلت پیند واقع ہوئے فاکدہ کس چیز میں ہے۔ علاوہ ازیں وہ طلب منفعت میں انتہائی عجلت پیند واقع ہوئے فاکدہ کس چیز میں ہے۔ علاوہ ازیں وہ طلب منفعت میں انتہائی عجلت پیند واقع ہوئے

میں۔ بھلا شاعران تخیل اور فلسفیانہ دانش بروہی سے انھیں کیا ہمدردی ہوسکتی ہے۔ اگران ے بس میں ہونؤ وہ غور وگلراور تجتس مختل کو جرم قرار دے دیں۔ایک ایسا جرم جس کی سزا موت ہے۔ابیا کیوں ندہو جب کہ فلسفہ وا دب ساج سے اپنا احتر ام تو کرا لیتے ہیں محمراس کی کسی ضرورت کو بورا کرنے کے اہل ٹابت نہیں ہوتے۔انھوں نے آج تک نہ کسی مریض كاعلاج كيانة كسي ملزم كي وكالت كى بل كه خودان كے ليے ز بركا پيالة جويز كرديا جاتا ہے اور وه خاموش رہیتے ہیں۔

عہدِ جدید کے صنعتی اور سائنسی ارتقامیں بھی ساج کو ظاہر بظاہر فلسفہ وادب کا دخل د کھائی نہیں ویتا نہ انھوں نے ایجا دات کی ہیں اور نہ اکتشافات ہمیں روز مرّہ کی زندگی ہیں نہ کی فلسفی کی ضرورت پیش آتی ہے ند کسی شاعر کی پھرساج ان کی حیثیت کو بھلا کس لیے

محربيا نداز تظرنه صرف تاجرانه اورمعامله ورانه بهابل كمنطقي طور يرغلط بهي بهاكر ہرشے کی افادیت کوش عاجلاندمنفعت پندی کےساتھ نایا گیا تو پھرساج کاسارا نظام تباہ ہوجائے گا اور دنیا صرف ایک تجارتی منڈی موکررہ جائے گی۔ اگرچداس کے تجارتی منڈی ہونے میں اب بھی کوئی شبہیں تکر چوں کہ اس انداز نظر کو ابھی ایک طے شدہ ضا بھے کی حیثیت حاصل نہیں اس لیے ساج میں ابھی تک بعض دہنی اقد ارکا احتر ام باتی ہے۔

اس انداز نظر کی سب سے زیاوہ مایوس کن خرابی سیہ کہ اس میں واقعات و حالات ے اسبابِ اوّلیہ کو کو ظنیں رکھا جاتا۔ ساج اس اندازِ نظر کے پیش نظر ماوّی ترقیوں کو مجز ہے کے طور پرتشلیم کر لیتا ہے اور ان موثر ات وعوامل کو قطعاً نظر انداز کر دیتا ہے جن پر ان تمام تر قیوں کی عمارت بلند ہوئی ہے۔جدید سنعتی اور سائنسی عہد کی اگر محلیل کی جائے تو ہمیں چند مفکرین کے نظریات اور چند دانش وروں کے خیالات ملیس سے آنھی نظریات و خیالات پر ہر مادی ترقی کا انحصار ہے۔اس تمام بحث سے طع نظر ہم بیبیں سے کہ مادی ارتفابذات خودکوئی چیز جیں وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے ذہنی اور روحانی لذتوں کے حصول کا۔ اس سلسلے میں انگلتان کے مشہور ارتیابی دانش ورڈ بوڈ ہیوم نے بردی انچھی بات کبی ہے۔وہ کہتے ہیں۔

' وانش و کست سے تھر و ختین کی ایک طبعی تعقی بھانے کے علاوہ فرض کر لیجے کہ انسان کو فطرت کی اور فاکدہ نہ بھی ہوتا پھر بھی بیعلوم و معارف حقیر نہ تھاس لیے کہ انسان کو فطرت کی طرف سے جو چند بے ضررلذتیں اور سعادتیں و د بیت ہوتی ہوتی ہیں ان میں ایک بیاسی ہے کہ وہ اسے تھر و خش کی اور د انش و حکست ہی ہے۔ زندگی کی سب سے زیادہ خوش کوار اور بے خطر رہ گزر دانش و حکست ہی کے ساید دار و سبز پوش درختوں سے ہو کر گزری ہے۔ جو خض اس رہ گزر سے کوئی کا ناصاف کرتا ہے یا اس کی آرایش و زیبالیش میں کچھا ضافہ کرتا ہے تو وہ بلا شبہ نوع بشر کا محسن ہے اور اگر چہ فلسفیا نہ دفت پہندی اور کدو کا وش عوام الناس پر بے حدگر ال گزرتی ہے لیکن غیر معمولی ذبانت و فطانت رکھنے والے افرا دا پئی اس کا وش سے لطف اُٹھاتے ہیں۔ تیرگی ذبانت و فطانت رکھنے اس قدر آنکھوں کے لیے بھی اس قدر آنکھوں کے لیے اور اس تیرگی کوروشنی میں بد لئے کے لیے خواہ کئنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے وہ ہر حال میں بد لئے کے لیے خواہ کئنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے وہ ہر حال میں بد لئے کے لیے خواہ کئنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے وہ ہر حال میں بد لئے کے لیے خواہ کئنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے وہ ہر حال میں لذت بخش اور سرت آنریں ہوتی ہے'۔

بہ ہرحال ساج کے طبی نداق کو کسی طرح بھی زندگی کے اُمورومسائل کا متوتی اور ظکم نہیں بنایا جاسکتا۔ اسے چیزوں کے ہارے میں فیصلے صادر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بید نیا چند انسانیت پرست اور مثالیت پیند دانش وروں کی دنیا ہے۔ یہ کتئی عجیب بات ہے کہ وہ ساج کے رحم وکرم پر بھول درال حالے کہ ساج صرف ان کی حفاظت کے لیے وجود میں آیا ہے۔ اگر ضمیر فطرت اور ساج کے درمیان کوئی واسطہ ہے تو وہ صرف دانش ور ہیں۔ وہ ساج جس میں دانش ور موجود نہ ہوں وہ دیوش و بہائم کا ساج ہے۔ ساج کے سامنے صرف وہ ہی معیار موجود نہ ہوں وہ دیوش و بہائم کا ساج ہے۔ ساج کے سامنے صرف دائی درمیان اگر مونا چاہ بیں جوانھوں نے تجویز کردیے ہیں اس لیے کہ بلندیوں اور پہتیوں کے درمیان اگر کئی معیار موجود ہے تو وہ صرف آخی کا بخشا ہوا ہے۔

ممردانش در بین کون لوگ؟

كيا جارے زمانے كے وہ مخرے جن كاسب سے زيادہ نماياں وصف جہالت ہے

اور خودنمائی ، جہالت اور لاف زنی الاف زنی اور پیج نویسی جن کے ہارے ہیں کسی وائش ور نے کہا تھا کہ میری سجیدگی کوان سخروں سے بچاؤ! ہمارے عہد میں وائش ور اویب اور شاعر کے مصداق ومفہوم میں جس قدر انحطاط واقع ہوا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی ۔ آج ہروہ مختص وائش ور شاعر اور نقاد ہونے کا مدی ہے جو ساج کا سب سے زیادہ نالائق فرد ہو۔ مشہور تذکرہ نگار والہ واضعانی نے عہدِ صفوی ہے قبل کی ادبی فضا کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی تصنیف ریاض الشعر امیں کھا تھا کہ:

"فن شاعری که فضیلت علوم رالازمه داشت ازعلم جداشد و جرب ماید به محض طبیعت موزون ارادهٔ شاعری کرد رفته رفته فن شاعری که الطف فنون بود از درجهٔ اعتباراً فناده به معنکدانجامید"

بالکل یمی حال آج ہمی ہے بل کہ اس ہے ہمی زیادہ برتر۔ آج ہر ہے مایہ صرف موزونی طبع کے سہارے میروغالب بنا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ادب وشعر کا ذرا بھی اعتبار ووقار باتی نہیں رہااور ثقافت کے یہ معزز ترین شعبے مطحکہ خیز ہوکررہ گئے ہیں۔ ہر پیشہ کچھ نہ کچھ ریاض چاہتا ہے یہاں تک کہ ایک گداگر بھی ریاضت کے بغیراگر چاہت آگو ایک پیسا بھی حاصل نہیں کرسکتا لیکن ہمارا شاعر و دانش ور ایک سطر پڑھے بغیر آٹھ و لوائوں کا خالق اور دس کتابوں کا مصنف ہوسکتا ہے اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اُردو زبان کا اہل تلم ہے گر اسے اُردو ہی نہیں آتی یہاں تک کہ بعض حالات میں اس کا إطابھی درست نہیں ہوتا۔

ا پسے عالم میں ہم ساج کے سامنے کیا منہ لے کرجا ٹین اس سے کس احترام کی توقع رکھیں۔ہم جانتے ہیں کہ ساج میں اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو صرف دانش در بی سب سے زیادہ بلند مرتبہ قرار پا کیں گے گر کیا ہم نے دانش دری کی کسی ایک شرط کو بھی پورا کیا ہے؟ ہمیں اس تمام بحث کے بعدا ہے دانش دروں سے صرف یہی سوال کرتا ہے ادر بس۔

انشا جون1959

# سقراط ہے سرمدتک

کون با درکرے گا کہ اس دور میں بھی علم وعقل اور قکر ونظر کی مخالفت کی جاسکتی ہے۔
فلاسفہ اور مفکر بین کا غہاق اُڑا یا جاسکتا ہے اور اس عہد میں بھی گئیموں کو حکیموں پرتز جج وی
جاسکتی ہے ، ہمارا تو سب سے بڑا جرم ، ہی بی قرار دیا گیا ہے کہ علم وقکر کی بات کرتے ہیں ،
شخ الرئیس بوعلی سینا ، ابن ماجہ ، ابن رشد اور شہاب الدین سہر وردی کے نام عقیدت واحتر ام
کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں ۔ فلا ہر ہے کہ ہم شدید ترین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں ۔
ہمیں ان جرائم کی عقوبت میں وہ ہی اؤ ماتش برداشت کرنا چا ہمییں جو حنین ابن اسحاق ،
ہمیں ان جرائم کی عقوبت میں وہ ہی اؤ ماتش برداشت کرنا چا ہمییں ہو حنین ابن اسحاق ،
مستوجب ہیں جو سقراط ، بردنو ، شہاب الدین سہر وردی ، منصور صلاح اور سرمہ کے لیے تجویز
کی گئی تھی یعنی الم ناک مشتقیں اور دردناک موت ۔ ہمارے اور ہمارے فیش رو وال کے فرر سے ہی کیا۔
کی گئی تھی یعنی الم ناک مشتقیں اور دردناک موت ۔ ہمارے اور ہمارے کیا دو اور ہے ہی کیا۔
کیسائے جہالت کے پادر یوں کے فرر سے بی ہمیش علم اور انسا نیت کی زبان کو خاموش کیا گیا ہے۔

جیرت ہے کہ لوگ اپنے نامہ اعمال پرشرمندہ کیوں نہیں ہوتے۔ انھیں انہا نیت کا سامنا کرنے کی جرائت کس طرح ہوتی ہے۔ ان میں جہالت و وحشت پر اصرار کرنے کی جسارت کہاں سے آئی۔ کس قدر مظلوم تھے ہمارے پیش رواور کس قدر بدنھیب ہیں ہم کہ ہمیں انسانوں کی اس ونیا میں ہمیشہ ملم اور عقل کی اہمیت ٹابت کرنا پڑی ہے، ہمیں اس دعوے پر دلیل لانا پڑتی ہے کہ آفاب رنگ ونور کا نقیب ہوتا ہے، آج جب کہ ترقی یافتہ

تو میں کر وارض کو بوری طرح مفتوح کر کے سیاروں کی طرف بڑھ دہی ہیں، ہم اسی بحث میں مبتلا ہیں کے علم وعقل کی واقعتا کوئی قدرو قیمت ہے پانہیں! ہمیں فکری مسائل چھیڑنے سے پہلے اب بھی بیسوچتا پڑتا ہے کہیں جبین جہالت پڑشکن ند پڑجائے کہیں مزارج رجعت برستی برہم نہ ہوجائے۔ہم برقوم اور ملک کے اُن گنت حقوق ہیں مگرہم ان میں سے اب تک کوئی حق اوانہیں کر سکے۔البنہ ہم نے اپنی قوم کی وہنی اور قکری تغیرے لیے پچھ نہ پچھ سوچا ہے۔ کچھ عبد کیے ہیں اور طے کیا ہے کہ اس سلسلے میں اپنا فرض ضرورادا کریں سے کیکن رجعت برستی اپنی قدیم ونابت اورعداوت کے ساتھ آج بھی ہمارے خلاف صف آراہے۔ ہم پرطرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگرہم اسینے مقاصد میں خلوص رکھتے ہیں اورخلوص کے ساتھ عزم بھی تو ہمیں ان تمام الزامات کو برداشت کرنا ع ہے۔ دانش و حکمت کو جمیشہ تنہتوں اور ملامتوں کا نشانہ بنایا حمیا ہے، صدیاں صدیوں کو، نسلیں نسلوں کواپناوارٹ بناتی چلی آئیں اور یہی ہوتار ہا۔ بیکوئی آج کی بات نہیں اور ویسے بھی علم اس دنیا میں نو وارد ہے، رہی جہالت تو اس کو بلاشبه طوالت سن اور قدامت عہد کا قابل رشک انتیاز حاصل ہے۔ وہ اپی قدیم جا کیرمیں کسی دوسرے کا تضرف آسانی سے محوارانبیس کرسکتی۔

واستان ستراط سے شروع ہوکر سرمدتک کی خوتیں ابواب سے کر رچکی تھی ایک پیمحاور تھا کو کا ضافہ چاہتی ہے محربیہ فصلیس ابٹیں تکھی جا کیں گی۔ اب ان قلمول کوشکت ہونا پڑے گا۔

سوال کرنے والے اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلامی مشرق کی فکری خانقا ہیں اورعلی خانوا و کی کول صدیوں سے بے چاغ ہیں؟ وہ روشنیاں کن اُفقوں ہیں کم ہو کئیں ہونے ہضوں نے بھی انسانیہ کبری کوفروغ بخشا تھا، ذہنوں کی محرا ہیں روشن کی تھیں 'وہ ذہمن کیا ہوئے جضوں نے اقوام وملل کے لیے نسخہ ہائے شفا تحریر کیے تھے۔ وہ اپنے سوالات کا جواب چاہد ہیں اور کوئی جواب نہیں ویتا۔ وہ پوچھے ہیں کہ آخر اسلامی مشرق ہیں شعتی انتقاب کیوں نہ ہوئی ؟ کیا اس کا انتقاب کیوں نہ ہوئی ؟ کیا اس کا وضع کرنے والے وہ بی کے افسا سازگار کیوں نہ ہوئی ؟ کیا اس کا وضع کرنے والے ذہمن اور اکتفا فات وا بچاوات کرنے والے وہ اغ پیدا ہی نہیں ہوئے یا وضع کرنے والے ذہمن اور اکتفا فات وا بچاوات کرنے والے وہ اغ پیدا ہی نہیں ہوتے یا گھریہ کہ ماری زبانوں ہی ہیں ہے ملاحیت نہیں کہ اعتمار کو اور کیو جو تنظل اور دیا غی انحیطا ط و حزل کا آخر سب کیا ہے؟

بنا ہے ان سوالات کا جواب کون دے؟ کیا ہم جواس تباہ کن صورت حال کے خلاف بھے کررہے ہیں یاوہ جواس صورت حال کے ذہر ہیں جن کی علم دشمنی اورار تقاگریزی نے ہیں۔ جضوں نے ماضی میں بونانی ، اسکندر یائی ، با زنطینی اور مجمی علوم وافکار کوعقی مغالطوں سے تعبیر کیا تقااور ان تمام تصنیفات کے دیکھنے اور پڑھنے کو حرام قرار دے ویا تھا، جن ہیں فلفہ و منطق کی اصطلاحات ہوتی تھیں، جضوں نے محقوں ، وائش وروں اور فلسفیوں کے لیے قل کے فتو سے صاور کیے تھے جو تاریخ کی اندھیری گلیوں وائش وروں اور قابلوں کی طرح مارے کھرتے تھے تاکہ اگر شاہراؤ علم وار تقاسے کوئی معارف بدوش اور تقاسے کوئی معارف بدوش اور تکہ میں رجعت و معارف بدوش اور تکہ میں گاہوں ہیں ہیں ہیں جو کے وائش و بینش کی روشنیوں کو اپنی عداوت و جہالت کی تاریک میں گاہوں ہیں ہیں مشرق کی دبئی و بینش کی روشنیوں کو اپنی عداوت و نفرت کا ہدف بنار ہے ہیں۔ اسلامی مشرق کی دبئی ، اخلاقی اور تہذیبی کی ماندگی کا سبب نفرت کیا جائے اور بہر دریا فت کیا جائے۔

مشرق یقینا صدیوں سے پی ماندہ ہے گراس کا پیسب ہرگرینیں کہ یہاں اخر اع واجتہا و کی صلاحیت رکھنے والے ذہن پیدائیس ہوتے اور عقل کا تخت رواں صرف یورپ ہی ہیں تازل ہوا ہے نہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہماری زبانوں ہیں کوئی نقص ہے۔ ہم فرانس سے متشرق ارنسٹ رینان کی یہ بات تعلیم نہیں کر سکتے کہ عربی فلسفیانہ مسائل کے لیے موزوں نہی ، یہ سب کچھفلط ہے ۔ اسلای مشرق کے فکری اور ویٹی زوال کی ذصواری صرف ان لوگوں پر ہے جودومری صدی ہجری سے لیاس کے تعلیم و فکری مزاحمت کرتے دہ ہے ہیں اور بھی چین سے نہیں بیٹے مسرتید کی مسائل شناسی ، عقلیت پر تی اور ویٹن خیالی کو انھوں نے نفر و بدعت ہے جیر کیا۔ قائدا عظم میں سے خلاف انھوں نے سازشیں کیس یا کہتان ہیں ان کو شرمندہ ہو کرمنہ چھپالینا چاہیے تھا گر یہ اپنی مفسدہ پردازی پر قائم رہاور بجیب جیب طریقوں سے سازشوں کے قدار ضانے پلاتے دہ ہے یا کہتان ہے ساز مول کی تی مزدلوں پر پاکستان ہے سہاروں سے ساتھ مستقبل کی تی مزدلوں پر شناسی کے سہار سے وجود ہیں آیا تھا اور آئی کے سہاروں سے ساتھ مستقبل کی تی مزدلوں پر خیر انداز ہوگا۔ اس سلسلے ہیں ہم پر جوفر انفن عائد ہوتے ہیں ، ہم نے آئیس خلوص اور عزم خیر انداز ہوگا۔ اس سلسلے ہیں ہم پر جوفر انفن عائد ہوتے ہیں ، ہم نے آئیس خلوص اور عزم خیر انداز ہوگا۔ اس سلسلے ہیں ہم پر جوفر انفن عائد ہوتے ہیں ، ہم نے آئیس خلوص اور عزم کے ساتھ آخول کرلیا ہے۔

ہم ماضی کی قدیم علمی خانقا ہوں اور علم و تھمت کے رواقوں سے زادِ سفر لے کرقو موں اور قرنوں کا جائزہ لینے نکلے تھے۔ہم نے اس سفر میں پاکستانی ذہن کی حیات نو کے لیے کچھسر مایہ انتخاب کیا ہے۔ بیسر مایہ یونان کے فلسفیوں اسکندریہ کے محصلوں ،عرب کے شارحوں ، بغداد و بخارا کے تھمت شناسوں ،قر طیہ و قاہرہ کے دانش وروں اور جدید عہد کے مفکر وں کی بخششوں پر مشمل ہے۔ اس میں ماضی کی تکسیس ، حال کی بصیر تیں اور مستقبل کی سعادتیں پوشیدہ ہیں۔ بیسر مایہ دانش و دلیل اور حتِ تھمت کا سر مایہ ہے۔ کیا پاکستان کی نئی سعادتیں پوشیدہ ہیں۔ بیسر مایہ دانش و دلیل اور حتِ تھمت کا سر مایہ ہے۔ کیا پاکستان کی نئی سلیس اس سر مائے کو قبول کریں گی ؟

انثا' جولا ئي 1959

( يمي انثائي سينس مي 2002 اورجون 2002 مين دوت طول مين شائع موا)

# سائنسى ارتقااورعظيم ادب

عبدِ جدید کی صنعتی اور سائنسی آشوب گاہوں کو دیکھے کرا کثر دل میں بیخوف پیدا ہوتا ہے کدادب اس تخیل سوز اور جذبات کش ماحول میں زندہ نہیں رہ سکے کا اور تضورات خیرو جمال کی وہ روحیں اپنی پرسکون وادیوں کی طرف واپس چلی جائیں گی جنموں نے انسانی ذہنوں کوصد ہوں تک سروروسوز ہے آشنا رکھا ہے۔ بیدوہی خوف ہے جس سے انيسويں صدی میں فلیفے کو دوحیار ہونا پڑا تھا تحربیسویں صدی میں انیسویں صدی کا بیخوف ب بنیاد ثابت ہو چکا ہے اور ہم د کھور ہے ہیں کہ بالآ خرسائنس نے پھر فلنے کی اوّ لیت سلیم كرلى ہے۔ يدخوف دراصل اختلال حواس كا پيداكردہ ہے۔ ہميں سب سے يہلے اس اختلال کو دُور کرنا پڑے گا۔اس کی بنیاد ایک بے مار غلط اندیشی برقائم ہے۔جو لوگ اس خوف دخلجان کا شکار ہیں انھوں نے صنعت وسائنس کوانسانی احساسات وجذبات كاحريف مجهليا ہے۔ وہ بظاہراييا مجھنے بيں حق بدجانب بھی ہيں۔سائنس كارة يہ پجھاييا ہے کہ وہ انسانیت کی حلیف نہیں حریف معلوم ہوتی ہے۔ اس نے سکون بخشنے کے بجائے وسطیں کھیلائی ہیں۔ حمراس کا ذیتے وارکون ہے سائنس تو تیں یا انسان؟ سائنس تو درحقیقت مظلوم ہے جسے انسان جیسی بے رحم نوع سے سابقد پڑا۔ انسان بربریت کا خداوند اور دہشتوں کا پروردگار باشعور درندہ ذہین ترین قاتل بہمیں علم وسائنس سے بارے ہیں أكركونى فيصله صادركرنا بيهتوعلم وسأتنس كى انسانيت ووستانداور ارتقا ببندانه غايات و تعبيرات كوسامن ركمنا جاييه \_سائنس كوئي مقصود بالذات وجودنييس ركمتي اس كااعتباراس کی غایت کی بنا پر ہے تیعنی انسانی سعادتوں کاحسول۔انسان سائنسی تجربات واکتشافات کے لیے پیدائیں ہوا سائنی تجربات واکتفافات انسان کے لیے وجود بی آئے ہیں۔ ہم
جب فلفہ وادب کے سلط میں مخلف وسوسوں میں جتلا ہوتے ہیں تو دراصل سائنس کوا یک
مقصود بالذات شے بچھ لیتے ہیں۔ ایک ایسی شے جوانسانی مفیقہ کے علاوہ کوئی وجودر کھتی
ہے۔ فلا ہر ہے کہ علوم کے تمام شجیے انسانی مفیقہ کے پابند ہیں۔ اُنھیں انسانی مسرتوں میں
اضافہ کرنے کے لیے باتی رہنا ہے ورندفنا ہوجانا ہے۔

للبذااس امر كانوبظا بركوئي امكان نبيس كهسائنس انسان كي تخليقي أمنك ادبي روح اور وجدانی منمیر کوفنا کردے کی۔اس کا کام انسانی جہلتوں کی تربیت ہے نہ کہ تخریب۔ پھر بیا کہ خود انسان کی عقلی جلسد ہی اس کی خالق ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنانہیں اُنس پیدا کرنا جا ہے۔ ادب کے وجود کواس وفت تک کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا جب تک انسان اپنی لطیف ورزوون براسرار جهتنون نامخز مرحسرتون نظرياتي غمول اوردل أمكيز أمنكول كساتهداس كرة وارض يرموجود ب جهال سائنس تفك كربيشه جاتى باوب وبال سے رواند موتا ہے۔ جولوگ ادب کی زندگی سے تا اُمید ہیں ان کے ذہن میں ادب کا بہت ہی معمولی اور حقیر تصور ہے اور بینصور وسیع طور ہر اس صدی میں پیدا ہوا ہے۔اس حقیقت کی علمی توجید انیسویں صدی سے اس وہنی ماحول کو پیش نظر رکھ کر کی جاسکتی ہے جس میں فلسفہ وفکر کو تجربیت کے مقابلے بیں نبتا تم اہمیت دی جاتی تقی۔ انیسویں صدی کی اس فکری زوال آ ماد کی کوتاریخی طور پر بیسویس صدی کے اوبی تضور براٹر انداز ہونا جا ہے تھا چتال جدایا ہی ہوا اور آردوادب کواس صورت حال سے بطور خاص متاثر ہونا پڑا کیوں کہ اُردو کے متبول نا قدوں کی اکثریت اس بات پر مصر تقی کدادب کو اعلیٰ فکراورعلمی انداز نظرے علیحدہ کر کے و بھاجائے بیاوک خودہمی مم راہ ہوئے اور ہماری نسل کو ننی نسل کوہمی مم راہ کیا۔ انھوں نے ادب کے جومثالیے قائم کیے وہ انتہائی ارزاں اور حقیر تنے۔ان مثالیوں اور معیاروں پر ہر بيسرو پايورا أترسكنا تغا- چنال چه و پيليلي بين مجيس سال مين عظيم فنكارول كي ايك فوج تيار ہوگئی۔ایک ایسی فوج جو ہمارے سی کام کی نہیں۔ہم علامدا قبال کی علمی تعبیرات سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔فلسفیانہ سطح پر ہمارے اور ان کے درمیان کسی مفاہمت کا امکان نہیں

لیکن بیدواقعہ ہے کہ بیسویں صدی نے ان کی سطح کا شاعراب تک دریافت نہیں کیا۔ رہے نقادتو انھیں فرصت ہی نہیں تھی کدا ہے صلعہ ارادت کے علاوہ بھی کسی پر نظر ڈالیس اور نے ذہنوں کوسامنے لائیں۔

کاوشوں کا اعتراف فن کار میں تخلیقی اُمنگیں پیدا کرتا ہے۔اس کی ہمت بوساتا ہے۔ آج جوادب میں ایک اضمحلال کی سی کیفیت یائی جاتی ہے اس کا ایک سبب یا بھی ہے کہ جولوگ نام ونمود سے بے نیاز ہو کر تخلیق ادب کے لیے مطالعہ وتظر اور اجتہا ووتفکر کی مشقتیں برداشت کررہے ہیں ان کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ان کا ادبی تصور عظیم ادب سے ماخوذ ہے۔ وہملم وادب کے درمیان دوئی نہیں کرتے ان کی شاعری لمحاتی جہاتات کی شاعری نہیں۔وہ جانتے ہیں کہ ادب اس عبد میں اپنے عظیم تصور کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتا ہے اور زندہ رہے گا۔ان کا اونی شعور منظم تو انا اور تربیت یا فتہ فکر کی اُمتکوں سے عبارت ہے۔ بینکر نفس انسانی کی مجرائیوں سے ابھر کر حیات و کا تنات کے عظیم ترین اسرار میں سفر کرتی ہے۔ بیسفر صوفیان ٔ راہبانداور مجذوبان سفر نہیں۔ بیدوائش پہندانداور طالباندسفر ہے جس میں انسانی مسرتوں اور سعاوتوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔اس سفر کے دوران تخلیقی فکر کومخنلف مراحل ہے گزرتا مختلف احوال وظروف ہے ہم آ ہنگ ہونا پڑتا ہے۔ بیغنودگی کا سفرنہیں بیداری کا سفر ہے اس سفر میں عظیم ادب کا ذہن ہرعبد کی تغییر و بھیل کا فرض انجام دیتا ہے اور اپنی مثالیت پیندی کوغیر مطمئن یا کرنٹی منزلوں کی طرف رواندہوجا تاہے۔

یہ معجزہ کہ ہر اک عہد کی ہوئی سیمیل یہ طادنہ کہ ہر اک داستاں ادھوری ہے

عظیم او بی شعور کا بیستر جمیشہ جاری رہا ہے اور جمیشہ جاری رہے گا۔اس سنر کے دوران نہ جانے گئے ازل اور ابدآ کیں مے۔آتے رہیں مے اور بیجاری رہے گا۔اس وقت تک جب تک نفس شاعرہ باتی ہے ذہن خلاق نزندہ ہے اور بیکا کنات اسے اسحوال و اسرار کے ساتھ لامحدود یت میں ڈونی ہوئی ہے۔ادب کے اس تضور کوسائنسی عہدسے ذرا

بمى خطرة نبيس بل كهاب تو اس تصنور كواسينه باز وؤل ميں اور بھي تو انائي پيدا كرتا ہے اب تو کا تنات کچھاور بھی پراسرار کچھاور بھی ویجیدہ اور کھھاور بھی عظیم ہوگئی ہے۔سائنس نے کا تنات کو تنگ خبیں وسیع کیا ہے وہ برابر پھیل رہی ہے تھیلتی ہی چلی جائے گی اوراد ب اس وسعت عظمت اورمتحرك لامحدوديت ميس يروازكرتار يا الميس اي اوب كومعيار بنانا ہے۔ بیروہ ادب نہیں جسے جمارے ساوہ لوح نافندوں نے متعارف کرایا تھا۔اس ادب کا نشان تاریخ فکروفن کے ان عظیم الشان سلسلوں میں ملے گا جن تک ہمارے ناقدوں کی رسانی نبیس اورجس کی محری اس وقت تک حاصل نبیس ہوگی جب تک ہم اپنی سہل انگاری ا سم نظری عقیدہ پرستی اور فکر دشمنی ہے بازنہیں آئیں گے۔ گزشتہیں پہیپ سال ہیں عام ادب جس زوال سے دو جارر ہاہاس کی ذیتے داری ادب پر تہیں ادبیوں اور نافذوں پر ہے جنموں نے علم وفن کے آتش خانوں کوچھوڑ کر بے مایہ چنگار ہوں کی آنج برقناعت کی اور برتو کے بچائے سائے کو بوجا۔ بدلوگ تخلیق ادب کے سلسلے میں اولوالعزم نہیں کابل متوکل اور قناعت پسند ہیں ۔ یا تو پہلوگ عظیم ادب کے معیار اور اس کی شرا کط ہے دافف نہیں یا اخفا سے کام لیتے ہیں کیوں کہ اگر بیمعیار سامنے آجائے تو پھران کے شوق غزل · سرائی اور ذوق تنقید کے لیے وجۂ جواز کہاں ہے آئے گی خصوصاً ناقد دں نے تو وانستہ طور يرمعياركشي سے كام ليا۔ان لوكوں نے اب تك جن شاعروں كوسراما اور جن كے مجموعہ م استه کلام کواییخ لیے دستا و پرشهرت وانتیاز بنایا ہے و علی العموم نا قابلِ ذکر ہتھے۔انھیں و نیا كعظيم اديول كمحفل بين حاشيه شيني كااعزاز بهي حاصل نبين ان كوصف نعال بين بهي جگہبیں مل سکتی۔ ادبی مفکرین کا فرض تھا کہ وہ ادبی شعور کی تربیت کرتے نے ذہنوں کو وریافت کرتے ان کو پر کھتے مگران میں دریافت واکتشافات کی جراًت بی نہیں کے معلوم کہ نے عہد کے کتنے روش فکرفن کارتم نا می کے اند جیروں میں پڑے ہیں انھیں کوئی پوچھنے والابھی نہیں لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ اب خود اپنے آپ کو پھیو ائیں اس لیے کہ وہی اس عہد کے ادبی اعتراف کی امانت اور وہی اس عہد کا مقدر ہیں۔ وہ اینے عظیم وقد یم چیش روؤں سے سے سی طرح بھی تم نہیں بل کہان کی سیح یا دگار ہیں۔انھیں اپنے ادبی خلوص و

دیانت کوباتی رکھ کرشد بد جدوریاض کوکام بل لاتا چاہیے۔ انھیں ابھی قکری وفئی تربیت کی ضرورت ہاور بیقرض اس وقت انجام دیا جاسکتا ہے جب ادب کوئلم کی طرح ایک منظم اوراجم ادارہ خیال کیا جائے تفریح تفان کا ذر بعضیں اوراب تو یہ بات مناسب حال بھی ہے کیوں کہ پاکستان کا بدورادب کے لیے کافی سازگار ہے اورجم ایسا محسوس کررہ ہیں جسے اس دور میں برصغیر کے ادب کی نشاۃ الثا دیے کاظہور ہور ہاہے۔

انشا أكست 1959



# عصمت فروشی - چندسوال

معلوم نیں کہ مرد نے سب سے پہلے کس جنس تجارت کی قیت اواکی؟ غالبًا وہ ورت ہوگئ عورت کا جسم عصمت فروقی کا اوارہ اتنائی پرانا ہے جتنا کہ خودانسانی ساج نیہ یازار کسی دور میں بھی سرونہیں ہوا۔عصمت فروقی کی اپنی ایک منطق بھی ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ اخلا قیات کے فلسفی اسے سلیم نہ کریں۔اس منطق کی رُوسے بیہ بدنام عالم یامشہور زمانہ پیشہ ایک جرائت مندانہ احتجاج ہے۔جنسی احتجاج 'ساج کی مفروضہ روایات واقد ار کے فلان اس منطق کوستر اط افلاطون اور ارسطو نے نہیں ان کی ماؤں بہنوں اور پیٹیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اپنے بررگول شو ہروں اور بیٹوں کی اخلاقی منطق کے جواب میں عورت کی ایجاد کیا ہے۔ اپ جرائت میں مرد بی تھا جس نے اس جمتہ دانہ ایجاد کوجس نے سب سے پہلے قبول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مرد بی تھا جس نے سب سے بہلے قبول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مرد بی تھا جس نے سب سے بہلے تول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مرد بی تھا جس نے سب سے بہلے تول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مرد بی تھا جس نے سب سے بہلے تول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مرد بی تھا جس نے سب سے بہلے تول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مرد بی تھا جس نے سب سے بہلے تول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مرد بی تھا جس نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی ۔ بی مسئلہ اپنی تمام ترقد توں کے ساتھ صد بول سے موجود سب سے بہلے تول کیا وہ مرد تھا اور وہ بی می موجود سب سے بہلے تول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مرد بی تھا جس نے سب سے تولی کیا تھا جس کی وہوں میں بہت زیادہ اسا فر جور کیا ہے۔

ہراصلاح پیند حکومت کے سامتے بیسوال رہا ہے کہ عصمت قروقی کے ادار ہے کوکس طرح ختم کیا جائے۔ ہماری حکومت بھی اس مسئلے پر سجیدگی سے غور کر رہی ہے اور اس کا سبّہ باب کرتا چاہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال سے متعلق بچے وضاحتیں چیش کر کے است آسان بنانے اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ ملک کے اہل رائے حضرات کو بھی اپنے طور پر مسئلے کو بچھنے اور سلجھانے کی سعی کرنا چاہیے کہ یہ حکومت اور قوم کے ساتھ آبک تعاون ہوگا۔

عصمت فروشی کے ساجی تہذیبی اور معاشی اسباب تو سمحدایسے پیجیدہ نہیں وی ۔

ظاہرہ کرفراب ماحول قلط تربیت ناواجب تجود سان کے بے جا ضا بطے فیر منصفانہ نظام معیشت اور بعض دوسرے محرکات ہیں جنموں نے عصمت فروشی کو ایک اوارے کی شکل افتیا رکرنے پر مجبود کردیا ہے۔ بقیبنا بیصورت حال کا مجمح مطالعہ ہے محراسے کمل اور جا مع نہیں کہا جا سکتا کے مل مطالع کے لیے ضروری ہے کہ جم انسانی فطرت کی تنہا تیوں ہیں ہمی سفر کریں ۔اس لیے کہ عصمت فروشی ایک ربحان کی حیثیت سے خودانسانی فطرت سے تعلق سفر کریں ۔اس لیے کہ عصمت فروشی ایک ربحان کی حیثیت سے خودانسانی فطرت سے تعلق رکھتی ہے۔

بیخیال شابد غلافیل کر مردو گورت دونول چنسی طور پر تنوع پیند ہوتے ہیں اور ان میں
بسیار زوتی رجحان پایا جاتا ہے۔ ان کا جنسی جذب کسی آیک معمول اور مطلوب پر قناعت نیس
کرسکتا ۔ کم از کم وجنی اور نفسیاتی طور پر اس بات میں کوئی شک نہیں ۔ بید دوسری بات ہے کہ
عوراتوں کو ساجی منابطوں کے زیر اثر عملاً ایک عی شوہر پر قناعت کرتا پر تی ہے۔ اگر چہ
عصمت فروش مور تول کے علاوہ ایک بہت بوی تعداد ایسی موراتوں کی بھی ہمیشہ موجود رہی
ہے جوایک مرد پر قانع نہیں ہو تیں ۔ اگر بیہ مطالعہ در ست ہے تو پھر ہمیں گل انسانی ساج کو
عصمت فروش قرار دینا پڑے گا نہ صرف عصمت فروش بل کے عصمت فروش کا ایک منظم
ادارہ ۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ اور بھی زیادہ خورطلب ہوجاتا ہے کیوں کہ اس حالت میں یہ
تو ممکن ہے کہ ہم عصمت فروش کے بازاروں کو بند کر دیں کیکن کر گارش کے ان تمام حضوں
کو کس طرح کھر رہے کہ بینکیس سے جہاں جہاں انسانی ساج موجود ہے۔

یہاں جوان گنت سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کدان کے ساتھ توج اور کشادہ پیٹائی سے پیٹ آئیں۔ایک سوال تو بی ہے کداگر انسان جنسی لحاظ سے توع پند ہے بسیارز وجی رجی ان رکھتا ہے تو پھر تعد واز واج پر کیااعتراض ہے؟ خاص طور پر جب کہ مردا پی بیویوں کے درمیان معاشی اورجسمانی انساف بھی کرسکتا ہو لیکن تصویر کا دوسراز خ بھی ہے فرق صرف یہ ہے کداس پرعورت کا نام لکھا ہوا ہے بعنی عورتوں کو بھی بیک وقت کی شادیوں کی اجازت ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات بھی پہلی بات کی طرح معقول اور مدل نہیں؟ بلی کداس ہیں پچھمعاشی مہولتیں بھی ہیں ورنہ ہمیں یہ خابت کرنا چاہیے کہ صرف مردی جنسی بلی کداس ہیں پچھمعاشی مہولتیں بھی ہیں ورنہ ہمیں یہ خابت کرنا چاہیے کہ صرف مردی جنسی بلی کداس ہیں پچھمعاشی مہولتیں بھی ہیں ورنہ ہمیں یہ خابت کرنا چاہیے کہ صرف مردی جنسی بیا

طور پرتنوع پسند موتا ہے عورت نہیں لیکن کیاب بات ابت موسکے گی؟

غالبًا ہمارے لیے بہی مناسب ہے کہ ہم مسئلے کواس کی صبیح ترین منطق اور معنویت کے ساتھ پیش کردیں۔ووسراسوال بیہ ہے کہ عصست فروشی میں ازروئے علم وعقل آخر کون سی خرابی ہے؟ اور بید کہ عصمت کا سائنسی مغہوم کیا ہے آیا کوئی مغہوم ہے بھی یا نہیں؟ اس نبحث کا مقصد بیہ ہے کہ ہم اور ہمارے ساجی مفکر عصمت فروشوں کے مقابل کوئی مضبوط اور طاقت وردلیل استعمال کرنے کے لیے تیار ہو سکیس۔

قدیم معاشروں ہیں جنبی محرکات است طافت دراور موٹر نیس سے جننے کہ آئ ہیں۔
عریاں رقعی بیجان انکیز تفورین جذبات آفریں فلمیں جسم و بھال کی تمایشیں ان سب
محرکات نے ال کرصنعتی دور کے پراگندہ خاطر انسان کوجنسی بحران ہیں جنال کر دیا ہے۔
دوسری طرف جدید زعدگی کی ضرور تیں اور ذیتے واریاں ہیں جن کے بیش نظر شادی آئ
ایک مسئلہ بی ہوئی ہے خاص طور پر مشرق کی نوآ زاد قو موں کے نوجوان آج غیر معمولی
فرائفن ہیں کھرے ہوئے ہیں۔ انھیں سے عہد کے علی تہذیبی اور سائنسی معیار اور
ماحول سے ہم آ جنگ ہونے کے لیے شدید ترین محنت کرتا باقی ہے۔ ایسے عالم میں وہ
انتہائی سرگردال بی ٹیس فرونے کے لیے شدید ترین محنت کرتا باقی ہے۔ ایسے عالم میں وہ
انتہائی سرگردال بی ٹیس وی ندگی بسرکرد ہا ہے اس پر انبوہ تنہائی نے صنعتی سان کونفیاتی
ترین جوم کے درمیان تنہائی کی زندگی بسرکرد ہا ہے اس پر انبوہ تنہائی نے صنعتی سان کونفیاتی

تنہا' تنہا' جدا' ایک ایک آدمی وقت کے جزیرے میں شرافعل جعفری

ان جزیروں کی خاموشیاں پکاررہی ہیں تنہائیاں چیخ رہی ہیں۔اس مشغول اجنی جیران اور پرشورعبد کا انسان ہرفر داور ہرشے ہے جلد از جلد فراغت پاجانا جا ہتا ہے۔زندگی چل نہیں رہی چھلا تکیس لگارہی ہے دوڑ رہی ہے۔ آئ کسی نقطے پرتھ ہرناممکن نہیں اس لیے بیا عہدروایات واقد ارسے آستہ آستہ کشا جارہا ہے۔اقد اروروایات کے لیے جس نفسیا تی

### بن مانسول كاسماج

اکلیز 'یونانی دیومالا کا ایک اعتبائی جیز رفتار فرداگر ای تمام تر فؤت سے ساتھ ایک پھوے کے پیچھے دوڑ تا شروع کرئے ماہ وسال گزرتے رجیں اور وہ اس طرح دوڑ تاریخ صدیاں بسر چوجا کیں اور بیسلسلہ جاری رہے اور پھر ہزار وں سال لاکھوں سال کروڑوں سال اربوں سال گزر جا کیں اور جیز رفتار اکلیز شسست رفتار پھوے کا تعاقب کرتا رہے سبھی دہ کسی طرح اس تک نہیں پہنچ سکتا۔

وہ تیر جو کمان سے نکل کر پہشم زون میں اپنے نشانے تک پہنے چکا ہے اس نے درحقیقت ایک بال برابر بھی حرکت نہیں کی وہ اس دوران میں بالکل ساکن رہا ہے۔ ہم ایک چیز کو دوبار نیس د کیے سکتے اس لیے کہ آ کیے جھیکتے ہی وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ کا تنات کی ہر شے اپنی جگر کا ہے کہ آ کی جھیکتے ہی وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ کا تنات کی ہر شے اپنی جگر کا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا اگر ہمیں چیز وں میں پھوفرق وتغیر کا احساس ہوتا ہے تو یہ ہماراد ہم ہے۔ وجود موجود ہی نہیں ہے۔

یہ بینے وہ خیالات جو بونان کے ان آئی او نیائی ایلیائی اورسوفسطائی مفکروں نے پیش کیے بیٹے جوستراط سے پہلے گزرے ہیں یہی وہ استعدادِ فکرتفی جس نے بونان ہیں دنیا کی عظیم ترین ثقافت کی بنیا داستوار کی اورافلاطون وارسطوجیسے فرزندوں کوچنم دیا۔

اس وفت ہمیں ان نظریات وخیالات کی تائیدیا تر دید کرنانہیں ہے۔ مسرف آیک تو م کی جراًت تفکر کا انداز ہ نگانا ہے اور بتانا ہے کہ ان کے ذہنوں میں افکار وخیالات کے لیے کتنی آ مادگی پائی جاتی تنمی ۔ وہ لوگ ہرتصورا ور ہرخیال کے لیے مستعدر ہے تنے۔ توبہ نظریاتی یفتین اور مزاجی استقلال کی ضرورت ہے وہ اب بالکل ناپید ہے۔ بظاہر فاصلے کم ہو گئے ہیں انسانیت آیک براوری ہیں تبدیل ہوگئ ہے جیسے سب آیک جگہ سٹ آ کے ہول لیکن فضینیں سیاروں کی طرح آیک دوسرے سے بعید بے گا شاور اجنبی ہیں۔ اس نفنا میں فائدان کا ادارہ آ ہستہ آ ہستہ تم ہوتا جارہا ہے۔ ہمیں فور کرنا چاہے کہ آیا آئ ہماراقد کم اور مقدس جنسی اخلاق برقراررہ سکتا ہے یائیس؟ اب شادی مسئلے کاحل نہیں رہی خودا کی مسئلہ بن گئی ہے۔ ہمارے معاشرے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے جوشادی کے معاشی نقاضوں کو واقعی پورا کر سیس اور انھیں مزید آلجھنوں کا شکار شہوتا پڑے۔ عصمت معاشی نقاضوں کو واقعی پورا کر سیس اور انھیں مزید آلجھنوں کا شکار شہوتا پڑے۔ عصمت فردشی کے شرم ناک اور قابل بلامت ادارے کو بہ ہر قیست تم ہوتا چاہیے مگر کیا اس کے تم ہوتا چاہے ہے کہ کیا ہم بیٹیس و کھور ہول جائے سابھ پیش کرنے کی کوشش کی ہوئے ۔ بہ ہر حال ہم نے مسئلے کو اس کی پوری شدت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہ ہر حال ہم نے مسئلے کو اس کی پوری شدت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہ ہر حال ہم نے مسئلے کو اس کی پوری شدت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہوئے۔ تاکہ ای ساتھ بیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہ ہر حال ہم نے مسئلے کو اس کی پوری شدت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہوئے۔

انشا فرورى1960

''ایک طرف توبیب '' ''مکردوسری طرف به مجمی توب ''۔

بینانیوں کا کبی وہ انداز تھا جس نے انھیں انسانی قلرکا "معلم اوّل" بنا دیا ذراجمیں بھی توسوچنا جاہیے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں سوچتے رہے ہیں۔ ہماراشیوہ تو ہہے کہ خواہ جان چلی جائے تحرابینے بیقین پرآ پنج نہیں آنے دیں مے تحر ہمارا بیشیوہ اس کا کنات سے جس قدرہم آ ہنگ ہے وہ ظاہر ہے۔

" ہارا ہرخیال ابدی صدافت کا حال ہے"۔

مہذب دنیا کے سی پڑھے تھے جمع میں اگر کوئی فض بیانداز بیان اختیار کرے وا سے
کان پکڑے باہر نکال دیا جائے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف تو کربی لینا چاہیے کہ قدیم
ہونان اور پھر جدید ہورپ میں آخر کوئی تو ایس بات تھی بی جس کے نتیجے میں وہ تمام دنیا پر
وہ مالای حکومت کررہے ہیں گرہم؟ تو اس مرحلے پرہمیں سکوت اختیار کر لینا چاہیے
کیوں کر نظر ایک ایبام بجرہ ہے جو ہماری زندگی میں بھی رونمانییں ہوا۔ وہ اگر کوئی رنگ ہے
تو ہم پیدائش نابینا ہیں اگر کوئی آواز ہے تو ہم ہمیشہ سے بہرے ہیں اگر کوئی تابل اظہار شے
ہوتو ہم کو کے ہیں اور اگر وہ کوئی متاع کمشدہ ہے تو ہماری تو ت حافظ ختم ہو پھی ہے۔
ہمارے پاس صرف جذبات ہیں اور یہی وہ مقدس دولت ہے جس کے استعمال کرنے کا
میارے پاس صرف جذبات ہیں اور یہی وہ مقدس دولت ہے جس کے استعمال کرنے کا

یکی جذبات ہیں جو بھی قدیدات کی شکل ہیں ظاہر ہوتے ہیں اور بھی ادبیات کی صورت ہیں۔ ہمارے اہل قلم کی تمام تر کا شیس محض برائے نام ادب اور فدہب کے موضوعات ہیں محصور ہوکررہ گئی ہیں۔ ہمارے قلمی ساج ہیں مولو یوں فذکاروں اور ناقدوں کے علاوہ مصنفوں کی اور کوئی فتم موجو ذبیں ہے۔ آج ہے دو ہزار سال پہلے کا کوئی معاشرہ بھی اپنے اہل قلم کی اس غیر قدے واری ناعاقب اندیش اور ہٹ دھری کو برواشت نہیں کر سکتا تھا چہ جائے کہ بیسویں صدی کا کوئی معاشرہ جو دنیا کی سیّارہ شکار تھا فتوں سے عہد ہیں زندگی بسر کررہ ہمورواقع تو ہے۔ کہ ایسے معاشرے کو جو معنی ہیں معاشرے سے تجیر ہی ہیں معاشرے سے تبیر ہی نہیں

کیا جاسکتا اور آگر ہم پھر بھی مُصر ہوں تو سوچنا پڑے گا کہ غارون میں رہنے والے وحشیوں اور بن مانسوں کو بھی صاحب معاشرہ قرار دیا جائے یانہیں ہمیں حالات نے اپنی بیجا عنایتوں سے ایک الیم منزل پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں ہماری تہذیب اور دہنی نما یندوں کا بیرو بینا قابل برواشت ہے۔ بیکٹنی عجیب بات ہے کہ علما اور اہل قلم کا نام سُنج بی ہمارے ذہن میں صرف مولو یوں فنکاروں اور تنقید طرازوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ہم نے تو مہذب دنیا کی ان محترم اصطلاحوں کو بھی رُسوا کرویا ہے۔ تحریر وتصنیف کا غیر کلیسائی ا غیرجذباتی اورخالص علمی وانسانی تضور جارے بہاں تا پیدہے۔ جمیں اسے شہروں میں ال مصنفین کی تنظیمیں کہیں نظر نہیں آتیں جو حیات و کا ئنات کے مسائل و معاملات کے درمیان غیرجانب دارمتصر ادر حَكُم بننے كی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بیٹھیک ہے كہ ہم میں بعض دانش ببنداور وانش وراوگ بھی یائے جاتے ہیں مراس متم کی سی براوری کا بہال کوئی وجودنہیں ہے۔ ترقی یا فتہ ساجوں میں مختلف مدرسہ بائے فکرا ور مکتبہ ہائے نظر ہوا کرتے ہیں۔ ساج کے ذہنی نمایندے اپنی تہذیب و ثقافت کے مختلف شعبوں کی تحریری نمایندگی كرتے ہيں۔ زندگي كي وسيع معنويت كوسمجما اور سمجمايا جاتا ہے مكر ہمارے ذہنوں يرتو مسكنت وفلاكت كاعذاب نازل موچكا ب-جن مصنفوں ميں برائے نام بجومتانت اور سنجیدگی پیدا ہوتی ہے وہ علمی موضوعات کوترک کر کے'' ندہب اور تنہذیب''' ندہب اور تعظیمِ معاشرہ'' ''ندہب اور انسانی مساوات'' جینے موضوعات پُرزور محقیق وتحریر صرف کر ڈالتے ہیں۔اور بات رہیں کی وہیں رہتی ہے۔ جوحضرات کھے زیادہ ترتی یا فتہ ہیں وہ غالب ے غیرمطبوعہ مکا تیب ان سے تلاغہ یا بعض قدیم شاعروں کے نایاب کلام کے سلسلے میں ا بنی تحقیقات ابعد پیش فرما کر کویا تاریخ کا ایک عظیم ترین کارنامدانجام دیتے ہیں۔اب کے علاده ایک تیسرا گرده ہے جو اُن سے بھی زیادہ سجیدہ واقع ہوا ہے اوراس نے قوم کوریا ضیات طبعیات علمیات البیات قلف قانون قلف تمن اور قلفه وسائنس کے دوسرے شعبول کا درس دینے کے لیے غالب وا قبال کے کلام سے ایک نصاب تعلیم مرتب کیا ہے۔اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جوتو میں فلفہ وسائنس کی تعلیم فلفہ وسائنس ہی کی تابوں کے

ذر پیے حاصل کرتی ہیں وہ احمق ہیں اور یقینا یہ ایک عظیم انکشاف ہے۔ یہ گروہ ان ذہین شعرا کی طرف کوئی توجہ کرنے کے لیے آ مادہ نہیں جو بے چارے ان کے ہم عصر ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ اس حمن میں ایک دل جسپ بات بیاسی ہے کہ اگر چہ ہمارے یہاں ابھی سائنسی عبد پوری طرح شروع بھی نہیں ہوا مگر برگزیدگانِ روحانیت ہیں کہ اس کے خلاف بدعا دَل میں مصروف ہیں اور ادیب اس فم میں نجیف والا غربوئے جارہے ہیں کہ یا الہی اب

ادب كاكيا بوكا\_ غرض فکروفن کے اصل مفہوم سے کسی کوخلوص نہیں صرف چندلوگ ہیں جوملم میں ہمہ کیرتفکر اور اوب میں تفنن و فطانت کے آئینہ نما ہیں۔ ووسائنس کی بختح مندیوں کا خیر مقدم كرتے ہيں۔ وہ اس طرح نہيں سوچتے كەسائىن كى آب وہوا ادب كوراس نہيں آئى وہ سخت پھار ہے اور عن قریب ہی مرجائے گا۔ان کے نز دیک بیدوراو ہام کی ہزیبت اور علم کی مشور کشائی کا دور ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جوقوم کی وہنی پیش رفت اوراس سے آ کے بوھ کر مشرق عزیزے ہمد گیرار نقا کے سلسلے میں اپنی ذینے دار یوں سے عہدہ برآ ہوں سے۔ پیختنہ اور غیر منظم سہی لمیکن ان کا وجود مشرق کے ہر گوشے میں پایا جاتا ہے۔ انھیں چاہیے کہ دہ تہذیب اور ساج کے بک قومی اور یک ملکی تصورات سے بدخس وخوبی عہدہ برآ ہوتے ہوئے بین الاقوا می ساج کی نقابت کا مثالی فرض انجام دیں کہ یہی وہ جنت ہے جس کاعلم نے انسانیت سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں پہنے کرہمیں پاکستان کے عقلیت پسنداد بیوں اور عالموں سے بید کہنا ہے کہ وہ تحریر وتصنیف کے غیر ندہی انسانی اور خالص علمی وسائنسی موضوعات کوفروغ دینے کی پوری سعی کریں کہ اسی طرح وہ اپنے ملک اور قوم کی ہے مثل خدمت انجام دے سکیں گے اور ایک ایسا کام کریں سے جس کی توفیق تاریخ کے منتخب اور محبوب لو کول ہی کو ہوا کرتی ہے۔

الثالي لل 1960

## سفیدفام درندے

"جماس قوم کا انظار کرتے رہے جو بچائیں سکتی تھی .....انھوں نے ہارے یا وَل اس طرح با تدھ رکھے ہیں کہ ہم نکل نہیں سکتے ..... ہارا انجام نزدیک ہے ہماری مدت پوری ہوگئ ہمارا وقت آئی بچا ، ہمیں کچلنے والے آسانوں کے مقابوں سے بھی زیادہ تیزیں۔"

عبدنامة يتن مراثي برمياه

معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا انجام بھی نزدیک ہے اُن کی مدت بھی پوری ہو پھی اور اُن کا وقت بھی آئی گیا' وہ زمانہ شاید نبہت ہی قریب ہے جب انسانیت کے سینے میں شکاف ڈالنے والے سفید فام وحثی جنوبی افریقہ میں تہذیب کا قتل عام کرنے والے سیاہ کار ورند ہے قوموں کے درمیان اپنی ہلاکت کا نوحہ کریں گے۔

جنوبی افریقہ میں جو پہھ ہوا اور ہورہا ہے اس نے انسان کے تہذی وقار کو فاک میں ملادیا ہے۔ ذراسو چے تو سہی کہ بیسویں صدی میں دنیا کے بعض تھم ران اور شہراد ہے بیفر مان صادر کررہے ہیں کہ فلال نسل بست اور حقیر ہے اور فلال گروہ عظیم اور عزیز ۔ معلوم نہیں کہ افسیں غاروں سے باہر نکلنے اور شہروں میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی اور اب ہم کس رہے ہیں کہ انھوں نے جنوبی افریقتہ کے باشندوں سے انسان ہونے کا اعزاز بھی چھین کیا ہے اور می کو باور وں کو تہذیب سکھانے کا مشہور عالم فرض انجام دے رہے ہیں۔ ہم حنمنا ہے ہی واضح کر دیں کہ قو موں کو تہذیب سکھانے کا میاحتھانہ نعرہ اب کافی پرانا ہو چکا حنمنا ہے ہیں واضح کر دیں کہ قو موں کو تہذیب سکھانے کا میاحتھانہ نعرہ اب کافی پرانا ہو چکا

ہے۔ تسلی اقبیاز پیندی کا یہ بے ہودہ اور جابلانہ خبط شریف انسانیت کے لیے با قابل برداشت ہے۔افسوس کرنسل خرور کے اس یا کل بن نے بھن مہذب ترین مکوں سے تغویت حاصل کی ہے ہم انسانوں کوایشیائی افریقی اور پور پی خانوں میں تعتیم کرنا جہالت اورحما فتت خيال كرت بيل رئيكن بم كسى قوم كوبدف ظلم وشقاوت بنت موس ينس وكي سكتے۔ آپ نے سُنا ہوگا كەجنوبى افريقة كے سفيد فام تحكم رانوں نے وہاں كے اصل باشندوں يركتنا عجيب وغريب قانون عائد كيابية كتنا عجيب بيرقانون كه ملك كي حقيقي مالك شاخت ناے کے بغیراکی قدم بھی اسے محروں سے باہر نہیں نکال کے ۔ شاخت نامہ موجود تدہونے کی صورت میں ہولیس انھیں پاؤ کرجیل میں ڈال دیتی ہے یا پھر جر ماندوسول كياجاتا ہے۔اس طرح أن كاوطن أن كے ليے "زنجيرخانة حادثات" ، موكرره كمياہے۔ اس صورت حال کے خلاف وہال کے حربت پیندعوام نے جوتح میک شروع کی ہے اس کی کام یابی پر درامل تمام انسانوں کا وقار مخصر ہے۔ انھیں تو ٹا جا رہا ہے اُن پر زندگی حرام كروى من بيكن تاريخ كے فيلے نبيس بدلاكرت استعبل ابني عظيم مشتبط كومتواكر رہے گاممکن ہے کہ وقتی طور پر آزادی کی روح کو کچل دیا جائے محرکب تک؟ بیاع بدا فتر ارپیند توموں کی استعار پسندانہ بربریت اور بدمعاشی کے لیے قطعاً ناساز گار ہے۔جنوبی افریقنہ کے بدمعاش اور جرائم پیشے علم رانوں کی اس بدتہذیبی کمینکی اور درعد کی نے دنیا میں نفرت اورغیظ دغضب کی لہر دوڑا دی ہے۔ہم لندن کے ان شریف اور انسانیت دوست انسانوں کا ذكركرت موئ فخرمحسون كرتع بين جنهول ني نسلي تعضب كے خلاف يُرزورا حتجاج كيا ہے۔ہم عالمی اداروں سے سفارش کریں سے کہ وہ اپنی تہذیبی اور سیاسی تظیموں سے محرموں کے اس ذلیل گروہ کو نکال دیں۔ بیٹنڈے قطعاً اس قابل نہیں کہ اٹھیں انسانوں کے برابر بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔جنوبی افریقہ کےعوام کا مطالبہ اب صرف یہی نہیں کہ عاصب حکومت اسینے ذلیل قانون میں ترمیم کرے اب تو تھل آ زادی کا سوال ہے حق کا مطالبہ ہے۔جمہوریت پسندقو موں کا فرض ہے کہوہ انھیں اُن کاحق ولا تیں۔ جنوبی افریقند کی بیدذ لیل حکومت وولسید مشتر کدکی رکن ہے۔ ہم و نیا کے تمام انسانیت

126

دوست دانش ورول اویبول اورجمبوریت پندعوام کی طرف سے دولید مشتر کہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کی رُکنیت منسوخ قر اردے۔ اقوامِ عالم کو کم از کم ایک قدر پر تو متنق ہونا ہی چاہیے اور وہ قدر' انسانیت' ہے۔ ہمیں ملال ہے کہ ہم نے ایک انسانی گردہ کے لیے بیت انسانی عرف کے لیے بیت انسانی عرف کے لیے بیت انسانی عامع انسانی بی کب ہیں؟ اُن کی وحثیانہ حرکات عامع انسانیت کے لیے سب سے بوا خطرہ ہیں۔ یہاں ہمیں ان سکین اور مظلوم قوموں ہے ہمیں پہتیں اور گالیاں شتا اور سہنا پوتی ہیں۔ جقیقت ہے کہ گائی سل اور دیک کو ہیں دی جاتی مورت حال کی آئی براوراست اور سادہ تو چید کرنا ہے ہیں بیت کہ گائی گائی تو دراصل علی پس ماندگی تہذیبی محکومیت اور سیاسی ماموریت کودی جاتی ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہی ہوا کرتا ہے۔ بختیف ساجوں اور ثقافتوں کے درمیان تو ازن کا تا پید ہو جاتا تاریخ کا سب سے بوا فقنہ ہے۔ پھر ہوتا ہے ہے کہ قدروں کو تو ڑنے والے ہی قدروں کے تاریخ کا سب سے بوا فقنہ ہے۔ پھر ہوتا ہے ہے کہ قدروں کو تو ڑنے والے ہی قدروں کے تاریخ کا سب سے بوا فقنہ ہے۔ پھر ہوتا ہے ہے کہ قدروں کو تو ڑنے والے ہی قدروں کے تاریخ کا سب سے بوا فقنہ ہے۔ پھر ہوتا ہے ہے کہ قدروں کو تو ڑنے والے ہی قدروں کے جرائے کر کہلاتے ہیں۔ کیا کوئی سفید فام تو م ان غیر مغربی اقوام کونس کا بیط عند دیے کی جرائے کر کہلاتے ہیں۔ کیا کہ بین کیا ہوگئی ہے؟

انشا مى 1960

# شرم ناک

''میں نے زمین پرنظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہران اور سنسان ہے۔ آسانوں کو بھی تاریک پایا۔ میں نے پہاڑوں کی طرف دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ سمیے اور شیلے لرزنے لگے۔ میں نے دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدی نہیں اور سب ہوائی پرندے آڑ سمجے۔ پھرمیں نے دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ذرخیز زمین بیایان ہوگئی'۔

یہ ہے جنگ کا تصور جس پرصدیوں کی گردجم چی ہے۔لیکن آج! آج تو اس کے ہارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آج تو ہم اس کی متاہ کاری کا تضور بھی نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں کی ہڑیاں پھل چکی ہیں' زمین دھواں بن کراڑ چکی ہے۔لیکن نہیں اس کاعذاب اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ان لوگوں کا د ماغ خراب ہو گیا ہے جو آج انسانیت کو جنگ کی آ گ میں جھونک دینا جا ہے ہیں۔وہ افراد جنھوں نے اس نازک دور میں روس کی طرف سراغ رسال طیارہ اُڑانے کی جرائے کی تہذیب تدن انسانیت اور زندگی کے سب سے بوے دیمن ہیں۔ تاریخ ان سے زیادہ مہیب اور خوف ناک مجرموں کے پیدا کرنے پر آج تك قادر تبيس موئى \_ آج جنگ كے امكانات كوتفويت پہنچانے كامطلب يہ ہے كه يورے کر و ارض کوداؤ پر لگا دیا حمیا۔ روس کی فضاؤں میں امریکا کے جاسوی طیار ہے کی پرواز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری تہذیب ٔ دہشت و بربریت میں قدیم عہد کی تاریک صدیوں کو بہت پیچیے چھوڑ پکی ہے۔اور جہالت وسفا کی میں ہم متمدن انسان نیز ہ بردار وحشیوں سے ہزاروں سال آ کے بیں۔امریکا کے جنگ پسندعناصر کا انداز بتاتا ہے کہ وہ اپنی بے ہودہ شرم ناک اور اشتعال انگیز حرکت پرشرمندہ نہیں ہیں بل کہ اسے سیح ٹابت کرنے پرمُصر ہیں۔ جیرت ہے کہ مقدس جرج میں امن عالم کی دعائیں ماسکتے والے آئزن ہاور ہی امن

سوز اور زندگی رحمن سازشوں کے'' پیشوا'' بنے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف وزیراعظم روس خروشیف اینے غیر ذیے دارانہ لہے سے مسئلے کواور بھی تھین بنائے دے رہے ہیں۔ایسے عالم میں انسانیت آخر کس سے فریاد کرے۔ کاش! ان لوگوں کواحساس ہوتا کدأن کے لبول کی ایکے جنبش اور اُن کی آتھوں کا ایک اشارہ اس کر اُ ارض کو ایک آ ن میں جہنم بنا سکتا ہے۔ کہنا ہی پڑتا ہے کہ تاریخ نے تو ت واقتد ار کے لیے غلط افراد کا انتخاب کیا۔ مجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کے بیسب سے زیادہ طافت وررہ نما آخر کس صدی کی باتیں کررہے ہیں۔ کیا پہلوگ اپنا د ماغی تو از ن کھو بچکے ہیں یہاں ہم یہ کیے بغیر نہیں رہیں کے کہ ارتکاب جرم امریکانے کیا ہے وہ تاریخ کی عدالت میں ایک سفاک اور خیرہ چیم مجرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کوئی نہیں جواس کی وکالت کر سکے۔سب پچھ معاف کیا جا سکتا ہے لیکن حیات دشمنی سی طرح معاف نہیں کی جاسکتی۔ جہاں تک ہماری اپنی ذینے داری ہے تو ہماری حكومت امريكا سے احتجاج كر كے اپنى ذينے دارى سے عبدہ برآ ہو چكى ہے۔ ہم طيارہ انکیزی کے اس مجر ماندا قد ام کو قدت کے ساتھ قابلی نفرین قرار دیتے ہیں۔

سوچنا جاہیے کہ وہ بنیادی اسباب کیا ہیں جوانسان کو درندہ بنا دیتے ہیں۔واقعہ یہ ہے کہ بیجو پھے ہور ہا ہے اس کی ذینے واری عقیدوں پر بھی ہے۔ ونیا کے اقتدار پسندعناصر نے ا تنذار ببندی کو دراصل ایک عقیدے کی حیثیت دے دی ہے۔ آج عقیدوں کی گرفت ہمہ سمير ب-اس حقيقت كا ثبوت اس يزياده اوركيا موكاكداب سائنس بعى أيك عقيده بن حمی ہے ایک ایسا عقیدہ جواپی غایت آپ ہے جس کا زخ صرف اپنی طرف ہے جا ہے اس کا انجام پھی بھی کیوں نہ ہو۔جدید سائنس سے اس کردارکو دیکھ کرمتمدن انسانوں کے بارے میں ہے کہنا پڑتا ہے کہ کر و ارض کے قدیم ترین وحشیوں نے اپنے جسم پر تہذیب یا فتہ صدیوں کے غلاف چڑھا لیے ہیں اور ان غلافوں کے اندر عبدِ قدیم کی وہی مہیب وحشتیں سانس لے رہی ہیں۔ آخرتر قی و تہذیب کا میکون سامنہوم ہے کہ شریف انسانیت کو ایک وبنی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔اب تو ہروفت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیز بین ہلاکت کی بُصْف برسوار ہاورابدی موت کی طرف دوڑر ہی ہے۔ اگر سائنس کی حیات وشمن سرگر میاں اس

طرح جاری رہیں تو وہ زمانہ بہت قریب ہے جب علم اور تہذیب کا حقیقی شعور "علم اور تہذیب" کے خلاف چیخ چیخ کرا حتیاج کرے گااور ہم بیکنے پرمجبور ہوں سے کہ ہمیں سائنس کی کوئی ضرورت نبیس۔ونیا کی جرائم پیشہ قوموں نے سائنس کا جوکردار متعین کیا ہے وہلم وسائنس کے خلاف سب سے بردی سازش ہے اور رجعت پسندعناصر سے یبی توقع رکھی جاسکتی تھی۔ انسان نے سائنس میں غیر معمولی ترقی کرلی لیکن سائنسی انداز نظر آج تک پیدائیس کرسکا۔ یمی وجہ ہے کہ سائنس کی زیادہ تر تر قیاں غلط سمت میں ہور ہی ہیں۔ جیرت ہے سائنس جیسامحترم شعبداس تہذیب وتدن کے دور میں بھی جنگی اداروں کی سریرستی کررہا ہے۔کیاانسان اس وفت تک اپنی تہذیب ومتانت کا کوئی دعویٰ کرسکتا ہے جب تک دنیا میں جنگی ادارے موجود ہیں اور انسانی ذہن کی اعلیٰ صلاحیتیں اُن کی تربیت کررہی ہیں۔ آج انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہیہ ہے کہ جنگ کے تمام اداروں صنعتوں اور تجربوں کو بمیشہ کے لیے ختم کردیا جائے۔آخریہ ول ناک غداق کب تک جاری رہے گا؟ آخر میں ہمیں روی وز راعظم سے بیکہنا ہے کہ انھوں نے یا کتنان کے سلسلے میں جو لہجدا ختیار کیاوہ امن سے متعلق أن کے بیانات کی تر دید کرتا ہے۔ کیایا کستان سے زیادہ کوئی ملک اس پیند ہوسکتا ہے؟ ہمارے تو زمین وآسان بی چندسال پہلے عالم وجود میں آئے ہیں۔امن کی جس ملک کوسب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہم ہیں اس سلسلے میں یا کستان کا روتیہ بالکل واضح ہے ہم جنگ کے امکانات سے شدیدنفرت کرتے ہیں۔ہم ان وحشانہ سر گرمیوں کو برداشت نہیں کر سکتے جنھوں نے ایٹم اور ہائیڈروجن بم کے بعداب نیوٹرون بم ایجاد کرنے کی تیاریال شروع کی ہیں۔آخراس غیر ذیے داری اور تا دانی کی کوئی انتہاہے کہ امریکا کے بعض ماہرین جنگ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مزی فوج کے یاس

ایسے میزائل موجود ہیں جن سے ۲ سے ۲ ہزارفٹ کی بلندی پرنشاندلگایا جاسکتا ہے۔ زندگی کےخلاف نشانہ بازی کرنے والی تہذیب ہمارے لیے قابلی نفرت ہے اور اسے نیست و نابود ہوجا نا جا ہے۔

انشا جون1960

### ایک بحث- چندسوال

سال روال کے شروع میں حکومت نے ''اسلام مختیقی ادارہ'' کی ازسرِ نوشنظیم وتفکیل کی تھی۔ پیچیلے دنوں ادارے کی مجلسِ نظمها کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ بیدواقعہ ہے کہ موجودہ حكومت كى توجدے يہلے اداره بيملى اور تعطل كا شكارر ہا۔اب اسے ايك فعال اداره بنايا ميا ہے۔اس کے مقاصد متعین کیے گئے ہیں۔وزیر تعلیم جناب حبیب الرحمٰن نے جو مجلس نظما کے چیئر بین ہیں اوارے کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 'اس اوارے کا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ اسلام کی جدید تشریح وتوضیح کا فرض انجام دے اور اسے ایک ایسے ضابطة حیات اور نظام فکر کی حیثیت سے پیش کرے جس کے ذریعے نے عہد کے مسائل کا مقابلہ کیا جاسکے اور سائنسی معاشرے کے مطالبات پورے ہوسکیں''۔ہم و کمےرہے ہیں کہ گزشتہ دو تین صدیوں سے لے کرآج تک ندہب برابر پیچھے ہٹتا جارہا ہے اور سائنس برابرآ کے بر صربی ہے۔اس طرح جوصورت پیدا ہوگئ ہے وہ بہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی ند ب انسانی معاشرے کی تہذیبی ساجی سیاسی علمی اور سائنسی ذیتے داریاں قبول کرنے پر آ مادہ نہیں۔البت اسلام ایک ایسا ترجب ہے جس کے بعض ذیتے دار اور حوصله مندمعتقدین اسے آج بھی ایک ایسے نظام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرنے برآ مادہ ہیں جو سائنسی عہد میں بھی بوری کام یانی سے ساتھ اسے تمام فرائض سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے مگر یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ بیہ جذبہ ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں دوسرے مسلمان عوام اور اکابر کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے حالاں کہ قیاس میہ جا ہتا ہے کہ بیر جحان اسلام کے تاریخی مراکز بعنی عرب عراق مصرا ورابران میں یا کستان و ہندوستان کی نسبت ہے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ یایا جاتا۔ ظاہر ہے کہ برِصغیر کی مسلمان ثقافت فدكوره ممالك كي ثقافتول كے مقاليلے بين أيك بالكل نومسلم ثقافت ہے محرواقعہ بدہے كتحريكِ اسلامى كے تاریخی علاقول میں بیر جحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ادار ہ تحقیقات اسلامی نے انسانی تاریخ کی مشکل تزین ذیے داری قبول کی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس باب میں اپنی طرف سے چندصراحین پیش کر کے ادارے پراس کی انتہائی نا زک اور نزاعی حیثیت واضح کر دیں۔اس موقع پرسکوت اختیار كرنے كامطلب بيرہوگا كەجمىل مسئلے سے كوئى دل چھپى نہيں۔ ندہب سے تعلق ر كھنے والى مر بحث كا آغاز أصولى طور يركائنات كى ايك باشعورعلت (يعنى عليد اولى ياعليد العلل) كے تصورے ہوتا ہے۔ چنال چەند ہب كے بارے ميں جب بھى كوئى ذيتے دارانداور سجيده بحث كى جائے كى توسب سے پہلے يوسوال زير بحث آئے كاكم خدا بے يانبيں؟ بيسوال فليفے كة غازے لے كرة ج تك ہرفك في كى توجه كا مركز رہا ہے۔ فليفے كاسب سے زيادہ وقيق شعبه مابعدالطبیعیات بافلسفهٔ اولی ای سوال سے بحث کرتا ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کے فلسفیوں ہے جس چیز کے بارے میں بار بارسوال کیا جاتا ہے وہ یبی ہے۔ایک مرحبہ یونان کے سوفسطائی مفکر پروتا محورس سے سی دانش طلب سائل نے سوال کیا کہ وجو دِخدا کے باب میں آب كى رائے كيا ہے؟ سوفسطا كى مفكرنے جواب ديا: " اے مخض! مسئلہ پيچيدہ ہے اور عمر كم " للِدَا مِين كوئى جواب تبين و \_ سكتا'' \_ حقيقت بيه ب كه آج كاكوئى ذيتے دارفلسفى بھى اس سے زیادہ اور پچھنیں کہرسکتا۔ میچے ہے کہ فلسفیوں میں ایسے بہت سے افرادگز رے ہیں جو وجود باری کے قائل تھے اور انھوں نے مختلف دلائل سے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی كوشش بھى كى كيكن آج بھى بيسوال اپنى جگه قائم بئ يبهال بي بھى جان ليرا جا ہيے كه ان فلسفیوں کا خدا ارباب ندہب کے خدا سے بالکل مختلف ہے۔فلسفی دراصل کا تناست کی رُ وحانی تو جیہ کرتے ہیں اور کا سُنات کی رُ وحانی تو جیہ اور منظم مذہب کوایک ہی <u>شے</u> قر ارنہیں د یا جاسکتا۔ چناں چہ ندہبی علما' روحانیت پسندفلسفیوں سے تقریباً اتنا ہی اختلاف رکھتے ہیں جتنا ملحد فلسفيول سيئاب رہے مادّیت پیند سوفسطائیت پینداورار تنابیت پیندفلسفی تو جب مذبب اور روحانیت پیند فلفے ہی میں مفاہمت نہیں ہوسکتی تو پھر ارتیابیت والایت اور

سوفسطائیت کا تو ذکر ہی ہے کار ہے۔اب سرف یہی صورت رہ جاتی ہے کہ ہم خود ندہب ہے رجوع کریں اس لیے کہ فلفے کا کوئی اسکول بھی اس سوال کی تسکین نہیں کر سکا ہمر ندہب کو نید دقیع چین آئے گی کہ وہ اس بحث کے دوران ندہب نہیں رہے گا بل کہ فلسفہ یا منطق بن جائے گا اور آگر اس نے بہت زیادہ احتیاط برتی تو کم سے کم علم الخلاف کی شکل اعتبار کیے بغیر جارہ نہیں اورعلم الخلاف فلفے اورمنطق ہی کے کارخانے کا ڈھلا ہوا ایک ہتھیار ہے۔ مختصر بیک مذہب اپنی حدود میں رہ کراس مسئلے کا کوئی حل نہیں پیش کرسکتا اور حدود سے تنجاوز کرنا کم ہے کم غدہب کاشیوہ نہیں۔ بدہر طور بدہیں وہ پیچیدہ تصادات اور تناقضات جوخدا ہے یانہیں؟ کی اصل بحث کے افتتاح سے پہلے ہی سامنے آ جاتے ہیں چہ جائے کہ خود اصل بحث! ..... واصلح رہے کہ بیصورت حال ادارہ تحقیقات اسلامیہ ہی نہیں تمام نداہب کے لیے قابلِ غور ہے اور تمام نداہب کومِل کراس سوال کا جواب دینا جا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس وقت انتہائی غیرعملی اور ناحقیقت پسند ہونے کا فیوت دے رہے ہیں۔ دنیایس صرف ایک بی اسامقام ہے جہال دو مختلف ندہب کیجانظر آتے ہیں اوروہ ہے میدان جنگ\_اس موضوع برکسی بین الاقوامیجلسِ ندا کره کاانعقاد کسی طرح ممکن نبیس -ہم چوں كدادارة تحقيقات اسلامى ك سليل بين كفت كوكرر ب بين البذااس كفت كوكى حدتك جميل فدہب کو آیک علیقسید ٹابت تسلیم کرنا پڑے گا۔خود ادارہ ندکورہ بہ ہرحال ایک علیقت ٹابت ہے۔اب جب کہ بیادارہ اپنے طور پر اسلام کی تعمیرِ نو کا تاریخی فرض انجام وینا جا ہتا ہے تو ہمیں اس کی راہ میں دشواریاں پیدا کرنے کے بجائے آسانیاں بہم پہنچانا جاسیں۔ بیہم سب كا خلاقى فرض ہے۔ پس ہميں بيطے كرنا ہے كەاسلام كى جديد توجيه كس ماخذ كوسا منے ر کھ کر کی جائے۔ یہاں یہ بات بالکل صاف ہے کہ قرآن ہی اسلام کا ایک نا قابل انکار ماخذ بيكن قرآن كى نوعيت بديكراس كالكه حقدة يات متشابهات يمشمل باور دوسرا آیات بحکمات (واضح اور غیرمشتبه آبیتی) پر- آیات متشابهات کے بارے میں کوئی مفتر قطعیت سے ساتھ کچھنیں کہ سکتا۔ پس اسلام کی سیاسی ساجی معاشی اور تدنی تعبیر کے سلسلے میں بھیم قرآن (آیات پھیمات) ہی کو ماخذ قرار دیا جاسکتا ہے کیکن تاریخ اسلامی کسی

ايسے دور كا يتانبيں ديني جب قرآن كى ان واضح اور صاف آيات كى زوشنى ميں مسلمان علما و مفترین نے اسلامی نقافت کومتھم کرنے کی کوشش کی ہو۔حالاں کہان کے لیے حالات اب سے کہیں زیادہ ساز گار تھے۔جرت ہے کہ اسلام کے بونان یعنی بغداد میں سیحثیں تو یورے زوروشور سے ہوتی تھیں کہ قرآن قدیم ہے یا حادث؟ نیز ای سطح کی اور دوسری بحثيں اور فقہ وحدیث کے متعدد مسائل تمرجہاں فلے ومنطق کریاضیات وطب اخلاقیات اورسياسيات اور دوسر علوم وفنون كاذكرة تافقا تؤييه حضرات يوتاني ماخذ كعلاوه كمى بعى ماخذ كا نام ند ليت منه \_ أكر قرآن مجيد كسي سياس ماجئ علمي اور تندني نظام كا ماخذيا اس كي ازسر نوتوجيه وتنظيم كاؤر بعيدبن سكتا فغانواس سلسله بين كوئى كوشش كيول نبيس كي كمي خاص طور برایے عالم میں جب کراس کام کے لیے حالات بھی برلحاظ سے سازگار تھے۔حدیہ ہے کہ فليفي جبيها حريف بهى اس وفت تاريخي اورسياسي طور يرندبب كي حلقة افتدار ميل محصور تفا مكردنيائے اسلام كے جيد مفترين و كيمية رے كداسلامي حكومت كى دولت يوناني علوم كے عیسائی اور یہودی مترجموں پر بے دریغ صرف کی جارہی ہے اور خاموش رہے۔ حالال کہوہ تكاسدة رآنى كة ريع معاشر ي كوي اور ماةى نظامات مرتب كرنے كى جارے عبد کے علا ہے کہیں زیادہ اہلیت رکھتے تھے۔ بیاورا یسے بہت سے سوالات اپناجواب حاہبے میں۔اب جب کہاسلام تحقیق ادار واسلام کوایک ایسے ضابطة حیات اور نظام فکر کی حیثیت سے پیش کرنا جا بتا ہے جس کے ذریعے سائنسی معاشرے کے تمام مطالبات بورے ہو عیس تو وہ خودسائنس کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرے گا؟ جدید سائنسی معاشرے کی وہن اور مادًى تفكيل ميس مختلف علوم مناعات اورفنون نے حقد ليا ہے۔مثلاً تاریخ معاشیات اقتصاديات طب طبيعات حياتيات كيميا مقوري فن تغيير موسيقي رقص غرض علوم وفنون كا ا كي طويل سلسله ہے۔ يها ان ذہن ميں چندسوالات بيدا ہوتے ہيں۔ کیا اسلامی علوم اسلامی ثقافت اور اسلامی تاریخ کی تحقیق سے فراغت یانے کے بعد تحقیقی اداره دنیا بھر سے علوم وفنون کواس محقیق سے نتائج کی روشن میں قبول کرے گا؟ کیاعلوم وفنون کے وہ نمام شعبے زوکر دیے جائیں سے جوشر عاغیراسلای ہیں؟

134

کیاخودسائنس انسانی ذہن کے ایک غیر ندہبی شعور کا بتیج نہیں؟ کیا آ رے اور سائنس کے تمام شعبوں کو اسلامی طریق تفکر کے مطابق از سرِ نوننخب کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھراس کام کے لیے کتنی مدت مقرّ رکی گئی ہے؟

اگر نتیج بین آرف اور سائنس کو جون کا تون باتی رکھنا ہے اور غالبا اوارے نے بی فیصلہ کیا ہوگا تو پھر کسی مزید کاوش کے بغیر پہلے ہی ہے یہ کون ندفرش کرلیا جائے کہ ان کو اسلامی تفکر کی تائید حاصل ہے۔ بہ ہر حال اب ان تمام علوم و فنون کی قسمت اوارے کے فیصلے پر شخصر ہے۔ ہم اس بحث کے بعد جو پھر کہنا چا ہج ہیں اس کا ماحصل یہ ہے کہ تھیدے اور عقل کو دوجدا گانہ کر وال اور چیزوں ہیں رہنے دیا جائے جہاں وہ دونوں خود ہوتار ہوں اور ان دونوں ہیں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے معاطے ہیں دخل انداز ند ہو۔ اس لیے کہ نیر بہانان کے جس جذبے کی تشکین کرتا ہے اس کو مطمئن کرنے کی اہلیت فلف وسائنس میں قطعانہیں پائی جاتی ۔ ای طرح قلف وسائنس سان کی جن ضرور توں کے قیل ہیں ان کا میں شدید میں قطعانہیں پائی جاتی ۔ ای طرح قلف وسائنس سان کی جن ضرور توں کے قیل ہیں ان کا میں شدید میں شدید سے کوئی تعلق جیس ۔ ہمارا خیال ہے کہ آگر ان حدود سے تجاوز کیا گیا تو ہمیں شدید شہب سے کوئی تعلق جیس ۔ ہمارا خیال ہے کہ آگر ان حدود سے تجاوز کیا گیا تو ہمیں شدید ترین سیائ تہذیبی اور علمی نقصانات برواشت کرنا پڑیں گے۔

موجودہ حکومت کی تو ازن پہندی اور معالمہ جنگی کے پیشِ نظر ہمیں اُمید ہے کہ وہ تحقیق اوارے کے ارکان کوسئلے کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلائے گی ہے ترم صدر مملکت نے کہلیس نظما کے افتتاحی جلنے جس جو تقریر کی ہے وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ انھوں نے مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ 'کوئی فخص بھی جدید عہد ہے آ تحصیں نہیں پڑر اسکتا۔ ہمیں اس ونیا جس زندہ رہنا اور حقائن کا مقابلہ کرنا ہے' صدر نے کہا کہ منہیں پڑر اسکتا۔ ہمیں اس ونیا جس زندہ رہنا اور حقائن کا مقابلہ کرنا ہے' صدر نے کہا کہ منہیں پڑر اسکتا۔ ہمیں اس وفت ہوئی جب جمہور سے یہ کہد دیا گیا کہ وہ خود خور وگر رز کریں۔ اب نام بارکا ہوا تا رہا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اب انھیں دیمی تو بتایا جا سے برائی گیا ہے۔ ان سے ہمیشہ بی کہا جا تا رہا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اب انھیں دیمی تو بتایا جا سے کہا ہمین ''۔

ہمیں یقین ہے کہ صدر کی اس تقریر سے ادارے کے ذینے وار افراد پوری طرح بصیرت حاصل کریں تھے۔

انثا أكست 1960

### و ماغ کے بغیر

اولمی کھیلوں میں پاکستان نے ہندوستان سے ہاک کا مقابلہ جیب کر جو عالمی امتیاز حاصل کیا ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے باعث سرت ہے۔ صرف ہمارے ہی لیے ہیں بل كه مندوستان كے ليے بھى اس ليے كه باراور جيت كاتعلق دواجنبي ملكوں بيس نہيں ايسے دو ملكول يس قائم مواعيجن كانام زبان برايك ساتهدآ تاعاورجوايك دوسرے سےقريب تر ہیں۔ایسےمقابلوں میں قوموں کی زندگی اور زندہ دلی کے امکانات تمایاں ہوتے ہیں اس لي كهيلول كي اجميت سے اتكارنبيں كيا جاسكتا۔ افلاطون نے بھى اسے نظام تعليم وتربيت ميں کھیلوں اورجسمانی ورزشوں کو قابلِ ذکر حیثیت دی ہے۔ بعض فلسفی تو خود زندگی کو فطرت کا ایک تھیل بچھتے ہیں اوروہ ایک تھیل ہے بھی تو۔ کہنا جا ہے کہ وہ ایک عظیم الثان تھیل ہے۔ ہم ان لوگوں سے متفق نہیں جواسے زہر تقضف اور ریاضت ہے تعبیر کرنا جا ہتے ہیں۔ زندگی میں اگر رنگ و آ ہنگ اور اُ منگ اور تر تگ نہیں تو پھر وہ موت ہے۔ مراس موقع برہمیں انتہائی دردمندی اور سجیدگی سے جو پچھ کہتا ہے وہ بہے کہ بات کوحدے آ مے نہیں بوھانا جاہے۔ یہ بری بی دردناک بات ہے کہ ہم عموماً حدے تجاوز كرجاتے ہيں۔ چنال چركھيل كےسلسلے ميں ہم نے كزشته عرصے ميں جس غير ذتے وارانه طرزعمل باعتدالی اورنا قابل برداشت انتها پسندی کامظاهره کیا ہے وہ بے حد تشویش ناک ہادراب توبات بہال تک پہنچ گئی ہے کہ پچھلے دنوں ادمی کھیلوں کےموقع پرکسی اور نے تہیں بل کدوز ارت تعلیم سے رکن اعلیٰ جناب حبیب الرحن نے قوم سے ایل کی کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی فتح کے لیے سجدوں میں دعا ئیں مانگی جائیں ۔ کو یاان کے خیال میں یا کتان

کے کھلاڑی قوم کی طرف سے تاریخ انسانی کا کوئی عظیم الثان فرض انجام دینے سے تھے۔ اس لیے قوم پرواجب تفاکہ ان کی فتح وظفر کے لیے نمازیں پڑھے اور فتیں مانے۔ ملک کے وزیرِ تعلیم کی جانب سے کھلاڑیوں کی اتنی ہمت افزائی ہمارے لیے قطعاً

نا قابلِ نہم ہے محترم وزیر تعلیم نے یہ تکلیف دہ روپیا ختیار کر کے قوم کے بنجیدہ طبقے کو بخت صدمہ پہنچایا ہے۔ جب وزارت تعلیم بھی کھیلوں کی تعظیم وتھید پرتنگی ہوئی ہے تو پھرنہیں کہا جاسکتا کہ اس قوم کاحشر کیا ہوگا؟ بات ایک صد تک تو ٹھیک ہے۔ہم بھی کھیلوں کی اہمیت شلیم کرتے جیں مرکباس کا بیمطلب ہے کہ ہمارے نوجوان کھلاڑ یوں کوقوم کا ہیرو سمجھ لیس اوراسے تمام فرائض فراموش كر كے صرف ایسے كاموں میں انتیاز حاصل كرنے كواپناسب سے اہم فرض خیال کرلیں جواکشر حالات میں ترقی کی ضدواقع ہوئے ہیں۔ آج کل ایک عجیب بات و کیھنے میں آ رہی ہے رہے کہ جن مشاغل میں د ماغ سے کام لینے کی سب سے کم ضرورت پیش آتی ہے بل کہ بالکل ہی ضرورت پیش نہیں آتی وہی ہارے ساج بیں سب سے زیادہ عظیم اورعزیز قراریا ہے ہیں۔ جہالت کو جننی رعایتیں ہمارے ساج میں دی گئی ہیں اس کی مثال شاید بی کہیں ال سکے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی ترقی معکوس کا جشن منار ہے ہیں۔ یباں اگر کمسی کوعوام وخواص میں مغبول ہونے کی خواہش ہوتو اسے علم و ہنر کے بجائے ہا کی ا كركث باكسنگ اور رقص وموسيقى بين مهارت حاصل كرنے كى ضرورت ہے۔ يهال كے نوجوان تاریخ انسانی کے دانش درول مفکرول مکیموں اور شاعروں کی بے کیف محبت ہیں وقت ضائع كرتے كے بجائے بالى وؤ كے اداكارول كى بدايت ورجنمائى ميں جديدعبدكے مرحلے مطے کررہے ہیں۔ کویا تاریخ نے پاکستان کا انتیج محض اس لیے تیار کیا تھا کہ اس پر چند بہر و پیول' نقالوں اور کھلنڈروں کی نمایش ہو سکے۔غضب بیے ہے کہ اب اٹھی مساعی اور مصروفیات کوتر تی و تہذیب کی علامت اور آرٹ کی سریری و قدردانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیسب مجمد کیوں ہے؟ فقط اس لیے کہ اس ہونہار قوم کومغرب کی نقالی و نیا کی ہر چیز ے زیادہ عزیزے۔

یا یک تلخ ترین حقیقت ہے کہ ہم مغرب کی ذلیل ترین غلامی سے وجی طور برآج تک

خبات حاصل نہیں کرستے کی ترقی یافتہ قوم کی تقلید کری چیز نہیں گرد یکنا ہے کہ تقلید کے فرائعن کن میدانوں میں انجام دیے جارہے ہیں۔ یہ کتنا الم ناک حادثہ ہے کہ ہم نے اپنی موری زندگی کا دستور عمل مغربی اقوام کے صرف تفریکی اوقات کو سامنے دکھ کر مرتب کیا ہے۔ معمویا ہمارے خیال میں برطانیہ امریکا اور فرانس میں سے سے شام تک صرف کھیاوں کے مقالے ہوتے رہتے ہیں۔ یعظیم مغرب کے ساتھ کتنی ہوئی ناانعمانی ہے! آپ ضرور کھیلیے 'کھیلئے والوں کو دیکھ کر جوش مسرت میں تالیاں بجائے کیان آپ میں اتنی جسارت تو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اس شغل کو علی 'تہذی اور ساجی فرائض کا بدل اور اپنی فرات کو قوم کے اصل نمر ہا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر بھی تو یہ خیال پیدا ہونے گئا ہے کہ یہ عہد کہیں فکری وادبھی حاصل کریں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر بھی تو یہ خیال پیدا ہونے گئا ہے کہ یہ عہد کہیں فکری وال کا عہد تو نہیں اور یہ والیا تو نہیں ہوگئی۔

آپ پرصد یوں کا قرض اور قرنوں کا تین ہے۔ آپ وہ نی اور مالای طور پر جانوروں اور وحشیوں کی زندگی یسر کررہے ہیں اس لیے کہ آپ کے شکتہ ودر بائدہ ماضی ہیں سوسال غلامی کے بھی شامل ہیں۔ ہم جب اپنے وجود پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم صدیوں اور قرنوں کی اکلی مقہور و معتوب تو م کو دیکھتے ہیں۔ وہ قوم جے اس کی خواہش کے بالکل برخلاف ارتفائے تاریخ کے بھرے ہو کے سیلاب کی زو پر بھینک دیا گیا ہے جس نے سفینوں سے کود کر تکاوں کی طرف تیرناسیکھا ہے جو چٹانوں کے بجائے جھاگوں پراپی گرفت مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ واقعی ہم تاریخ کا ایک تما شااور انسانیت کا ایک بجوبہ ہیں۔ ہمیں پو چھنا ہے جو جواب و مدومند افراد جوتوم کے لیے عظیم سنعبل کے خواب و کی ہے ہی جضوں نے اس کی تعمیر نو کے لیے اپنی زندگیاں نے خواب و کی ہے ہیں و گئے ہیں ہو گئے؟ ہماری عاجز انہ گزارش ہے کہ کھیلوں اور ایسے ہی دوسرے مشغلوں کی اس قدر ہمت افرائی نہ کی جائے۔ اس طرح جہالت کا د ماغ اور بھی دوسرے مشغلوں کی اس قدر ہمت افرائی نہ کی جائے۔ اس طرح جہالت کا د ماغ اور بھی خراب ہو جائے گا۔ ہمارے نو جوان اور حوام خود ہی کافی ہے مس اور بے شعور ہیں۔ آھیں اس سلیلے میں کسی تائید و ترغیب کی کوئی ضرورت نہیں۔

پاکتان کے مقکروں اور ہول شاعروں تہذیبی دائش وروں اور قومی رہنماؤں کے لیے سان کا بیرو بیان باز بالی ہرواشت اور دل شکن ہے کہ سان ان کے مقابلے بیں تیسرے درجے کے لوگوں کو اتن اہمیت وے وے جس کے منتیج بیس تمام نظام اقدار تباہ ہو کررہ جائے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے اس نشست بیس کھیلوں اور کھلاڑیوں کا بار بار ذکر کرکے اور ان کے مسئلے بیس بہت زیادہ متوحش اور سنجیدہ ہو کر کر دباری کا جوت نہیں دیا صرف یہ کہد دینا کافی تھا کہ کھلاڑیوں مداریوں اور سابق مخروں کوساج کی جانب سے بوی صرف یہ کہد دینا کافی تھا کہ کھلاڑیوں مداریوں اور سابق مخروں کوساج کی جانب سے بوی کشادہ دلی کے ساتھ خوش رہنے اور خوش کرنے کا حق ملنا چاہیے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کیکوں طول کلام کا سبب دراصل ہے ہے کہ قوم کے عوام کہیں گم راہ کن معیاروں اور حیثیت نبیس کیکن طول کلام کا سبب دراصل ہے ہے کہ قوم کے عوام کہیں گم راہ کن معیاروں اور خوش کرداشت کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن غلط انداز نظر کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن خوام کیکن خوام کیکن خوام کیا جا سکتا ہے لیکن خوام کیکن خوام کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن خوام کیکن خوام کیکن خوام کیکن خوام کیکن خوام کرداشت نبیس کیا جا سکتا ہے لیکن خوام کیکن خوام کیکن خوام کیکن خوام کیکن کرداشت کیا جا سکتا ہے کہ کو کیا کرداشت کیا جا سکتا ہے کہ خوام کیکن خوام کیکن کیا کرداشت کیا جا سکتا ہے کہ کو کر کیا کرداشت کی کرداشت کیا جا سکتا ہے کہ کو کرداشت کیا کرداشت کرداشت کیا کرداشت کرداشت کیا کرداشت کیا کرداشت کیا کرداشت کیا کرداشت کرداشت کیا کرداشت کرداشت کرداشت کرداشت کرداشت

حِگر کی وفات

کوئی جنازہ کھی تنہا نہیں اُٹھنا۔ اس کے ساتھ کی جنازے اُٹھتے ہیں اور پھر جگرکا جنازہ۔ جگرا کیے بین اور پھر جگرکا جنازہ۔ جگرا کیے بین مرکئے ان کے ساتھ کی شلیں اور کی فسلیں ختم ہو گئیں ۔ غزل اور جگر یہ دونوں لفظ گویا ایک دوسرے کے ہم معنی تھے۔ یہ بھی ایک بجیب داستان ہے۔ غزل جگر کے پاس اپنے پورے ہوئی وحواس میں پنچی تنی کیکن انھوں نے پی پی کر اسے بھی مدہوئی کیا اور خود بھی مدہوئی کیا اور خود بھی مدہوئی ہوئے۔ یہ ان کی پہلی شرارت تنی دوسری شرارت یہ کہ خود تو ہوئی بین ہے کو کہ خوص مدہوئی رکھا۔ زندگی اگر چہ خود ایک افسانہ ہے کیکن یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص ایک ذراسے ہوئی رکھا۔ زندگی اگر چہ خود ایک افسانہ ہے کیکن یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص ایک ذرائی دوسری شرارت ہے کہ کوئی شخص کے تھے۔ ایک ذریک ہی بین ایک افسانہ ہن گئے تھے۔ انہیں جیتے ہی ایک دوایت کی طرح چاہا گیا۔ بجیب خالم دکا فرشخصیت تھی۔ اب سُنا ہے کہ مر گئے اور اصراریہ کہ اس خبر پریقین بھی کرو۔ دُوراً فنادہ شبر سے آئی ہوئی اس خبر نے ہارے گئے اور اصراریہ کہ اس خبر پریقین بھی کرو۔ دُوراً فنادہ شبر سے آئی ہوئی اس خبر نے ہارے دلوں کوئری طرح ہورے کردیا ہے۔

انشا أكتوبر1960

## فلسفه-شيطان كاشعار

جنوری میں کراچی یونی ورش کے زیر اجتمام پاکستان فلفہ کا مگریس کے سالانہ اجتماعات منعقد ہوئے جن میں بعض بیرونی فلسفیوں نے بھی شرکت کی۔ یا کستان فلسفہ كالمكريس ملك كي على اور ثقافتي ادارول ميس سب ساجم اداره ب-اس ليدكه باكتان کی وجنی تغییر وتفکیل کی اصل ذیے واری اس برعائد ہوتی ہے۔اس کا فرض ہے کہ وہ فلسفیانہ افكار ونظريات كى اشاعت كے ذريعے قوم ميں أيك فكرى انقلاب بريا كرے ليكن جارا. خیال ہے کہ اس نے اپنی اس ذیے داری کومحسوس نہیں کیا۔اس وقت یا کتان کا وانش ور طبقة مختلف سوالات سے دوحیار ہے۔ بیسوالات خالص تاریخی اورعلمی نوعیت کے حامل ہیں۔ ان متعدد سوالات میں سے ایک سوال بیمفی ہے کہ گزشتہ چندصد یوں سے ہم جس فکری انحطاط اور دینی زوال سے دو جار ہیں اس کے اسباب کیا ہیں ....؟ بدایک ایسا سوال سے جس کا جواب پاکستان فلسفہ کا تکریس ہی کو دینا جا ہیے۔اس سوال کے غالبًا دو ہی جواب ہو سكتے ہيں يعنى يا تواس كى ذيتے دارى عقيدے برے ياعقل پر۔اب ميں يرسوچنا جا ہے ك ہم نے اسپے اخلاقی سیاس تہذیبی اور دہنی زوال کی اس طویل مدت میں عقید ۔ کی بات مانی ہے یاعقل کی۔ہمیں اس مسلے میں پوری وضاحت سے کام لینا جا ہے۔ بات بیہ ہے کہ ہم متائج تک پینچتے ہوئے جھمجکتے ہیں اور بیربڑی ناانصافی ہے۔فلے کا تکریس سے طریق کار سے بھی بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں فیصلہ کرنے کی جرأت نہیں۔ مجموعی طور پر یا کستان کے اہلِ علم کا انداز ہ کچھے یہی ہے ان میں ایسے افراد کی اکثریت ہے جوعقل کوعقیدے کے زیرِ اثر رکھنا چاہتے ہیں۔ بیر ججان قرونِ وسطی کے کلیسائی فلنے سے ماخوذ ہے۔قرونِ وسطی

كاكليسائي فلسفداس بات يرمصر تهاكدا بمان عقل يرمقدم باور فلسف كوعقيد سدكا خادم بن كرر بناجا ہے۔اس دور كاسارا فلسفة عقيدے اور عقل كے درميان مطابقت پيدا كرنے كى كوشش كانام ہے۔اس كوشش نے تاريخ فكركوجونقصان كانجايا ہےاس كى تفصيل برى الم ناک ہے۔ یہی وہ منطق تھی جس کی عدالت میں انسانیت کے عظیم مفکروں اور فلسفیوں کو موت کی سزائیں سُنا کی مکنیں ۔ سینٹ اُسلم جو مدرسیت کا پُر جوش اورمہم جومعلم گز را ہے کہتا ہے کہ ' میں ایمان لاتا ہوں تا کہ میں سمجھوں' یہی انداز نظر ماحنی میں ہمارے یہاں بھی اختیار کیا گیا۔ کاش ہمارے لیےاس کی تفصیل پیش کرنا مناسب ہوتا۔ ایسی صورت میں بہتر يبى ہے كهاس كى شهادت صفحات تاريخ سے طلب كى جائے۔ به برطوراس كا جوانجام جواوه مشرق کے فکری انحطاط اور وہنی بانجھ بن کی صورت میں جارے سامنے ہے۔ آج بھی صورت حال میجه زیاده مختلف نہیں وہی با تنی آج بھی کی جارہی ہیں۔البتہ انداز میں ذرا " جدیدیت " پیدا ہو گئ ہے۔ بوے اطیف طریقے سے عقل وفکر کی مخالفت جاری ہے اوران مخصیتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جنھوں نے ایپے عہد میں تفکر وتعقل کی ہر طرح مزاحمت کی اورا کابرِ فکر کوملزم ومجرم قرار دیا۔ پیسب پچھلم و چختیق کے نام پر کیا جار ہا ہاوران لوگوں کو یو چھنے والا کوئی نہیں جو تاریخ فکر کے حسن ہیں جن کی عظیم ومحتر م شخصیتوں نے مشرق کوسر بلند کیا۔ قرون وسطی کی مدرسیت کے عقل وشمن انداز نظر کے خلاف بیکن نے اعلان کیا تھا کہ'' نمہب کے آسانی اسرار کوانسانی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش فضول ہے ' ہارے یہاں بھی صدیوں سے بیانداز نظراتی مجوبہ آفرینیوں میں مصروف ہے لیکن کون ہے جوہیکن کی اس بات کود ہرا سکے! دیکھا جائے توبیفرض فلسفہ کا تکریس ہی پر عائد ہوتا ہے۔اس کے نمایندوں کومحسوس کرنا جا ہیے کہ وہ فلنے کے عظیم الشان اوارے سے وابست ہیں وہ استحریک سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ستراط برونو اورشہاب الدین مغتول کوجنم دیا جو افلاطون ارسطو ﷺ الطا كفه فاراني ﷺ الرئيس ابنِ سينا او رابنِ رشد ہے منسوب ہے۔ فلفدانهانی وہن کی انتہائی جراً میں کا نام ہے کیا پاکستان فلفد کا تکریس کے اکابراس سے اختلاف کریں سے ..... جھی ی ڈیڈس کی تحریروں میں ہمیں یہ جملے ملتے ہیں" ہم کسن سے

دل داده بین کیکن اینے مزاج میں سادہ ہم اپنے ذہنوں کوتر قی دیتے ہیں کیکن ہماری جرأت میں کوئی کی نبیس ہوتی "لیکن ہمارے بہال دینی ترقی کامفہوم یہ ہے کہ جراً ت فکر قطعاً مفقود ہو جائے۔اس وقت پاکستانی قوم اینے اسامی عبد بیں ہے۔قوم کے دانش وروں کو اس وفت اپنے فرض میں کوتا ہی ہے کام نہیں لینا جا ہیں۔ وہ فرض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقلیت يرسى كے رجحان كى تروت كا درجذ يات زدگى كى مزاحمت كى جائے اوراس كے ليے جرأت فكر كى ضرورت ہے۔فلفة وى ملى اورعقيدانى اعتبارات سے بلند ہوكر حيات وكا منات كو سجھنے اور سمجھانے کی بےلوث اور غیرجانب دارانہ کوشش و کاوش کا نام ہے۔مناسب ہے کہ ہم يهال فليف معنعلق كي محدوضاحين بيش كريس فيلوسوفيا (فليف ) كي لغوى معنى عن حكست يا دانش دوستی کے ہیں۔ابتدا میں بدلفظ اپنے وسیع ترین مفہوم کے لحاظ سے دہنی ترتی اور ان تمام کوششوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو کسی تاز علم کو حاصل کرنے کے لیے کی جائیں۔ بدافظ جمیں سب سے پہلے ہیروڈ وٹس کی کتابوں میں ملتا ہے " کری سس" ایک جکہ سوان سے كہتا ہے كە "بىم نے تيرى حكمت اوران مسافرتوں كے بہت سے قصے سنے بيں جوتو نے ہى تحكت كى محبت اور دنيا كو ديكھنے كى خواہش ميں اختياركيں 'ويكھا جائے تو لفظ فلفہ كے اصطلاحی تعین سے بہت پہلے ہی اس کامفہوم متعین ہو چکا تھا چناں جداس سادہ اور غیر اصطلاحی عبارت میں وہ تمام مفاہیم موجود ہیں جن کی تفصیل ونو ضیح بعد میں ہوئی۔اس کے ذریعے ہم فلفے کے کردار کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کے اصطلاحی مفہوم کو بھی ۔ستراط ایے آپ کوسوفسطانی بعن تھیم کہلوانے کے بجائے ازرا وائلسار فیلسوف یعن تحکمت دوست کہلوانا پسند کرتا تھا۔افلاطون اور ارسطونے اس لفظ کو غالص اصطلاحی معنی میں استعمال کیا چتاں جہ ارسطونے سائنس سے تعبیر کیا ہے یہاں ہمیں رواقی مفکروں کوفراموش نہیں کرنا جا ہے جضول نے اس کوایک بالکل متعین اصطلاح کی حیثیت دینے میں تاریخی کردارادا کیا ہے۔ سسروکی رائے میں فلسفہ زندگی کی نزتیب و تنظیم کا فرض انجام دیتا ہے۔وہ نیکی کا دوست اور بدى كارتمن ہے۔كرچين ولف كےنز ديك وہ تمام اشيائے موجودہ كاامكاني علم ہے۔كانث كيتے ہيں كەفلىفى عظى علم بے جونصورات سے ماخوذ ہے۔ بے جی فصلے كى رائے ہے كەفلىف

علم کاعلم ہےاور دیکل اے "مطلق" کاعلم قرار دیتے ہیں۔ فلفے کی جوہمی تعریف ہو بہ ہرطوروہ انسانی فکر کاعلم ہے۔اس سے قطع نظر کے فکر کرنے والاس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ پس جمیں جاہیے کہ اسے انسانی ذہن کی ایک غيرجانب داران فعليت سيتبيركرس فلفيكواسيخ جذبات اورايي خواجشول كاتالع بناتا اسے فنا کر دینے کے برابر ہے۔ یا کتنان کے فلسفیانہ حلقوں کو جاسے کہ وہ اس کی اصل معنويت كوذبن نشين كرك إين العظيم الشان فرائض كوانجام ديين كى كوشش كريس جوقوم کے وہنی نمایندوں کی حیثیت سے ان پرعا کد ہوتے ہیں۔ہم کیا جا ہے ہیں .....؟ ہم پر کھی بھی جا ہے ہوں کین علم وہ سب کھ بھی جا ہتا ہے یا جاہ سکتا ہے جو ہم نہیں جا ہے۔ اس سکتے کو ملح ظ رکھ کر ہی جم مسائل ومعاملات کے ساتھ عملی اور نظری طور پر انصاف کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں تو پھر ہمیں فلنے کے نام کورُسوا کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ہم نے جس اندازنظری اب تک مخالفت کی ہے اس کی ذیے داری دراصل با کنتان فلسفہ کا تحریس رنہیں ہے بل کدان لوگوں اور ان اداروں پر ہے جوعقلیت پرستی کے خلاف تبلیغ میں مصروف ہیں اور عقل کوشیطان کا شعار قرار دیتے ہیں۔البت فلسفہ کا تحریس پر سیذیے داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ وہ اس گروہ کے خلاف ایک زبروست محافر بنائے اس لیے کہ وہ عقل سے سب ے زیادہ اہم ادار سے یعنی فلنے کی نمایندگی کرتی ہے۔

انشا فروري 1961

## شرم ناک جرم

افریقندی تحریک آزادی کے ہیرو پیٹرس لومسبا کے حادث ممل نے ونیا کے اس پسنداور انسانيت دوست عوام كدلول كوئرى طرح بحروح كرديا بئيدالميدند صرف كلزكا ندصرف كانكؤ نصرف افریقة بل که تمام دنیائے انسانیت کاالمیہ ہے۔جولوگ اسے کا تکو کا داخلی مسئلے قراردے كرعالمي احتجاج كينعرون كودبادين كي سازش كررہے جيں وہ قاتلوں كے ہواخواہ اوروكيل ہى نہیں بل کہ اس شرم ناک جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ان کی بدنیتی اب پوری طرح واضح ہو چکی ہے اور انسانیت نے اسینے قاتلوں کو پہیان لیا ہے ان لوگوں کوشرم آنا جاہیے جوامن تہذیب اور انسانیت دوستی کے نتیب ہو کر انسانیت کی تخریب میں کوشاں ہیں۔ تاریخ ان وحشيول أن مجرمول اوران خول خوار جعير يول كوكسي طرح بهي معاف تبيل كرسكتي شوهي موبوتو اور کاساوو بؤانسانیت کے بدمعاش قاتلوں اور سفاک مجرموں کے جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ دنیا کے سامنے بوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے جن سامراجی بھیٹر بول نے لوممیا کا خون پیاہے تاریخ کاعماب ان کی ہڑیوں کوئیں ڈالے گا، تحریک کے رہنماؤں کوٹل کیا جاسکتا ہے لیکن تحریک کو مل نہیں کیا جا سکتا' پیٹرس لومبا سے قاتلوں نے شرم ناک جرم ہی نہیں کیا' معنی خیر علطی بھی کی ہے وہ تحریب جو پہلے افریقی قوم برسی کا آتش کدہ تھی اب مغربی سامراجیوں کے حق میں بین الاقوامی عمّاب کا ایک جہنم بن چکی ہے جسے اب کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ا فراد کی نیتیں واضح ہوگئی ہیں اور خیالات عرباں ہو کر پوری طرح سامنے آ کچے ہیں' اب دنیا کے لیے فیصلہ کرنے میں کوئی دقت باقی نہیں رہی میدد کھے کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پراقوام متحدہ نے مجر مانہ خفلت سے کام لے کراپنے اعتماد کو بُری طرح زائل کردیا ہے۔ بیہ بات بوی درد ناک ہے کہ اس سے سیرٹری جزل مسٹر میمر شولڈ سامراجیوں کے

ہاتھ میں کھلونا بن کررہ گئے ہیں۔ افریقہ کے زعیم آزادی پیٹری اوممبا کالل کوئی ناگہائی حادثہ بیس تھا جواقوام متحدہ اپنے آپ کو بری الذمہ قراردے سکے واقعات کا ہرموڑ دنیا کے سامنے تھا عالات قدم قدم برفریاد کررہے بننے دنیا کے سامنے لغواور بے ہودہ بیانات دینے والے گونگے اور بہر نے بیس ہو گئے تھے 'پھر بھی سب پچھ ہوتار ہااور سب پچھ ہوگیا'اس جرم میں دنیا کی تمام سامرا بی طاقتیں ماخوذ ہیں' بہت سے افراد ہیں جن کی آستیوں اور دامنوں کی طرف دنیا کی تمام سامرا بی طاقتیں ماخوذ ہیں' بہت سے افراد ہیں جن کی آستیوں اور دامنوں کی طرف دنیا کی تکامیں بار بارا ٹھر رہی ہیں نہیں کہا جاسکتا کہ مجرموں میں سب سے بردا تاتل کون ہے!

کیا بیرواقعہ و نیائے انسا نبیت کوغیظ وغضب سے بے قابونہ کر دے کہ شوہے کی غذار اورغلام حکومت نے انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی کے ساتھ لوممیا کے قاتلوں کو انعام دیئے کا اعلان کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس شرم نا ک اعلان کو پورے اطمینان وسکون کے ساتھ شنا ہے' کیاوہ دنیا کومنہ دکھانے کے قابل رہ مجھے ہیں؟

وہ افراد امن وانسانیت کے من ہیں جنھوں نے پورے فلوص کے ساتھ اس ھادیے کے خلاف اظہار نفرت کیا ہے ہم صدر ابوب اور پاکستان کے وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنھول نے اس موقع پر اپنے انسانیت دوستانہ جذبات کا اظہار کر کے سامراج دشمنی اور انسانیت ووسی کے موقف کوتقویت پہنچائی۔

آزادی جمہوریت اورانسانیت کی اقدار پریفین رکھے والی تمام حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اقوام متحدہ کوشو ہے موبوتو اور کاسا و بو کے ظاف مقدمہ چلانے پر آمادہ کریں اوران کے سامرائی آقا بیجیم کوشد ید عبیداور عتاب کا ہدف قرار دیں ۔ جن لوگوں نے واقعات کو اس خونیں نقطے پر پہنچا کرعالمی امن کو خطرے میں ڈالا ہے اور بین الاقوامی قاتون اورانسانی آ داب کی تو بین کی ہے وہ خت ترین سرز اے مستوجب ہیں ۔ ہم نہیں ہجھ سکتے کہ دنیا کا کوئی بھی ذیتے وارادارہ بلا واسط با بالواسط اس جرم کی جمایت کرسکتا ہے مگراس کے باوجود بعض ملکوں نے جرت انگیز طور پراپنی مجر مانہ ذہنیت کا اظہار کیا ہے ان حالات میں اقوام متحدہ کی حیثیت بھی مشکوک ہوگئ ہے اور حالات اس منزل پر آگے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جزل ہیمر شولڈ سے مستعفی ہوجانے کا مطالبہ کیا جارہا ہے اور یہ مطالبہ ان واقعات سیکریٹری جزل ہیمر شولڈ سے مستعفی ہوجانے کا مطالبہ کیا جارہا ہے اور یہ مطالبہ ان واقعات

کے بعد بالکل قابلِ فہم ہے بہ ہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اس خونیں حاوثے نے ان کی ذیتے وار حیثیت کونا قابلِ تلافی نقصان پہنچایا ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ اس نوع کے حادثات کی موجودگی میں اگر اقوام متحدہ نے اپنی ضرورت اورافا ویت کوازسرِ نوٹابت نہ کیا تو پھراس کے وجود کوتتلیم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔صدر کینیڈی نے اس واقعے کے بعد جس رقِعمل کا اظہار کیا ہے اس سے عالمی حلقوں میں بڑی مایوسی پھیل گئی ہے۔ دنیا کے ہما مراج دشمن اور امن پسندعوام نے ان سے جونو قعات وابسته کی تفیس اس ردِعمل کی روشن میں وہ پوری ہوتی نظرنہیں آتیں خیال ہے تھا كدوه اس معاملے ميں كافى ذيتے واراندا ندا ذِنظر كا ثبوت ديں سے افسوس سے ساتھ كہنا پڑتا ہے کہ ان کے بیان میں اس حادثے کی طرف سے غیر مخلصاند سر دمہری یائی جاتی ہے حالاں کہ ان ہے پچھاور ہی تو قع تھی' ان کے انتخاب کے بعد عالمی سیاست میں جو ایک صحت منداورخوش آیندعلامات پیدا ہوگئ تھیں نیہ بیان اُن ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کے بارے میں ان نیک خیالات کو اتنی آ سانی سے زائل نہ ہونے دیں سے جواس بیان سے قبل عالمی حلقوں میں پائے جاتے رہے ہیں۔انھوں نے لوممیا کے قتل کو کا گلو کا داخلی معاملہ قرار دیا ہے دنیا نے بیشنا اور بصیرت حاصل کی اگر لوممیا کا تحتل واقعی ایک داخلی معاملہ ہے تو مختلف ملکوں میں اس حادثے کے خلاف جوشد بداحتجاج ہور ہا ہے وہ بھی ان ملکوں کا قطعاً وافلی معاملہ ہے آخرموصوف کہنا کیا جا ہے ہیں؟

ہورہ ہے وہ کا ان مول استار اس سا ہے کہ وہ کا تکو کے قوم پرست عوام اور رہنما وَل کے موقف کی پُرزورتا ئید کریں۔ کا تکو کے قضے کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اجیم کے تمام موقف کی پُرزورتا ئید کریں۔ کا تکو کے قضے کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اجیم کے تمام باشندوں کو کا تکو سے تکال دیا جائے اور سامراجی طافت ورل کو کچل کے شہید آزادی پیٹر سلام موم با کی تحریک اور مطالبات کو سامراجیوں سے کوئی بھی سمجھوتا کیے بغیر کا میاب بنایا جائے اور شوہے کہ موبوتو اور کا ساوو بو سے لوم با کے خون کا بدلہ لیا جائے کہ ان قاتموں کا اس گتا خانہ انداز سے زندہ رہنا مہذب دنیا کے لیے باعث شرم ہے۔

19618,100

# تاريخ كأعظيم كارنامه

ایک طرف نو ہمارے اخبارات میں صفحہ اوّل پر جلی سرخیوں کے ساتھ بہ خبر شاکع ہوئی کہ دوں نے انسان کو خلا ہیں بھیج کر زمین پر زندہ اُ تارلیا اور دوسری طرف آخی اخبارات کے سراسلاقی کالموں میں رویہ ہو ہلال کے ''مجم بالشان' موضوع پر جھکمہ موسمیات اور سائنس کا نداق اُڑایا گیا اوراب بھی اخبارات میں بیدونوں سلط ایک ساتھ جاری ہیں ہیں کہنا مشکل ہے کہ ان وو با توں میں سے کون کی بات انسانی جرائت کا زیادہ اظہار کرتی ہے اور زیادہ جرت آئیز ہے پھر بھی ہمیں اُمید ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر باتی تمام انسانی تاریخ کے اس سب سے زیادہ عظیم الشان کا رنا ہے گی ڈوداو کو پڑھے والوں نے غور سے پڑھا ہوگا۔ یہ کارنامہ جس نے علم اور انسانیت کی عظمت کو واقعی آ سانوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہوگا۔ یہ کارنامہ جس نے علم اور انسانیت کی عظمت کو واقعی آ سانوں تک پہنچا دیا ہے۔ ''بائل' نے آ دم کوآ سانوں سے زمین پر پھینک دیا تھا جہاں اس نے کہا تھا۔ ''اور خداوند خدا نے کہا 'دیکھوانسان خیروشر کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی طرح ہوگیا اور اب وہ شاید اپنا ہاتھ بڑھا ہے اور چر حیات سے بھی پھی لیکھولے کو مطرح ہوگیا اور اب وہ شاید اپنا ہاتھ بڑھا ہے اور چر حیات سے بھی پھی لیک کے کہا کہا کہ ذیکھوانسان خیروشر کی بھیان میں ہم میں سے ایک کی کھائے اور ابد تک زندہ رہے۔ پس خداوند نے اسے باغ عدن سے کھائے اور ابد تک زندہ رہے۔ پس خداوند نے اسے باغ عدن سے کھائے اور ابد تک زندہ رہے۔ پس خداوند نے اسے باغ عدن سے نکال دیا''

مگر اشتراکیت کی بائبل' واس کمپیول' نے اسے پھر آپسانوں میں پہنچا دیا۔ اس حقیقت سے کوئی شخص بھی انکارنہیں کرسکتا کہ مرگارین نامی فاتح خلاکا وجود انسانوں کے درمیان انسانیت کے سب سے زیادہ عظیم الثان مجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ روی سائنس دانوں کی بیکام یابی دراصل انسانی فکر انسانی شعور اور انسانیت کی کام یابی ہے اور

ا کے فقط اس حیثیت سے پیش کرنا جا ہے۔ ہم اس یا دگار موقع پر انسانیت کے ان شہدائے علم وكلركوكسي طرح نبيس بُعول كي جنعين علم وشعور كي سزا مين زهر پلايا حميا ، سوليون پرايكايا سمیٰ فصیلوں سے بنچے کرایا حمیا اور آگ میں زندہ جھونک دیا حمیا۔جس وفت روس کا خلائی انسان ۱۸۸میل کے فاصلے پر کر و ارض کے گرواجنبی اور مہیب خلاوں میں محوم رہا تھا اس وفت قرنوں اورصد یوں میں بہتی ہوئی ایک آ وازبھی سُنی جارہی تھی۔ بیرانسا نیبت کے قابل احتر ام علم اورعلم کے باعظمت شہید سقراط کی آ وازتقی ''علم مُسن ہے علم نیکی ہے'' پھراکیک اور آواز نشاۃ ٹانیکا جرائت مندمفکر بیکن کہدر ہاتھا "علم سب سے بدی طافت ہے" پھر اس سے قبل اور بعد کی کننی ہی تھست آ فریں آ وازیں تھیں جوتار پنے کی فضا وَں میں کونے رہی تخصیں اور کتنی ہی صدا ئیں تخمیں جنھیں مجروح سینوں میں قید کر دیا گیا تھا۔ انھیں میں ہے ایک اور آواز أبھری اور بیکلیسا کے معتوب بیئت دال کلیلیو کی ؟ واز تھی جواییے اس خیال کا زیرلب اظهار کرنے سے می طرح بازندآ سکا" محرز مین حرکت تو کرتی ہے " تاریخ انسانی کے تڈرمفکرول اور حکیموں نے ان علمی اور سائنسی فنخ مندیوں کی ماضی میں جو قیمت اوا کی ہاں کی وضاحت ضروری ہے تا کہ جاہل ہیں ماندہ اور قدامت خوردہ ساجوں میں علم ا آ مجهی اورانسانی عظمت کا زجز پڑھنے والے اپنے قرائض کونہ ٹھولیں۔ جاننا جا ہیے کہ عقل و دانش کا وہ جہاز جو آج خلا وَں میں انسانی جلال و جبروت کا پر چم لہرا تا ہوا اُن کی زندہ و تابندہ ا ما نت کوز مین پرواپس لے آیا ہے اسے کسی زمانے میں بحر خوں دریائے آتش اور سیل زہر سے بھی گزرنا پڑا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ رہے تھی سمجھ لینا جا ہے کہ حیات انسانی کابیسب سے بردا کارنامہ تاریخ کے کس گروہ کی فتح اور کس گروہ کی فتکست ہے۔ دنیا کے سیاس حلقے اس واقعے ے ساتھ کس طرح چیش آئے ہمیں اس سے کوئی سرو کا رنہیں۔ ہم توبیہ جانعے میں کہ تخیرِ خلا کی بیر جیران کن مسرت ایوان ہائے سیاست سے نہیں در حقیقت فکر کی خانقا ہوں عقل کے د بستانوں اورعلم کی دانش گاہوں ہے تعلق رکھتی ہے۔ بیدون تجربہواستدلال کے مقابلے میں توہمات وخرافات کی فیصلہ کن کھکست کا دن ہے' 'غیر مدلّل یقین'' کوعشق و وجدان کا خوب صورت تام ديينے والے سُن ليس كه بيصرف عقل ہے جس نے سنسان اجنبي اور مہیب خلاؤں میں بوری متانت اور خمکنت کے ساتھ چھلا تک لگا دی ہے۔

اب بیدد نیا جذبات پرستی اورعقل رحمنی کے لیے قطعاً ناساز گار ہو پھی ہے اور اب بیا صرف علم کی دنیا ہے اور اس طرح وہ دنیا اپنی تمام روایات اقد ار معتقدات اور حوالوں کے ساتھ مرچکی ہے جس میں لاعلمی کوعلم وعرفان کا نام دیا جا تا تھا۔اب ہمیں آخری بار طے کر لینا جاہیے کہ ماضی سے ان تمام رجحا نات کے ساتھ ہمارا کیا برتا ؤ ہوگا جنھوں نے انسان کوعلمی و عقلی مسرنوں سے حصول ہے ہمیشہ محروم کرنے کی کوشش کی اورانسانی سعادتوں کاراستہ تلاش ا كرنے والے قافلوں يرهب خون مارا۔اب اس كے علاوہ اوركوكى جارہ جيس كم جم اينى ذ ہنیت کا منصفانہ طور پر جائزہ لیں اور اپنے ساتھ خلوص سے پیش آئیں ہم یعنی وہ نمام انسان چضوں نے تاریخ کی فتیج عادتیں ابھی تک ترک نہیں کیں ان میں پس ماندہ ممالک ہی نہیں ترقی یا فتہ ممالک کے انسان بھی شامل ہیں بل کہ اس عہد کے انسانوں کا سب سے بڑا المیہ یمی ہے کہ وہ اپنی لاشعوری زندگی میں ابھی تک ماضی سے باہر نہیں نکلے اور ان میں جو پس ماندہ ہیں وہ شعوری طور پر بھی ماضی ہی میں زندگی بسر کرتے ہیں چناں چہان لوگوں کے لیے بیددور سخت آ زمایش کا دور ہے اور اس دور کے لیے اٹھیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ورنہ وہ اس خلانور دانسانیت کے عہد میں خود اسپنے لیے نا قابلِ قبول ہو کررہ جائیں سے۔ سائنس کی ان چونکا و بینے والی کا میا ہوں ہے اُنس پیدا کرنا ہی ہماری تاریخی اُلجھنوں کا سب سے برداعلاج ہے۔

ہمیں خوشی ہے کہ روسی رہ نما مسٹرخروشیف نے تسخیر خلا کے اس کارناہے کو امن و انسانیت کی فتح قرار دیا ہے اور ہم اُمید کرتے ہیں کدروس کی اس جرت ایکیز کام یابی اور سائنسی برتری کے باعث امریکا کے سیاسی حلقوں میں جوخوف و ہراس پھیل حمیا ہے وہ اس بیان کی روشنی میں بے بنیاد ٹابت ہوگا۔

انثامتي 1961

## علامه اقبال اورا قبال اكيثري

گزشته دنوں کراچی میں ہوم اقبال کے موقع پر متعدد مشاعرے اور اوبی اجتماعات میں وہ اجتماع منعقد ہوئے اور بیسلسلہ کی دن تک جاری رہا۔ ہوم اقبال کے ان اجتماعات میں وہ اجتماع خاص طور پر قابلی ذکر ہے جو اقبال اکیڈی کی جانب سے ہوئل میٹروپول میں انعقاد پذیر ہوا۔ اقبال اکیڈی کو پاکستان کے علمی اواروں میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے افکارونظریات کی نشروا شاعت کے سلسلے میں اس نے جو خدمات انجام دی میں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اقبالیات کی شرح وتفییر کے حمن میں اس نے تو قدمات انجام دی ایس وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اقبالیات کی شرح وتفییر کے حمن میں اس نے تاریمن کو بہت سے ان وقتی علمی مسائل اورفاسفیانہ مباحث سے بڑی حد تک روشناس ایخ قاریمن کو بہت سے ان وقتی علمی مسائل اورفاسفیانہ مباحث سے بڑی حد تک روشناس کرا دیا ہے جن کے اصل ماخذوں کا مطالعہ کرنا آج کل سے سہولت پند قاری کے لیے ایک عذاب ناک مشانت سے کسی طرح کم نہیں اور یہ بلا شیرا یک خدمت ہے۔

لین علامہ اقبال کے تخلیقات کو اقبال اکیڈی جس انداز سے اپناموضوع قراردی ہے۔

اس انداز سے جمیں اختلاف ہے۔ ہارے خیال میں علامہ اقبال کی حقیقی عظمت ان کے فن کی ادبی اور جمالیاتی اقدار میں پوشیدہ ہے۔ مختصر یہ کہ ان کی عظمت کا اصل مظہر ان کی مناعری ہے لیکن اکیڈی اُحیس ایک عظیم شاعر کے بچائے ایک 'مجد ذ' کی حیثیت سے پیش کرتی ہے حالاں کہ وہ ایک ہی زبان نہیں بل کہ بیک وفت دو زبانوں کے عظیم ترین شاعر سے جناں چہ علامہ اقبال کے نظریات کی تشریح میں جو کتا ہیں کسی گئی ہیں ان کا تعلق علامہ اقبال کی شاعری سے صرف اسی قدر ہے کہ ان میں جا بجا علامہ اقبال کا نام آ جا تا ہے علامہ اقبال کی شاعری سے صرف اسی قدر ہے کہ ان میں جا بجا علامہ اقبال کا نام آ جا تا ہے لیکن آگران کے نام کی جگہ شاہ ولی اللہ یا مجدد الف فانی کا نام لکھ دیا جائے تو صورت حال

میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ ہمارے خیال میں بیران کے ساتھ بہت بڑی تاانصافی ہے۔ ایک دوسرے درجے کے شاعر کے ساتھ اگر بیطریقتہ روار کھا جائے تو شایداس کا کوئی جواز نكل آئے كيكن اتبال جواول وآخرا كي شاعر منصاور ايك فقدر اول كے شاعر۔ أن كے ساتھ بەغىرشاعرانە برتا ۋىسى طرح بھى مناسب نېيى اوراس كاكونى جواز پېين ئىيا جاسكتا ـ صورت بیہ ہے کہان کی مخصوص تغلیمات اور فلسفہ حیات سے ہم مخص متفق نہیں ہوسکتا کیکن ان کی شاعری ان کے فن کی جمالیاتی اقدار اور ان اقدار کے پیچھے زندگی کی جو امتکیس بال کشامیں ان کے عظیم حسن و جمال سے کوئی بھی ا تکارنہیں کرے گالیکن اس پہلو کی طرف توجه کرنے کے بچائے ان کے کلام کی اخلاقی و فقہی سیاسی اور روحانی توجیہات پر ساراز ور صرف کردیاجا تا ہے۔وہ تو جیہات جوایک غیر متعلق قاری کے لیے کوئی جاذبیت نہیں رکھتیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقبال ایک ہی حلقے میں محدود ہو کررہ جاتے ہیں جب کہ ان کے فن کی اپیل عالم میرہے۔اگر دنیا کے عظیم شاعروں کی ایک فہرست مرتب کی جائے اور ہم سے یو چھا جائے کہتم اس فہرست میں اُردو کی طرف ہے کن شاعروں کے نام شامل کرو سے تو ہم بلاتامل جن شاعروں کا نام کیں سے ان میں اقبال و غالب سرِ فہرست آتے ہیں۔اب اس كے بعد جب ہم يدد يكھتے ہيں كداسلامى فقدكى تشكيل جديداوراحيائے ملى كى تحريك كے ظمن میں نوا قبال کے تمام اجتہادات گنائے جارہے ہیں تمران کی شاعری کا کوئی ذکرنہیں تو ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہم پنہیں کہتے کہ ان کی تغلیمات پر اظہار خیال نہ کیا جائے کہ بیبہ ہرحال خودعلامہ اقبال اور ان کے نظریات سے اتفاق رکھنے والے مصرین اور مصنفین کا ایک ایساحق ہے جسے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ادب کے ان بے شار قار ئین کے حق کی بھی پچھرعایت ملحوظ رکھی جائے جوا قبال کی شاعری ہے لطف اندوز ہونا جا ہے ہیں یالطف اندوز ہو سکتے ہیں مگران کے مخصوص نظریات کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کر سکتے۔

اب تک اقبال اکیڈی کی سب سے بوی خواہش اور کوشش بیر ہی ہے کہ دنیا اور خاص طور پر اسلامی دنیا اقبال کی تعلیمات سے بوری طرح واقف ہوجائے۔اس کوشش نے

ا قبال کی فنی قندروں ہی کونقصان نہیں پہنچایا' انھیں ملک کے ادبی ساج سے بھی کانی وُور کرویا ہے۔ ہمیں ایک بات کوئبیں تھولنا جا ہے وہ یہ کہتمام تنصیلات کوچھوڑ کراگران کی تغلیمات اور پیام کے بارے میں محملا کھے کہا جائے تو وہ بہے کدان کی اساس اسلامی قومیت کے خالص روحانی تصور برقائم ہوئی ہے۔اب ہمیں بیدد مکھنا ہوگا کداسلامی مما لک بیس اسلامی تومیت کابیتصور 'عرب تومیت' کے مقابلے بین کتنی مقبولیت حاصل کرسکتا ہے؟ وہ اسلامی ممالك تاريخ اسلامى كے وہ سابقين اولين جن ك" نامسلمانى" كا ياكتان جيسے" نومسلم" مما لک تک کوگلہ ہےصورت حال بالکل واضح ہےعرب صرف عرب قومیت ٔ افغانی مسرف افغاني توميت اوراراني صرف اراني قوميت كالمفهوم بجصة بين اس كےعلاوہ قوميت كاكوئي تصوران کے لیے قطعاً نا قابلِ فہم ہے۔اب رہی غیرمسلم دنیا نو ظاہر ہے کہ غیرمسلم دنیا کو اسلامی قومیت اور اس کے پس منظری اور پیش منظری افکار ونظریات سے کیا تعلق کیکن میہ تمام حلقے کلام اقبال کی مشترک انسانی اورفنی قدروں کی پوری طرح قدردانی کر سکتے ہیں۔ ممكن ہے كہ ہم اس كفت كو كے دوران مختلف تضادات سے دوجار ہوئے ہول ممكن ہے كہ ہاری پیچر برمتعدد تناقضات کا مجموعہ بن کررہ گئی ہولیکن ہم نے کہنا یہی جاہا ہے کہ اوب کے قار كمين كااس طرح اقبال يربهي بجهين يهجرن يهجس طرح حافظ خيام داني ابوالعلامعرى ملثن اورغالب پڑجا ہےان اکابرفن کے عقائد وافکار سے ان قارئین کو کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ اس کے بعداب ہم یوم اقبال کے اس اجتاع کا ذکر بھی ضروری سجھتے ہیں جواکیڈی کی جانب سے ہوٹل میٹروپول میں منعقد ہوا تھا۔ اکیڈی سے ہماری پیگفت کو خالص قومی نوعیت کی حامل ہے۔ ہمارے خیال میں وہاں جس ذہنیت کا مظاہرہ کیا گیا وہ اس عظیم شخصیت سے کوئی مناسبت نہیں تھتی جس کا ہرشعرغلا مانہ ذہنیت کے خرمن میں ایک شعلے کی حیثیت رکھتا تھا۔سب سے پہلے تو ہوٹل میٹر و پول کا انتخاب ہی قابل اعتراض ہے کیا اس طرح ان عوام کے جذبات کی تو بین نہیں کی گئی جوا قبال سے محبت کرتے ہیں لیکن ہوٹل میٹروپول کے آئینہ خانے کو اپنے کہنہ اور گرد آلود لباس کے عکس سے میلا کرنے کی جراً تنہیں کر سکتے اور اس جراکت کاحق بھی نہیں رکھتے اور کیا اس سے بیرٹا بہت نہیں ہوتا کہ

ا قبال چندسرکاری افسروں اورصوفہ نشینوں کے شاعر تنے اورعوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیصوفہ نشین حصرات میشہر کے معززین جن میں اکٹریت ان لوگوں کی ہے جو اپنی جہالت اوراحساس ممتری کو چھیانے کے لیے اس فتم سے جلسوں کی سرپرتی اپنا فرض منعبی سجھتے ہیں اور جومشاعروں میں احتیاطاً سب سے آھے جا کر ہیٹھتے ہیں تا کہ فوٹو گرا فروں کو شکایت نه موجو محفل ساع میں فارسی قوالی کی فرمایش کر کے برشعر کی واودینا ضروری خیال كرتے ہيں تاكه دا دو تحسين كے اندھيرے كاكوئى نهكوئى تيرتو نشانے يرلگ ہى جائے۔اس جلے میں شروع سے آخرتک صرف انگریزی دانی کامظاہرہ کیا میا ۔خطب صدارت انگریزی میں پڑھا گیا' تقریریں انگریزی میں کی تمکین' کارروائی انگریزی میں ہوئی اوراس طرح بری خوش اسلوبی ہے بیٹا بت کر دیا گیا کہ ہم آگریزی میں طاق اور شہرہ آفاق ہیں۔قوم نے بھی بیمژ دہ جاں فزائنا اوراطمینان کا سانس لیا که ''ابھی پچھلوگ یاتی ہیں جہاں میں''۔ ڈ اکٹرسیدعبداللہ اس اجتماع کے واحد مقر رہتھ جنھوں نے اپنی زبان میں تقریر کی اورمولانا ماہرالقادری نے ایک نظم پر میں ملک سے متاز عالم اور أردو کے فاضل اہل قلم ڈ اکٹر ستید عبداللہ ہماری تعریف و محسین سے محتاج نہیں ۔ وہ ان بزر کوں میں شامل ہیں جن ہے ہماری نسل نے بولنا اور لکھنا سیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس غیر سنجیرہ ماحول اور طفلانہ ذہنیت کے خلاف سخت احتجاج کر کے اپنا فرض ادا کیالیکن اس کے جواب میں ایک متازركن نے بيفر مايا كة معلامه اقبال كا بيام صرف ياكستان يا أردو والول كے ليے نہيں تفایل کہ عالم کیرتھا پھرید کہ بہاں غیرمکلی حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں اس لیے جلسے کی كارروائى أنكريزى بى ميس مونا جائية كلى اظهارى بيجرأت يقينا قابل داد باورجم سب کواس سے سبق لینا جاہیے ہم جواتی جرائت اظہار کوٹری طرح مخوا بیٹھے ہیں۔ بہ ہرحال ہم نے جب اس زُ ودادکو سُنا تو کچھزیادہ جیران نہیں ہوئے کیکن اس وفت ہماری جیرت کی کوئی ا نتها نہیں رہی جب ہمیں بیمعلوم ہوا کہ ڈاکٹر سیدعبداللہ کے علاوہ ہمارے سلسلے کے کئی اور مشائخ اور قبيلے کے تی اور شيوخ بھی وہاں موجود تھے جن کا کسی اجتماع میں موجود ہونا ہی اس بات كى صانت يه كدوه اجماع قوى آواب توى تهذيب اورتوى انداز نظر كالمظهر موكااوريد

كه بيحضرات صرف وہاں موجود بئ نبيس تنصبل كه يوم اقبال كى قومى تقريب بيس انكريزى زبان دانی کا بیدمقابله انهی کی محرانی میں اختنام پذیر ہوا۔ ان محترم بزرگوں میں جناب متازحسن ڈاکٹرمحمودحسین اوراے ڈی اظہرصاحب کے اسائے گرای خاص طور پر قابل ذکر ہیں بل کہ ڈاکٹرمحمود حسین نے تو اس اجتماع میں صدارت کے فرائض انجام دیے۔ یہ حضرات ہمارےمعاشرے کے ان ذیتے داراور حتاس بزرگوں میں شامل ہیں جھوں نے اینے نو جوانوں کوقو می شعور اور تو می زبان کے حق میں کتنی ہی دلیلیں سکھائی ہیں' کتنے ہی تکات تعلیم کیے ہیں اور اس طرح اسے فرائض منصبی کوانجام دیا ہے۔ ہمارا یہ منصب نہیں کہ ہم ان کے ان بزرگانہ فرائف کوانجام دیں۔ ہمارے لیے خاموش رہنامناسب ہے۔ بزار مونه شكايت بضمن خاموهيست

انشا جون 1961

حرکات اور مجر ماندر جحانات کی آخر کہاں تک متحمل ہوسکتی ہے۔ واقعی ہمیں اپنی توّ سیّ برداشت كاندازه لكانا جائي -جس ملكى ساع فصدى ياعالبّاس سي محمد ياده آبادى کے پاس رہنے کو گھر میننے کو کیڑا اور کھانے کو روٹی نہ ہو کیا اس ملک کے چند افراد کوان عيّا شيوں كاحق ويا جاسكتا ہے؟ اس سلسلے ميں ندكسى بحث كى مخوايش ہے اور ندكسى ساسى نظرید پاساجی فلیفے کاحوالہ دینے کی ضرورت میتوایک بالکل صاف اور سادہ ی بات ہے۔ اس ملک کوآ زاد کرانے میں قوم سے ہر طبقے نے حصد لیا تھا۔ پاکستان پوری قوم کی قربانیوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔اسے بھی چھوڑ یے اس بات کا جواب و پیچے کہ وہ کون مسطق اور کون سانظام اخلاق ہے جس کے پیشِ نظر چند بے خمیر' موقع پرست اور قابو یا فتہ افراد نے بوری قوم کولو مے اور کھسو مے کاحق پالیا ہے اور ساج میں ان جاہ کن اور ہلا کت آ فریں ر جحانات کو فروغ دینے کی اجازت حاصل کرلی ہے جن کی موجودگی میں ایک شریف صحت منداور بالغمير سماج كے قيام كاتصور ديوانے كے خواب سے زياده كوئى حيثيت نہيں ركھتا۔ بددور یا کتان کی زندگی کابوا نازک دور ہے۔اگراس دور میں ساج کی منفی قدروں کو استحام حاصل ہوگیا تو بدملک نفسیاتی 'اخلاقی' تہذیبی اور سیاسی اعتبار سے د بوالیا ہو کررہ جائے گا اور پھراس کا از الد کسی طرح بھی ممکن نہ ہو سکے گالیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے بااثر طبقے نے ان زہرناک اور ہلاکت خیز قدروں کوساجی زندگی میں بنیادی حیثیت وے دی ہے یہاں تک کہاب ان قدروں کوحوالے کے طور پر پیش کیا جانے لگا ہے۔ چنال چہ آج پاکتنان میں امیر اورغریب جیسے شرم ناک الفاظ گفت کومیں بار باراستعمال کیے جاتے ہیں اور کو یا اخلاق اور سماجی طور پراس بات کوشلیم کرلیا گیا ہے کہ پاکستان میں دو تو میں آباد میں۔ایک غریب اور ایک امیر' ایک کرسی نشین اور ایک خیمہ بردار۔ وہ قوم جوزندگی کا کوئی اعلیٰ تصور ندر کھتی ہو جونثرم ناک جہالت اور الم تاک غربت میں مبتلا ہواس کے حق میں بااثر طبقے كابياندا إنظر اور طرز عمل نفياتى طور يرجس قدرمهلك ثابت موكا اس كا تضور مشكل نہیں۔ آج ہمارے ملک میں امیر ہے امیر ترین بننے کی جو دوڑ ہور ہی ہے اس نے پوری توم کے دیاغ کو ماؤف اور ذہن کوخراب کر دیا ہے جولوگ ملک کی ذہنی تعمیر وترقی ہے

ول چھپی رکھتے ہیں جنمیں اس قوم کے مستقبل سے ذرا بھی ہدردی ہے اٹھیں اس صورت عال کے خلاف سخت احتجاج کرنا جاہیے۔اس سلسلے میں اہلِ قلم کا فرض ہے کہ وہ اعلیٰ سماجی تصورات اورا قدار کوفروغ دینے کی کوشش کریں لیکن وہ تو اپنا بیفرض پہلے ہی ہے انجام دے رہے ہیں۔قوم میں بہی تو ایک طبقہ ہے جس نے اپنے فرائض کو بھی فراموش نہیں کیا جس نے اس ملک میں آج تک صرف فرائض کی زندگی گزاری ہے۔

سمسى اعلى تصور حيات اورساجى نصب العين كے بغير كوئى قوم ترتى نہيں كرسكتى للبذااس سلسلے میں قوم کے ذیتے دار افراد کوسب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ بیا ہے کہ افلاس اور جہالت کےخلاف ایک ہمہ گیراور طافت ورمہم شروع کی جائے کیوں کہ ہم اس وفت معاشی پستی ٔ ساجی زبوں حالی اور تغلیمی پس ماندگی کی جس منزل میں ہیں وہاں کو کی اعلیٰ تضور حیات اورکوئی بلندنصب العین ہمارے در د کا در مال نہیں بن سکتا یغمیر وتر تی کا سفراس وقت شروع ہوسکتا ہے جب ہم موجودہ منزل سے کافی ؤورنکل جائیں۔ بیہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جس پر ہارے ارباب افتد ارکوسوچنا اورعمل کرنا ہے ورنہ خوش آیند باتیں کرتے رہنا ایک دل چسپ مشغله سبی لیکن ایک هوش مندانه اور نتیجه خیز طریق کار برگزنهیس \_قوم کوشان دار کوٹھیوں اور قیمتی کاروں کی کوئی ضرورت نہیں اے اسکولوں کالجوں تربیت گاہوں شفاخانوں کہلہاتے تھیتوں اور کارخانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس انداز میں سوچنا ہے۔ سوچناہی نہیں عمل کرنا ہے کہ ان مسئلوں کے سامنے باتی تمام مسئلے ٹانوی حیثیت رکھتے ہیں۔

انتا بحولا كي 1961

( يكي انشائيه عالمي الرچ 1964 مين 'نصب العين' اورسسينس ستبر 2002 مين 'انداز ه' كي عنوان سيصشا كع بهوا )

### بنيادى مستله

یا کستان کا ایک بنیادی مسئلہ جہالت ہے۔وہ بہت سے مسئلے جومعمولی توجہ سے حل ہو سکتے ہیں جہالت اور تہذیبی پس ماندگی کے باعث لا پنجل ہو کررہ مسکتے ہیں۔ جب سمی ملک ے عوام کو بیجی ندمعلوم ہو کہ انھیں کیا جا ہنا جا ہیے اور کیانہیں تو پھرمسکلوں کے حل ہونے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ ہمارے دیہات میں آج بھی ایسے لوگوں کی کی نہیں جو لکھنے بڑھنے كوكناه بجصة بين- دوسرى طرف شهروس بين ريخ والي وهوام بين جنسي قدم قدم برعلم ك حقارت اور دولت کی عظمت کا احساس ولا یا جاتا ہے جو اہلِ علم کی معاشی اور ساجی نا کامیوں اور جابل ارباب دولت کی اقبال مند بوں کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔اس طرح علم کی عظمت روز پہروز کم ہوتی چلی جارہی ہےاورزندگی کی اعلیٰ اقد ارکو بخت نقصان پہنتے رہا ہے۔ اس صورت حال کی ذیتے واری جارے معاشرے کی ساخت پر عائد ہوتی ہے جس معاشرے میں علم کوسینختی کے نشان کی حیثیت حاصل ہوجائے جہاں ترتی اور خوش حالی کا ہر راستهم کی مخالف متوں سے گزرتا ہووہاں اس کےعلاوہ بھلااور کس بات کی توقع کی جاسکتی ہے۔ بات وہی ہے کہ ہم نے ابھی تک آ زاد قوموں کی طرح زندگی بسر کرنانہیں سیکھا چہ جائے کہ ایک آزاد قوم کی حیثیت ہے کسی بہتر نظام حیات اور ساجی نظر یوں کا انتخاب کہ ر منزل تو اس وفت آتی ہے جب قوم کو آزادی کی حقیقی معنویت کا پوری طرح ادراک حاصل ہو چکا ہو۔ ہم تو میر بھی نہیں جانتے کہ ہمارے اصل مطالبات کیا ہیں اور ہمیں کس بات سے اتفاق اور کس بات سے اختلاف کرنا جا ہے مثال کے طور پر عائلی قوانین ہی کو لے لیجیے۔حکومت نے بیقوانین عوام ہی کے فائدے کے لیے بنائے تنے ان کی افادیت

خالص ساجی افا دین پختی \_اس کا کوئی سیاس پہلونہیں تھا \_ کیا ہمیں ان کی مخالفت کرنا جا ہیے تقى؟ليكن ہم نے ان كى مخالفت كى اور قرآن وحديث كے حوالے دينا شروع كرديے۔اگر ساجی او پنج نیج اورمعاشی تا ہمواری کا گلہ کیا جائے تو خود ہمارے فاقہ کش اور فلا کت ز دہ عوام اس کی مخالفت شروع کردیں سے اور کہیں سے کہ بیتو اللہ کی مشیق ہے اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بتائے اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ لیکن وہ بے جارے بے قصور ہیں۔ساراقصوران کی جہالت کا ہے وہ اپنی جہالت کے باعث عبد جدید کے ایک خوش حال معاشرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور کیا کچھان سے چھین لیا گیا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھران کے اندرمطالبات آخر کس طرح بیدار ہوں۔اٹھیںعلم ہی نہیں کہا*س کر* ہُ ارض کے بعض حقوں پرانسان نے وہ جنت حاصل کر لی ہے جس سے وہ نکالا جاچکا تھا۔ یہاں تو جہالت کا پیمال ہے کہا گر کوئی صاحب ریش بزرگ بينعره لگادين كدانسان فاني ہے اوركوئي فاني مخلوق خلاكي بلنديوں تك نہيں پہنچ سكتي اور روس و امریکائے تصبیر خلاکا تقدمشہور کر ہے ہمیں بے وقوف بنایا ہے تو ہمارے عوام کی اکثریت ہے ارشادسُن کرتعظیم وعقیدت ہے سرتگوں ہو جائے گی مستعتی اورسائنسی ترقیوں کی دشنی اور بدخوابی ہماری رکوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ جدیدعہد کے اعلیٰ ساجی اور سیاسی تضورات کے ساتھ جارا برتاؤ منافقانہ ہے۔ جارا بسنبیں چلتا ورنہ ہم انسانیت کو پھراس تاریک عبد میں پہنیاویں جہال نیزہ برداروحثی ایک دوسرے پرحملہ آ ورر ہا کرتے تھے۔ بهارا روشن خیال اور جدیدیت پسند طبقه ان افراد سے عبارت ہے جوقد است برستی اور رجعت پہندی کی تائید میں دلیلیں فراہم کرنے کا کاروبار کرتے ہیں۔اس کاروبار کو "ريسرچ" سے تعبير كيا جاتا ہے اور ريسرچ كے شان دارنتائج كوسامنے ركھ كرقو مى تہذيب اور ثقافت کے احیا کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں لیکن ایسی تدبیریں سوچنے کی اجازت وہی معاشره دے سکتا ہے جو ماق ی اور وہنی طور پر حیوانی سطح پر زندگی بسر کررہا ہو۔

انطا أكست 1961

### آه!بابائے أردو

سولہویں اگست بدھ کا دن آج ہم نے ایک جنازہ اُٹھایا ہے۔ ایک پوری سل کا جنازہ آج ہم نے ایک میت دفن کی ہے۔ ایک پورے دور کی میت ۔ بابائے اُردو کیا مر ميئ ايك تمل عبد مرحميا \_ ايك مفضل تاريخ ذن جوكى \_ اب ان كى ياديس ره كى جي وه دن جو اَبِ بعی نه آئیں ہے۔ آج اُردو کاعظیم خانوادہ عظیم جلیل خانوادہ سوگ وارہے عظیم اُردو سوك وارب عبدالحق ايك فردكا نامنبيس تفاايك صدى كا نام تفارمرنے والے! تيرے ساتھ ایک پوری صدی کی نبض ڈوب سی ہے۔اس حادثے کو برداشت کرنے کے لیے داوں میں کئی دن سے ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی تھی محسوس ہوتا تھا جیسے لیجات کی سانس ا کھڑر ہی ہے وفت کی نبعنیں ڈوب رہی ہیں اور پھروفت کی نبعنیں ڈوب کئیں۔ اُردوا کیک عظیم زبان ہی نہیں ایک زندہ وتوانا تحریک بھی ہے لیکن جس نے اسے تحریک بنایا و ہ صرف عبدالحق کی ذات تھی۔لوگ مرتے ہیں تو مکان جائیدا ڈاولا داور ا ثاثه چھوڑ کرمرتے ہیں نیکن عبدالحق نے اسپنے بعد کیا چھوڑ ا....؟ ندان کا کوئی گھرہے' نہ جائیدا دُنه بیوی بیچے۔ بیکوئی نداق نہیں کہ ایک چخص صرف ایک مقصد ایک تصب العین اور ایک تحریک کے لیے یوری زندگی وقف کر دے۔انیان کی پچھ ذاتی خواہشیں بھی ہوتی ہیں۔ایک شخصی زندگی بھی ہوتی ہے مرعبدالحق کی نہ کوئی ذاتی خواہش تھی نہ کوئی شخصی زندگی بس ایک بی خواہش اور ایک بی زندگی تھی جواردواور ترقی اردو سے عبارت نے۔ صبح ہوتی ہےلوگ اینے کھرسے نکلتے ہیں اورسورج ڈو ہے واپس آ جاتے ہیں اپنا کھر جو ساج کی تنظیم کے بعد ہے آج تک فرو کے لیے زندگی کا سب سے زیادہ ول کش نقط رہا

ہے لیکن ذرااس مخض کا نضور بیجیے جس نے ہوش سنجا لئے کے بعد سے مرتے دم تک بحض اجماع اور دفتری زندگی بسری \_جلسون محفلوں اور مجلسوں کے اختیام کے بعد اس کے سائقی اس سے رخصت ہوکراہے اسے کھروں کوجاتے جہاں ان کے کھروالے ان کے منتظر ہوتے اور عبدالحق .....؟ تو عبدالحق ایک البی عمارت میں داخل ہوتے جہاں صرف كتابيل موتيل كاغذات موتے اور ايك سكوت موتاجس كے ساتھ ايك قطعا غير ذاتى اور غیر شخص مقصدیت کی زندگی بسر کی جاتی ۔ کیا بیاس زندگی کا جہا و نہیں تھا جو قبر کے اند جرول میں مم ہوگئ ہے ہیشہ کے لیے کو مئ ہے۔ ہیں بابائے اُردو کی خاطر " عبدالحق" كو بالكل بى فراموش نبيل كردينا جائيے۔اس ليے بھى كەخود" بابائے أردو" نے مجمی عبدالحق کا خیال نہیں کیا۔انھوں نے اس مخص سے بارے بیں مجمی نہیں سوجا جو ایل تمام حیثیتوں سے پہلے بہ ہرحال ایک انسان تھا۔ انجمن ترقی اُردو کے مرحوم صدر کو أردو كے علاوہ نه كسى چيز كاغم تفااور نه كسى چيز كى خوشى عظيم تفاوہ دل جوابينے ليے بھى نہيں دھڑ کا عظیم تفاوہ ذہن جس نے اپنے لیے بھی نہیں سوچا۔ بیددور بڑا ہی قاتل دور ہے اس وور میں افتدار مرر بی ہیں اعتبارات بدل رہے ہیں مجیب دور ہے کہ جس میں نہ کوئی رتك چراهتا ہے نه كوئى نقش بينمتا ہے صحصيتيں أبرتى بيں اور دوب جاتى ہيں۔ نے لوگ سامنے آتے ہیں اور جلد ہی پرانے ہوجاتے ہیں۔جن لوگوں نے اس صدی کے ر بع اوّل میں ہوش سنبالا تھا وہ آج ذہنی اور نفساتی طور پر حالات کا ساتھ نہیں وے یا ر ہے مگر وہ عبدالحق جو بیسویں صدی کے ظہور کے وقت بور ہے تیں سال کے عظے جنھوں نے انیسویں صدی کے جلوس کو اپنی آتھوں سے اُفق میں ڈو ہے ویکھا تھا وہ مرتے وفت بھی ذہنی طور پرائے ہی جدیداتے ہی تازہ اورائے ہی جوان تھے جتنے آج سے ستر سال پہلے یہی نہیں بل کہ انھوں نے اس دور کی جد بید نہذیبی قدروں کی چیٹوائی اور رہ نمائی کا فرض انجام دیا جولوگ ان ہے دوتین سال چھوٹے تنے وہ ان کے سامنے انداز فکر کے اعتبار سے بوڑھے نظر آتے تھے۔ وہ تو ت وحیات کا ایک آتش کدہ تھے جو مرتے دم تک روشن رہا اور جس ہے اس عبد کے نوجوان شعور نے تابش و توانائی کا

اکتساب کیا۔سوچیے توسہی ان کے سامنے کتنی تحریکوں نے جنم لیا' پروان چڑھیں اور اپنی عمر بوری کر کے ختم ہو تئیں ۔ وہ تاریخ کی ایک جیتی جائٹی دستاو پزیتھے جس کا شیراز ہ ہمیشہ کے لیے بھو عمیا۔ وہ کئی ماضیوں کا حال اور کئی حالوں کامستنقبل تھے۔ آج جس نو جوان نسل نے ان کا جنازہ اُٹھایا ہےان کے غم میں سیاہ نشان بلند کیے ہیں ۔وہ جانتی ہے کہان کی ضیفی اس کے نوجوان ولولوں کے لیے کتنی بڑی اُمیدگا ہتھی۔انھوں نے مرتے مرتے تجمی اس نسل کوایک نعره دیا۔ اُرد دیونی ورش کانعره جو ہماری تبذیب اور ہمارے موجود ہ ساج کاسب سے زیادہ دانش افروز اور حیات آ فریں نعرہ ہے۔ وہ آنسو ہمیشہ بےلوث ہوتے ہیں جونو جوانی نے کسی بردھا ہے کے لیے بہائے ہوں۔عبدالحق کے جنازے بر جارے طلبہ کے محترم اور باشعور طبقے نے جو آنسو بہائے ہیں ان کی صدافت اور معصومیت عبدالحق کی عظمت کا موثر ترین اعتراف ہے۔اس دور میں کتنے ہی عالی شان اور بالانشین لوگ مرمحے کیکن نے عہد کے ذہن نے ان کے بارے میں سوحا تک نہیں اس لیے کہ وہ زندگی کی تؤت وحرارت کھو بیکے تھے لیکن عبدالحق مرے تو ایسامحسوس ہوا جیسے نو جوانوں کے درمیان سے ان کا ایک نو جوان ساتھی اُٹھ گیا ہے جوان کے قومی ضمیر ادر تهذيبي شعور كاره نماتها\_

ان کے طربی کار سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوسکتا ہے۔ ان سے بہت ی فلطیاں اور کوتا ہیاں بھی سرز و ہوئی ہوں گی لیکن کیا ہے کوتا ہیاں اور فلطیاں اس ساج میں قابل معافی نہیں ہیں جس میں ایک محدود طبقے کوچھوڑ کرتما م افراد کی زندگی صرف فلط کاریوں اور کوتا ہیوں سے عبارت ہے جنھوں نے اس مقصد کے بارے میں بھی سوچا تک نہیں جس کے لیے عبدالحق نے اپنی ساری زندگی تج دی۔ آئ کون ہے جو یہ کہد سکے کہ مولوی عبدالحق نے ترکیب اُردو کے مفاد کو واؤپر لگا کرایک موقع پر فلاں شخصیت یا فلال جماعت سے مجھوتا کرلیا تھا، کون ہے جواس کے ادنی امکان پر بھی سوچ سکے علم ودائش کی عظمت کا احساس جس قدر عبدالحق میں تھا وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اس کے اظہار کو وہ اپنا فرض بچھتے تھے۔ انھوں سے ارباب دولت کو بھی اہمیت نہیں دی کہی نہیں بل

کہ وہ اس طبقے کے ساتھ ہمیشہ تحقیر آمیز انداز سے پیش آتے تھے بیکوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج تو ہم بیدد مجھتے ہیں کہ علم ون کے نمایندوں نے صرف دوات وافتدار کی جا پلوسی اور کاسہ لیسی کواپنا وظیفہ قرار دے لیا ہے۔ مرنے والے میں بڑی خوبیاں تھیں۔ بڑے پہلو ینے مسی ایک مخص کوئسی ساج کے لسانی ارتقامیں بھی اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی جتنی اہمیت أردوساج كارتقامي عبدالحق كوحاصل ہے۔ اگر ہم ان كى ٥٠ سالدسر كرميوں كى نفى كر كے أردو زبان كانفوركرين تومحسوس موكاكه بم نے كى نسلول كى نفى كردى ہے۔اس طرح عبدالحق كى موت برجم ايك فرد سے نبيس كى نسلوں سے بچھڑ سے ہیں۔

أردويوني ورستي

اب آخریس مولوی صاحب کی سب سے برسی خواہش بھی کداردو یونی ورشی قائم ہو جائے۔وہ فرمایا کرتے تھے کہ اُردو یونی ورشی صرف ایک یونی ورشی ہی نہ ہوگی بل کہوہ ا بینے وسیع ترین اطلاق کے اعتبار سے علم و دانش کی ایک پُرسکون بستی ہوگی ۔ ایک ساج ہوگا جہاں قوم کے وہنی ارتقا کے لیے خالص تحقیقی تخلیقی علمی اور سائنسی فرائض انجام دیے جائیں سے۔افسوں کدید' وانش آباد' ان کی زندگی میں تغیر ندہوسکا۔دراصل بیدوہ کم سے کم مطالبه نقاجوا يك آ زاداورخود مختار ساج اپنی تنهذیبی اُمتکوں اور قومی تمنا وَں کی پہیم نا کامیوں ے عاجز آ کر پیش کرسکتا ہے۔ ویسے اصل مطالبہ توبہ ہے کہ مغربی یا کستان کی ہر یونی ورشی كواُردو يونى ورشى مونا جائي مونا بى جائي كركيا كيا جائة كديم سيم مطالب بهى ان كى زندگی میں پورانہ ہوسکا 'بیمطالبہ جوانیسویں صدی کے کسی ہندوستانی یا پاکستانی گاؤں یا قصبے میں ہیں بل کہ بیسویں صدی میں یا کتان کے سب سے بوے شہر کراچی کے ایک آزاداور خودمخنارساج كےسامنے پیش كيا كيا تھا۔

به هرحال جو پچه مواوه موالیکن اب تو جمیس اس کوتا ہی کی تلافی کرہی وینا جا ہے آخر اب كس بات كاانتظاركيا جار ہاہے۔اس فرض كوانجام دينے كاسب سيے زيادہ آسان طريقه نیه ہے کہ حکومت مغربی باکستان کی کسی بھی ہونی ورشی کو اُردو ہونی ورشی کی حیثیت وے دے۔ مالی نقط تظریے بھی مسئلے کا بہترین حل یہی ہے۔ کو یابیدہ یونی ورشی ہوگی جس کے

قیام کا خواب بابائے اُردونے دیکھا تھا۔اس طرح برسوں کا کام مہینوں بیں کھل ہوسکتا ہے۔اس کے بعداس کام کو بہتد رہے آئے بڑھایا جائے تا این کہ مغربی پاکستان کی ہر یونی ورشی اُردویونی ورش کے قالب بیس ڈھل جائے۔ان باتوں کو ذہن کی خوش فعلیوں سے تعبیر نہ کیا جائے۔ بیگفت کواس تاریخی و تہذیبی حقیقت پہندی کا ناگز بر نتیجہ ہے جس کے بغیر کوئی ساج میچے اعقل اور سلیم الحواس ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔

1961, 7, 1961

### خلافسوقانون

محزشته دنول لندن میں جارحیت پہندانه رجحانات اور ایٹی حجربات کے خلاف احتیاجی مظاہرے کیے محصے جن میں ہزاروں لوگوں نے حصد لیا۔مظاہرین میں ممتاز اویب دانش وراورفن کارہمی شامل تنے۔مظاہروں کی قیادت مشہورفلنی پروفیسر برٹرینڈ رسل نے کی جفول نے لندن میں تحریک امن کومنظم کیا ہے لیکن عدالت کے خیال میں انھول نے امن کے لیےمظا ہرے کر کے نقض امن کا ارتکاب کیا تھالبذا اُن کے لیے قید کی سر احجویز کی محتی اور وہ ایک ہفتے کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ جس عدالت نے اٹھیں مجرم قرار دیا ہے اسے معلوم ہونا جاہے کہ وہ خود دو جرموں کی مرتکب ہوئی ہے۔اول توبیک اس نے عالمی امن کی مقدس ومحترم قدر کی تو بین اور جنگ بازی کے رجمان کی ہمت افزائی کی دوسرے بیہ كدرس بيسے قابل احر ام فلسفى كو مجرم كى حيثيت سے قيدكى سر ادى۔ انگستان جيسے مهذب متهدن اورجمہوری ملک میں کسی عدالت کا جنگ بازی کے خلاف احتیاج کرنے کوجرم قرار دینا اور ایک امن پندفلنی کے لیے قید کی سزا تجویز کرنا یقیناً ایک عبرت ناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے تیوروں سے پچھ ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے انگلتان میں کلیسائی عہدی دہنی آ برو باختکی اور انسانیت دشمنی کوزنده کرنے کی کوشش کی جارہی ہو کندن میں اس واقعے کا ظہور بلاشبدایک الم ناک حادثہ ہے۔ ویسے بھی بیروا قعدا پی نوعیت کے اعتبار ہے کسی طرح بھی اس ترقی یافتہ عہد کے مناسب حال نہیں اس سے تو کھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم تہذیبی اور ساجی طور پر کئی صدی چیچے لوٹ مسے ہوں۔ فی الحال ہم اس بحث سے قطع نظر كرتے بيں كمامن اورانسانيت كى قدرزياد ه مقدس اور فيتى ہے ياده قانون جس كى زوسے

امن کنعرے بلندکرنے کوجرم قرار دیا گیا۔ ہمیں تو بہنا ہے کہ جس تحریک وایک قلفی کی قیادت حاصل ہوا ورجس بیس عقلیت پہندا ورانسانیت دوست فنکاروں مصنفوں اور دانش وروں نے حصہ لیا ہواس کے خلاف اس علمی اور سائنسی عہد بیس قانون کے حوالے پیش کرنا خودسب سے بڑی قانون گئی ہے جولوگ قو موں اور نسلوں کے لیے دستور حیات بناتے اور صدیوں اور قرنوں کے لیے وائدی وضع کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے بیس عدالتوں کے نخواہ دار بن مانسوں کو یہ حیثیت کس طرح حاصل ہوگئی کہ وہ خیرہ چشی سے چند فیصلے صادر کر دیں اور پیران پرعمل درآ مدبھی ہو جائے۔ آخراس دنیا ہیں چیزوں کو غلط اور سے قرار دینے کا حق سے حق معنی بیں فلسفیوں اور دانش ورول کے علاوہ اور کس طبقے کو حاصل ہوسکتا ہے۔ قانون تو سان سے نازل نہیں ہواوہ چند ساجی ضالوں کا نام ہے جن کی تفکیل اور حفاظت کا فرض تاریخی اور عالمی سطح پرصرف مفکر ہی انجام دینے ہیں۔

 یا تیں کسی طرح بھی مناسب نہتیں۔انسان ویسے ہی کیا کم بدنھیب ہے جواسے بار بار تا بی اور بربادی کی دهمکیان بھی دی جا کیں۔

ہم اس مہیب اور بے نیاز کا ئنات میں کس قدر تنہا اور بے سہارا ہیں۔فطرت کوہم ہے کوئی دل چھپی نہیں ہے۔ اگرتم اپنی آ تکھیں پھوڑ لوتو کیا کوئی شمصیں روک لے گا؟ اگرتم چٹانوں سے نکرا جاؤتو کیا وہ موم ہو جائیں گی؟ مگر ہم ہیں کہ ہم نے خود اسپنے وجود کواپنے ليے عذاب بناليا ہے۔ كيابيا كي الم ناك حقيقت نہيں ہے كہانسان خلا وں كوستر كر لينے كے باوجود آج بھی زمین پر بےموت مرجاتا ہے۔انسانی آبادی کی بری اکثریت آج بھی در دناک جہالت اور الم تاک افلاس کا شکار ہے۔ کتنی ہی بیاریاں ہیں جن برہم اپنی جیرت انکیز سائنسی حکمت کے باوجود قابونہیں یا سکے میمرہم کیا کریں ہمیں تو تیسری عالمی جنگ کی تياريول بنى ميسميلت جيس لمتى \_

جدیدعهد کی سیاست کاراند د بنیت نے جس مردم آزاری کا جوت و یا ہے۔اس کی مثال قد يم عبد كے وحثى بھى چيشنبيں كر كے اس ليے آج كے دائش ورول پر امن اور انسانیت کے سلسلے میں پہلے سے کہیں زیاوہ ذیتے داریاں عائد ہوگئ ہیں ۔ آج بھی انسانیت کی اُمیدگاہ یہی لوگ ہیں۔ بیاتھی کا فرض ہے کہ وہ انسا نبیت اور تبذیب کی بقا اور اس کے ارتقاکے لیے جنگ اور ہلا کت کی تو توں کے خلاف ایک عالمی محاذبنا کیں۔ جنگ کون جا ہتا ے؟ جنگ کون جاہ سکتا ہے؟ شاید وہی طاقتیں جوایئے تدریجی زوال کےخطرے سے دو جار ہیں جو آ ہستہ آ ہستہ اسینے وجود کا جواز کھوتی جارہی ہیں اور جنھیں تاریخ نے سیاسی قسست آزمائی کے آخری مرحلے پرلا کھڑا کیا ہے۔

یروفیسررسل اوران کے ساتھی ایٹمی تجربوں کی مخالفت میں جوتحریک چلارہے ہیں ہم یا کہتائی دانش وروں کی طرف ہے اس کی پُرزور تائید کرتے اور اس سلسلے میں دنیا کے دانش ورول کی طرف سے ایک عالم میرتحریک کومنظم کرنے اور آ سے بروهانے کی شدید ضرورت محسول كرتے ہيں۔جنگ كاداروں كو بميشہ بميشہ كے ليے تم ہوجانا جا ہے۔ونيا میں جب تک جنگی ادارے اور جنگی صنعتیں باتی ہیں اس دفت تک انسان کسی طرح بھی

مبذب ہونے کا دعویٰ نیس کرسکنا۔ مشکل بیہ ہے کہ فلسفیوں اور فنکاروں کواچھی یا تیں ہو چنے اور ظاہر کرنے کے علاوہ انسانی ساج نے اور کوئی حق نہیں دیا اور بعض حالات میں بیحق بھی زندگی سے مول حاصل ہوتا ہے اچھی یا تیس کرنے والے کاش اچھی یا توں کومنوائے کاحق بھی رکھتے۔ لیکن پھر بھی اُنھیں اپنا بیر فرض اوا کرنا ہے کہ یہ ہرحال بیر عہدان فرائض کو اوا کرنے ہے کہ یہ ہرحال بیر عہدان فرائض کو اوا کرنے ہے کہ یہ ہرحال بیر عہدان فرائض کو اوا کرنے ہے کہ یہ ہرحال بیر عہدان فرائض کو اوا کرنے ہے لیے پہلے ہے کہیں زیادہ سازگار ہے۔

انطاكور 1961

## ز مین پر

جعیت متحدہ اسلامیہ کے زیر اہتمام لاہور میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے رہنماؤں کا ایک نمایندہ اجماع منعقد ہور ہاہے۔ جعیت خالص نے ہی اور روحانی بنیادیر قائم كى كى ب- جعيت كيكر رئى علامه علاء الدين صديقى نے ايك بريس كانفرنس ميں جعیت کے اغراض ومقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ ' وہ بے دیتی اور شرک کے خلاف · جدوجهداوراخلاتی اقدارےاحیائے لیے کام کرنے گی۔ فرقہ وارانہ خصومتوں کاسد باب اورملک کی آ زادی اور سالمیت کا تحفظ محمی جمعیت کے نسب العین میں شامل ہے'۔ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے رہنماؤں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی کوشش بلاشبہ ایک الی ستحن کوشش ہے جس کے لیے جمعیت تمام اسلامی فرقوں کی طرف سے دادو محسین ك مستحق قرار يائے كى فرقه واراندمناقهات كے سدِّ باب اور ملك كى آ زادى اور سالميت كے تحقظ كوائي دائرة فرائض ميں شامل كرنا جمعيت كا دوسرا پسنديده اقدام ہے۔ بياييے مقاصد ہیں جن کی اہمیت اورافا دیت ہے کوئی مخص ا تکارٹیس کرسکتا۔ ہماری دلی آ رزو ہے كه جمعيت اسيخ ان نيك مقاصد من يورى كام يا بي حاصل كر \_\_ اليكن جهال تك جمعيت کی خالص ندمبی اور روحانی بنیاد کاتعلق ہے ہم اس سے متفق نہیں۔ نیز اغراض و مقاصد کی وضاحت كرتے ہوئے جہال يہ كہا كيا ہے كہ جعيت بے ويل اور شرك كے خلاف جدو جهد کرے گی۔ وہاں جمیں میر کہنا ہے کہ یا کستان میں بے دینی اور شرک کا کوئی مسئلہ ہی سرے سے موجود تہیں جس کے خلاف تحریک چلائی جائے۔ ہمیں گزشتہ کی صدیوں سے ا اور خاص طور پرحصول آزادی کے بعدجن دشوار یوں کا مقابلہ کرنا پڑر ہاہےان کا بددین اور شرک سے دُور کا بھی تعلق نہیں۔ جمعیت اگر محض ایک تفریخی مشغلے کے طور پر وجود میں مبیں آئی تواہے پوری بجیدگی کے ساتھ قوم کے مسائل کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اس طرح

اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہبی بنیا دے بجائے خالص سابی بنیا د پرکام کرے۔

آج ہم جن تفنا دات اور مشکلات میں بہتلا ہیں ان کا بے دین اور شرک ہے کوئی تعلق نہیں آپ ہی بتا ہے کہ آپ کی قوم کا جو طبقہ ہر قدم پر ساجی اقد ارا درا نسانی شرافت کا غما آپ اُڑا تا ہے' کیا وہ بے دین ہے؟ جو حضرات عوام کا خون چوس کر جج کرنے تشریف لے جاتے ہیں کیا وہ مشرک ہیں؟ جن بزرگوں نے مسجد وں اور غذہی اداروں کو تجارت گاہوں میں تہدیل کر دیا ہے کیا وہ لحد ہیں؟ جو لوگ انسانوں کو غریب وامیر کے خانوں میں باشنے ہیں کیا وہ لا فہب ہیں؟ جو گالو یا فت افرادا پی غلا مانہ ذہنیت کی قربان گاہ پرقوم کا ہر تاریخی و ہیں کیا وہ لئہ ہب ہیں؟ جو گالو یا فت افرادا پی غلا مانہ ذہنیت کی قربان گاہ پرقوم کا ہر تاریخی و تہذیبی سرمایہ قربان کر دینا جا ہے ہیں کیا وہ غرب ہے مشکر ہیں؟ یہ شوخ چھم تو وہ ہیں جو گیا ہوں ان ہیں دس نہر دینے کو تا تار ہا اس کے بہر و پے کیا غیر غربی لوگ ہے؟ کیا کوئی الی مثال پیش کی جاستی ہے کہ کسی موقع پر بے دینوں نے ملک کی تہذیبی لوگ ہے؟ کیا کوئی الی مثال پیش کی جاستی ہے کہ کسی موقع پر بے دینوں نے ملک کی تہذیبی اور محاشی ترقی میں رکا وٹیس پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔

بل کہ جمیں توبہ ہو چھنا ہے کہ دنیا کی اس سب سے بڑی اسلامی مملکت میں ہے دین آخر ہیں کہاں؟ جمیں توملے بیضا کے علاوہ یہاں کوئی چیز نظر آئی تہیں۔

آگر پاکتان میں چند بے دینوں کا وجود فرض بھی کرلیاجائے تب بھی صورت حال میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بودین انسانیت کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں رہی اور نہ وہ آئ کوئی خطرہ ہے۔ منطق جھی کسی کا سرنہیں بھاڑ سکتی فلے بھی کسی کی محنت کالہونہیں نچوڑ سکتا۔ دلیلوں خطرہ ہے۔ منطق جموس کی اسرنہیں بھاڑ سکتی فلے بھی سے گئی رنہیں کیں۔ منطق جوصرف ایک طریقہ ہے جوصرف ایک جتب ہونے کا دعوی نہیں بھر کسی خطرے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ بدو آ دمی آ ب سے محتی ہونے کا دعوی نہیں بھر کسی خطرے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ بیدو آ دمی آ ب سے کہ کہنا چا ہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کی دائے ہے کہ ' بید نیا نہ تو ہندوستان کے کہ کہنا چا ہے بیا نہائی ہے نہ پاکستان کے خدانے 'اس کی پیدائش کا فلے کچھا ور ہے' کیکن پیدفض اس فلے کو آ ہے اور صدیدہ نہیں سمجھتا وہ اپنی دائے بدلنے کے لیے ہروقت تیارہ کے کہاں گا سے کہ جو وقت تیارہ کے کہاں گھوٹ کی مصد و فیات معلوم ہیں؟ کیا آ ب اس کے خیالات سے باخبر ہیں؟ پیوفن

اس گفت کوسے پہلے انسانوں کی عالمی برادری اور برابری کے موضوع پرغور کررہا تھا۔وہ ہر انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔اس سے قطع نظر کہ ان انسانوں کے عقائد اور خیالات کیا ہیں۔ ساج نے اس فحض کی معیشت کے سلسلے میں آج تک کوئی ذینے داری قبول نہیں کی لیکن سے ہمدا سیہ بروفت ساج کی خوش حالی اور ترقی کے لیے فکر مندرہتا ہے۔ یہ پاگل انسان آپ سے بُدا ہوتے ہی ایک ایسی کتاب کے مطالع میں غرق ہوجائے گا جے پڑھ کر سرمیں دردتو ضرور ہوتے ہی ایک ایسی کتاب کے مطالع میں غرق ہوجائے گا جے پڑھ کر سرمیں دردتو ضرور ہونے لگتا ہے لیکن کی مقوی اور مفرح مرکب کا نسخہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کتاب کے کسی صفحات صفح کو کیش نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ساج کا تمام قابل فخر سرمایہ آخی صفحات کے طفیل وجود میں آیا ہے۔ کیا ساج کے خیرہ سرمفتیوں میں آئی جرائت ہے کہ اس فحض پرکوئی کو فیش نہیں کیا خدا کا کوئی برگزیدہ بیٹا شریف انسا نیت کی محفل میں اس ڈولیدہ مُو آدمی فرد جرم لگا سیس کی جمارت کر سکتا ہے؟

لین ایک دوسرا مخض ہے جے آپ کے معاشی مسائل سے کوئی سرد کارنہیں اس کا اصرار تو صرف بہ ہے کہ آپ اس کے عقائد مان لیجے نہیں تو آپ کی گردن اُڑادی جائے اصرار تو صرف بہ ہے کہ آپ اس کے عقائد مان لیجے نہیں تو آپ کی گردن اُڑادی جائے گی ۔ اس کی بیفی ہمدردیاں صرف ان لوگوں کے ساتھ جیں جو اُس کے آبادا جداد کے عقیدے کو کائنات کی سب سے بڑی صدافت اور غایت بھتا ہو۔ بتا ہے کہ ان میں سے کون خص آپ کونقصان کہنچانے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے؟

سیکوئی مسئلہ بیس کہ کون دین دار ہے اور کون ہے دین جے بھوگ گئی ہے اسے غذا اور جے سردی لگتے ہے اسے لہاس چاہیے اس کے علاوہ ہما جی برائیوں کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جوبطور خاص جعیت متحدہ اسلامیہ جیسے اداروں ہی کی سرپرتی چاہتا ہے۔ جعیت اگر ساجی برائیوں کاسیّہ باب کرنے کے لیے ایک تحریک چلائے تو یہ بات اس کے منصب کے میں مطابق ہوگی مسئلے زمین پر پائے جاتے ہیں ان کی مزاحمت زمین ہی پر سیجیے آ سان پر مطابق ہوگی مسئلے زمین پر پائے جاتے ہیں ان کی مزاحمت زمین ہی پر سیجیے آ سان پر مہیں۔ اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ جعیت کو غربی اور روحانی بنیا دوں کے بچائے خالص ساجی بنیا دوں پر چاہیں ساجی بنیا دوں پر چاہیں کام کریں آ پ کوکوئی نہیں روکے گائل کہ آ پ کی ہر بات پوری توجہ کے ساتھ شنی جائے گی۔

انشا نومبر 1961

## پُرانے اور <u>نئے</u>سوال

وقت ندشروع ہوتا ہے اور ندشتم ، وہ ایک آن ہے جودوام میں پھیلی ہوئی ہے وہ ایک دوام ہے جوآن میں سمٹا ہوا ہے گر پھر بھی ہم تقویم ہاہ وسال کا ایک نیاور ق اُلٹ رہے ہیں نیاسال نے سوال لے کر ہمار ہے سامنے آیا ہے ۔ اورگز راہواسال ہم سے ایک محاسہ چاہتا ہے اس طرح زہن میں خود بخو د پجھ سوال پیدا ہوتے ہیں ۔ سوال جو ہماری گزشتہ اور آیندہ و زندگی کو محیط ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا ہم واقعی آ زاد ہیں؟ بلا شبہ ہم نے سیاد سے بین آزادی کا جشن متایا تھا اور اخباروں کے فائلوں سے بھی اس امرک شہادت پیش کی جاستی ہے ۔ لیکن اس توع کی شہادت کے ذریعے ہم اس سے زیادہ اور کیا جشن جس کے جائے میں کہ تام ہرگز نہیں ، خابت کر سے ہیں کہ اگریز یہاں سے چلے گئ رہی آزادی تو وہ کسی جشن کا نام ہرگز نہیں ، جشن جس کے چراغ صبح تک بہت ہے جاتے ہیں اور نہ وہ کوئی فہر ہے جوشام تک باسی ہو جاتی جشن جس کے جراغ صبح تک بہتے جاتے ہیں اور نہوہ کوئی دوشنی اور کا تقدوں کی روشنائی سے بے کہ ہم نے آزادی کو کاخ وکوئی روشنی اور کا تقدوں کی روشنائی سے بے کہ ہم نے آزادی کوکی روشنی اور کا تقدوں کی روشنائی سے نیادہ اور کی کھریئیں سمجھا۔

آزادی غلامی کے عہد میں بھی موجود تھی اور غلامی آزادی کے دور میں بھی ہاتی ہے۔
کیاز ماندان افراد سے نا واقف ہے جو برطانوی سامراج کی موجودگی میں بھی آزاد تھے اور
کیا دنیا ان لوگوں سے واقف نہیں جو غلامی سے نجات پانے کے بعد غلام ہوئے۔کیا اقبال
غلام ہے؟ کیا قائدا عظم محمد علی جناح اور لیافت علی خال ۱۳ اگست 1972ء کے بعد
آزاد ہوئے تھے؟ حصول آزادی کے بعد ہم نے ایک گروہ کودیکھا جس کے جسم آزاد ہیں
اور رویس غلام ۔گزشتہ غلامی جرسے قبول کی گئی تھی لیکن یہ غلامی پوری رضا مندی کے ساتھ

قبول کی گئی ہے لیکن ہم اپنے ساتی تہذیبی اور تندنی فیصلوں کو ایک آزاوقوم کے فیصلوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے آزادی احتجاج اور انقلاب کے نعروں سے آسان سر پر اُٹھالیا تھا' آ خراس وفت ہم چاہیے کیا تھے؟ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ آزادی اور انقلاب سے ہمارا مطلب کیا تھا؟

آ ج تحریک آزادی کے دوراوراس دور کی سرگرمیوں کو یادکر کے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی نداق کر رہے تھے۔ آج آزادی حاصل کیے ہوئے ہمیں کئی سال ہو تھے میں نتا ہے اس مدت میں ہمارے اندر آخرایسی کون می تبدیلی پیدا ہوگئی ہے جسے آزادی کا نام دیا جا سکے۔

نیاسال مقامی اور بین الاقوای مسائل کے اعتبار سے بردا اہم سال ہے اس لیے ہمارے لیے مسروری ہے کہ مسورت حال کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اورغور کریں کہ دنیا کی آزاداور ذینے دارقو موں بیں ہماری کیا حیثیت ہے کیا ہم خودا ہے آ پودیانت داری کے ساتھ کس حیثیت کا مستحق قرارد سے سکتے ہیں۔اس موقع پرہمیں چند تفقق کو کسی طرح نہیں محدولنا جا ہے۔

اس قوم کا قدے دار شعور گرشتہ سوسال سے ایک بنیادی انقلاب کا آرزومندرہا ہے۔
اس انقلاب کا پس منظری فلے فرکنف لوگوں کے نزدیک چاہے مختلف رہا ہولیکن جہاں تک انقلاب کا تحلق ہے ہے۔
انقلاب کا تحلق ہے ہے سب کا دلی مقعود رہا ہے بہیں پوری صفائی کے ساتھ اعتراف کر لین چاہیے کہ وہ مقعود ومطلوب انقلاب آج تک نہیں آسکا۔ یہ حقیقت تو یقیبنا ہم سب جانے اور ماننے ہیں کہ ہے اور کے بعد بیقوم کی قدم آگے بوطی ہے قصبے شہروں ہیں اور ساننے ہیں کہ ہے اور کا جائے بعد بیتو می تنظیم الثان دار اور شہر ملک کے فقیم مرکزوں میں تہدیل ہو گئے جہاں پہلے جنگل نے وہاں اب عظیم الثان دار کا رضا نے نظر آتے ہیں جہاں کتاب کا کوئی ورق بھی اُڑ کر نہیں گیا تھا وہاں اب شان دار درس گا ہیں تغیر ہو چی ہیں اور یہاں کتاب کا کوئی ورق بھی اُڑ کر نہیں گیا تھا وہاں اب شان دار درس گا ہیں تغیر ہو چی ہیں اور یہاں مفلوک الحال قوم کا ایک ایسا کا رنا مہ ہے جس سے انکار کرنے والے یا تو اس ملک اور قوم کے بدخواہ ہیں یا دیوائے رسین ان تمام حقیق وں کے بدخواہ ہیں یا دیوائے رسین ان تمام حقیق وں کے بدخواہ ہیں یا دیوائے رسین کی ہے جو ابھی تک کے بود کوئی ایسی کی ہے جو ابھی تک کے باورون کی ہے جو ابھی تک

یوری نہیں ہوسکی کی سال سے بیتو مستفل طور پر ایک کوندحسرت بزیمت اور حرمان کے احساس میں مبتلا ہے۔ جیسے انھوں نے اپنا تا بوت عہداور خیمہ اجتماع مم کردیا ہے اوراب وہ بروادی میں سرگرداں بیں بیسب کھے کیا ہے؟ اور کیوں ہے؟ جب کرحقیقت بہ ہے کہ عمارتیں او پر اُٹھ رہی ہیں بازار آ سے برھ رہے ہیں تقیروتر تی سے وائرے پھیل رہے ہیں يا كم سے كم اتنا ضرور ہے كہ مم ماؤى طور پر كفہر ہے ہوئے نبيس بيل ممى ندكمى در ہے ميں آ کے بی بوج رہے ہیں۔ بات بہ ہے کہ توم کی ذہنی اور نظری معنویت کے بغیرسب پچھ ب معنى ب يبه و يحديهى مور باب اس آب مرف بقاك ايك ناكز يركوشش س تعير كريك میں بیارتقا کا ہنگامہ ہر گزنبیں ہے ہمارابطون ویران ہے ہمارے اندروں میں سنانے ہیں بیہ ایک سخت آ زمایش ہے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کومحسوس نہ کرتے ہول لیکن جو اے محسوس نبیں کرتے وہ ایک یہی بات نبیل مسی بھی بات کومسوس نہ کرنے کا تنہیر کر تھے ہیں۔ ہم نے حصول آزادی کے بعد کی اس مدت میں متحدہ قومیت کا کوئی شوت پیش کیا؟ كيا جم علا قائى اور كرونى تعصبات سے نجات يا تيجے ہيں؟ بيقوم آج صوبوں اور علاقوں كى اصطلاحوں میں سوچتی ہے۔ کیا دہنی اور اخلاقی دیوالیا پین کا اس سے بڑا جوت کوئی اور بھی ہو سكتا ہے؟ كتنے لوگ ہيں جو ياكستاني ہونے كى حيثيت سے چيزوں كا جائزہ ليستے ہيں۔ان تمام حالات کی تاویل پیش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ساری ذینے داری حکومت پر ڈ ال دین جیسا کہ ہم انگریز ی عہد میں کیا کرتے تھے اور پیہ بات اس وفت یا لکل سیح تھی لیکن اب ابیا کرنا مسئلے کے ساتھ سب سے بڑی نا انصافی ہے آیک آ زاوتوم اپنی ساری ذیے دار یوں سے جان بیجا کرا گراس طرح سوچنے کگے تو پھرکوئی مستلہ کے نہیں ہوسکتا۔ آپ ا بنی نجی اور ساجی زندگی میں جس غلاماند ذہنیت اور معصبا ندا نظر کامظا ہرہ کرتے ہیں کیا اس کی ذیے داری حکومت کے سرعا کد ہوتی ہے؟

ہم قومی مسائل پرغور کرتے ہوئے قوم کوعوام اور تھم رانوں کے طبقے میں تقلیم کردیے ہیں اور پھر انھیں آیک دوسرے سے بالکل مختلف بچھتے ہیں۔ بیا تدازیز ابی غلط انداز اور معنر ہے۔ بتا ہے کہ اس طرح آپ اپنی ذہنے وار یوں سے کس طرح عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ اس تفتیم اوراس صف بندی کے بعد جو گفت کوشروع ہوتی ہے'اس سے پچھاس فتم کے بیتجے برآ مدہوتے ہیں کہ

### زندگی در گردنم آفآد بیدل چاره نیست شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن

محرمشکل بیہ ہے کہ بید آس طرح زندہ نہیں رہ سکتے بل کہ بید آس کو اس طرح زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ ملک کے عوام کہیں ہا ہر سے درآ مذہیں کیے سمئے قوم کا حکمرال طبقہ آسان سے نہیں فیک پڑا۔ بیا تداز نظر توم میں مجرمانہ غیر ذقے داری اور مخالفانہ غیر جانب داری کے ربخان کا سبب بنا ہے نتا ہے کہ بیفرائض سے گریز نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی انداز نظر رہا تو شان دار حال اور مستقبل کا وہ خواب کیسے پورا ہوگا جس کی تعبیر حاصل کرنا کسی ایک فردیا ایک طبقے کا نہیں 'ساری قوم کا فرض ہے۔

عکومت اورعوام کے اس سیلے کا آیک پہلواور بھی ہے، جس کی وضاحت بے حد ضروری
ہے۔ دنیا کے تمام عوام اور حکومتوں میں آیک نوع کا اختلاف پایا جا تا ہے۔ حکومتیں عام طور
پر غیر جذباتی ہوتی ہیں اور عوام بے حد جذباتی۔ اگرعوام جذباتی نہ ہوں تو توم کی تاریخی تہذین تدنی اور تخلیقی اساسیں جاہ ہو کر رہ جا کیں اور تو می زندگی کی وہ روح فعال اور
روجیت جامعہ فتا ہو جائے جس سے کوئی قوم اپنی زندگی کے لیے تو ت وحرارت کا اکتساب
کرتی ہے۔ حکومت اور عوام کے اس وہنی اختلاف پر قابو پانا ہی کمی قوم سے آیک خاص
محمت عملی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک دوسر سے کو ہوئے کی
کوشش کریں اور ایک دوسر سے کو اس کے مناسب حال رعابیتیں دیں۔ ہمارے یہاں شروع
ہی سے اس تعامل اور مراعات کی کی رہی ہے۔ اس لیے طرح طرح کی ہیچید گیاں پیدا ہوتی
ہیں آیک دوسر سے کواس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا 'ایسا کرنا ملک کے ساتھ سب سے
ہیں جمیں آیک دوسر سے کواس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا 'ایسا کرنا ملک کے ساتھ سب سے
ہین جمیں آیک دوسر سے کواس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا 'ایسا کرنا ملک کے ساتھ سب سے

ہم نہیں جاننے کہ ہم نے جو پچھ سوچا اور کہا ہے وہ غلط ہے یا سیحے لیکن بہ ہر حال ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ تو می معاملات اور مسائل کے سلسلے میں ہم پر سوچنے اور لکھنے کی جوذتے داری عائد ہوتی ہے اسے کسی نہ کی طرح اداکرتے رہیں۔ یہی ہماراکام ہے اور
یہی ہمارا انعام انشا کے صفحات ہماری اس بات کے شاہد ہیں یانہیں؟ اس کا فیصلہ معزز
قار تمین ہی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم نے سیح راستوں کی طاش میں غلط راستے طے کے
ہوں اگر ایسا ہے تو قار تمین کا فرض ہے کہ وہ ہمیں تختی ہے متنبہ کریں۔ یہ نے سال کا پہلا شارہ
ہے ہم اس شمارے میں پھر اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ وہ عبد تو م کی تحریری خدمت اور انسانیت کی شریف اقد ارکے ابلاغ کا عہد ہے بل کہ یہ بات ہماری حقیر
حقیر خدمت اور انسانیت کی شریف اقد ارکے ابلاغ کا عہد ہے بل کہ یہ بات ہماری حقیر
حیثیت سے بہت زیادہ ہے ہمیں تو مقام عہد میں صرف اس قدر کہنے کی جرائت کرنا چاہیے
حیثیت سے بہت زیادہ ہے ہمیں تو مقام عہد میں صرف اس قدر کہنے کی جرائت کرنا چاہیے

انعا جوري 1962

### فيسبيل الثدفساد

نعرے بعضول نے معاشرے کوساجی اور ساسی جال کی بیل بہتلا کیا تھا پھر جاگ آخیں۔
انفرتیں جضول نے معاشرے کوساجی اور سیاسی جال کی بیل بہتلا کیا تھا پھر جاگ آخیں۔
خیال تھا کدلوگوں کواب ہوش آگیا ہوگا اور وہ ان فتندا تکیز اور تباہ کن ہا توں کا اعادہ نہیں کریں
کے جو پہلے ہی کافی نقصان پینچا پکی ہیں سے جھا گیا تھا کہ قوم پوری ہوش مندی کے ساتھ حقیقی
مسائل اور بنیادی اُمور کو توجہ کا مرکز بنائے گی۔ کہا جاتا تھا کہ مارشل لا کے دور ہیں اس
پراگندہ خاطر سان کو کیک سوئی کے ساتھ سوچنے کا موقع ملا ہے اور لوگ گزشتہ تجر بول کی
روشنی ہیں اس بنتیج تک پہنچ بچے ہیں کہ نعرے ہازی سے کوئی مسئلہ کی نیس ہوسکتا۔ ند ہب
کے نام کو بے ضرورت استعال کر کے ملک کی کوئی خدمت انجام نہیں دی جاسکتی لیکن ہوا
کیا ۔۔۔۔؟ ہوا ہے کہ مارشل لا کے ہٹتے ہی مفتیان و سن متین آسٹینیں چڑ ھا کر میدان میں
کیا۔۔۔۔؟ ہوا ہے کہ مارشل لا کے ہٹتے ہی مفتیان و سن متین آسٹینیں چڑ ھا کر میدان میں
کیا۔۔۔۔۔ آگئے اور وہی ہا تیں دہرائی چانے گئیں جضوں نے اس فلا کت ز دہ قوم کوساری و نیا ہیں
رُسواکیا ہے۔۔

آپ حالات ہے کب تک آگھ چولی کھیلتے رہیں ہے؟ زندگی کو کب تک ایک غیر بجیدہ اور ہے ہودہ فداق خیال کیا جائے گا؟ آپ تاریخ کی کوئی ناز پروروہ نسل ہر گزنہیں ہیں۔ شہنا چاہیے کہ حفائق وحاوثات کی اس بیل گاہ میں نازاورنخ وں سے کا منہیں چلےگا۔
رات اور دن اس کام پر مامور نہیں ہیں کہ آپ کے سوتے اور جا گئے کا انتظار کیا کریں۔ تاریخ کے جاوواں جولاں قافلوں ہے آپ کا یہ معاہدہ کب ہواتھا کہ وہ آپ کے اُٹھنے تک تاریخ کے جاوواں جولاں قافلوں ہے آپ کا یہ معاہدہ کب ہواتھا کہ وہ آپ کے اُٹھنے تک کھیرے رہیں گے۔ زمان کی قاہرو تیوم مشتیعہ کے مقابل چند منکوب ومعزوب مرعوں کی

یہ شوخ چشی آخر کہتک جاری رہے گی اور اگر یہی ہے تو پھروہ وفت بھی قریب ہے جب
تمھاری نشستیں ہلاکتوں کی کا ٹھیوں پر درست کی جا کیں گی اور تمھارے سارے واجبات
پورے کر دیے جا کیں سے کہتم وہ گروہ ہوجس نے ہمیشہ ناموسِ روز گارکو جھٹلایا اور کبریائے
ایا مے شھول کیا تو میں تمھارے ہارے میں شنتی ہیں اور ہنستی ہیں ۔ تبذیب کی بارگاہ کے
مندنشینوں اور مقربوں نے اپنی محفل کے لیے سخروں کا انتخاب کرلیا ہے اور تمھیں مڑوہ ہو
کہوہ سخرے تم ہو۔

ان میں سے بعض نے ماضی کے مزبلوں کی دلا لی کو اپنا پیشہ بنایا ہے اور تہذیب کی شاہراہوں پربطور نمونہ غلاظتیں بھیرتے پھرتے ہیں۔ بیہ ہےان کی متاع اور بیہ ہےان کا کاروبار۔ان کے ساتھ مشرق کے وہ زریں سلسلے بھی بدنام ہوتے ہیں جن کے فکری اور معنوی مورثوں نے دلیل و دانش کے سرنا ہے لکھے تھے اور جنھیں دبستان فرہنگ وفراست کا معلّم ٹانی کہا گیا تھا۔ کون ہے جو جاسعہ مشرق کے ان داعیوں اور مدعیوں اور شاہدوں اور کھبد وں میں تمیز کرے اور ایک کی تہت دوسرے کو نہ لگائے ۔مشکل ہے ہے کہ تاریخ کے ان عادلوں اور عدولوں نے ایک ہی اوٹنی کا دودھ پیا ہے اور آھیں ایک ہی تیمہ گاہ پر آواز دی جاتی ہے۔ سراب وفت آ سمیا ہے کہ حصار تہذیب سے دید بانوں اور نقب زنوں میں پوری طرح فرق قائم کیا جائے۔وہ جو ماضی کے بوے قوی حافظ نستاب ہیں کیا انھوں نے بھی سوجا ہے کہ ماضی میں ان کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں تمرمت کہواورمت کہلواؤوہ باتیں جن ے تاریخ کے زخم تازہ ہوتے ہیں۔جن سے نفرت وہلا کت کا زہر میکتا ہے۔ یا کستان اس لينبيں حاصل كيا حمياكہ يہاں ماضى كى كلى سرى بديوں كاسفوف تياركرنے سے ليے أيك كارخانة قائم كيا جائے گا'نه بيكوئى إيها ميدان ہے جہاں لوگ ألٹے ياؤں دوڑنے كى مثق كرنے كے ليے جمع كيے محكے مول-

قومیں اپنے اپنے راستوں پر دُور تک آ مے بڑھ چکی ہیں اور ہم ہیں کہ وفت کے ٹیلوں پر کھڑے بیدعا کررہے ہیں کہ یاتو تہذیب وتدن کے بیر بڑھتے ہوئے قافے رائے میں کہیں لُٹ جائیں یا پیچھے لوٹ آئیں۔ہارے ذہنوں اور ہماری ذہنیتوں نے بھی کتنا

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ول چسپ مشغله اختیار کیا ہے۔ زندگی میں اس انداز نظر کی بتاہ کار یوں سے کون اٹکار کرسکتا ہے۔اس کا متیجہ ریہ ہوا ہے کہ قوم کے وجود میں زندگی کی آ گئے بچھتی چلی جارہی ہے۔ یہاں ہراُس بات کی مخالفت کی جاتی ہے جس سے انسانی مسرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک جماعت کی سب سے بوی خواہش ہے ہے کہ ہم ناخن بردھائیں اورجم بر پتے لپید کر جانوروں بل کدانسانوں کو شکار کرتے پھریں۔انسانی معاشرے کی ترقی اورخوش حالی کے خلاف یہاں ہروہ بات کہی جارہی ہے جو کہی جاسکتی ہے۔مقصد سے کے تہذیب اور انسانیت کوخودکشی کرلینا جاہیے۔ آج بعض حضرات نے عورتوں سے سماجی اورانسانی حقوق کو یا مال کرنا ہی اپناسب ہے مقدس فرض خیال کرلیا ہے۔ عاکلی توانین کومنسوخ کرانے کی ہے مهم عبادت كاورجدا فتياركر كئى ب- جارتكاحول كى خاطرنفوسِ قدسيدكابيه جهادكيا اس عبديس کسی طرح بھی قابل فہم ہے۔ کیا کوئی مہذب انسان سوچ بھی سکتا تھا کہ اس عہد ہیں بھی ہیے باتیں کی اور کھی جاسکتی ہیں۔ تو می اسمبلی کے ایک رکن نے جومفتی ہیں فرمایا ہے کہ "اگر نکاح بر بابندیاں لگائی تمکیں تو حرام کاری میں اضافہ ہوگا''۔ ظاہر ہے کہ بیاضافہ فرزندانِ ملس ہی کی کارکردگی کا متیجہ ہوگا کہ آخیس ہے بیک وقت جارشاد یوں کاحق چھینا جارہا ہے۔ یوں متجھیے کہ مفتی صاحب نے بید حمکی دی ہے کہ اگرہم سے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کاحق چھینا حمیا تو ہم احتجاجاً وسیج پیانے پرحرام کاری شروع کردیں ہے۔ یو چھنا یہ ہے کہ کیا عائلی قوانین کے نفاذ ہے پہلے حرام کاری مفقودتھی۔ ہمارے خیال میں پاکستان کے ماہر ین ند ب اور ذیے دارمولوی رکن اسبلی کے اس قول سے اسے آپ کو بری الذمه قرار دیں سے۔اس لیے کہ وہ حرام کاری سے متعلق قوانین سے قبل کی تفصیلات کا ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں کہ بہ ہرحال ان مسائل کے مالداور ماعلیہ پرحاوی ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ کیاوہ اس حقیقت کوفراموش اور اس حرکت شنیعہ کومعاف کر سکتے ہیں کہ چودہ سوسال کی مدت میں اسلام کوبدنام کرنے والے کتنے ہی بد بخت افراد جار بیو ہول اورمتعدد کنیروں کے ہوتے ہوئے حرام کاری سے بازنہیں آئے اور بد کاروبا ربورے ابتمام سے چلنارہا۔

ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ اسلامی ممالک میں ناجائزنسل کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا جا ہے ہیں۔ بہ ہرحال پیمراور یہ کجی گجی یا تیں پھھا چھی نہیں لکتیں ہمیں یہاں ایک اور بات بھی کہنا ہے وہ بیر کہ اسلام اورمسلمان دوہم معنی الفاظ خبیں ہیں۔الفاظ کو جمیشہ احتیاط سے استعال کرنا جاہیے۔ بہ برحال جن بزرگ نے ب انكشاف فرمايا ہے وہ شايد كسى دوسرے سيّارے سے تعلق ركھتے ہيں اور اگراس كرتے ہے كوأن کی جنم بھوی ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ یقنینا ہوش وحواس سے منز ہ ہیں۔ کیا اسلای مما لک میں ناجائزنسل کاسوال ہی نہیں پیدا ہوتا ....؟ اسلام کو ہے دجہ خطرے میں ڈالنا کوئی ثواب نہیں ۔مسلمان مما لک سہے!مسلمان مما لک میں تو اس نسل کا ایبا سوال پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ آب مسلمان معاشرے کواس ذیے داری سے کسی طرح نہیں ہےا سکتے۔ کیا مسلمان معاشرے نے پہلی صدی ہجری ہی میں ایک ناجا تر محرشہرہ آ فاق مولود كواسلاى ولا يتون كاوالى اورعامل بناكرسترتوش عطانييس كى \_است كبارأتسعه كى جانون كا ما لك نبيس بنايا .....؟ يه بلندا قبال بيء بيعظيم الشان مولود جوولاةٍ عرب ميس شامل ہے جسے تاریخ اسلام میں زیادا این ابید کے افسانہ خیز اور داستان انگیز نام سے یاد کیا جاتا ہے۔اب یو چھنا رہے کہ کیا حصرت زیاد این ابیاسلامی ممالک کے باشندے تھے یا بورب کے؟ اور ہاں سیجھی فرمایتے کہ مدینہ منورہ اسلامی ممالک میں واقع ہے یا اسلامی ممالک سے باہر ساتھ ہی ساتھ ریجی یاد سیجے کہ واقعہ حراہ کی تفعیلات کیا ہیں ....؟ جب مسلمان مجاہدین نے مديية يرج صائى كر كے عصمت درى كا بازار كرم كيا اور تب ايبا مواكداس سال كوئى باب ا پنی بٹی کے کنوارین کا دعویٰ نہ کرسکتا تھا۔ کیا یہاں مسلمان ممالک کے شبتانوں کی جہارصد سالہ تاریخ دہراتا ضروری ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ان موضوعات کو آیندہ نہ چھیٹرا جائے یہ موضوعات جن میں قضیحتوں اور رُسوائیوں کے علاوہ اور پچھنیں۔

ہمارے مسائل بینیں ہیں ان بحثوں کو اُٹھانا قوم کے ساتھ سب سے بردی غذاری ہے۔ بیدہ بحثیں ہیں جن میں نہ توجیت کر کوئی مسئلہ ال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہار کر۔ قد ہب کو بے ضرورت زیر بحث نہ لا بیٹے اسپنے ماضی اور حال کے جواب دہ خود آپ ہیں۔ مسائل آپ کے منتظر ہیں اور آپ ان سے منہ چھیاتے پھررہے ہیں۔ غربت وافلاس کے مسائل جهالت كيمسائل محروبى اورعلاقانى تعضبات كمسائل مغرب كى تبذيبى اورلسانى غلامى کے مسائل۔ آب مشرقیت کے بہت بوے علم بردار ہیں محرآب کومغرب کے سیاس اور ا بی استعاراور یا کستان میں انگریزی زبان کے اشتعال انگیزافتذار پر بھی خصہ نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی اپنی ندہبی منطق یا کستان کی تہذیبی اور تو می اقد ارکے تحفظ کے بجائے سامراجی قو توں کوتفویت کہنجارہی ہے۔آپ کا فرض تھا کہ آپ یا کستان کے قومی محاذ براس غلاماند ذہنیت کے خلاف جنگ کرتے جومشرق میں مغرب کی دلا لی کرتی ہے اور جس نے زوال آ مادہ اور انسانیت وحمن بورپ کے سیاسی شارعین اور متشرعین کو اپنا خداوند مھرایا ہے لیکن آپ نظریہ پاکستان کو قبول ہی کب کیا تھا جو آج اس کے مسائل سے خلوص برتیں۔ آپ کو پا کہتان پر شاید بھی رحم نہیں آئے گا۔ تکر آپ اپنے اُوپر تو رحم سیجیے۔ اگر پاکستان بے وقارا ورمتباہ حال ہوگا تو آ ہے بھی بے وقارا ورمتباہ حال ہوں سے کسی نے بیہ بھی کہا ہے کہ حکومت یا کستان کے قانون میں تحریک جہاد کے لیے بھی ایک دفعہ شائل ہونا جاہے۔واضح رہے کہ اعلائے کلمہ حق کے لیےسب سے پہلے طحدروس اورمشرک امریکا ہی كے خلاف علم جہاد بلند كيا جائے گا۔ چنال چدا يك وفدخروشيف اورا يك كينيرى سے ملے گا اور کے گاکہ:

يا نؤاسلام قبول كرو!

ياجزيدو!

نہیں تو ہم سے جنگ کرو .....

اس نقطے پر پہنچ کرہم قار کین سے معذرت جاہتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مزید گفت گوکرنے کی نداستعدا در کھتے ہیں اور نداستطاعت ۔ بچ ہے پاکستان بڑامشکل اور بڑاہی مظلوم ملک ہے۔

انشا أكست 1962

# وفتت کے دوام میں

"حين ترجيت الخيوجاء الشرو انتظرت النور فجاء الدجى امعالى تغلى ولاتكف تقدمتنى ايام المذلة اسوددت لكن بلا شمس ألمت في البحماعة اصرخ صرت اخالللتاب وصاحباً لريال النعام حرش جلدى على وعظامى احترقت من الحرارة وصارَعودى للنوح ومن مزمارى خرجت صوت الباكين."

"جب بین بھلائی کا اُمیدوار تھا تو کہ انی چیش آئی اور جب بین نے روشی کا انظار کیا تو اعرص بین نے روشی کا انظار کیا تو اعرص ا آئی چیا۔ میری استوبیاں اُبل رہی جیں اور چین نہیں پا تیں۔ جھے ذرات کے درمیان دنوں نے آلیا ہے۔ میں دھوپ کے بغیر کالا پڑ گیا ہوں۔ میں بھا عت کے درمیان کھڑا چین ہوں۔ میں بھا عت کے درمیان کھڑا چین ہوں۔ میں کیدڑوں کا بھائی اور شرح مرقوں کا ساتھی تفہرا ہوں ، میری کھال کھر جے ڈائی کی اور میری ہڈیاں حرارت سے جل گئیں۔ میرے ستار سے تو حد گروں کی فریا داور میری ہائسری سے دوئے والوں کی آ دازنگلتی ہے۔"

یہ ماحول کے حتاس وجود کا نوحہ ہے۔ اس عذاب نے ہماری نصف زندگی کوجکا کر
راکھ کر دیا اور پھر بیرا کھ جمیں لباس کی طرح پہنا دی گئی۔ ایک غیر مختفر مذیت ہے ذہن
اُ داس اور سینے ویران ہیں۔ جنھوں نے آرز ووک اور اُمیدول کے ذخیرے اکتھے کیے ہے
اُ داس اور سینے ویران ہیں۔ جنھوں نے آرز ووک اور اُمیدول کے ذخیرے اکتھے کیے ہے
اُن کے پاس کیار ہا؟ یہ آز مالیش ان لوگوں کے سروں پر ٹو ٹی ہے جوسوچنے والے اور سیجھنے
والے ہیں۔ اُمنگوں کے قبط اور محرومیوں کی گرم بازاری نے حوصلہ مندی کی کمرتو ڑ دی ہے
اور ہوا یہ کہ روحیں اپنے وطن ہیں غریب الوطن ہو گئیں۔ تلخ کا می اور تلخ کلامی کی صدیاں

الرائے کے بعد بھی اتھیں ایلواچایا گیا۔اییا ہے کہ ہم لوگ اندھرون کی کو کھ سے پیدا ہوئے ہیں اور اندھروں میں تھسیط جا رہے ہیں۔ اس فضا بیل وندگی ایت باز و تہیں ہوئے ہیں اور اندھروں میں تھسیط جا رہے ہیں۔ اس فضا بیل وندگی ایت باز و تہیں ہیں این گردوسوں اور معاشرت کے جدامیوں کے سوااورکوئی نظر ہیں آتا۔ان کی نیٹو س کواہا ت آگیر روگ لگ سے ہیں اور بیل سوچنے والا بھرس کرنے والا اور کھنے والا شہر کا ایک شہری ان بیل سے ایک ہول ہم سب شارع عام کے ایک جائیں مسکوی خذلان کے جبورے پر بیلھے ہیں۔ میں ندامت سوچنے ، خدارت محسوس کرنے اور ملامت کھنے کے سوااور کیا کرسکتا ہوں۔ کیا ایسوں کے لیے مناسب ند ہوگا کہ وہ خسوس کرنا ،سوچتا اور کھنا ہی چوڑ دیں۔ بیا چھا ہے۔ بیاس سے اچھا ہے۔ بیاس سے اچھا ہے۔ بیاس سے اچھا ہے۔ بیاس سے کا جو ای بیا جاتے اور بطلان کھا جاتے اور بھی ہوا بھی ، ان کی ساری یا تیں اور کہا و تیل جس کے کاطو مار ہیں۔

جب سعادت اورخوش حالی کی متین بائی گئیں تو جہالت، بے حسی اورخود خرش نے وجراحت پا اوراحساس وشعور کوان کی محرومی کے کوشوارے تیار کرنے کی خدمت سیروک گئی۔ یہ مجر بھر کا کام تھا جو اُن کے لیے پہنا گیا تھا اوراس خسارے کی خلافی حشر کے ون ہونے والی تھی۔ اُمیدوں کے بہت سے شہب اور بہت سے مسلک ہیں سوجم نے مدتوں ان راتوں بیس ای بہت ورست کیے جن کی شاہیں بھی ابھی شستولائی تھیں اوران جبحوں بیس بیراری کے گہرے گہر سے سانس لیے جن کی شاہیں بھی ابھی شہتولائی تھیں اوران جبحوں بیس بیراری کے گہر ہے گہر سے سانس لیے جن کی راتیں بھی تہ ہوگئے پائی تھیں انتحادوا تھا آن نے اپنے ایک حصار بنایا تھا۔ تفرقے جا مے اورانھوں نے اپنے اپنے مور پے سنجال لیے۔ یہ ہاں بنتیوں کا تاریخ نامہ، اب کون کہ گا کون کہد سکے گا کہ یہ ایک آخر ہے، میں سے بھی تیا وہ حقیر اور لیکم ، انھیں قرنوں کی بیاں کو چوان بزرگ ، حاکم اور شہری کسی ایک اصل اورا کی سرچشنے کے وارث ہیں۔ یہ تو ایک بھیٹر ہے، مکھتوں کے ڈ نگاروں سے بھی تیا وہ حقیر اور لیکم ، انھیں قرنوں کی بیتو ایک بھیٹر ہے، مکھتوں کے ڈ نگاروں سے بھی تیا وہ حقیر اور لیکم ، انھیں قرنوں کی میں انتقال کو تھوں جاؤہ ان ورین گاہوں کی اور انسان کو تھوں جاؤہ ان ورین گاہوں میں ایک درس ویا جاتار ہا، خدا کویا در کھواورانسان کو تھوں جاؤہ ان ورین گاہوں میں ایک درس ویا جاتار ہا، خدا کویا در کھواورانسان کو تھوں کو جائی ان ورین گاہوں میں انتقال کو تھیدوں کا بھوں میں انتقال کو تھیدوں کا بھوں کیں انتقال کو تھیدوں کا بھوں کیں انتقال کو تھیدوں کا بھوں کا ان کو تھیدوں کا بھوں کی کھوں کی کھوں کو بیان کے طور پر چیش کیا گیا ہوں گا کی کھول کو تھوں کا بھور کو بھوں کیا گا کی کھول کو تھوں کو تھوں کا بھور کو بھور پر چیش کیا گیا گیا گیا گیا کہ میا کیا کھور کو بھور پر چیش کیا گیا کھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور پر چیش کیا گیا کھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کیا گا کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کیا گیا کھور کو بھور کو بھور کو بھور کے بھور کو بھور کی کھور کو بھور کیا گیا گیا کے بھور کی کھور کو بھور کی کھور کو بھور کیا گائی کو بھور کو بھو

ینا کردکھا جائے۔اس فرض کی بجا آوری نے محضر تیار کیے اور مقتلوں کاحق اوا کیا۔استفافہ اور احتجاج کرتے رہے وہ آج بھی اپتا خون جلا اور احتجاج کرتے رہے وہ آج بھی اپتا خون جلا رہے ہیں اپتا خون جلا رہے ہیں اپنے محلے خشک کررہے ہیں مگران کی رائے ہی کیا جن کی با تیں سنی نہ جا کیں۔ پس جو جو اے اگروہ نہ ہوتا تو آخراور کیا ہوتا۔ جو بویا گیا تھا وہی کا ٹا جارہا ہے۔ پھر یہ جررت کیوں ہے؟

ہمسب كودوبارہ پيدا ہونا جاہيے۔ ہمارے وجودكى سرنوشت كيسر قابل مليخ ہے۔ ہر پہلواور ہر پہلو سے دیکھ لیا میااور نتیج میں جنجلا ہٹ کے سوااور پھی نہ یا یا میا۔ آخر کار وہ سب مجمد ماننا يرائ كا جس سے انكاركيا جارہا ہے اور بيد جمارا ميلا و تانى بوگا، وہ صرف مستغتبل ہے جوانسانیت کے لیے اسم اعظم کا تھم رکھتا ہے، ہم نے آج تک ماضی کے نفوس اورنفوذ ہے تمسکک کیااوراس کا بھکتان بھکتا، کیا ہے لوگ اب بھی مستقبل سے مندموڑے رہیں سے ہر سنتنبل نے افراد کی سفارش بھی نہیں سنی ، اس نے قوموں سے بمیشد اقدار کے حوالے طلب کیے ہیں۔ جہاں افراد کو اقدار کابدل سمجما جائے ان آباد یوں سے ستعبل کی سفارتیں اور رسالتیں بھی نہیں گزرتیں۔ آگر اقد ارکا محکمہ قضا انسانوں کے لیے مرگ و ہلا کت کا فیصلہ صا در کرے تو انھیں اطاعت میں گردنیں تھے کا دینی جاہمییں ۔اقد ارکی تجویز کی ہوئی موت افراد کی بخشی ہوئی زندگی ہے کہیں زیادہ بہتر ہے کہان اقدار میں سب سے بری قدرخودزندگی ہے۔ ہوا میکہ ہم نے اقد ارکا دامن چھوڑ دیا۔اس کا ڈیڈ بیہ ہے کہ ہم إدهر اُدھر بھنگنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں اور ایک دوسرے پر اپنا بو جھ ڈال رہے ہیں۔ تاریخ کے بہاؤے انکار کرنے والوں کا نصیب ہلاکت ہے جاہے اس کے خوشے آج توڑے جائين جايڪل۔

انشا اكتوبر 1962

( يبى انشائيسسينس فرورى2002 ش الاكت نصيب كعنوان عداكع بوا).

# مالى اراكم

مالى اراكم اشباحاً بلا ارواح وارواحاً بلااشباح ..... و تجاراً يلا ارباح وايقاضا نوما و شهودا غيباو ناظرةً عمياء وسامعة صماء وناطقة بكماء. رَايت ضلالة قد قامت على قطبها وتفرقت بشعبروالكيلكم بصاعرها وتخبطكم بياعها ..... اين تذهب بكم المداهب وتنيه بكم الغياهب و تخدعكم الكواذب ومن اين تؤتون والى تؤفكون.

" کیا ہے کہ میں تنمیں ویک ہوں کہتم اجسام ہو ہے ارواح اور ارواح ہو ہے اجسام ..... تاجر فائدول کے بغیر جاگ رہے ہوگر سور ہے ہو حاضر ہوگر فائب ہو اجسام ..... تاجر فائدول کے بغیر جاگ رہے ہوگر سور ہے ہوگر کو تلے ہوئیں نے وکی رہے ہوگر اندھے ہوئی رہے ہوگر ہم ہے ہوگر کو تلے ہوئیں اپنے مقام پر قائم ہوگی ہے اور اس نے اپنی شاخیس پھیلا دی ہیں۔ وہ تنمیس اپنے بیانے سے ناپ رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اوھراُ دھر بھٹکا رہی ہے۔ اور ایک ہوگر ہو اس کھیا رہی ہے۔ اور ایک ہوگر ہو بھٹکا رہی ہے۔ اور ایک ہیں اور اندھیاریاں تنمیس کہاں کھیا رہی ہو اور کہاں بیانا ہے جا رہے ہیں اور اندھیاریاں تنمیس کہاں تھی اور کہاں بیانا نے جا ہے ہو۔ ۔

بولیں یا پہپ رہیں ۔۔۔؟ جضوں نے اپنی زندگی دوسروں کی خاطر تلخ کر لی۔ وہ سوچتے ہیں کہ بولیس یا پہپ رہیں۔اس لیے کہ ساتھ رہنے ہیں کینہ ہے اور لفظوں کو جھیلنے اور کھر چنے والے ہے رحم ہیں اور اس لیے کہ لفظ خیالوں کاحق مار لیتے ہیں۔ ہے یہی کہ پہپ

رہنے میں سینے کی اسر احت ہے اور بولنا مشقت ۔ پرالیا ہے کہ انسانوں میں سے بعض انسانوں کے لیے ایک عذاب مقرر ہوا ہے۔ دلوں میں بھڑ کتا ؛ وہنوں میں د بکتا اور زبانوں پر آئے ویتا ہے۔ ہمیں دل جلانے سینہ وکھانے اور سانس بچھلانے کا کون ساانعام ملا جو ہم پہنے ہیں ہولئے کی جاں کئی سے تڈھال ہوجاتا ہوں اور پہنے ہیں رہ سینے یس چھنے والی چنگار یوں کی وعول اُڑنے لگتی ہے۔ جب میری رکیس سو کھ جاتی ہیں اور سانسوں سے میرا گلا چھلے لگتا ہے تو رکوں کے حلق میں پانی کے بیالے اُنڈیلے لگتا ہوں ہوں بھی ہوئی رکوں کے ہوں بھی ہوئی رکوں کے اُنڈیلے لگتا ہوں کہ جم اپنی سوکھی ہوئی رکوں کے ہوں بھی ہوئی رکوں کے ہوں بھی ہوئی رکوں کے اور جو بے جو کی دردتا کی اور بیتے ہیں تو اپناہی خون ہیتے ہیں۔ میرے اندر نہ جانے یہ کون ہے جو کسی دردتا کی اور بیت میں بتلا ہے اور جو بے قابو ہو کر چھنے لگتا ہے۔ میں میتلا ہے اور جو بے قابو ہو کر چھنے لگتا ہے۔ میں میتلا ہے اور جو بے قابو ہو کر چھنے لگتا ہیں سی میتلا ہے اور جو بے قابو ہو کر چھنے لگتا ہے۔ میں سی میتلا ہے اور جو بے قابو ہو کر چھنے لگتا ہے۔ میں سیمیتا ہوں کہ جیسے یہ میری ہی آ دانہ ہے۔

جوپہ ہیں ان کی زبا نیں سَر جا کیں گی اور ان کے منہ عفونت کی ہھاپ نکلے گی اور جود کیمتے ہیں اور نہیں و کیمتے نابینائی ان کے بوٹے چائے جائے گی ۔ وہ سب زندگی کی آز مالیش گاہ میں کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہھووہ ہیں جنمیں جواب دبی کے موقف میں آنا ہے مگر وہ جواب دبی کے جھکا دینے والے بوجھ سے ابھی تک ان جان ہیں۔ جو ہاتی رہے آئیس پچھ بو چھنا ہے ان کے سوالوں کی گرفت تو ڑ دینے والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سب تماشائی ہیں اور یہ بستیاں تماشاگاہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم آئیک قوم ہو اور یہ نین ان کی وعدہ گاہ قرار پائی تھی۔ پس آٹھ کھڑے ہواوروہ سب آٹھ کھڑے ہوئے۔ اب جضوں نے ان میں اختشار ڈالا ہے کیا ان میں اختشار ڈالا جائے گا؟ جوا تی سینوں کی اب جضوں نے ان میں اختشار ڈالا ہے کیا ان میں اختشار ڈالا جائے گا؟ جوا تی سینوں کی سینوں کی سے جھول کی سے تھے وہ اب کراہتے ہیں ان سے ساتھ سیٹھول کی سے گیا ہوں ہیں نہ سے کہا گیا ہیں اور یہ لوگ نہ جانے کیا ہیں نہ ان کی زبا نمیں ان کے قابو میں ہیں نہ آٹھیں بات کرنے کا اوسان ہے۔

درمیان والوں نے داہتے اور بائیں دونوں کو بہکایا 'بیدرمیان والے کون ہیں؟ بیان اوگوں میں سے ہیں جوحریت طلی کی رست خیز میں دشمنوں کا دل بوھارہے تھے۔ تاریخ

کے مجرموں کی جو تیاں سیدھی کرنے والے اب امروقدر کے مقدی میں جا کھڑے ہوئے
ہیں اور آنے والوں سے کہا جارہا ہے کہ جوتے آتار کرآئیں۔ان ناکسوں کا وجود ہمار ب
بدن کا کوڑھ ہے۔ یہ جماعت کا بد کوشت ہیں۔کاش یہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے اور اگر پیدا
ہوئے تھے تو ایسا ہوتا کہ ہم ان کے نام بھی نہ جانے۔ سڑے ہوئے لوگ جن کے ناموں کی
عفونت سے بستیوں میں گھنا ونی بھاریاں پھیل گئی ہیں۔

ماضی کا ورشہ با نٹامحیا تو انھوں نے اپنی شناعتوں کو دو بار ہ پُتنا مشاعتیں سوچتی ہیں اور مکر سوچتی ہیں۔شناعتیں بولتی ہیں اور تمر بولتی ہیں وہ إدھر بھی درغلاتی ہیں اور اُدھر بھی۔ یہ ملک اسیے غذ اروں کی پناہ گاہ ہے۔ یہاں کی فصلوں کا حاصل اسپے بدخوا ہوں کا ہدیچٹہرا ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جوائب بھی بیسو چتے ہیں کہ بیہ بچہ جنا ہی کیوں گیا۔ یہی تھے جھوں نے يہلے بيكها تھا كداييا ہو بى نبيس سكتا \_ان كے گمان ميں تاريخ كى سب مائيں اس مولود سے حق میں با بچھ تھیں۔اور وہ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس بیچے کے تعویذ بس اٹھیں کی خاطر مشقت بھرنے کے لیے اُتارے سے ہیں۔تم پرافسوس ہے کہتمھارا دودھ بڑھایا گیا تو ان ارادوں كے ساتھ كرتم اسے پہلے ميلا دے بعد دوسرے ميلا دكى غلامى كے ليے دے ديے جا دَا شہرو! تمھارے نمک حرام بوے سینہ زور ہیں۔ غد ارول نے اینے نام تک نہیں بدلے وہ اپنی غذار یوں کے قبالے شیشوں میں سجا کر رکھتے ہیں۔ یوں ہی تو خودوار اور حتاس دلوں میں آ گ بھڑ کتی ہے اور لہج جھنجھلا أشھتے ہیں۔اس ملت محرم باپ نے کہاتھا کہ بید ملک چنداسیروں کے لیے نہیں کروڑوں غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ لئیرے . چلے محتے اور اپنے غیر منہضم فضلے کا غلیظ انبار ہمارے شہروں میں بھیر سکتے جن میں گنڈ اریں کلبلار ہی ہیں۔ پیعفونت اور غلاظت کی خبیث نسل اس قوم کی پییثانی پر کائک کا ٹیکا ہے۔ ہنٹ دھری کو بڑی رعایت وی گئی چورول کے شریک چوراور غاصبوں کے شریک غاصب ہیں جولوگ آ زادی ہے پہلے سامراجیوں کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے ہتے وہ مجرم ہیں اور جنھوں نے ان کا ساتھ دیا وہ قاتل۔اگریہ مجرم اور قاتل موجود نہ ہوتے تو پھرتم د کیکھتے کہ گلیاں کتنی مہر بان ہیں اور بازار کتنے بارونق ہم نے یہی کہااور یہی کہتے رہیں ہے۔

حالات بدليس تواقعيس يكسر بدلنا جائي-

کیا جاہا تھا اور کیا ہوا' عظمت لکھی ممئی تھی اور حقارت پڑھی ممئی ابھی کان میں ایک آ واز آئی ہے۔ بیمرحوم لیافت علی کی آ واز ہے جوان کی یاو میں شہر کی نشر گاہ سے نشر کی جا رہی ہے۔ آج ہی کے دن اس آ واز کو بڑی احتیاط اور حفاظت سے قبل کرڈ الا ممیا تھا' آ واز آرہی ہے۔

"جس طرح بیملکت عالم وجود میں آئی اس کی مثال دنیا نہیں پیش کرسکت" ۔

یملکت کس طرح عالم وجود میں آئی؟ اے کون عالم وجود میں لایا؟ بیسب پجھ نُملا

دیا گیا ہے اب تو بہاں ہر بات جندلائی جائے گئی ہے۔ اب مستقبل کے لیے محض جموثی
معلومات مہیا کی جائے گی۔ شاہراہوں پر کھسٹنے والے اس مطعون بجوم کے سواکون ہے جو بیہ
دعو کی کر سکے کہ اس مملکت کو عالم وجود میں لائے والے ہم ہیں۔ ہاں پکھ خاص لوگ بھی تھے
جوم مرسمے کیا بیروہ نہیں ہے جس کی مفیس نعرے بلند کرتی ہوئی شاہراہوں پر اُمنڈ اکرتی
تقیس۔ بیآج بھی وہی ہیں گر جو اُنھیں بہا نے جو بے جن کو بیہ جائے تھے وہ نگاہوں سے
او جسل ہو سے اور بیا کی کڑوی ہی تی ہے کہ جو اَب ہیں وہ ایک دوسرے کؤییں جائے ہم جھنچنے
والے ہمیں سے کہتے ہیں کہ سطر ٹریسی کھنی ہے نئو اور مربی کو کر بیٹھ جا ؤ۔

شعورا پے مرحلوں پر بھار رہا ہے اور دائش راستوں میں آ داز دے رہی ہے۔ پر
گزرنے والوں نے تو ند شنے کی شمان لی ہے۔ دائش مند ہر شہر میں کم ہوتے ہیں پر ہمارے
شہروں میں تو بہت ہی کم ہیں۔ بیسب نہ جانے کیوں ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا دوسرے
کے بعد تیسرا اور پھر دوسرے بھلا پہلے ہی نے کون سامڑ دہ ستایا تھا جو بیکو کی بشارت ویں
گرس نے یا کی شخص کا صرف ہونا اس کا نہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہونے ہے کیا ہوا ہم ہیں
گرصرف بید و کیھنے کے لیے کہ ہم نہیں ہیں۔ ہمارا ہجوم اپنی ناپیدی کا جلوں ہے۔ استے دن
ہو گئے گر ابھی تک ان سے اپنے بیروں پر کھڑا ہونا نہیں آیا۔ بیلوگ دل جمی کے ساتھ
ریک رہے ہیں جوریک رہے ہیں وہ روندے جاکیں مے اور سینے کے بل تھے والوں کو
تاریخ کی دَوادَوْش میں رگیدا جائے گا۔ ہولئے کا الزام نہ ہولئے کے الزام سے اچھا ہے اور

ہم نے اسے تبول کیا۔ جو بولٹا ہے وہ کا کنات کو پھونہ پھے بدل ڈالٹا ہے جنموں نے اپنے ہوئوں کو بھی اپنے درمیان پھی انسان تما جانور ہیں ہے یہ گروہ جسموں کی بدہضی سے پہچانا جا تا ہے۔ جو دومروں کا خون پھوستے ہیں وہ بخصیں ان کے جسموں کی بدہضی سے پہچانا جا تا ہے۔ جو دومروں کا خون پھوستے ہیں اُڑ تھا ہے پھوٹرے جا کیں گئے جو زندگی کی جدلیت اور اس کے جال کے پھاکلوں میں اُڑ تھا ہے کھڑے ہیں وہ تو ڑے جا کیں گئے۔ شو اور بھی تا ہے۔ جو کہا گیا اس کو جانے میں عافیت کھڑے ہیں وہ تو ڑے جا کیں گئے۔ شو اور بھی تا ہوئی و فاداری کا حماب پیش کرو۔ ہوا کو وہ ہے۔ جو ام اور ملک کے وفادار بن جا دَاور قوم کے سامنے اپنی وفاداری کا حماب پیش کرو۔ فراد قوم کے سامنے جو اس میں تحریف کرے گا وہ بروا کیا جائے گئے۔ اس اسے جو اس میں چہنچاد یا جائے کہ پاکستان میں جب پاکستان وجود میں نہیں آ یا تھا۔ تا رہ خرجو اور بھیرت حاصل کرو نہیں تو پھر بیں جب پاکستان وجود میں نہیں آ یا تھا۔ تا رہ خرجو اور بھیرت حاصل کرو نہیں تو پھر بھی ہیں جب پاکستان وجود میں نہیں آ یا تھا۔ تا رہ خرجو اور بھیرت حاصل کرو نہیں تو پھر بھی رہ جب پاکستان وجود میں نہیں آ یا تھا۔ تا رہ خرجو اور بھیرت حاصل کرو نہیں تو پھر بھی رہ جب پاکستان وجود میں نہیں آ یا تھا۔ تا رہ خرجو اور بھیرت حاصل کرو نہیں تو پھر بھی رہ جب پاکستان وجود میں نہیں آ یا تھا۔ تا رہ خرجو اور بھیرت حاصل کرو نہیں تو پھر سے جب باکستان وجود میں نہیں آ یا تھا۔ تا رہ خرجو اور بھیرت حاصل کرو نہیں تو پھر سے تا ہو اس کے جانے گی ۔

انشا كومبر1962



# تیرے دیوانے بہاں تک پنجے

بستیاں سوالوں کے انبوہ میں گھری ہوئی ہیں ساتھ ہی وہ مسئلے ہیں جن سے ساری ونیا وہ چار ہے۔ ہر مسئلہ اپنے سے بڑے مسئلے کاحل چاہتا ہے اور بیدائرہ پھیلی ہی چلا جاتا ہے۔ اگر ہماری آسکھوں پر بیٹی بندھی ہوئی نہیں ہے زبان گل نہیں گئی ہے اور عقل کو چنون شہیں ہوگیا ہے تو بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ ہم زندگی کی ان تیز و شند حقیقوں سے بھاگ کرا پنے اندر پناہ لینا چاہیں مسئلوں کے اس ہجوم میں انسا دیت کے کھوے وہمل گئے ہیں۔ ہم ذرا وہمو قوال دیا گیا ہے۔ پڑانسا نیت کا بیقا فلدا فقال و دیکھو تو انسا نیت کی جوال ہمتی پر کس قدر ہو جھ قوال دیا گیا ہے۔ پڑانسا نیت کا بیقا فلدا فقال و خیزاں برابر آسے بردھ رہا ہے۔ جانے نہ جانے اور سب پچھ جان کر ان جان بنتے کے خیزاں برابر آسے بردھ دیا ہے۔ جانے نہ جاری ہے۔ آج بھی سچائی کو تھھلا یا جاتا ہے پرابیا ہے کہ لیج کی کھوٹ اور کہٹ اب چھپا نے نہیں چھپی ۔ انسان کی تمام بد بختیوں نے نادانی اور عبان چاہتے ہیں۔ ہم نے انھیں ٹو کا اور برابر ٹو کتے رہیں سے کی میکوں اور تو موں کا جھگڑا نہیں جہانا چاہتے ہیں۔ ہم نے آھیں ٹو کا اور برابر ٹو کتے رہیں سے نیکھوں اور تو موں کا جھگڑا نہیں ہے۔ نہ جی سے نیک بھی اور تو موں کا جھگڑا نہیں ہے۔ نہ دیل سے نیک بھی اور تو موں کا جھگڑا نہیں ہے۔ نہ جانے میا ہے نہوں کا جھگڑا نہیں ہے۔ نہ جان سے بیلے میکھوں اور تو موں کا جھگڑا نہیں ہے۔ نہیں سے نیکھوں اور تو موں کا جھگڑا نہیں ہے۔ نہیں سے نیکھوں اور تو موں کا جھگڑا نہیں ہے۔ نہیں سے نہ جھگڑا ہیں۔

انسائیت آیک خاندان ہے نہ آس میں کوئی انتیاز ہے اور نہ تفریق جوتفریق پیدا کرتے ہیں وہ اس مقدس خاندان میں شامل نہیں۔ تکھنے والوں اور بولنے والوں کا چتنا بھی مقد ور ہو اس کے مطابق عالم کیرساج کے قیام کی کوشش کرنا ان کا سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جب ہم امریکا یا انگلتان کو نُرا کہتے ہیں تو وہاں کے شریف عوام اور دائش ور مراؤییں ہوتے وہ تو ہمارے خاندان کے محترم رکن ہیں۔

انسانیت و حمن جا ہے پاکستان کے رہنے والوں یا امریکا اور انگلتان کے وہ ہماری نفرت کے بیساں طور پرمستی ہیں۔ ونیا بیس صرف دوعقیدے پائے جاتے ہیں۔ انسانیت اور انسانیت دختی اور صرف دوقو بیس رہتی ہیں انسان اور انسان و شمن ۔ بید نیا کے ہرجتے ہیں انسانیت دختی اور صرف دوقو بیس رہتی ہیں انسانی اور انسان و شمن ایک ایسے دور بیس ایک دوسر سے ہر میر پیکار ہیں۔ بیشاید ایک انقاق ہے کہ ہمیں ایک ایسے دور بیس ایک اسانی فرض کی بجا آ وری کا موقع ملاہے جب انسانی فرض کی بجا آ وری کا موقع ملاہے جب انسانی فرض کی بجا آ وری کا موقع ملاہے جب انسانی تو پھر ہماری تمام بخت کا میوں کا ہدف مشرق قرار یا ہے گا۔

پیشہ ور مجرموں کے اس عالمی جھے سے خبر دار رہو جو نہ مغرب کا دوست ہے اور نہ مشرق کا تبھاری تمام مصیبتوں اور محرومیوں کے ذید داری لوگ ہیں۔ بیاوران کے ہوا خواہ انسانوں کو بہلانے اور بہکانے کے ہنر میں طاق ہیں۔ دیکھو صرف املتنی باتوں ہی کو اپنا مداوانہ مجھو صرف باتوں سے بدن پر گوشت نہیں چڑ ھتا۔ ان جھوٹے اور باتونی عیارہ کروں کی باتوں میں نہ آتا 'بیٹھیں محصّ خوش آیند لفظوں پر قانع رکھنا جا ہے ہیں۔ اگر زندہ رہنا ہے تو ایسی قناعت سے بناہ ماگو۔ اور ہاں عالمی اُخوت کے جعلی نعروں کا فریب بھی نہ دکھانا' کچھوگ ہیں جو اس باب میں بہت بجیب باتیں کرتے ہیں' بیا ہے سر پرستوں سے پہھوکہ نہیں ہیں۔ اُنھوں نے گھاٹ کا یانی بیا ہے۔

لؤائیس پہپانو! یہ گروہ اپنے ذاتی عقیدے کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ انھیں اس کی کوئی قرنہیں کہ ایک شخص فاقے کی آگ میں جل رہا ہے انھیں تو صرف اس بات سے سرو کار ہے کہ وہ ان کاعقیدہ تسلیم کرتا ہے یانہیں۔ یہ حضرات زبین اوراس کے معاملوں سے بہت بلند ہیں۔ انھوں نے تو آسانوں کو گویا پہن لیا ہے۔ ان کے مقدس عقیدے کانہ کوئی وطن ہے اور نہ کوئی زبان ۔ یہ بستیوں کی اُمنگوں کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ عالمی ساج کا نظر یہ سمیں وطن وشنی اور اپنی تہذیب سے غذ اری کرنے کی تعلیم نہیں ویتا۔ گر جس عالمی اُنھوت کا نعرہ یہ لوگ بلند کرتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اپنی آزادی استحکام اس عالمی اُنھوت کا نعرہ یہ لوگ بلند کرتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اپنی آزادی استحکام کا حب وطن ساجی سالمیت اور اپنی تخلیقی اتا ہے یک سر دست پر دار ہوجا و اور اچھا فرض کروکہ ان کا حت وطن ساجی سالمیت اور اپنی تخلیقی اتا ہے یک سر دست پر دار ہوجا و اور اپنی تخلیقی اتا ہے یک سر دست پر دار ہوجا و اور اپنی از میں کروکہ ان کا

مطلب بیبیں ہےاورہم بہتان تراتی ہے کام لےرہے ہیں پر بیسوچو کہ اگروہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوجا کیں اورتم اپنی زبان تہذیب اور اسپنے وطن کی محبت سے بیک سربریگانہ ہو جا دُنو اس کا فائدہ کون اُٹھائے گا'تم یا تمصارے دشمن؟ یفین کرلواس کا فائدہ تمصارے دشمن أشھائيں سے جوخوداُن حضرات کے بھی دوست نہيں ہیں۔

سمجھ لوگ ہیں جو اس ملک کو نُر ا کہہ کر ہی سکون یا تے ہیں۔ایسے لوگ صرف یہیں یائے جاتے ہیں ونیا کی کوئی تو م بھی البی نہیں ہے جوالیے لوگوں کواسینے ورمیان یائے اور أخيس برداشت كرتى رب يجنعيس اس قوم يرغضه آتا بأان كاحترام كروان كمامن محبت اورعقبیرت ہے گردنیں جھکا ؤ بھر جوصرف بُرائی کرتا اور پا کستان کی تحریک کو طعنے دینا جانع بیں انھیں نمک حرام اورغد ارجانو کہ بُروں کو بُر اکہنا اور مجھنا بھی بوی نیکی ہے۔

انطا جوري 1963

( يمي انشائي سينس اريل 2002 من فيكي " يحنوان عداكع موا)

# بإرون رشيداورر بثريو بإكستان

برصغير كمسلمانون كواسلامى تاريخ سے غيرمعمولى عقيدت ربى ہے۔ بيد جان اپنى ما ہیئت کے اعتبار سے بلاشبدایک پسندیدہ رجحان ہے کہاس طرح ہمیں ماضی کے درخشاں سلسلول سے وابستہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہم تاریخ کے گرال مایدورتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ آگر کوئی قوم اپنی تاریخ کونھول کر بیٹے جائے تو پھروہ کیہ سریے بنیاد ہو کررہ جائے گی۔تاریخ حرارت وقو ت کا وہ آتش کدہ ہے جس سے قومیں زندگی اور آ تھی کے معلوں کا قتباس کرتی ہیں تمریرِ صغیر کے مسلمانوں نے تاریخ کومجموعی طور پرجس انداز سے تبول کیا ہے وہ انداز بروام ملک ہے۔افسوس ناک بات بدہے کہ یہاں تاریخ کوسرے بل كمزاكرنے كى كوشش كى جاتى ہے۔ تاریخ كا جائزہ لينے اوراس كا مطالعہ كرنے كے دوران ہاری بیخواہش رہتی ہے کہ ظالم سی طرح بے تصور اور مظلوم سی ترکیب سے تصور وار ثابت ہوجائے۔ بیا تدازروز برروز عام ہوتا جارہا ہے۔ پاکستان میں عام طور پرجتنی تاریخیں لکھی تحقی ہیں ان میں ماہرین تاریخ نے یہی ہنرد کھایا ہے۔مسلمان تاریخ کواییے جدید متصروں ے بیشکایت ہے کدان مظلوموں کی دادد سے دالے کہیں نظر نہیں آتے۔ تاریخ کے قار تین کو بورے اہتمام کے ساتھ خلالموں کی وکالت اورمظلوموں کی مخالفت کرنے کا عادی بنایا جا ر ہاہے۔ پاکستان کامصنف جب محمود غرزنوی اور فردوی کے سلسلے میں پیچھ لکھتا ہے تو سیجھ الیسی فضا قائم كرتا ب كه خواه مخواه محمود غرنوى معصوم اوررهم دل اور فردوى ناشكر كزارفتم كاايك بدو ماغ شاعرنظرآ ئے۔عالم میراور دارا فکوہ کے معالمے بین خوش عقیدہ مسلمان ہمیشہ عالم كيرى حمايت كرتا ہے۔ بہت سے مضامين ميں مارے بشرمندول نے بياثابت كرنے

کی کوشش کی ہے کہ عظیم الشان دائش ورمنصور حلاج ایک خطرناک اور کم راہی پھیلانے والا قلندرتھا جے تخت وار پر چڑھا کر عباس خلیفہ نے اسلام اور شریعتِ اسلامید کی نا قابلِ فراموش خدمت انجام دی\_

تاری تولی کابیاندازساج میں جرائم پینگی اور بریر بت کے رجانات بھیلانے کے ہم معنی ہے۔ بیکہنا کسی طرح بھی درست نہ ہوگا کہ سلمان ساج میں تاریخ کے ساتھ بیہ برتاؤ شروع ہی سے رہا ہے۔ بعقونی علامہ اپن طباطباء طقطقی طبری اورمسعودی کے لیے کون مخض ہے جو بیے کہہ سکے کہ تاریخ کے بیا کابر واقعات کے ساتھ منداق کیا کرتے تھے۔ مسلمان مؤرضین نے تاریخ کے فن کو عام طور برجس دیانت غیرجانب داری اور ححقیق پسندی كے ساتھ استعال كيا ہے اور اس سليلے ميں جو اعلى روايات قائم كى بيں ان سے كون ا نكار كرسكتا ہے۔ تو قع بيتھى كەاس روشن عبد ميں ان كى شان دار روايات كو آھے بردھايا جائے گا۔اس سلسلے میں جدیدمصری مثال ہمارے سامنے ہے جہاں اسلامی تاریخ کے ماخذوں کے ساتھ بوری طرح انصاف کرنے کار جحان اب عام ہوتا جار ہاہے۔ بیصورت حال اس وور کی وجنی ساخت سے عین مطابق ہے۔اب حقیقتوں کو چھیانا یا مسنح کرناکسی سے بس میں نہیں رہا ہے۔ آپ لا کھ چھیانے کی کوشش کریں لیکن مستشرق جوموجود ہیں۔امریکا' برطانية فرانس اورجرمني كي محققين كوآب بھلائس طرح روكيس سے۔

تاریخ سی مقدے کی پیروی کرنے والے وکیل کی وہ بحث نہیں ہے جواسیے مؤکل کی طرف سے کی جائے۔وہ ایک غیرجانب دارمتصر کا بے لاگ اظہار ہے۔وہ حقائق اور واقعات کوایینے پورے تشکسل میں دیکھنے اور دکھانے کافن ہے تمر ہمارے مؤرخین اس بات کوتشلیم ہیں کریں گے۔ان حضرات نے جوفن سیکھا ہے وہ بیہ ہے کہ حال میں بیٹھ کر ماضی کے سفاک قاتلوں کی ہمتیں بڑھائیں عمل و غارت گری کرنے والے لئکروں میں جوشِ ایمانی پیدا کرنے کے لیے عالم خیال میں جنگی باہے بجا ئیں اوراس طرح اپنی قیادت وشقاوت کے جذیے کوشکین پہنچا ئیں۔ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیر ، خمان برابر بردھتا جارہاہے اور تاریخی ناول اور تمثیلیں لکھنےوالے حضرات نے اس کی خاص طور پرتبلیغ کی ہے۔

بجهلے دنوں جشن حمثیل کے سلسلے میں ریڈ یو پاکستان سے ایک ڈراما'' ہارون رشید'' نشر ہوا تھا جس میں ہارون رشید اور برکی خاندان کے مشہور واقعے کوموضوع بنایا حمیا تھا۔ ہارون رشید کے ہاتھوں بر کمی خاندان کی متابی اور بربادی کا سانحدا تنا درد تاک سانحہ ہے جے پڑھ کرایک سنگ دل آ دمی کی آ تھے ہیں اشک بار ہوجاتی ہیں۔ بیر بر عی خاندان کے بزرگ یجیٰ ہی کی ذات بھی جس نے ہارون رشید کو ہارون رشید بنایا اوروہ محض بیجیٰ کا باپ وزیرِ خلافت خالد ہی تھا جس نے خراسان میں عباسی خاندان کی محبت وعقیدت کے تقش تائم کیے محرہم نے ایک دن بیہ بھی ویکھا کہ آتش کدہ نو بہار کے درخشاں نزادموبد ومتوتی بر مك كابيرتام وربيرًا ب ما يكي اورتبي دامني كے عالم بيس خليفه منصوري عائد كي بهوئي رقم ادا كرنے كے ليے بغداد كى كليول ميں مارا مارا چرر ہا ہے اور تكابيں جھكاتے ہوئے اپنے احسان مندوں کے سامنے ہاتھ پھیلارہا ہے۔ پھریجیٰ کا دور آیا اور اس نے ہارون کے ليحابني جان كوخطرے ميں ڈال دياوہ ہارون كواسيخ بينے نضل اورجعفرسے زيا دہ عزيز ركھتا تفا۔ ہارون فضل اورجعفر کی مال کا دودھ نی کر پروان چڑھا تھالیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ غالداور یجیٰ کو کیا خرمقی که ده جس تلوار پرمیقل کررہے ہیں دہ اٹھی کی مثدرگ کوقطع کر ڈالے کی۔

الحرسوال كمياجائ كيمسلمانوں كى ادبئ تنهذي اورعلى ترقى كے اعتبار ہے مسلم تاريخ كاسب سے زیادہ شان دارعبدكون سا ہے تو ایك باخر مخض بلا تا مل عظیم الشان عباسيوں کے زریں عبد کا ذکر کرے گا۔ وہ زریں اور قابل فخر عبد جومنصور سے نثروع ہو کرعیای خاندان کے نام دراورمحتر م فرزند مامون رشید پرختم ہوا۔ مامون مشرق کافلسفی تھراں جے ہم روم کے فلسفی تھم ران مارکس آ ریلیس سے تعلیمید دے سکتے ہیں اور جو کئی اعتبار سے اس ہے بھی بڑھا ہوا تھا۔اس روشن حقیقت کے باوجود اس عہد کے تین خلیفہ سفاح 'منصور اور ہارون رشیداور خاص طور پرمنصور اور ہارون رشید اپنی محسن تھی کے باعث تاریخ میں ہمیشہ بدنام رہیں سے۔سفاح نے اسے جال خاروز پر خلافت معنی وزیر آل محد ابوسلم خلال کولل كرايا-منصور نے اسينے سب سے برے محسن وزيراعظم ايوسلم خراساني كا خون بهايا اور

ہارون نے اپنے سب سے بڑے وفا داراور مددگار خاندان لیعنی برمکیوں کو تباہ کیا' اپنے منہ بولے باپ بچیٰ کوژسوائی اوراسیری کے عذاب میں مبتلا کیا اور منتخب روزگارادیب مدتمراور عالم' جعفر کوعبرت ناک موت کی سزادی -

رید یو پاکستان سے نشر ہونیوالی تمثیل میں بڑے شرم تاک طریقے سے بیٹا بت کرنے کی سعی کی گئی ہے کہ اس مظلوم خاندان کی ہلا کت اور تباہی بالکل حق بہ جانب مقلی ۔ قاتلوں کو ہرمر مطے پر نواز نے اور سراہنے کی پیشہوت اس ساج کے اخلاق کو تباہ کر ڈالے گی۔ بیافتدار کا مسئلہ ہے ہم اس نوع کے واقعات میں آیک ظالم کی وکالت کر کے دراصل بدفابت كرنا جانبتے ہيں كظلم ايك پنديده قدر ہے اورخوں ريزى كى به جرحال حمایت کرنا جاہیے۔ قوم کے ذہن کی اس طور پر تربیت کرنا اے اخلاقی اعتبارے ہلاک كرنے كے برابر ہے۔ريديو ياكستان كوئى فجى ادار فبيس ہے جسے تاریخ كواس طرح سنخ كرنے كى اجازت دے دى جائے وہ ايك عوامى اور توى ادارہ ہے۔ جميں جرت ہے كه رید یو یا کستان کے ذیتے داراور باخبر حصرات نے ایک ایس ممراہ کن مثیل نشر کرنے کی کیسے اجازت دے دی۔ ہارون اورجعفر کے کردار انسانوی کردار نہیں ہیں جنعیں حسب خواہش تو ژامروژ اجا سکے۔جب آپ کس تاریخی کردارے متعلق کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کواس سلیلے میں عائد ہونے والی تمام ذیمے داریاں قبول کرنی جاسین جنٹیل میں جعفر بر کی کوایک غد اروزیری حیثیت ہے پیش کیا حمیا ہے۔اگر واقعات کوسنے کرنے کی بیروش عام ہوگئ تو مستقبل کی پاکستانی نسل تاریخ سے تمام مظلوم مفتولوں کو قاتلوں کی شکل میں ویکھا کرے گ اورسقراط وسیح اس کوظالموں کی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آئیں ہے۔اس ذہنیت کوختم ہونا جاہیے۔انسانی اقدار کے مقدس نظام کونتاہ کرنے کی بیکوشش بڑی بلاکت خیز کوشش ہے جوتاریخی اور تنبذیبی خیروشر کے تمام پیانوں کوتو ڑ ڈالے گی۔

آپی تاریخ میں ایسی شخصیتوں کی کوئی کی نہیں جنھیں فخر واعتماد کے ساتھ دنیا کے ساتھ دوسرے پہلوؤں کو پوری طرح سانے چیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس سلسلے کا ایک متناز رکن تھا جس نے مشرق کی محرابوں کو دائش و

سکست کے چراغوں سے روش کیا اور انسانیت کی ڈپٹی تاریخ میں نشاۃ ٹانیہ کا بانی بنار اگر حکومت و شاہی کے سلسلوں ہی کی تعریف کرنا مقعود ہے تو پھر بنو اُمتیہ کے لائن شخراد سے خالد ابن بزید کی تعریف کیجے جس نے بونانی علوم کی اشاعت کا آغاز کیا۔ حاکم بامراللہ فاطمی اور مامون اعظم کوسراہیے جو آپ کی تاریخ کے لیے قابل فخر جی لیکن ظلم کا کوئی جواز پیش نہ کیجے چہ جائے کہ اس کی حمایت کرنا۔ اس عہد میں ماضی کی صرف وہی اقد ارزندہ رہیں گی وہی حوالے تول کیے جا کیں محرب کی فضامیں انسانی سعاد تیں اسی جن کی فضامیں انسانی سعاد تیں اسی جن کی فضامیں انسانی سعاد تیں اسی باز و پھیلاتی ہیں۔

انط فروري 1963

## خاکے

یہ تھنس ہے، یونان کا قابل احر ام شہرا تھنس ہم چوک بیں ایک اُلجھے ہوئے
بالوں والے گلیم پوش بوڑ ھے کود کیھتے ہیں جسے نہائے لباس کا ہوش ہے اور نہائے کہ سے
بعطے کا خیال ۔ وہ شہر کے ذہین نو جوانوں کی ایک جماعت کے درمیان بحث و گفت کو ہیں
مصروف ہے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ شمن کیا ہے اور حقیقت کسے کہتے ہیں؟ یہ گفت کو یہت
ویر، بہت دن سے جاری ہے۔ شہر کے دوذ ہین ترین نو جوان زنوفن اور افلاطون سر جھکائے
ہوئے زیر بحث مسئلے پرغور کررہے ہیں۔ آئی پہلے لفظوں کے معنی طے کرلیں۔ سوچنا یہ ہے کہ
صدافت سے ہماری کیا مراد ہے؟

ادر بیشہروں کا شہر بغداد ہے۔ جواں سال دانش ور اور نام ور وزیراعظم جعفر برکی وقت کے سب سے بویے فلفی نظام سے ارسطو کے فلفے پر بحث کر رہا ہے۔ نظام کوارسطو کے نظریات سے شدیداختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیس نے ارسطوکی کتاب پر تنقید کی ہے جو آپ کی نظرے گزرے گی۔

نظام امیرا خیال ہے کہتم نے ارسطوکی کتاب کواچھی طرح پڑھائییں ہے۔ نظام کا جواب یہ ہے کہ کہیے تو اس کتاب کوشروع ہے شنا ناشروع کروں اور کہیے تو آخر ہے۔
ان خاکوں کے ذریعے ہمارے ذہن میں ان ساجوں کی ایک تصویر بنتی ہے، ان کا مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ یہی وہ ساج ہے جن کے لیے تو موں اور قرنوں نے عقیدت و احترام کے ہجدوں کی متاع جمع کی ہے۔ ہرساج اسے مسئلوں کی توعیت اور اپنی مصروفیتوں ہے ہی یا جا تا ہے۔

اكر بهارا ساج ايلى طفلاندسركرميول كے ذريعے پيجانا جائے توبيكوكى عجيب بات نہ ہوگی ۔سطحیت اور تمایش ببندی مارے ساج کے خمیر میں شامل ہیں۔ ہمارا طبقہ ذہن کی نا كرده كارى كا شكار ہے۔افسوس كماب قوم ميس دانش طلى عنقا بوتى جارى ہے۔اب تو صرف بونے نظرا تے ہیں، جوائے کا عرصوں پر کھڑے ہو کربھی پستہ قد ہی رہیں سے، بہ ہرحال یمی کیا تم ہے کہ انھیں و کھے کرتھوڑی ویر کے لیے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ تو آ جاتی ہے۔ انھوں نے تو بڑی دل چسپ مصرو فیات اختیار کر رکھی ہیں۔ چند حضرات قوم کی ساری دولت كونكلنے كاعبد كيے ہوئے ہيں۔ ايك طبقه صرف اظهار دولت كے خبط ميں جتلا ہے كچھ بزرگ دوسروں کے جرائم کو بچے فابت کرنے کے لیے مقدس کتابوں کے حوالے الاش کرنے میں تكے ہوئے ہیں۔ایك برگزیدہ كروہ صرف شہرت حاصل كرنے كى فكريس بلكان مور باہے۔ انھوں نے اس عہد کے مستلے سے اپنار شند تو ڑلیا ہے۔سب سے زیادہ الم تاک واقعہ یمی ہے كددانش ور، دانش ورى كے فرائض محو لتے جارہے ہیں۔ بدلوگ ساج پر اپناحق جماتے ہیں، کاش وہ بھی رہجی سوچیں کہ جس ساج کی آخیں کوئی پر دانہیں اس سے وہ کیا رعایت طلب كريجة بين - كياكسى بعى عهد كم معقول اور يرا مع الكصالوكون ك سامن بيمسئلدر با ہے کہ شہرت کس طرح حاصل کی جائے ، ہمار بے لوگوں نے بھی بجیب وغریب مسائل کواپنایا ب- بچ توبہ ہے کہ ہم لوگ اسنے دور کی ساجی ، تہذیبی اور فطری سطح سے بہت بنچ کھڑے ہیں۔ ہمارا ساج نابالغ لڑکوں سے شعور کی سطح برسانس لے رہاہے۔ ہم سب کی پیشا نیوں بر بيلهما مواي كرفى الحال كوئى خاص بات قابل وكرنبيس آينده كاخدا بهلاكر عكار

ہم سوچنے اور بیجھنے کی صلاحیت سے بیک سرعاری ہو چکے ہیں۔ بات بیہ ہے کہ اس قوم کواپنے ذہن کی تربیت کے لیے در کار سنجیدگی اور متانت کی فضامیتر نہیں ہوئی۔ یہاں بھی کچھالی بات کہنا سخت دشوار ہے جس سے لوگوں کوشیس پہنچتی ہو۔

ہم سب صرف ایسی یا تیں کرنے کے عادی ہیں جوسب کو پیند آتی ہوں۔ کسی نے کہا نفا کہ جن کے ثم کواپناغم سجھتا ہوں وہ جھے اپنادشن سجھنے لگتے ہیں۔ یہاں بھی سجھا بیا ہی نظر آتا ہے۔ لوگوں کوان کے اصل مسائل کی طرف متوجہ کیا جائے تو انھیں خصتہ آجا تا ہے۔ یہاں صرف ایک ہی معیار اور ایک ہی مٹالیے کو اپنایا گیا ہے اور وہ ہے ماضی ۔ ماضی کا ایک حقیہ قابل ملامت مقید قابل فخر اور ایک حقیہ قابل ملامت ۔ ان گانٹھ کے پورے آ دمیوں نے قابل ملامت ماضی کو اختیار کیا ہے معلوم نہیں کہ لوگ اپنے آبا واجداد کی زندگی کمب تک بسر کریں ہے؟ اگر قویں اپنے آبا واجداد کی زندگی کمب تک بسر کریں ہے؟ اگر قویں اپنے آبا واجداد کی زندگی کمب تک بسر کریں ہے؟ اگر قویں اپنے آب سے خلوص برجے لکیں تو انھیں معلوم ہوگا کہ تاریخ کتنی مہریان ہے۔

بنیادی بات بہ ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں کوئی بنجیدہ نقطہ نظر نہیں رکھتے۔ یہاں صرف تفنادہ بی زندگی کا سب سے مقبول نظر بہ ہے۔ ہم عقل ہی نہیں عقیدے کے ساتھ بھی انساف نہیں کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی کسی بھی سنجیدہ قدر سے کوئی خلوم نہیں۔ اس قوم نے بستیاں تو بسالی ہیں لیکن ذہن وضمیر کو ویران کرلیا۔ قوموں کی زندگی ان نظریات سے جنم لیتی ہے جوروز ترہ کی ضرور توں میں بہ ظاہر بھی کام نہیں آتے۔ ہمارے یہاں ان نظریات کے ساتھ جو تعلق قائم کیا گیا ہے، وہ نا قابلِ عمل ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں بھی ماضی کا خیال آتا ہے لیکن وہ ماضی جس نے شعور و آگی کے لیے قابلِ فخر راستہ بچوڑا تھا۔ اسل خیال آتا ہے لیکن وہ ماضی جس نے شعور و آگی کے لیے قابلِ فخر راستہ بچوڑا تھا۔ اسل حقیقت ہے کہ ہم اس ماضی ہے۔ یہت ہیچھے دہ گئے ہیں۔

ہمارا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم صرف دنیا دار ہیں لیکن صرف دنیا داری سے کوئی قوم اپنی دنیانہ بناسکی ۔قوم کے ذہن کوایک بنیم دروبیٹانہ انداز اپنانا پڑے گا۔اس کے بغیر بصیرت و دانش کی بخششیں بھی حاصل نہ ہوں گی اور اس قوم کا وجود محض ایک غیر سنجیدہ تماشا بنارہے گا۔

ان ار يل1963

( يى انفائيسسنس ومبر2002 ين محى شائع موا)

# روگ

ایک روگ ہے جو ہمارے وجود میں ریک رہا ہے اور ہمارے جسم سے رہے لگا ہے اور بستیوں میں اس کی سرائد کھیل رہی ہے اور ایسا ہے کہ جب جسم کونسل دیا جاتا ہے تو غلاظت اور بھی دُور تک پہنچی ہے۔ ایسے میں یا تو اذیت اور ندامت ہے اور یا ایک دوسرے کے لیے ملامتیں ۔ حالاں کہ ندایک قصور وارہے اور نہ دوسرا کہ بیسب کے سب اسی پہیپ کو چاہے اور اسی سراند کو اُگلتے ہیں۔

جسساج نے پہر کھر انوں کو اُجا اے اور باقی کو اندھیرے سوپے ہیں اس نے لیستی میں کوڑھ کھیلایا ہے اور اب یہی کوڑھ اپنے کیڑوں کا رزق بھی تھیرا ہے۔ روگی ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہیں پر اس روگ پر کوئی نظر نہیں ڈالٹا۔ کاش وہ جانئے کہ بیروگ ان کے وجود کوشنے کرڈالے گا یہاں تک کہ پہچانے والے اسے پہچان بھی نہ تھیں کے۔ جو طبیب اس صورت میں اصلاح حال چاہتے ہیں اور تاکام رہجے ہیں انھیں معذور سمجھو کوشنیں کی جاتی ہیں اور را تگال جاتی ہیں۔ کوششیں کی جا تمیں گی اور اسی طرح را تگال جا تمیں گی۔ یوں ہے کہ جم جب تک اندر سے اپنے اس روگ کو اگل نہیں دے گا اسی طرح مراتا رہے گا۔

رائی کواس کے بہاؤ پردو کتا ہے کار ہے۔ دھویں کو پھوٹکیں مار کر اُڑا نے سے کہیں آسے بھی تھے گئیں اور تاوان کہو۔ ہم آسے بھی تصوروار نہیں ان جان اور تاوان کہو۔ ہم سب فتنوں کے سرچنٹے کونظر انداز کر مجے ہیں اور اب ہمارا کوئی قابونہیں چانا۔ ایسا ہے کہ جیسے یہ انٹلا اب ہماری عادت بن عمیا ہے اور اب بیقوم اپنی زندگی کے اس روگ سے اس قدر مانوس ہو چکی ہے کہ جیسے خورتی ہے اور اپنا غلط حال بیان کرتی ہے جب کی قوم قدر مانوس ہو چکی ہے کہ جیسے شخیص سے ڈرتی ہے اور اپنا غلط حال بیان کرتی ہے جب کی قوم

کی آزار پہندی اس عد تک پہنے جائے تو پھر نہ جانے کیا پہھے ہوتا ہے۔ کیا ہوا۔ بس بہی کہ پوری کوشش کے ساتھ مرض کی غلط تشخیص کرائی گئی اور بیر بچ بچ ایک جیب بات ہے۔ اس ملک میں خدمی خلق کی خاطر علاج کرنے والوں کے کنتے ہی جتھے گھو متے نظر آتے ہیں۔ بران مرض کا شرطیہ علاج موجود ہے جس کا مریض ہے کوئی تعلق نہیں۔ پران کا اصرار ہے کہ تھاری بیاریاں صرف وہ بی ہیں جن کا علاج کرنا ہم جانے ہیں۔ ایسا کب تلک ہوگا اور کہ تک بید معذورا ور مسکین گروہ اپنی پیپ اورا ہے پھوڑوں میں پڑا اسرات ارب کا علاج نہ کیا تا ہے جس تک اس جاج کا علاج نہ کیا گائی وقت تک تھاری صحت کی کوئی اُمید نہیں۔ کیا زندگی کی صحت اور اس کے شن کی خاطر سانے کی ہوئی علاج کیا جائے گا؟

1963012 1

# اولئك هم المفسدون

پاکتان کے بعض شہروں میں دو ذہبی فرقے آئیں میں نکرائے اور خونا خون ہوگئے۔
کیا ہم اس مرحلے پر خاموش رہیں کہ صلحت اندیشوں کا ہمیشہ سے بہی شیوہ رہا ہے۔ پھر یہ
کہ بیہ معالمہ فہ ہب سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیں اس سلسلے ہیں وظل دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا
اور یہ کہ مسلول کے درمیان بے تعلق بر تناسب سے زیادہ آسان کام ہے اور ہمیں اپنے
ایس کہ دوسروں کی
لیے آسانیوں کو مجتنا چاہیے۔ ہمارے لیے خود ہمارے ہی مسئلے کیا کم ہیں کہ دوسروں کی
فقے دار یوں کو بھی لباس بنا کر بہن لیس ہم ساج کے ذبین فو جوانوں کی مشکلوں پر قلم کیوں
فقے دار یوں کو بھی لباس بنا کر بہن لیس ہم ساج کے ذبین فو جوانوں کی مشکلوں پر قلم کیوں
فراٹھا کیں ہم او یوں اور شاعروں کے زخموں کا شار کیوں نہ کریں کیا ہماری برادری کے
م کو کسی نے آج تک اپنایا ہے۔ پھر ہم دوسروں کی خودا چیز شہمیت ہوشیار ہوا کر تے تو بات ہی
کیوں بنے دیں پر لکھنے والے اگر اسے نہی مقل منداورا سے نہی سرفوشت سے نے نہیں
کیوں بنے دیں پر لکھنے والے اگر اسے نہی مقل منداورا سے نہی سرفوشت سے نے نہیں
کیا تھی ۔ احساس کے جہنم میں جلنے والے لاکھ بچنا چاہیں پروہ اپنی سرفوشت سے نے تہوں
کیا تھی ۔ احساس کے جہنم میں جانے والے لاکھ بچنا چاہیں پروہ اپنی سرفوشت سے نے گردو پیش کے
کالات سے بے نیاز اور بے تعلق ر بنا ممکن ہوتا۔

بہلوگ کون ہیں جو ایک دوسرے کوئل کر ڈالتے ہیں اور بہٹل کرنے والے ہمیشہ مذہب ہی کے قبیلے سے کیوں اُٹھتے ہیں۔ یہاں ہمیں ذرا کچھ دیر زک کرسوچنا چاہیے۔ شہروں اور شہر یتوں کی تاریخ میں دو چیزیں ایک دوسرے کی حریف رہی ہیں یعنی عقل اور عقیدہ یا فلسفہ اور فدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کے عقل اور فلسفے کے لوگ بھی ایک دوسرے کوئل نہیں کرتے۔افلاطون اور دیمقر اطیس کے گروہ بھی ایک دوسرے نہیں کرائے۔فارانی کے کرتے۔افلاطون اور دیمقر اطیس کے گروہ بھی ایک دوسرے سے نہیں کھرائے۔فارانی کے

مکتہ خیال نے شخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ کے مفکروں پر کبھی حملہ نہیں کیا۔
استفنس کی بیکل کے دروازے ہے کبھی کوئی ایسا بجوم نہیں نکلاجس نے انسانوں کی گردئیں
اڑادی ہوں اور شہروں کوآگ لگادی ہو۔ فتنہ وفساد کی آگ بیشہ نہ بی فرقوں کے درمیان
ای کیوں بھڑ کتی ہے؟ ہے ایک سوال ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ ہمیں
اندازہ ہے کہ بیکوئی خوش کوارسوال ہر گرنہیں ہے۔ بیدوہ موضوع ہے جس پرجرم وگناہ کی
مہر جبت کردی گئی ہے اور ہے ایک ایسی بات ہے جس کوشن کر ہماری بستیوں کوگ پرجم ہو
جاتے ہیں۔ پرمشکل ہے ہے کہ ہم نے لوگوں کوخوش کرنے کی ذینے واری بھی قبول نہیں گ۔
ہم تلخ کام ہیں اور صد یوں سے اس پر قانع بھی اور جب ایسا ہے تو پھر ہم اپنی تلخ کلائی ہے
ہم ناخ کام ہیں اور صد یوں سے اس پر قانع بھی اور جب ایسا ہے تو پھر ہم اپنی تلخ کلائی ہے

آتش وخوں کی بیدداستان آج سے تہیں صدیوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ وہ کون سادور تفاجب عقیدوں کی قربان گاہ پرانسانوں کا خون نہیں بہایا گیا۔ آج بیہ بات کی جائے تو لوگوں کے چہرے گر جاتے ہیں پراب حقیقتوں کو چمپایا نہیں جاسکتا۔ ہماری طرف سے انسانوں کے بچرم میں عام اعلان کر دیا جائے گا کہ اب نفرتوں کے خلاف نفرتیں ہیں اور دعووں کے خلاف نفرتیں ہیں اور دعووں کے خلاف دعوے آگر کلام کا زہر کا نوں سے آئر کر کلیجوں کو نکر ری کھڑے کرنے کی خاصیت رکھتا تو انسانیت دشمنوں کے وہڑ وسب سے زیادہ پولنے والے ہم ہوتے اور اب بھی ایسا ہے کہ بولنے ہمارے سینوں میں دُھول اُڑنے گی ہے۔

تہرونفرے کی ماؤں نے انھیں جنم ویا اور بہیت اور کر کہ ہت کی چھاتیوں سے آھیں وودھ پلایا گیا۔ہم اس وقت سے پناہ ما لکتے ہیں جب ہماری تلخ کلامی ان ہیں سے کسی ایک گروہ کی تسکیان کا ہا عث ہے اور جب ہمارے پیش کیے ہوئے شوا ہدکوان ہیں سے کوئی ایک ایٹ دووں کی تائید ہیں کسی دوسرے کے خلاف استعال کرتا چاہے کہ ہماری نگاہ ہیں ان میں سے ہراکی حد سے تجاوز کرنے والا اور بستیوں ہیں فساد ہر پاکرنے والا ہے۔ اگر بررگان نہ ہب زندہ ہوتے تو وہ اپنی اُمتوں اور مقتوں سے ہرائی کرانے اور کہتے کہ تم میں سے نہیں ہوتے وہ ہوجن کے خلاف ہم نے زندگی بھر جنگ کی اور پھرتم نے ہماری

بی صفول میں آ کر ہمار ہے بی خلاف فتنے قائم کیے۔

یہ وفت کے وہ قیدی ہیں جوا پی زنجیروں سے ایک دوسرے کے جسموں کولہولہان

کرتے ہیں انھیں ال کر بیٹھنا تھا پر بیا ایک دوسر ہے پر جھیٹنے ہیں۔ ماضی کی وہ کون می سازش
ہے جوانھیں کسی طرح چین سے نہیں بیٹھنے دیتی ۔ تاریخ کا آخر وہ کون سابازار ہے جہاں
نفرتوں کا زہر فروخت ہوتا ہے اور زہر کی وہ کون کی تم ہے جس کی قیت میں زندگی تک پیش
کر دی جاتی ہے۔ بیسوچو کہ تم ماری سرنوشت میں کس نقطے سے خرابی پیدا ہوئی ہے اور
ہلاکتوں کا بیسلسلہ کہاں جا کررکتا ہے۔ سوچواور سمجھو شمیس اپنی زندگی کے وار جھیلنے ہیں۔
ماضی کی ضربوں کا قرضہ نہیں چکانا۔

انعا جولائي1963

### مخاسيه

اگست اور سمبر کے مہینے اس قوم کے لیے محاہ کے مہینے ہیں۔ ایک مہینا قوم کے یوم نجات سے منسوب ہے اور دوسرا مہینا اس کے بانی کے یوم وفات سے۔ اُن دنوں ہید ایک قوم تھی اور اس قوم کے افراد اجتماع ہیں سانس لیتے تھے۔ اب صرف ایک انبوہ رہ کیا ہے جوصرف بھرتے رہنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ ان میں سے ہرا یک صرف اپنے اندر اور اپنے لیے زندہ ہے اور دوسروں کے لیے بڑھ رہا ہے۔ یوں سب لاشیں ہیں اور معاشرے کی ان لاشوں میں سے ہر لاش ہرائیوں اور بد بختیوں کا نتا ہے۔ یون سب لاشیں ہیں اور معاشرے کی جو تنار در خت بن جا تا ہے۔

جوت کام ہوکر جلی کی سُنانے گئتے ہیں ان کاسید چرکرد کھو۔ بیگر دو پیش پرنظر ڈالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دہاں کوئی چیز نظر آئے جے سراہا جا سکے اور سرت حاصل کی جاسکے۔ پر ایسی با تیں کم ہیں جنھیں سراہا جا سکے۔ یقینا ایسی با تیں بہت کم ہیں جنھیں سراہا جا سکے۔ اوگ تین تنہ کم ہیں جنھیں سراہا جا سکے۔ اوگ تین تنہ کے ہیں پچھتو ایسے ہیں جن سے مجت کی جاتی ہے۔ پچھ دہ ہیں جنھیں برداشت ہیں۔ جاتی ہے۔ پچھ دہ ہیں جو پیس جنھیں برداشت ہیں۔ افسوس کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ افھوں نے افسوس کہ بیسہ ایپنے آپ کوراتوں اور دنوں کا محبوب بچھلیا ہے۔ اور ان کے خیال میں حالات کوان کے ناز انھانے چاہییں۔ ان کا بیر دی تا ہی جو بیا ہی جو بیا ہی جو ان کے دارگی اور افسوس کے ہیں۔ یا در گھا جاتے کہ جوزندگی کے اس بررگ اور برتر افرادا پنے سواسب کا ساتھ چھوڑ بچکے ہیں۔ یا در کھا جائے کہ جوزندگی کے اس جنگل ہیں سب کا ساتھ چھوڑ کر چلے گا وہ اپنے آپ کو ہلا کت ہیں ڈالے گا۔ پچھ ایسا ہو گیا

ہے کہ ان دیاروں کے دانش مند اور ان شاہ راہوں کے شاہ انداز بس اپنی طرف دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ کہد دیا جائے کہ بیجلد ہی اپنے سامنے کی تنگین اور سنگلاخ حقیقتوں سے تکرائیں گے اور چکنا چور ہو جائیں گے۔وقت کے اس ہجوم میں جو ایک دوسرے کو دیکھے کر نہیں چلے گاوہ نری طرح چوٹ کھائے گا۔

سن کوکسی کی پروانہیں رہی۔ ہر مخض اپنے اسم اور جسم میں جاگزیں ہیں۔اس طرح انسانوں کی بیستی ایک ڈراؤ تا جنگل بن گئی ہے جس میں رہنے والے وحثی ایک دوسرے کا خون پینے ' سموشت کھاتے اور بڈیاں چیاتے ہیں۔ پھھآ دی ہیں جو برتزی اور فوقیت کی مجانوں پر بیٹھے ہوئے آ دمیوں کو شکار کررہے ہیں۔ یا توسب او پر چڑھ جا کیں یاسب نے چانوں پر بیٹھے ہوئے آ دمیوں کو شکار کررہے ہیں۔ یا توسب او پر چڑھ جا کیں یاسب نے انر آ کیں۔اور ایک دوسرے سے نگاہیں مملا کر بات کریں۔بلندی اور پستی کا بیافت تا تا تم رہا تو آ دمیت اپنائی کوشت نوج نوج کر کھا جائے گی۔

برائی ہے وقوئی سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلوگ ہے وقوف ہیں ورند کر ہے ہی نہ ہوتے اور ہر ہے وقوف ہیں ورند کر ہے ہے وقوف ہی نہ ہوتے اور ہر ہے وقوف ہیں اور ہر ہے وقوف ہیں اور ہر ہے وقوف ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا اور ہے وقوف ہیں ہتالا کون کہتا ہو آج اچھا نظر آتا ہے وہ کل کر این جائے گا۔ یعنی جمافت اور بے وقوئی ہیں بتالا ہوگا اور کوئی نہیں ہم سے گا کہ وہ اس طرح کس چیز کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اوچھا ور کر سے سب ایک ہی راستے پر جارہ ہیں اور سوچو تو سب بے تصور ہیں۔ وہ کون ہے جسے دولت کی بے فکری اور ہے فکری کی دولت نصیب ہورہی ہوا ور وہ اسے قبول نہ کرے اور پھر ساری کی بے فکری اور ہے نیاز نہ ہو جائے۔ شاید کوئی ہو گر مانتا چاہیے کہ ہے بہت بڑی اور دنیا سے بے تعلق اور بے نیاز نہ ہو جائے۔ شاید کوئی ہو گر مانتا چاہیے کہ ہے بہت بڑی اور بہت ہیں کی بات بہت ہی کری آن مالیش ہیں رسوائی سے بچنا آ دمیوں کے بس کی بات نہیں۔

پندرہ سولہ سال سے بیہ معاشرہ دراصل ای گمراہ کن آنہ الیش میں جتلا ہے۔ ہر مخض کو بیہ موقع حاصل ہے کہ اُٹھے اور لوٹنا کھسوٹنا شروع کردے؟ وہ ایبا کیوں نہ کرے؟ وہ تم سے پوچھتا ہے کہ میں ایبا کیوں نہ کروں؟ تم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اسے کیا جواب دو سے؟ یقینا اسے توم ملک اور انسانیت سے کوئی غرض اور کوئی دل چھپی نہیں۔لیکن کیا توم م ہر سل اپنے زمانے میں پیدا ہوتی ہے اور اپنے ہی زمانے میں سائس لے سی سائس لے سی ہر دور کا اپنا آیک رمز ہوتا ہے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ،اس کا اپنا آیک رمز ہے جو اس رمز سے انکاری ہیں وہ خود بھی ہلا کت میں پڑیں کے اور اسپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہلا کت میں پڑیں کے اور اسپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہلا کت میں ڈالیس کے۔تاریخ کے نظام قضا وقدر کو جنٹلانا اُستوں اور مکتوں کو بھی راس نہیں آیا۔ یہ دہ مسخرگی ہے جو تاریخ کی کبریائی نے بھی ہرداشت نہیں کی۔

اختلاف کرنے والوں کواس امر پرتوا تفاق کرنا بی پڑے گا کہ ہم اسپنے آباوا جداد کے زمانے میں نہیں' اسپنے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اگر ہم اسپنے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تو پھرمڑ دہ ہو کہ ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ۔ پچھلی نسلیں اپنا اپنا بوجھ اُٹھا کراپنے دن گڑار سمئیں ۔ ہمیں اپتا بوجھ اُٹھا تا ہے اور ان کے تجربوں سے سبق حاصل کرتا ہے۔

مشکل یہ ہے کہ اس سل کے بعض آسان نژادرہ نمااس کی موجودگی ہی سے قائل نہیں ہیں۔وہ محلِ خطاب میں اس ہجوم کی طرف سے مندموڑے کھڑے ہیں جواُن کے سامنے موجوداوراس کارواں کی گرد سے مخاطب ہیں ، جو بھی کا گزر چکاہے۔

پورا بچ تو خیر بولا ہی کہاں گیا ہے بیلوگ تو آدھے بچ کی بھی تاب نہیں رکھتے۔ یہی نہیں بل کہ انھیں وہ بات بھی بخت گرال گزرتی ہے جو بچ سے پچھ مشابہت رکھتی ہو۔لوگوں کوان کے حقوق اوران کے حقیقی مسئلوں سے بے خبرر کھنے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور نہ جانے کیا جا ہا جارہا ہے۔

اس قوم کوایک الیی فضادر کار ہے جس میں حقیقق کو حقیقق کے طور پر برتا جائے۔ یہ فضااس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب حق طلبی کے ساتھ سوچا جائے ، چلا یا نہ جائے اور لوگوں کی نتیوں پر حملے نہ کیے جا کیں۔ یہ بوی الم ناک بات ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سند قرار دے کر دوسروں کی ہر بات کو مستر دکرد ہے ہیں۔ پڑیا در کھنا چا ہے کہ یہ کلیسائی انداز قوم کے حق میں تیاہ کن فتنوں کا سبب بن سکتا ہے۔

عالى ۋائېسٹ دىمبر1969

( يبى انثائيكسينس جون2008 ين اتباءكن تنذ كعنوان عداكم موا)

# شے سال کے حاہیے پر

زمانے پرازل سے ایک ابدی استخراق طاری ہے اور زمانے کے اس ازلی اور ابدی
استخراق بیں لیمے ہیں کدگر رہ ہے ہیں، ساعتیں ہیں کہتمام ہورہی ہیں اور وقت ہے کہ بہہ
رہاہے۔ زندگی نے دنوں اور راتوں کی ایک اور میعاد پوری کرلی ہے اور ایک اور سال تاریخ
کے وجود میں گم ہوگیا ہے۔ تو موں نے تجر بوں کی پچھا ور زاد وجنس انہ می کرلی ہے۔
کوں کے بے زنہا رر لیلے میں وجود کے کھوے پچھل می ہیں پر زندگی ہے کہ برابر
آکے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے سال کے حاشے پر کھڑے ہیں اور منفعت اور خمارے کی
فروحساب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ دنوں اور راتوں سے ہماری اب تک جو معاملت رہی
فروحساب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ دنوں اور راتوں سے ہماری اب تک جو معاملت رہی
ہو۔ اور ای سے ہماری تمام آمیدیں وابستہ ہیں۔ اس سال میں ایک خیر ہے اور وہ ہی کہ ہمیں
ہو۔ اور ای سے ہماری تمام آمیدیں وابستہ ہیں۔ اس سال میں ایک خیر ہے اور وہ ہی کہ ہمیں
ہیزوں کو تبول کرنے یا تروکرنے کا اختیا رہوگا ، اور یہ ہماری وہ خواہش ہے جو ہوی حرتوں
کے بعد پوری ہورہی ہے۔ ساتھ ہی ہیں دور ہماری آنے مالیش کا دور بھی ہوگا۔

سمجھنا چاہیے کہ بیآنے والے دن بڑے واقعات انگیز دن ہیں۔ بیواقعات ہمارے حق میں کتنے مہریان ہوں کے یا کتنے نا مہریان، بیخود ہم پر مخصر ہے۔ اب ہمیں خود ہی جواب دہ ہونا ہے اور خو دہی جواب طلب۔ جمہوریت کے اہتمام کا بید دور ہم سے بڑی احتیاط کا متقاضی ہے۔ ہم کواپینقس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم جمہوریت سے پھڑ کر بہت احتیاط کا متقاضی ہے۔ ہم کواپینقس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم جمہوریت سے پھڑ کر بہت خراب ہوئے ہیں۔ سؤاب ہمیں اس سے بقل گیر ہونے کے لیے بہت پھے سدھر تا پڑ سے گا۔ خراب ہوئے ہیں۔ سؤاب ہمیں اس سے بقل گیر ہونے کے لیے بہت پھے سدھر تا پڑ سے کا مزان ہوئے کی سلفہ شعاری اور سننے کی بردباری سے عبارت ہے۔

جہوریت ہراس فردکولب کشائی کی دعوت دیتی ہے جو پھی گھتا چاہتا ہے۔ جہوریت کی صورت میں ہم ایک ایسی فضا کو قبول کرتے ہیں جس میں ہم سے کھل کراختلاف کیا جائے۔ جو لوگ جہوریت کی جایت کرتے ہیں وہ کویا بیرچا ہتے ہیں کہ معالمے دلیل سے طے ہوں نہ کہ طافت سے سخالف دلیلوں کو شنا جائے اور دعووں پرنظر ٹانی کی جائے۔

اس نظام کے زیرِ اثر ہم میں سب سے پہلے اس امکان کو تبول کرنے کی آمادگی پیدا ہونی چاہے کہ مدافت شاید ہمارے ساتھ ندہو دوسرے کے ساتھ ہو۔ جمہور بت ان لوگوں کے لیے یقنینا ایک نامناسب ترین نظام ہے جواسیے قول کو قول فیصل سجھتے ہیں اور دوسرے کی بات سننے کا کوئی حوصل نہیں رکھتے۔

کامل صدافت انسانوں کی دست رس سے ہمیشہ وور رہی ہے۔ ہاں اس کی سیحم شاہتیں ہیں جن برقناعت کرنی پرنی ہے۔ یہ شاہتیں مختلف دائروں میں بھری ہوئی ہیں۔ ساست کے دائرے میں صدافت کی مجری شاہت ایک ایسے نظام میں یائی جاتی ہے جو انسانوں کی مسرت کواچی اساس قرار دیتا ہو۔ اس زمین پر اور اس زندگی میں انسان کی سرت كيا ہے۔جہور بت اس امر كيفيين كے ليے ايك مناسب ماحول بيداكرتى ہے۔ ہم جمہوریت کی طرف قدم بوھارہے ہیں تکریمل بوی عجیب فضامیں شروع ہورہا ہے۔ نیتوں میں فساد ہے اور کیجے زہر یلے ہیں۔ رائے کے اختلاف کوبغض وعناد کے ساتھ مسترد کیاجار ہاہے۔ بیانات نے دھمکیوں کی حیثیت اعتیار کرلی ہے۔ بعض لوگوں میں اینے مخالفوں کو کا فر اور مرتد قرار دینے کی ایک عجیب شہوت پیدا ہو گئی ہے جو ملک کو سیاسی بد کار یوں کا چکلا بناسکتی ہے۔جمہوریت کوجس صفائے باطن کی ضرورت ہے وہ مدعیوں میں مفقود ہے۔ بے جارے لوگ بیسوچتے اور کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ برباهیسی ہے کہ شدید جدوجہد کے بعد أميدول كادور شروع جواتو انديشوں كے جوم ميں۔ به ہرحال خالات بیہ ہیں۔اگر ہمیں جمہوریت اور جمہوریت کی اقد ارعزیز ہیں تو پھر جہوریت کے تقاضوں کو بھی محسوس کرنا پڑے گا اور اس مدت کو فرض شناس کے ساتھ گزار نا ہوگا جو تاسیس جمہوریت سے لیےمقرر کی گئی ہے ورندسب کچھمحض ایک مھول ہو کررہ

جائے گا اور اس کی ذینے داری شکومت پر عاکد ہوگی اور نہ عوام پر۔ ذینے دار صرف وہ خطیب قرار پائیں سے جونفرنوں کے زہر سے اپنے لوگوں کے جذبات کی آب باری کرتے ، بیں۔ پھر بھی خیر کی اُمیدر کھنا ایک خیر ہے اور ہمارے آپ کے اختیار میں اس کے سوااور ہے ہیں کیا تو م کو ایک بہترین موقع ملا ہے جس سے پوری طرح فائدہ اُٹھا یا جا سکتا ہے۔ کاش ہم اس سے پوری طرح فائدہ اُٹھا یا جا سکتا ہے۔ کاش ہم اس سے پوری طرح فائدہ اُٹھا تیں اور اس بدترین سر نوشت کو بدل سکیں جو ایک مدت سے ہمارامقدوم رہی ہے۔

عالمي ڈ انجسٹ جنوري1970



# ميدان حشرمين

پاکتانی تو م کو پائیس تبیس سال میں جو تجربے حاصل ہو گئے ہیں وہ دوسری قوموں کو شاید ایک صدی میں بھی حاصل نہ ہوئے ہوں گے۔اس لیے تو قع بیقی کہ جب پچھ کہنے اور منوانے کا موقع ملے گا تو بیر قوم کسی گزشتہ خلطی اور بے احتیاطی کا اعادہ نہیں کرے گ۔ معاملات ومسائل پرمتانت سنجیدگی اور حقیقت بسندی کے ساتھ نحور کیا جائے گا اور وہ سب سیر نہیں کیا جائے گا اور وہ سب سیر نہیں کیا جائے گا داروہ سب سیر نہیں کیا جائے گا داروہ سب سیر نہیں کیا جائے گا داروہ سب کے ایک قوم سے بس کی بات نہیں جوائی غلط کوشیوں کی پہلے ہی کافی سزائیں بھگت چکی ہے۔

عمرید کی کربواؤ کھ ہوتا ہے کہ اس قوم کا انداز اب بھی وہی ہے جے وفت قابل تعزیہ قرار دے چکا ہے تھین مسائل ہے جوم ہیں بحث و اصرار کے لیے پھر ان ہی اُمور کو استخاب کیا گیا ہے جو صرف غیر ضروری ہی تین تاہ کن بھی ہیں۔ گیارہ کروڑ مسلمانوں کے اس ملک میں کفر واسلام کا مسئلہ اُٹھا نا اورغو غابر پاکرنا یقینا تاریخ کا ایک شرم ناک اضحو کہ اور حق نق کے ساتھ ایک اشتخال انگیز تسخر ہے۔ سو چنا ہے ہے گرزشتہ گیارہ سال میں بیقوم واقعی کن حالات سے دو چا رہی ہے اور وہ کیا مسائل سے جن کے زیر اثر مجورعوام کے رافر وختہ جوم برزنوں اور بازاروں میں نکل آئے تھے اور افتد ارکے خلاف کھل کر جنگ جیڑگی تھی۔ کیا ہی سب پھھاس لیے ظہور میں آیا تھا کہ کوئی یہودی یا کافر وارالاسلام کا سلطان بن بیشا تھا اور مسلمانوں پر ہلاکت واسیری مسلم کردی گئی تھی ؟ کیا ہمیں یا ونہیں رہا کہ ہم سب نے یک زبان ہو کر جن حالات کے خلاف آ واز بلندی تھی وہ عاصب آ مریت کے پیدا کردہ تھے۔ یہ کوئی مسلمان اور کا فرکی گئی شریبی تھی۔ اُس آ مریت سے خیات پانے کے پیدا کردہ تھے۔ یہ کوئی مسلمان اور کا فرکی گئی شریبی تھی۔ اُس آ مریت سے خیات پانے کے پیدا کردہ تھے۔ یہ کوئی مسلمان اور کا فرکی گئی شریبی تھی۔ اُس آ مریت سے خیات پانے کے پیدا کردہ تھے۔ یہ کئی مسلمان اور کا فرکی گئی شریبی تھی۔ اُس آ مریت سے خیات پانے کے پیدا کردہ تھے۔ یہ کوئی مسلمان اور کا فرکی گئی شریبی تھی۔ اُس آ مریت سے خیات پانے کے پیدا کردہ تھے۔ یہ کوئی مسلمان اور کا فرکی گئی گئی ہیں آ مریت سے خیات پانے کے پیدا کردہ تھے۔ یہ کوئی مسلمان اور کا فرکی گئی گئی گئی گئی گئی ہا کہ میں تو خیات پانے کے پیدا کردہ تھے۔ یہ کوئی مسلمان اور کا فرکی گئی گئی گئی ہور گئی تھی وہ عاصب آ مریت سے خیات پانے کے کیں انگل کے کھور کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی تھی کی کیا جس کی کھور کی گئی کھور گئی تھی گئی گئی گئی ہیں تھی کا فر کا اسلام کی کھور کی گئی گئی گئی ہیں کیا جب کی کی کھور کی گئی کھور کی گئی گئی گئی ہیں کی کھور کی گئی کھور کی گئی کی کیا ہو کی گئی کھور کی گئی کھور کی گئی گئی گئی گئی کی کھور کی گئی کر کھور کی گئی گئی کی کھور کی گئی کی کھور کی گئی گئی کے کر کی گئی کی کھور کی گئی کی کھور کی گئی کی کھور کی کھور کی کور کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کر کور کی کھور کی کھور

بعد ہمیں اُن مسائل کول کرنا تھا جو اُلجما دیے سے تئے اُن حقق کی بات کرناتھی جو چین لیے سے شفادراُن رکادٹوں کو دُور کرنا تھا جو کوام کی سرتوں اور سعادتوں کی راہ میں حاکم تھیں۔ جو پچھ بھی ہور ہاہے وہ تو تعات اور تقاضوں کے بیک سر برتکس ہے بہاں عوام کے حقو تی کومنوانے کے بجائے فساد انگیز مناظرے کاحق ادا کیا جارہا ہے۔ اب جو بات سب سے زیادہ اہم فرض کی گئے ہے وہ یہ ہے کہ کون کا فرہ اور کون مسلمان؟

عزیزو!اسلام ایک دین ہے اور اس کے پچھ بنیاوی اُصول ہیں جوان اُصول کو مانا ہے وہ مسلمان ہے اور جومنکر ہے وہ یقنیا غیر مسلم ۔ وہ اُصول اصلاً تین ہیں عقیدہ تو حید عقیدہ درسالت اور عقیدہ قیامت۔ ان پر مسلمان ہونے کا انحصار ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مسلمانوں کا فلاں گروہ بعض سیاسی اور معاشی مسائل کے سلسلے ہیں اسلام کی کیا تعبیر پیش کرتا ہے اور کس طریق کا رکواسلام کے مطابق سجمتا ہے تو اس کا مسلمان یا مرتد ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔

دیکھیے! عقائد اور نظریات کے فرق کو کوظ ارکھیے۔ ایک زمانے میں ساری و تیا کی
اکٹریت کے مانند مسلمان علما کا نظریہ اور عوام کا خیال بیتھا کہ زمین چپٹی اور ساکن ہے اور
سورج اس کے گردگھوم رہا ہے۔ آج سب ماننے اور جاننے ہیں کہ زمین کول ہے اور سورج
کے گردگھوم رہی ہے جولوگ زمین کو چپٹا ماننے ہتھے وہ بھی مسلمان ہے اور جو گول ماننے ہیں
وہ بھی بہ ہرحال مسلمان ہیں۔ علمائے ملسف اور ملسف نے صدیوں تک فلک کو ایک
د' گنبد ہے ور' سمجھا ہے اور جب معراج کے سلسلے میں فلک کے پھٹنے اور بُرونے کا سوال
سامنے آیا ہے تو مسئلہ خرق والتیام کے عنوان سے اس کی موافقت میں علمائے اسلام نے
فلاسفہ سے پُرز ور بحثیں کی ہیں جولوگ فلک کو ایک گنبد ہے در سمجھتے ہتے وہ بھی مسلمان ہیں
اور جولوگ اسے محض ایک حیر نظر جانے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ یا کہیے کہیں ہیں؟

اب ہم سیاسیات کی طرف آتے ہیں۔خلافیت راشدہ کے بعداسلامی معاشرے ہیں۔ ملوکیت کا پُرجلال دورشروع ہوا اور ملوک وسلاطین کو خلفا 'خللِ اللہ اور نائب رسول کہا گیا۔ و نیائے اسلام میں صدیوں تک ان ملوک کے نام کے خطبے پڑھے مجھے ۔مفتیوں نے اٹھیں

واجب الاطاعت قرار دیا۔علما اور فقہانے جو کتاب بھی لکھی اس کے دیاہے میں حمد ونعت کے بعدان کی مرح وثنارقم کی محی۔حالاں کرآ ب مانتے ہیں کداسلام ملوکیت کےخلاف ہے۔ لیکن اسلام کی اس خلاف ورزی کے باوجود بیتمام ملوک سلاطین علما فقہا مفسرین ک محدثین ادرعوام غیرسلم قرارنہیں دیے سمئے (اس لیے کہ طرز حکومت کا مسئلہ اُ مسول دین میں شامل نیس ہے) تو ایک طرف تو بیصورت کہ جابراند ملوکیت و قیصریت کی صورت میں اسلامی مزاج کی خلاف ورزی کی جائے اور خلاف ورزی کرنے والے خلفا اور ظل الله كبلائيس اور دوسرى طرف يه عالم كه جولوك معاشى مساوات كنظري كواسلاى حوالول كے ساتھ قبول كر كے غربيوں اور مجبوروں كے ذكھ در د كاعلاج كرنا جا ہيں وہ مرتد اور كافر - بيہ بری ہی ہے ہودہ اور قابلِ شرم بات ہے۔مسلمان یا کا فرومر تد ہونے کا تعلق اُصول دین ك اقرار يا الكار سے ب-ميدان حشر كوكرا جي ذهاكا يالا مورير قياس نديجي اور مطمئن رہے کہ جب عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا تو ینبیں یو چھا جائے گا کہتم بھاشانی کے ساتھ تھے یامودودی کے ساتھ؟

عالمي ڈائجسٹ فرور 1970

### <u>www.paksociety.com</u>

## ہم جس ساج میں رہتے ہیں

یہاں ہرقدم پریفین واعناد کو تھیں پہنچی ہے اور ہر لیے ایک رشنہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ یفین کی اس قبط سالی اور بے یفین کی اس قبط سالی اور بے یفین کی اس گرم بازاری کا آخر سبب کیا ہے؟ کیا انسان فطرۃ اجھے اور فطرۃ کرے ہوتے ہیں؟ بیہ ایک طویل بحث ہے۔ اس سلسلے ہیں تاریخ کی درس گاہ نے جوعلم ارزانی کیا ہے۔ اس کی روشنی میں ساجی قدروں اور دشتوں کا بیمسئلہ بڑی حد تک واضح ہوجاتا ہے۔

ہم جسساج بیں رہتے ہیں، خود غرضی اور خود مرادی اس کا دستور اور حق تلقی اس کا رواج ہے۔ اگرایک شخص اپنی خوشی کے لیے دوسرے کا دل ذکھا تا ہے، اگرایک آ دمی اپنی خوشی کے لیے دوسرے کا دل ذکھا تا ہے، اگرایک آ دمی اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو دھوکا دیتا ہے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ غداری کی ہے اور ایک گروہ نے دوسروں کا حق مارر کھا ہے تو بیسب پچھاس ساج کی نہا داور بنیا دے عین مطابق ہے جومیدان تیار ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں دوڑ نے والے دوسروں کو پیچھے دھیلتے ہوئے آ سے نکل جا کمیں وہاں جو خص سلامت روی اختیار کرے گاوہ اپنا حقیقی کردارادانہیں کرےگا۔

اس ساج میں جوآ دمی بُرانہیں ہے وہ بے وقوف ہے۔اب رہے ''بُر سے ہوشیار'' تو ظاہر ہے کہ ان کا پچھزیا دہ قصور نہیں ہے۔جس مخف سے بُرائی سرز دہوتی ہے وہ اپنی بُرائی میں تہائی کا ذیتے دار ہے باقی کی ذیتے داری اس ساج پر ہے جس کی بنیاد شر پررکھی گئی ہے۔ یہاں جو پچھ بھی ہوتا ہے وہی ہوتا بھی چاہیے۔

برف وبإرال كي شام كوا كركوني خسته حال مسافر كميكيا تا اوركهانستا مواتمهار يمكن كي

طرف ہے گزرے تو اسے پناہ دو، اپنا کمبل اسے اوڑ ھا دوادراس کی عدارات کرو، پراس کے
لیے تیار دہوکہ جب دہ وہ واپس جائے گا تو تمھارے سینے بیس چا تو گھونپ کر تمھارا سامان کمبل
بیس لیدے کرا پنے ساتھ لے جائے گا۔اس لیے کداسے آنے والی زمہر بری شام کا خوف سنا
دہا ہے اور آج شام جس کمبل نے اسے سردی سے بچایا ہے وہ تمھارا ہے۔اب اگر چلتے وقت
وہ کچھزا وراہ اور پیکمبل تم سے ما تکتا ہے یا تم خود ہی یہ چیزیں اسے پخش دیتے ہوتو بیا حسان
موگا۔اورایک مغربی وائش ورکا کہنا ہے کہ انسانوں بیس ابھی اتنی اہلیت پیدائیس ہوئی کہ وہ
احسان کا ہو جھ سہار سکیس۔ جو محض بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ، پراس تو قع کے ساتھ کہ
جب وہ بہلی بارروانی سے ہولے گا تو شمیس گا لی دے گا۔ جس کھا تہیں آتا اسے لکھنے گی مثق
کراؤ، پرنش کی اس آمادگی کے ساتھ کہ جب وہ اپنا نام لکھنا سیکھ لے گا تو سب سے پہلے
محمارے قبل سے محضر پر دست خط کرے گا۔ اس ساج بیس اگر تم بیسنو کہ قاتل مقتول کا
دوست نہیں تھا تو اس بر تبجب کرو۔

دوئی، مرقت، خلوص، محبت، دیانت اور شرافت بیده اقدار ہیں جو ہید کے افراد کی صدیک بامعنی رہی ہیں ورنہ بیخض الفاظ ہیں جنھیں اس ساج کی منافقت نے اپے خمیر کے جرائم اورا پی نیت کے مفاسد کو چھپانے کے لیے اپنے استعال ہیں رکھا ہے۔ اس ساج ہیں ہماری دائی طرف بھی جھوٹ ہے اور با کیں طرف بھی ، سامنے بھی اور پیچھے بھی ۔ جھوٹ ہی مجموث ہے جوٹ کے باعث یہ جھوٹ ہے جس کے سبب یہ جھلا ہیں اور کھوٹ ہی کھوٹ ہے جس کے باعث یہ جھوٹ ہیں اور کھوٹ ہی کی ویچا سکوتو یہ بہت غنیمت میں اگرتم اپنے بیج کو بچا سکوتو یہ بہت غنیمت میں اگرتم اپنے بیج کو بچا سکوتو یہ بہت غنیمت ہیں ہوم میں اگرتم اپنے بیج کو بچا سکوتو یہ بہت غنیمت ہیں ہوم میں اگرتم اپنے بیج کو بچا سکوتو یہ بہت غنیمت ہیں تنہائی کی اذبیتی اور اذبیوں میں تنہائی کا احساس۔

گریہ بدول ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہوسکتا ہے لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان صرف زمانے ہیں سانس لیتے ہیں اور انسانیت زمانوں ہیں زندہ ہے۔

کہنا ہے کہ وہ ساج بی کیوں باتی رہےجس میں ایک مخض دوسرے کی لاش بی بر

ے گزر کر آئے بردھتا ہے۔ جس میں ایک انسان کو دوسرے کا احسان مند ہونا پڑتا ہے۔ جہال ایک طبقہ دوسرے تمام لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے بعد بھی مجرموں اور برمعاشوں کا گروہ نہیں کہلاتا بل کہ 'طبقہ' اعلیٰ' کے خطاب سے نواز اجا تا ہے۔

عالمي ۋائجست مارچ 1970

( يكى انشائيك المرك 1992 على مدر في 1992 عنوان معمول قطع وبريد كم بعد شائع بوا)



# أسطويل سفرمين

انسان نے ہزاروں سال کے اس طویل سفریس آخرکیا پایا جس میں وہ نامعلوم تاریخ

کے تاریک غاروں سے نکل کرسیاروں کی تاب ناک دنیا تک جا پہنچا ہے۔ مانا جا تا ہے کہ

جری وحشید سے جو ہری مرنیت تک انسانیت کی پیش رفت زمین کے زمانوں کی سب سے

زیادہ عظیم الشان سرگزشت ہے اور ابھی تو انسانی علم کی دودھ بڑھائی ہوئی ہے، ابھی تو وہ

گھٹٹوں کے بکل چل رہا ہے، ابھی تو اسے اپنے پیروں پرسیدھا کھڑا ہونا ہے۔ پھر بھی اس

نتج نے کتنی چیزیں آلث پکٹ کر ڈالی ہیں اور وجود کے حق میں کیا پچھ لا بھیرا ہے، کیا پچھ

تو ڑا ہے اور کیا پچھ جو ڑا ہے اور اس طرح کیا پچھ پایا ہے اور کیا پچھ بنایا ہے۔ خیال کیا جا تا

ہے کہ اس نظام ہشی کی جیب تر آیتیں اس کر آدارض کے سینے پرکھی گئی ہیں اور یہ کہ یہ سب

اس زمین نے آسان سر برا تھایا ہے۔

بیسب بچھ ہوا ہے پر بیسب بچھ کس لیے ہوا ہے؟ انسان نے ہزاروں سال سے اس سفر میں کیا پایا؟ چا ندتمھاری مٹھی میں آگیا ہے اور آیندہ تم سورج کواپئی بغل میں دہالو ہے۔ پراس ہے تمھارا مقصد آخر کیا ہوگا؟ اکتفادہ ایجاداور تنجیر، دانش کا سب سے بیش قیمت وظیفہ جی حکم کیا انسانوں کا بیشان دارا نہاک اپنے شرم ناک جرائم کو تھلانے کی کوشش تو نہیں؟ قرن ہاقرن اور ہزار ہا ہزار سال کے اس یا دید شین نے اپنے گردیہ ہجوم شاہ را ہوں اور پُر فکوہ شہروں کی ایک بھیڑ لگارتھی ہے۔ پڑسوچنا یہ ہے کہ اس بھیڑ میں اس نے کہیں اپ آپ کوتو نہیں کھودیا؟ وہ دائش تاریخ کے یوم القیام میں اپنا کیا جواز پیش کرے گی جس نے اس زمین پر زندگی کو پچھاور بھی مشکل ، پچھاور بھی ناسازگار بنا دیا ہے۔ اس تہذیب کو تباہ کن اسلعے کے بجائے اپنے وجود کے جواز میں کوئی معقول دلیل پیش کر ناتھی اور بیا لیک الم ناک حقیقت ہے کہ وہ دلیل ابھی تک پیش نہیں کی جاسکی ۔ کیا اس عبد کا انسان نیز ہ بردارو حشیوں کی نبیت ہے کہ وہ دلیل ابھی تک پیش نہیں کی جاسکی ۔ کیا اس عبد کا انسان نیز ہ بردارو حشیوں کی نبیت ہے نیا وہ مطمئن اور زیاوہ مسرور ہے۔ کاش بید دعویٰ کیا جاسکتا کہ برآنے والی اس گر شیاس سے نیا دہ مسعیداور خوش بخت ثابت ہوئی ہے۔ سے اور برآنے والی صدی گزشتہ صدی سے زیادہ سعیداور خوش بخت ثابت ہوئی ہے۔ اس کے اس تہذیب کے بطن میں وہ عنونت آخر کس نے اُنڈیل دی ہے جس نے اس کے سانسوں کو زیر تاک بیا گرا ہے ہے کہ تہذیب سانسوں کو زیر تاک بیا گرا ہے ہے کہ تہذیب سانسوں کو زیر اور سلح شورار تقا کی فضا زندگی کے لیے تاسازگار ٹابت ہو پھی ہے۔ ارتقا ایک اصطلاح سے اورانسانی سکون وسعادت کو بہ ہر صال اصطلاح سے نیادہ فیتی قراریا تا جا ہے۔

عالمي ۋائجست جون1970

( يمي انثائيسينس مي 2006 ين جمرال قدر" كيمنوان عي شائع موا)

## تلخ اور تند

بدأ كتائ موئ داول اورتر سائے موئے ولولوں كى زندكى ہے۔ كليال اس حقيقت كوچھياتى ہيں اور بازار بے تكان جھوٹ بولتے ہيں۔قد آ درعمارتيں بينات كا آگا باندھے کھڑی ہیں۔ بدایک الیی شہرگاہ ہے جہاں بصیرتیں گوھتی ہیں اور بے دانتی مقتصے لگاتی ہے۔ یباں محروم اور در ماندہ لوگ خود اپنی محرومیوں اور در ماند گیوں کے جواز میں تلخ اور شد بحثیں كرتے ہيں اوراشتعال انكيز دليليں وهونلاكرلاتے ہيں۔ كنگڑے بڑے سوچ بيار كے بعد اس تکتے کو یا سکے ہیں کہ ہمار کے ننگڑے بن ہی میں راستوں کے نشیب وفراز کی فلاح ہے اورجن کی آنکھیں بھوڑ دی گئی ہیں وہ اس پرشکر گزار ہیں کہ چلو چکا چوندھ سے نجات یائی۔ اس مریض کوصد آفریں جود واسے بھراہوا قدح اپنے معالج ہی کے مند پروے مارے۔ لفظول نے یہاں کون سے ترضے بھرے ہیں اورسطرول نے بھلا کس تعمیر کی داغ بیل ڈالی ہے۔ یو کلھےوالوں کامقسوم بی ہے ہو الکھیں اورائیے لفظوں کی باثری کے صواہ قرار یا ئیں۔ ویسے ان شہروں اور شہریوں کا مرتبداس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہان کے باب میں خامہ فرساؤں کا بے بیناعت گروہ پچھ لکھنے کی جسارت کرے۔ ہرحال میں قلم کی سرنوشت صرف محسنا ہے اور روشنائی کی نمود صرف ضائع جانا اور پھر ہم تو اس محروہ ہے تعلق رکھتے ہیں جو لکھنے والول میں سب سے حقیر اور پست ہے۔ ہم تو لفظول کے محص بازی گر ہیں۔ پڑھنے والوں کی ایک تماشا پسند بھیڑ کو اسنے گردا کٹھا کرنا ہمارا پیشہ اورخوش باش فرصتوں کو بہلا نا ہمارا ہنر ہے۔لفظوں کا بیاستعال صرف ہماری ہے ضمیری ہی کاتحریری جوت نہیں بل کہ شایداس معاشرے کا بھی ایک کرشمہ ہے جہاں چبروں کی چک کے لیے ان پرتارکول ملاجا تا ہے۔

ان لوگوں كاوہ خشہ حال ماضى اس پر مايہ حال سے شايد بہتر ہى تھا جب بيہ فيصله كرنا كه لكهناكيا ہے، لكھنے والوں سے تعلق ركھتا تھا۔اب بيد فيصله كرناكه كيالكھتا ہے اور كيانبيس لكھتا ہر اس عزیزے متعلق ہے جوالف کو بہ ہرحال''الف'' اور بے کو بہ ہرطور''ب' بی سجھتا ہے۔ تخزشته زمانه لکھنے والوں کے ابہام کا زمانہ تھا اور بیز مانہ پڑھنے والوں کے الہام کا زمانہ ہے۔ لوگوں کا احتساب حکومتوں کے احتساب سے زیادہ درشت اور سخت میرہے۔اس احتساب کا ماحصل سے ہے کہ خبر دار ہمارے حق میں زبان نہ کھولنا' جوہمیں گڑھے میں گرنے سے بازر <u>کھے</u> گا،ہم اے زمین میں گاڑ دیں مے۔ کہنے کے لیے بہت سے تکتے ہیں اور لکھنے کے لیے بہت ے شخے۔ پرتم یفین کرو کہ کہنے والے شننے والوں سے خوف زوہ ' لکھنے والے پڑھنے والوں سے ہراساں ہیں۔راست کوئی اور حق نگاری ہمارے لوگوں کوشاید ہی جھی خوش آئی ہو۔ وه یا تیں کب تک سُنے جاؤ کے جوآج شمصیں فقط پیندآ رہی ہیں۔وہ ہا تیں کب کہنے دو سے جوکل تمھارے کام بھی آئیں گی۔ یقین جانو کہتمھارے حق میں سب ہے مفید ہات وہ ہے جس سے تمھاری ساعت میں زہر کھل جائے۔وفت کی اس پُر انبوہ اجتماع گاہ کواس چیں بہجیں اور کف وروہن خطیب کی ضرورت ہے جو آ کرید کیے کہ لوگو! جو با تیں تم خوش دلی اور شوق مندی کے ساتھ سننتے رہے ہووہ سب کی سب جرم و خباشت کی زبان ہے کمی گئی ہیں اور ہوس ناکی اور شرطلی کے کانوں سے شنی گئی ہیں۔اب تک صرف تعفن أكلا سميا ہے اور صرف غلاظتيں نگلي گئي ہيں تے مھاري ناميسر توجه کی فتم بتم خودنہيں جانے كہ جو پچھ کہتے رہے ہو،اس کامطلب کیا تھا اور جو پچھ شنتے رہے ہواس کا منشا کیا ہے؟ تمھارے خوش حافظ معلمول اور تیز کلام اساتذہ نے تم ہے اس قدر جھوٹ بولا ہے کہ اگرتم جان لوتو یقینا عنه حی*ں نطق و کلام سے نفرت ہو جائے ۔ بہجی* وہ یا تنب*ی بھی شنتا جا ہو جو گراں گزریں کی*ا معلوم کہرائی ای کہجے کا رَس ہو جوشہمیں کڑوالگتا ہے۔

عالمي ۋائجسٹ جولائي1970

( يبى انشائيسسينس أكور 2006 من ملى شائع موا)

### د ماغ ما ؤف ہیں

بیان بیاروں کی بستی ہے جو بینہ جان سیس کہ ان کا ہرت مرج کیا ہے؟ آیک سرسامی
کیفیت ہے جس میں ہو لئے والے صرف بر بردار ہے ہیں۔ بیدہ کو تکے ہیں جو آب ہولئے
پرآ کے ہیں تو نہیں مجھ یار ہے ہیں کہ بولیں تو کیا بولیں۔ سوانھوں نے زبان سے وہ سب
پچھا گانا شروع کر دیا ہے جو طلق نرخر سے اور ہونٹوں کی سکت میں ہے۔ بیس کننے و کھی بات
ہے کہ لوگوں نے اپنے و کھوں کو لا علاج بنار کھا ہے۔ تمام عمر شیز سے راستے پر چلتے رہے اور
جب سید سے راستے پر برد نے لگے تو بہی مُصول سینے کہ جانا کہاں تھا؟ ہمت تمھاری کی تم نے
جب سید سے راستے پر برد نے لگے تو بہی مُصول سینے کہ جانا کہاں تھا؟ ہمت تمھاری کی تم نے
جب سید سے راستے پر برد نے لگے تو بہی مُصول سینے کہ جانا کہاں تھا؟ ہمت تمھاری کی تم نے
جب سید سے راستے پر برد نے لگے تو بہی مُصول سینے کہ جانا کہاں تھا؟ ہمت تمھاری کی تم نے

یکیسی اُ قاد ہے کہ اُوٹے اُٹھے تو بنچے چھلانگ لگانے کے لیے۔ زمانے سے مہلت پائی تو اپنے ہی خلاف سازش اور آپس ہی میں دراندازی کے لیے۔ بیسی تمثایش ہے جس سے دم تھھا جار ہا ہے اور بیسی کشود ہے جس نے گرہوں پر گر ہیں ڈال دی ہیں۔

جو پہریجی سوچا عمیا ہے وہ نری طرح سوچا عمیا ہے۔ جو ہور ہا ہے وہ بہت نرا ہور ہا ہے۔ سَر دھروں نے اپنے چھوٹوں کی چارہ جوئی کے ٹالنے پر ایکا کرلیا ہے۔اب تو شاید سہ بھی نہیں سوچا جار ہا کہ سوچنا کیا تھا۔

شروت مندوں کومڑ دہ ہوکہ حاجت مندوں نے بھنگ پی رکھی ہےاوراب انھیں کسی
چیز کی حاجت نہیں رہی بی ہوں ہوئی ہا ہے
چیز کی حاجت نہیں رہی بی بی بی بی بی قابل رشک استغنا سیمالیا ہے۔منعموں کونو بددی جائے
کہ فاق کھی نے روز ہ رکھالیا ہے۔ دراصل بھوکوں کو بہکا دیا گیا تھا۔اب انھوں نے سرجھکا کر
سوچ بیچار کیا تو معلوم ہوا کہ بھوک لگ ہی نہیں رہی تھی۔ بیدوایت ہی غلط تھی کہ لوگ محرومی

میں جتلا ہیں کہ خود محروموں نے اس کی تر دید کردی ہے۔

کیاان بستیوں نے اس لیے آسان سر پر اُٹھایا تھا کہ اوند ہے منہ زمین پر آرہیں۔
جس بندوبست کے خلاف بردی چنچنا ہے تھی اب سس طرح سہارا جا رہا ہے۔ کیا اب یہ
سوچنے کی فرصت باتی رہی کہ جو پچھ ہو رہا ہے اس سے س کا بھلا ہوگا؟ دیاروں کے
مدتہ وں اور شہروں کے شہرت مداروں پر قرحدو حال کی کیفیت طاری ہے۔ پچھ معلوم نہیں
کہ کون کس کے جن میں بول رہا ہے۔ پچھ بجھ میں نہیں آتا کہ کس کو کس سے شکایت
کہ کون کس کے جن میں بول رہا ہے۔ پچھ بجھ میں نہیں آتا کہ کس کو کس سے شکایت

بیتیزمشکل ہے کہ اس مھپ اندھیرے میں کس کا گریبان کس کے ہاتھ میں ہے۔ و ماغ ماؤف جیں اس لیے کہ اصل غایت کو بڑی دبیرہ دلیری کے ساتھ کھلا دیا حمیا ہے۔ان جھنجلا ہٹوں کی سرنوشت کیا ہوگی جن میں رعایت دی گئی ہے تو خصب کرنے والوں کو۔اس پُرخاش اور پریکار کا انجام کیا ہوگا جس میں بناہ دی گئی ہے تو غین کرنے والوں کو۔

عالمیٰ ڈابجسٹ'اریل 1971

( يكى انشائيسسيلس نومر 2000 يس محى شائع موا)

## خيريشامل

زمین پرانسان کامقسوم کیا ہے آخر کارموت؟ پر کیا اس سے پہلے ایک ایسی زندگی جس کوانسان نے خود بھی اپنے لیے ایک نے حاصل ابتلا اور ایک رسواکن مشلفت بنالیا ہو۔
کیا صرف ایک ایسی ورزش جس سے جوڑ جوڑ ؤ کھنے لگے۔فقط ایک ایسی آز مالیش جو طلبے بگاڑ ڈالے؟ موت سے پہلے کتنی موتیں اور ہلاکت سے پہلے کتنی ہلاکتیں ہیں جنھیں انسان نے بوی کد وکاوش کے بعدا پنے لیے خلق وابداع کیا ہے۔
مسابقت کا ایک ناپیدا کنار میدان ہے جس میں انسانوں کا ایک ناشدنی جوم کری

سابقت کا ایک ناپیدا کنار میدان ہے جس میں انسانوں کا ایک ناشدنی جوم کری طرح دوڑر ہا ہے اور کری طرح ہانپ رہا ہے۔ بینہ مانیں پر اُن کے پیروں میں جھالے پڑھے ہیں اورانتزیاں گلے میں آگئی ہیں۔ پر اُن میں ہے کوئی بھی ایخ اوسان میں تہیں ہے۔ وَعَلَی ووروغ کے اس طول وعرض میں جوذرا قریبے سے چلے گاوہ کچلا جائے گا۔

ہے۔وس ودروس ہے ال صول وہ رس ہے آگے نکل جاؤ 'برکیاا ہے آپ ہے بھی آگے نکل دوڑ ہے رہواس دوڑ ہیں سب ہے آگے نکل جاؤ 'برکیاا ہے آپ ہے بھی آگے نکل سکو گے ؟ تم اند ھے نہ ہوتے تو دکھے سکتے کہ اس دوڑ ہیں تم پیچھے کی طرف سن قدر دُورجا پہنچے ہو۔ دائش مند موجود ہیں اور دائش مفقو در کوئی سمجھے تو کیا سمجھے اور کوئی سمجھائے تو کیا سمجھائے۔ مسابقت حق ناشناسی سفلکی ' بے حیائی' بے غیرتی 'ہتک حرمت اور کمینگی کے اس پُرغبار اور پُرغو غا میدان ہیں شنوائی کے کان بہر سے اور بینائی کی آ تکھیں اندھی ہوگئی ہیں۔ اس عالم میں ہمتنفس بیگان کررہا ہے کہ میر سے سواکوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے اور اپنی جگر درست ہی گان کررہا ہے کہ میر سے سواکوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے اور اپنی جگر درست ہی گان کررہا ہے۔

ہاں! یہ آیک ایس تجارت گاہ ہے جہاں زید کواپی منفعت کے لیے بہ ہر قیمت عمر وکو ضرر پنجانا ہے خواہ بیضر راپنفس میں پورے معاشرے یا پورے جامہ انسانیہ کا ضرر کیوں نہ ہو۔ یہاں کا ہرا ثبات باتی سب کی نمی پرقائم ہے۔ پس آگر یہاں کوئی یہ چاہتا ہے کہ دوسرااس کے راستے ہے ہے ہے تو کیا غلط چاہتا ہے؟ آسے اس کے سوااور چاہتا ہی کہ دوسرااس کے راستے ہے ہے ہے تو کیا غلط چاہتا ہے؟ آگر ایک محفی دوسرے شخص کے لیے ہر وقت بداندیفگی اور وُوں پیشکی میں مصروف ہے تو ہم اور تم اس پر اپناول جلا کراس کا کیا بگاڑ لیس سے؟ ہاں! یہ بھنے کی کوشش کرو کہاں تا تا کی علم سے ایس کی علم کے ایس کی اور کی علم سے کیا ہے۔

تاریخ کی جس کال کوٹھری میں تم محصور ہو وہاں ہرطرف کا لک اُڑرہی ہے جمھارے
لیے اس کے سوااور کیا چارہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنامنہ چھپائے رہو۔ پر ہے بہی کہ ایسے
میں رُوسیا ہی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہاں ایک فرسودہ می بات ہے جوشنیدنی ہے اور وہ یہ
کہ چبرہ سیاہ ہوتو ہو مکر دل سیاہ نہ ہو۔ پر بیا ایک محیر شخص ہے کہ مثلاً تم رُوسیا ہی سے بچ جاؤیا
تمھارا دل سیاہ نہ ہواور جس شرکا ابھی نہ کور تھا اس کا مداوا خیر شخصی میں نہیں نے برشا مل میں
ہے۔ پس سوچا جائے کہ خیر شامل کا حصول کس طرح ممکن ہے؟

عالى ۋائجسٹ جون 1971

( يمي انشائيسسيس أكور 2000 من الحير كال "عنوان عداك موا)

### انسان كاشيطان

ایا ہے کہ جرم ہارے معاشرے ہیں ایک امرِ عادی بنما جا رہا ہے۔ انحوانے ایک خوش نداتی اور قول ہے۔ انحوانے ایک خوش نداتی اور قول کی استطاعت نہیں رکھتے وہ سُن کر محظوظ ہوتے ہیں۔ جہال خود پہندی اور خود پنداری کے سواہر چیز باطل شحیر کے وہاں میں نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ جہال زبروتی سب سے بڑی فعنیات قرار یا ہے وہاں ایسے تناشے نہ ہول تو کسے نہ ہول۔

خود پروری خود پنداری اور زبردئ کے بہت سے مسلک اور بہت سے مشرب ہیں اور ان میں سے ہر مسلک اور ہر ہمشرب ہمارے معاشرے میں فروغ یا رہا ہے۔جسم روندے جاتے ہیں زوجیں کچلی جاتی ہیں عزت نفس کولوٹا جاتا ہے اور ان تمام باتوں کواس طرح قبول کیا جاتا ہے کہ جیسے بیسب پچھ معمول کے عین مطابق ہو۔ یہی نہیں کہ اب بُر انی کے خلاف احتجاج نہیں ہوتا بل کہ بُر انی اب ایک کاروبار بن گئی ہے اور اس کاروبار کے فروغ کے لیے جمیس بُر انی سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

انسان کے اندر جوشیطان چھپا ہوا تھا'اب وہ ارتکاب اور تجاوز کے راست دکھا تا ہوا
اس کے آسے آسے آسے چل رہا ہے۔ خیرہ سری اور خیرہ چشمی نے جو قبول عام حاصل کیا ہے'وہ ہم
بھی دیکھ رہے جیں اور تم بھی دیکھ رہے ہو۔ اور بیاس لیے ہے کہ ہم نے عمر ہا عمر سے اپنے
معاشر کے ظلم کے لیے سازگار اور عدل کے لیے ناسازگار پایا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جو
زندگی میں حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ فاکد سے میں رہتا ہے اور جو حدود میں رہتے ہیں وہ
مار سے جاتے ہیں۔

جوز عمر گاہم گزارد ہے ہیں دراصل اس کی نہاداور بنیادی بیں خرابی پائی جاتی ہے۔ یہ
دہ خرابی ہے جے اس خرابی کا کار دہار کرنے والے ادراس سے منفعت اندوز ہونے والے
عین فطرت ثابت کرتے آئے ہیں۔ اس صین فطرت ' امر نے زعر گی کی فطرت کوسٹے کر
کے دکھ دیا ہے اس لیے ہر چیز اپنی ضداور ہر شکل اپنا تھس ہوکررہ گئی ہے۔ چناں چہ جوسچے ہے
دہ فلط قرار پایا ہے اور جو فلط ہے وہ صحیح۔

بیصورت اینے حال پر رہے گی بہال تک کداس خرابی کا دفیعہ ندکیا جائے اور انسان کے اس شیطان کی گرون ندمار دی جائے جواسے ظلم اور صلالت کی وادیوں بیس بھٹکا تا پھر رہاہے۔

عالى دا بجست جولا كى 1971

## نقل

ایک انگریزی فلم کے دوران پاکستان کی ایک آراستہ و پیراستہ بیٹی بیہ جاننے کے لیے ہے تا بھی کہ یا کنتان اور انگلنتان کے درمیان کھیل کا جومقابلہ ہور ہاہے اس کا انجام کیا موا۔ اُسی نزد کی میں ایک محض نے جوٹرانزسٹرے کان لگائے کھیل کی رُوئدادشن رہا تھا یتایا که پاکستان ہارگیا۔اور پھران کر دمنداور ارجمندہستیوں کے دلوں میں ۱۸۵۷ء کا ذکھ تازہ ہو گیا۔مغرب کے مقابلے میں مشرق کی بے حرمتی کا داغ پھر جَل أشا۔ ہم جس بودو ماند میں قائم ہیں اس میں انگستان نے ہارتا تو ہارنا 'جیتنا بھی ہارتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بُوزنے نے ایک انسان سے بیشرط بدی کہ جوفلاں انسان کی ہوبہ ہونقل أتار دينوه اس پيز كے سارے كچلول كاحق دار ہوگا۔ نوز نداس نقل ميں جيت حميا اور خوش خوش اپنے باپ کے پاس کیا۔ باپ نے کہا: اے میرے بیٹے! نوزنے کا انسان کی نقل أتارنے میں انسان ہے جیت جانا کیا تیرے خیال میں جیتنا ہوا؟ تمھارا ہر کام اور ہر کھیل مغربی ہے۔ پس تم ہارے تو کیا اور جیتے تو کیا؟ بل کہ ؤ کھاتو سے ہے کہتم ان کی قتل اُ تاریے میں بھی بھی جیت بھی جاتے ہو۔اے قوم! تیری مسخر کی دیکھنے کے قابل ہے۔ تیراقو می احساس اب صرف کھیلوں کے میدان میں بیدار ہوتا ہے۔ ہم دانش وروں کے اُس فطانت نصاب اور حکمت مآب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اُ جنھوں نے جراثیم کے'' تو می شعور' مرخطبات دینے کی اہم ذینے داری قبول کررکھی ہے۔ جوحشرات کے ' تہذیبی تخصات' کے باب میں دار تحقیق دیا کرتے ہیں۔ جرافیم کا قوی شعور حشرات الارض كے تبذيبي تفحصات .....ايك كيز اميزير جھكا ہوامشرق كے ظيم ادبي ورثے

پرانگریزی میں مضمون لکھ رہا ہے۔ ایک مکوڑا دیوان غالب ہاتھ میں لیے ہوئے جا جا کی وُھن میں بحر ہرج کی سریرستی کررہاہے۔

تم کیااورتمهارااحساس کیا۔تمهاری حیثیت کیا ہے۔ جب نہیں ہوتو کیوں کان کھائے جاتے ہو۔ ذراایے آپ کو پھو کرتو دیکھو۔ دیکھاتم نے۔ یہ کچھاور ہے۔ اپ سرایا پرنظر والو۔ یہ کی اور کرشل ہے۔ تم جو چکھتے ہواس کی شیر بنی اور ترشی پرتمھاراکوئی حق نہیں۔ تمھارے کان دوسروں کے لیے سو گھتا ہے۔تمھارا مشام تمھارے کان دوسروں کے لیے سو گھتا ہے۔تمھارا مشام فلام تمھاری بھارت غلام تمھارا مشام تمھاری ہو اور ماری ہے کہ تمھارا مشام فلام سستمھیں وقت نے وہ مار ماری ہے کہ تمھارافیا یہ گڑی ہے۔ تمھارا دماغ ماؤف ہو کیا ہے۔تمھارے ہونے کی اب تھن ایک ہی دلیل رہ گئی ہے اور وہ بیا کہ تم جگر گھرتے ہو۔ مشرق قائم ودائم ہے کہ چیشم بد دور سیسترق میں طول عرض اور عمق بایا جاتا ہے خدااس مجم

عالمي دُانجَستْ أنست 1971

( يكى انشائيسسيلس ورى2006 ين استرق كونوان عائع موا)

### إبتلا

جہاں تم ہو وہاں انسافیت گندی اور گھنا وکی بیار یوں بیل پڑی سر رہی ہے، اقلاس
اس کی پٹی سے نگا بیغا ہے اور اس کا لہو چوں رہا ہے اور محروی اس پر جھکی ہوئی اس کے
پھوڑ وں سے رسی ہوئی پیپ چائے رہی ہے اور اس کے جاروار ہیں کدا ہے سانس رو کے
ہوئے وُور کھڑ ہے ہیں اور اگر کوئی پاس سے گزرتا بھی ہے تو اپنی ناک پر ہاتھ دکھ کر۔
اطراف وجہات ہیں سمیت سرایت کر چھی ہے ایسے ہیں کسی اختیاط سے بھلا کیا ہوگا؟ تم
بدروزگاری ہیں مقیم ہواور بیاری ہیں متوظن ۔ جہاں فضا کو عارضہ لاحق ہوا ور ہواعلیل ہو
علی ہو وہاں کس کی خیر یہ مزاح ور یافت کی جائے گی۔ مہلکے ہیں سانس روکا تو کیا اور
سانس لیا تو کیا؟

یہ بیاریاں سلوں سے پالی جاتی رہی ہیں اور میہ پھوڑے زمانوں سے بیک رہے ہیں۔
جضوں نے اس کیفیت کارونارویا انھیں ہمیشہ عافیت دشمن کہا گیا اور کہا گیا کہ میتو مقسوم ہے
اور مقسوم سے س نے سرتانی کی ہے اور میہ بھی کہ صحت کے لیے ضرور ٹی ہے کہاس کے پہلو
ہیں بیاری بھی پائی جاتی ہواور ایسے بھی جالینوس ہیں جنعیں جو نسخے بہت زیادہ عزیز ہیں وہ
صرف انھیں کو استعال کرانا جا ہتے ہیں ،خواہ بیاری کی نوعیت کی جو بھی ہو۔

ب لاگ تشخیص، ب باک جویز اور بالوث علاج کے بغیر بیاری صحت اور اپنی عافیت کی آمید با ندھنا ہوں ناکی ہے۔ قریب ہے کہ بدیوں ناکی خود شخیس اس حال تک پہنچاد ہے کہ و زیاتھ معاری عیادت کرے، یہاں تک کرتھزیت فرض ہوجائے۔ محرتم ہو کہ اصل علاج کو طرح طرح سے ٹالنا جا ہے ہواس لیے کہ اس علاج میں بیار سے زیادہ جارواروں

کو پر بیز کرنا پڑے گا۔ پس وہ پھھا لیے نسخ استعال کرائے پرزوردیتے ہیں جن بیں بہار کو پانی کے ساتھ سفوف بھا تکنے اور تھارداروں کو مجونیں اور مرتبے چائے کی ہدایت کی گئی ہو۔ وہ مرض تشخیص کیا گیا ہے جس کے علاج سے بہار کو شفا کے بجائے تھارداروں کی تنومندی میں اضافہ ہو۔

ر کیفیت حال کی ایس ہے کہ اگر اب بھی بیاری کا سیح سیح علاج نہ ہوا تو پھر سب ہلاکت میں پڑیں کے اور بیدامن دراز اہتلاسب کو جائے گا۔

عالمى ۋائجسٹ ستبر1971

( يجي انشائيسسينس جولا لي2006 يس محي شائع موا)

## لمحطول

اس قوم کے ساتھ ایک ٹھٹول کیا جاتا رہا اور کیساٹھٹول ایسا کہ آخر بیا کہ ٹھٹول ہی بن کررہ گئی۔ کہنے کی باتیں بہت ی ہیں ہڑ فرازنشیں ساعتوں کی سطوت وسلطنت نے ہمیشہ وہی کچھ شکنا چاہا جواسے خوش آتا ہو۔ بچ کی بہت ی تعریفیں کی گئی ہیں ہر یہاں سب سے زیادہ مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ بچ وہی ہے جوہم شکنا چاہتے ہوں سؤ جب معاملت یہی ٹی یوری تو بھراس کی پوری تو یہ ہی ادا کرو۔ جو گانٹھ کے پورے خواہشوں اور خود مراد یوں کے بازار ہیں مول ٹھیرانے نکلے تھے دہ مول تو ڑتے تو کہاں تک؟ کوئی مول تو رکانا ہی تھا کہ تھ تو گانٹھ سے جانا ہی تھا۔ اپنی گانٹھ سے یا دوسروں کی گانٹھ سے سؤاس مودے ہیں جو بھی گیاوہ قوم کی گانٹھ سے گیا۔

ماضی میں کیا ہوا؟ کیا تہیں ہوا۔ حالات خود بخود خراب تہیں ہوئ اٹھیں پوری دل جمی اور تن دہی کے ساتھ خراب کیا گیا۔ اور یہ سلسلہ حالات کے عقب میں دُور تک پنچتا ہے۔ ملک کوآ زاد ہوئے ابھی برس ہی کے گزرے بنے کہ بد باطنوں کے ہاتھوں اس قوم کے بُر ے دن آ مجے فیروں کے وظیفہ خوارلگوں اور خطاب یا فتہ لگتند رول نے سفلگی سفلہ پروری اور سیاست گری کے چکے میں اپنا کاروبار شروع کردیا۔ چوروں سیندز ورول وصائدل بازوں اور دھاڑیوں کی وہ دھاڑ کی دھاڑ اپنے الدوں سے باہر جھیٹ پڑی جو بیرونی لئیروں کا باروانہ ڈھویا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی خباشوں اور خیانتوں کے وہ مشکر سے خطیب بھی ڈکارتے اور ڈگ بھرتے ہوئے آن موجود ہوئے جواس ملک کے میلا دسے پہلے اس کی بدخواہی اور بدگوئی میں نام پیدا کر بھی جے۔ اور پھراییا ہوا کہ جولوگ

### rrL

تاریخ کی عدالید عالیہ کے کثہرے میں کھڑے کیے جاتے وہ فیصلہ صاور کرتے ہوئے د کھائی ویداور جن کی مختلیں گسی جانا جا ہے تھیں اُن کی سلامی اُتاری گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پیہ ہوا کہ اُن سب نے مِل کر اُس چھیل چھیل چھیال کی دلا لی کا پیشہ اختیار کیا جس کا نام بَت مارى اورسر مايددارى ب

جمہور کی آئکھوں میں ڈھول جھونگی گئی اور بجیب بجیب حیلوں اور بہانوں سے ملک کو خاص طبقوں اور طائفوں کی جامیر بنا دیا عمیار جنھوں نے آزادی کی جنگ جیتی تھی انھیں شکستیں نصیب ہوئیں اور جنھوں نے آزادی کی راہ میں روڑے اٹکائے تنے وہ بست وكشاد كے منصبول پر فائز ہوئے۔ جمہور كى كسى بھى بات كوند شننا تحكمت عملى اورايتى ہر ایک بث دهری کومنوانا تذبر قرار پایا۔ اس کیفیت نے عوام کے ایک حصے کو مایوس اور دوس مے کو ماؤف کر کے رکھ دیا اور پھر کس حد تک!

اليانقا سووه يجههوا جوبوا - اب كياسوچا ہے؟ وه كيانقا جو بونا چاہيے تھے اور نہيں ہوا' اوروه كياب جومونا حاسي اورنيس مويار با .....؟

عالمي دُ انجَستُ أكوبر 1971

### خساره

راستی راستائی اور راسینی طاش کرنے والوں کے لیے بیا یک پُر آشوب زمانہ ہے۔
دلوں میں تاری پیمیلی ہوئی ہے۔ دلیلوں پر درہمی کی اُفا و پڑی ہے اور وائش پر دیوائلی کے
دورے پڑر ہے ہیں۔ نیکی اور بدی اس طرح بھی خلط ملط نہ ہُوئی تھیں۔ اِدھر یا اُدھر جدھر
بھی دیھوائک ہی سا حال ہے۔ تیرہ درونی نے اپنی دستاویز درست کی ہے اور بجی اُرائی
اور کج روی کا دستور جاری کیا جمیا ہے۔ جو سمجھانے والے تھے وہ اپنے افا دات کی مجلسوں
میں پُر ائی سمجھارہ ہیں۔ بُر ائی سوچی جارہی ہے اور بُر اچا ہا جارہ ہے۔ خیال اور مقال کی
فضا اس قدرز ہرتاک بھی نہ ہوئی تھی۔ انسانی رشتے استے کم زور بھی نہ پڑے تھے۔

ایک اور فتنہ برپا ہوا ہے وہ ادھوری سچا ئیوں کا فتنہ ہے۔ اس نے انسانیت کی صورت
بچاؤکرر کھ دی ہے۔ ایک آ کھ ایک کان ایک ہاتھ اور ایک ٹا ٹک کی انسانیت زندگی کے تسن
تناسب کا ٹا در شمونہ تھہری ہے۔ بہی وہ انسانیت ہے جس کے باعث اس دور میں ہماری
تاریخ کے سب سے بدترین واقعات ظہور میں آئے ہیں۔ گمان گزرتا ہے کہ بیا انسانوں کی
شہیں نسناسوں کی دنیا ہے اور ہم سب نسناس ہیں جھے دیکھووہ غیر انسانی لیجے میں بولتا ہوا
شنا کی دیتا ہے۔

ماعتوں پر شیطانی قطحیات نے قبضہ جمالیا ہے۔ یہاں جوہمی کان وهر کرشن رہاہے اوہ کانوں سے گنا ہوں کا مرتکب ہورہا ہے۔ سؤ چاہیے کہ ایسے میں نیک ساعتیں اعتزال اعتبار کریں۔ اپنی نیتوں کی نیکی پرسخت سے قائم رہواور اس کی ہرحال میں حفاظت کرو کہ تمصارے یاس یہی ایک متاع باتی رہ گئی ہے اور یہی تمصاری سب سے قیمتی متاع بھی ہے۔

نفرنوں کی گرم بازاری اور محبوں کی اس قط سالی میں دُکھی انسانیت کے دُکھ اور بھی بوھ مے ہیں۔اس بہار کے تمار داروں اور غم مساروں کی تعداد آ ہستہ آ ہستہ کم ہوتی جارہی ہے۔اچھائی اور برائی میں ایک عجیب معاملت :وئی ہے اوروہ بیک انھوں نے اسیخ نا موں کا آپس میں تبادلہ کرلیا ہے۔اب ہر چیز اپنی ضد نظر آتی ہے۔علم جہل پر رہیجھ کمیا تھا اور جہل ' علم کے خطاب برئری طرح لوث ہوٹ تھا۔ سؤدونوں ہی نے ایٹار سے کام لیا۔ انسان کواس دور میں وہ وہ منفعتیں حاصل ہوئی ہیں جن پر ہر دور کا انسان رشک كرے - براس كا خسارہ بھى اى قدرشد بد ہے اور وہ بيكہ انسانوں كے اس انبوہ بيس خود انسان ناپید ہو گیا ہے۔جس مزاج اورجس قماش کی دنیا میں ہم رہجے ہیں اس کا حال تو یہی ہے اور یہی ہونا بھی تھا۔ کو سلے کی کمائی کا لک سے سوااور کیا ہے؟ اندرائن سے پیڑے کیا بھی انگور کے خوشے بھی تو ڑے گئے ہیں؟

عالى ۋانجست تومبر1971

( يكى انشائيسسينس أكست 2001 من "بواخسارة" كعنوان عالع موا)

### أميد

ہے ملک اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تازک اور تھین دور سے گزر رہا ہے۔ جو حالات پیش آپھے ہیں وہ کھو کے کھڑے ہیں' حالات پیش آپھے ہیں وہ کھی پیش نہ آ ئے تھے۔ حادثے اپنے جبڑے کھو لے کھڑے ہیں' ایسے کہ اُن کی کچلیاں تک دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسے میں لازم ہے کہ ہم عصبا نیت اور جذیا تیت ہیں ہتلا نہ ہوں اور ہوش مندی اور حکمت سے کام لیں۔ جولوگ کو کو ل کی رائے اور رویت پر اثر انداز ہوتے ہیں' تھیں چاہیے کہ وہ متانت اور معقولیت کی تلقین کریں اور حالات کا صحیح اوراک پیدا کرنے کا فرض انجام ویں۔

افرادکواہیے منافع بھاعتوں کواپی اغراض اور خاص طور پررعایت یا فتہ طبقوں کواہیے مفادات سے بلند ہوکر معاملات پرسوچنے اور فیصلہ کرنے کی سعی کرنا چاہیے۔مقبول با توں سے زیادہ معقول با تیں کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔صورت حال ہم سے اب پچھزیادہ ہی حقیقت پندی کا مطالبہ کررہی ہے۔اگرہم نے اس مطالبے کو پورانہ کیا تو کہ کی طرح زک اُٹھا کیں گے۔

واقعات نے ہمیں استے سبق وے ویے ہیں کدأن کے بعد ہم میں سے ہم محض اپنی جگداب ایک فاضل کامل ہوگیا ہے۔ دنیا کے سی گروہ کی علمی پیاس وقت نے اس طرح نہ بچھائی ہوگی جس طرح ہماری۔ ہم نے حوادث کی درس گاہ میں جوا تنا کچھ گسب کیا ہے اب اس سے فائدہ اُٹھانا جا ہیں۔

پُر فساد نیموں اور فنند انگیز تعروں نے ہمیں فضیحتوں اور ہلاکتوں کے سوا اور کیا دیا؟ سوچنے کی صلاحیت باقی ہےتو سوچؤ سیجھنے کی سکت رہی ہےتو سمجھو تجمعاری سرگز شت دنیا کی سب سے زیادہ عبرت ناک سرگزشتوں میں سے ایک ہےاورسب سے زیادہ عجیب واقعہ ریہ ہے کہ میہ سرگزشت تم نے تاریخ کے صفحات پراپنے ہی خون اورا پنی ہی خوں چکاں اُٹکلیوں سے رقم کی ہے۔

اور بچ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کی سینی کا ابھی پوری طرح اندازہ ہمی نہیں ہے ہوتا تو بعض اُمور ہیں ہمارارو تیہ ذرامختلف ہوتا۔ بہ ہرحال اس موقع پر بیا مراطمینان کا سبب ہوتا تو بعض اُمور ہیں ہمارارو تیہ ذرامختلف ہوتا۔ بہ ہرحال اس موقع پر بیا مراطمینان کا سبب ہے کہ صدر مملکت نے عوامی تمایندوں کوجلد ہی افتد ارشقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ مناسب بات یہی ہے کہ اب فوج ملک داری کی ذینے داری ہے سبک دوش ہو جائے۔ خوش بحنت ہیں وہ لوگ جوٹھو کریں کھا کر آخر سنجل جاتے ہیں 'خوش نصیب ہیں وہ گروہ جو بھٹ ہے بھٹ تا خرراہ پر آجاتے ہیں۔ اُمیدانیا نوں کی سب سے بوی پوٹی ہے۔ گروہ جو بھٹ ہے بھٹ تا خرراہ پر آجاتے ہیں۔ اُمیدانیا نوں کی سب سے بوی پوٹی ہے۔ سب ہمی کا دامن تھا ماہے۔ اس بات کی اُمید کہ ٹھو کریں کھانے والے آخر داہ پر آجا کی اُمید کہ ٹھو کریں کھانے والے آخر داہ پر آجا کیس کے اور بھٹکنے والے آخر داہ پر آجا کیس کے۔

عالمی ڈایجسٹ دہمبر1971

### ت خرىمهلت

وقت نے ہمارے باب بیں اپنا فیصلہ صادر کر دیا' ہم نے تکست کھائی اور پھرکیسی فلست۔ ایسی تکست کھائی اور پھرکیسی فلست۔ ایسی تکست تو وشمنوں کو بھی نصیب نہ ہو۔ ہمارے سر محصک گئے تھے کا دیدے گئے محکوا دیے گئے ہمارے پرچم کر گئے گراویے گئے گروادیے تنصیس تمصارے رہ نماؤں نے گم راہ تھم رانوں نے ٹروسیاہ اور دولت مندوں نے تباہ کیا۔ تمصاری بستیوں بیس نیکی اور بدی کی تمیز اُٹھ گئی تھی۔ عدل وظلم کے درمیان کوئی انتیاز باتی ندر ہا تھا۔ تمصارے سودا گرول منصب داروں اور تھم رانوں نے مشرقی بنگال کو اپنی حرص و ہوس کی چراگاہ اورا پئی جیرہ دستیوں کی آزمایش گاہ بنایا اور وہاں کے لوگوں کے احتجاج پر کان نے دھرے ان کی جموجی بیسی ہوسے تم ہے تہ ہے ہو تھر کی رہیں۔

ایسے بیں انھیں ہروہ تخص نجات وہندہ ہی نظر آتا ہوا شفے اور انھیں ہوش ولائے سو ایسا ہی ہوا۔ سر مایہ داروں کا ایک پُر جوش اور علاقہ پرست پروردہ اُن کا پیغیبر بن گیا۔ یہ ہمارے زمانے کا ایک عبرت تاک شخر ہے کہ جس مجیب کو تمعارے مدیروں کے بگاڑ نے بنایا 'امریکا نے اکسایا' اسے روس نے گلے لگایا۔ تمعارے عالی شان لوگوں نے الی دھاند لی مچار کھی تھی کہ اس کے فلانے قاتل بھی احتجاج کرتا تو مسیحا کہلا تا اور یہی ہوا بھی۔ بستیوں میں غضے ہوئے گئے نظام کا ٹاگیا۔ کیا یہ سب کھا جا تک ہوا ہے؟ مگر موش کے سوانقام کا ٹاگیا۔ کیا یہ سب کھا جا تک ہوا ہے؟ مگر ہوش کے خطان کی بات پاکستان کی بیار یوں کے علاج کی بات پاکستان کی بیار یوں کے علاج کی بات پاکستان کی خوا ہے۔ کہ خوا ہے فتنا گیز فتو سے کے نظر یے کے خلان سیجھی گئی۔ آساں پرداز سیاست کے بد باطن مفتیوں نے فتنا گیز فتو سے دیے۔ اس ملک سے بانیوں کی نسل کے امانت فروش سیاست دانوں نے غابنوں اور

عاصبول كى دلا فى كى \_اوريهال بهى فتن يصلات اوروبال بهى \_

تمعارے ہوں پیشا ورفرعون اندیشآ مروں اورامیروں نے اپنی بدستی ہیں أن بیقسور مجبوراور کھورلوگوں کے انجام کو بھی نظریس ندر کھا جو وہاں آیا دہو گئے بنے 'بل کہ افعیں اپنی اشتعال انگیز سیاست ہیں ملوث کیا۔ اُن سید ھے ساد سے سکونت گزینوں کو وہ تکتے سکھائے اور ان سے وہ ہا تیں کہلوا کیں جو ماحول اور ناراض مقامیوں کو اور فعضہ دلا کیں اور اس طرح اُس فریب خوردہ گروہ کو کہیں کا بھی ندر کھا۔ سو' وہاں جب بھی ظالموں کے خلاف فیفظ وغضب بھڑکا تو سب سے پہلے بیخوں گرفتہ گروہ ہی اس کا بھی فالموں کے خلاف فیفظ وغضب بھڑکا تو سب سے پہلے بیخوں گرفتہ گروہ ہی اس کا نشانہ بنا۔ بیالی بدنام اور بدانجام سیاست تھی کہ اس کے باعث مظلوم تک فلا لم کہلائے اور مقتول کر ارباۓ۔ ای سیاست کے نتیجے ہیں آخر کا رہم پر بدکاروں اور لفتگوں نے تار سے لئے میں اور دانا لوں نے ہمارے مقالمات کے حکومت کی اور طوا کفوں اور ان کے دھگڑوں اور دانا لوں نے ہمارے معالمات کے کے۔

جب انتخابات کے بعد بھم رانوں کی بدئیتی کے خلاف وہاں احتجاج بھڑ کا اور وہاں

کے بدیاطن خطیبوں نے محروم عوام کو کم راہ کر کے علاقوں اور لیجوں کے خلاف اور بھی نفرت
پھیلائی اور انتقام کی آگ بھڑ کائی تو زمین کا یہی بدنھیب گروہ اُس آگ کا ایندھن بنا۔
عالات خراب سے خراب تر ہوئے اور یہی ہمارے تھم راتوں کی خواہش بھی تھی ۔ سووہاں فوج مسلط کر کے گھت وخون کا بازادگرم کیا گیا۔ اس وقت یہاں کیا ہوا؟ اعتراف کرنا چاہیے کہ یہاں لوگول نے خوش سے بغلیں بجا کیں۔ ہم اُن دائش وروں کو جانتے ہیں جن چاہیے کہ یہاں لوگول نے خوش سے بغلیں بجا کیں۔ ہم اُن دائش وروں کو جانتے ہیں جن کی چیرے اس آئل وخوزین کی کا صاب لگاتے وقت خوش سے دیکھے نظر آتے تھے مقتولوں کی تعداد جتنی زیادہ بتائی جاتی تھی پاکستان کے استحکام پر اُن کا یقین ا تابی ہو ھتا تھا۔ ایک گندوں کہتا تھا کہ فوج نے دولا کھآ دی ٹھیکا نے لگا دیو تو دوسرابد حرہ ہوکراس کی تر دید کرتا تھا کہتھیں کہتا تھا کہ فوج نے دولا کھآ دی ٹھیکا نے لگا دیو تو دوسرابد حرہ ہوکراس کی تر دید کرتا تھا کہتھیں کی چیزیت کی کیفیت میں دوسری روایت کو اتفاقی رائے کے ساتھ تھیج تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ شیطانی خواہشوں کی دوسری ناکھوں اور جینا شانی خواہشوں کی ہوئی تا کیوں اور عیاشیوں کا دور تھا۔ بیذ ہنوں کو ماؤن اور عقلوں کو خوط کر دینے والا زمانہ دوس تا کیوں ناکھوں کا دور تھا۔ بیز ہنوں کو ماؤن اور عقلوں کو خوط کر دینے والا زمانہ

تھا۔ بیان انہ تھا جب یُری ہاتیں ہی جیس ایھی ہاتیں ہی عام طور پریُری نیت ہی ہے ہی جاتی تھیں جے ہی جاتی تھیں ہے۔ یہ بات کہ افتدار مجیب الرحمان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بات کو کُن کسی نیت سے کہتا تھا اور کو کُن کسی نیت سے گر دولت مندوں کے شکست خوردہ دلا ل یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ وہ فیصلہ بے اثر ہو جائے جومغربی پاکستان کے عوام نے ۱۹۵۰ء کے استخابات میں کیا تھا۔

پھر ہندوستان مشرقی بنگال کا حمایتی بنااور روس ہندوستان کا حمایتی۔اور تمھارامشرق بھی ہلا کتوں کی لپیٹ میں آ گیا اور مغرب بھی۔ ہماری سرحدیں ہمارے خون سے لہولہان ہو گئیں اور پھر ہم سے ہتھیار ڈلوا دیے سکئے۔ یہ ہتھیار اتنی بڑی فوج نے ڈالے جس کے ذریعے ملک فتح کیے جا سکتے ہیں۔

ہم مشرقی بنگال میں روند ڈالے گئے۔ ہمارے لوگ وہاں ابھی تک مرگ وہلا کت کے گھیرے میں ہیں۔ ہمارے جو لا کھوں آ دمی مارڈ الے گئے اُن پر آنسو بہانا بھی شاید خلاف مصلحت ہے۔

ہائے وہ بدنصیب موت جس کی تعزیت بھی نہ کی جاسکی۔ ہائے ہلا کتوں کے حصار میں گھرے ہوئے وہ بدبخت جنھیں تسکین پہنچا نا بھی ہمار ہے ہیں میں نہیں۔

یتھی ہماری سرگزشت اور بیتھی ہماری سرنوشت جو اس حرام کار اور ہلاکت آنگیز سیاست کے قلم ہے رقم ہوئی' جسے نہ ہب کی طرح مقدّس قرار دیا گیاتھا۔

اب تو ہوش میں آ جاؤ' اب تو فتنہ پرور ہا تیں مت کرو۔ اب تو وہ حرکتیں چھوڑ دو جھوں نے تمھارے وجود کا طلبہ بگاڑ کرر کھ دیا۔ جورہ گیا ہے اس کو بچالو۔ یہ آخری فرصت ہے۔ یہ خری مہلت کورا کگال نہ جانے دو۔ اب تو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی کہ یہ مہلت بھی را کگال چلی گئی تو اس کا بتیجہ کیا ہوگا۔ تم یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی کہ یہ مہلت بھی را کگال چلی گئی تو اس کا بتیجہ کیا ہوگا۔ تم زمانے کے معتوب ومغضوب گروہ کو را توں اور دنوں کے ساتھ نے کے کہا کوئی حق نہیں۔

تم جا ہوتو حالات كا زخ موڑ سكتے ہواور ديكھوحالات بھى تمھارے ليے سازگار ہو سكتے

ہیں۔ اُتھواوراس معاشرے کی تغیر کے لیے کر بستہ ہوجاؤ ہس کے راستے ہیں رکاوٹیں پیدا کرنا ہی تمھارے مقدس رہ نماؤں کا و تیرہ رہا ہے۔ مساوات کا معاشرہ محنت کشوں کے افتد اراعلیٰ کا معاشرہ ۔ رہ زنوں سے ہوشیار رہو فقند انگیز خطیوں کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ ان کے لفظوں کا منتر چل گیا تو پھرتم صفحہ تاریخ سے حرف غلط کی طرح من جاؤ سے غلطیوں ان کے لفظوں کا منتر چل گیا تو پھرتم صفحہ تاریخ سے حرف غلط کی طرح من جاؤ سے غلطیوں سے بچواور غلطی کرنے والے کوئی سے ٹوکو خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اپنی راہ کورشوار نہ بناؤاور نہ کسی دوسرے کواس کی اجازت وہ بہاں تک کہ وقت شمیس بیمڑ دہ سنائے کہ لوئم منزل تک پہنچ سے۔

عالمي دُانجَستُ جنوري 1972

### ورومندانه

آج ہم اس گروہ کے خاندان اور خسارے کا حساب لگائے بیٹھے ہیں جس کا وجود ہی بدانجائ جس کا نام ہی بدنا می اور جس کا سارا کام ہی ناکامی ہے۔ بدایک ورومندانہ حساب کتاب ہے سوا مید ہے کہ اس پر خلوص سے نظر ڈالی جائے گی اور اس کا غلط مطلب نہیں لیا جائے گا۔ اس گروہ کو سابق مشر تی پاکستان میں بہاری کہا جا تا ہے۔ بہتاری کے وہ جذامی ہیں جن جن سے بستیاں بریت بیا ہی ہیں اور قبیلے وامن بچاتے ہیں۔ بدای لیے تھا کہ بری طرح رَد کیے جا کیں بریاس لیے ہیں کہ راندہ قرار پاکس یا روند ڈالے جا کیں۔ بدوہ طرف طرح رَد کیے جا کیں بیاسی لیے ہیں کہ راندہ قرار پاکس یا روند ڈالے جا کیں۔ بدوہ طرف لوگ ہیں جنھوں نے خود ہی اپنی جڑیں اُکھاڑ بھینیکیں اچھا کیا یا براکیا گرکیا یہی۔ بدوہ عجوبہ روزگار ہیں جنھوں نے خود ہی اپنی آ ہے کومنہ کے بل زمین پرگرادیا۔ اپنی زمینوں پر عجوبہ کو اور ایس کی مزامیں ہے کہ آتھیں زمین میں کہیں ہی پناہ نصیب نہ ہو۔ آتھیں اُسے گھروں سے سواس کی مزامیں ہے کہ آتھیں زمین میں کہیں بھی پناہ نصیب نہ ہو۔ آتھیں اُسے گھروں سے برتھا'اس کی جزامیہ ہے کہ آتھیں ذمین میں کہیں ہی پناہ نصیب نہ ہو۔ آتھیں اُسے گھروں سے برتھا'اس کی جزامیہ ہے کہ آتھیں ذمین میں کہیں ہی پناہ نصیب نہ ہو۔ آتھیں اُسے گھروں سے برتھا'اس کی جزامیہ ہے کہ آتھیں ذمین میں کہیں ہی پناہ نصیب نہ ہو۔ آتھیں اُسے گھروں سے برتھا'اس کی جزامیہ ہے کہ آتھیں ذمین میں کہیں ہی پناہ نصیب نہ ہو۔ آتھیں اُسے گھروں سے برتھا'اس کی جزامیہ ہے کہ آتھیں ذمین میں کہیں ہی ہی ہان نصیب نہ ہو۔ آتھیں اُسے گھروں سے بیرتھا'اس کی جزامیہ ہے کہ آتھیں کا کوئی گھر نہیں۔

یہ اللہ میں کہ بین ہے وہاں اپنے ہی خلاف سازشیں کریں گے۔ یہ ہمیشہ اپنی گھات میں رہے اور جہاں بھی واؤیزا وہیں اپنے اُوپرکاری وارلگایا۔ان کے منہ کواپنا خون لگ گیا ہے۔ انھیں اپنا وجود ایک آئینہیں بھا تا۔ان کی سرگزشت تما شاساز تلخ کا میوں اور مضکہ خیز تیرہ بختیوں کی سرگزشت ہے بیسلسلہ شروع سے شروع ہوتا ہے۔ جب برسطیری قسست کا فیصلہ ہور ہاتھا تو انھوں نے اپنی آ بادیوں کے بجائے اِن آ بادیوں کے حق میں ہاتھ اُٹھائے اور وہاں اپنے لیے کوئی مختیائیں باتی نہ چھوڑی۔اس گروہ کے جو

لوگ وہاں ہیں' وہ اب بھی بہیں کی باتیں کرتے ہیں اور جو یہاں آ سکتے ہیں' وہ زمین کی حقیقتوں کے بچائے آ سانی سیاست پرعقیدہ رکھتے ہیں۔

ہاں بیفریب خوردہ گروہ ہیں۔ انھوں نے پاکستان کی خاطر ہمیشہ دھوکا کھایا اور گزشتہ اسلامیں عام طور پر انھیں نعروں کی جمایت کی جو بد بھی کے ساتھ اور فریب کاری کی غرض سے لگائے جائے رہے۔ انھوں نے اپنی تافہی کے باعث اُن جماعتوں کا ساتھ و ب کراپنا منہ کالا کرایا ، جو سیاست کے بازار میں کو کلوں کا کاروبار کرتی تھیں۔ وہ ان خطیبوں کے بہکائے میں آتے رہے جن کا پیشہ سرمایہ واری نظام کے لفتگوں اور لئیروں کی واتا کی تھا۔ ان کے دہنوں کو پاکستان کے اصل مسلوں سے بے خبر رکھ کر پاکستان کے نظریدے کے در سے ماؤف کیا گیا۔ بیلوگ اپنی ساری کھتیاں جلا کر بہاں آئے تھاس لیے پاکستان کے وجود اور اس کی بقائے باب میں زیادہ سے زیادہ یقین گسب کرنا چا ہج تھے یہ یقین ان کو جود اور اس کی بقائے باب میں زیادہ سے زیادہ یقین گسب کرنا چا ہج تھے یہ یقین ان کو آسانی سیاست کے چیئے واریباں کو آسانی سیاست کے جمایتی قرار پائے اور یہاں کے جرعلائے میں بدنامیاں کما کیں اس حد تک کہ اگر کوئی ان کے کسی حق کی بات کر ہے قاس کی نیک نامی بھی خطرے میں بیٹو جائے۔

مشرتی بنگال بیس اُنہیں حرام کارتھم رانوں کی بحر مانۂ غاصبانہ اور قاتلانہ بھستے عملی لے ڈونی اور اُنھیں پاکستان کے ان'' محافظوں''' مجاہدوں' اور'' غازیوں' کے باعدہ ذک اُٹھانا پڑی۔ غرض پاکستان کی سیاست کوالیک فدید چاہیے تھا' سویداس کا فدید قرار پائے۔ بیس اور بیہ ہے اس گروہ کی سرنوشت' جونہ گھر کا رہانہ گھا ہے کا حادثے ان کا نصاب ہیں اور تاہیاں ان کا نصیب۔ اگر کسی کی زندگی پر بیک ونت رویا اور ہنسا جا سکتا ہے تو وہ اس گروہ کی زندگی پر بیک ونت رویا اور ہنسا جا سکتا ہے تو وہ اس گروہ کی زندگی ہے۔

جب مشرقی بنگال میں فوج نے ہلا کتوں کا بازارگرم کیا تو ہم اس دفت بھی انسا نیت کے اس بہیانہ قبل پر کراہ اُسٹھے تھے ہم چیخنا چاہتے تھے گمراُس فضامیں کراہنا بھی پچھآ سان نہ تھا۔اس لیے کہاُس دفت یہاں اس قبل دخون کی داد دی جار ہی تھی۔اب بیرخانماں ہرباد گروہ وہاں موت کے حصار میں گھرا ہوا ہے تو کیا ہمیں گڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ مظلوم انسانیت کے دردمند و! انسانیت جہاں بھی مظلوم ہوتمھاری دردمندی کی ستحق ہے۔ ذراسوچو'ان ہر بختوں کا واقعہ بچھ کم عبرت نا کے نہیں ہے جن کی بر نیا دی پراظہارافسوس کرنے ہے بھی لوگ جھ بجکتے ہیں۔ ان میں سے جو ہلاک ہو گئے ان کی موت کو آنسو بھی نصیب نہ ہو سکے اور جوموت کی دھمکیوں سے نڈھال ہیں ان کی سسکیاں شننے والا بھی

عالمي ۋائجسٹ مارچ1972

کوئی تبیں۔

## حتمى

ہم و کھورہ ہیں کہانسانوں نے انسانیت کی طرف ہے کس طرح آ تھیں پھیر لی
ہیں محبت ہماری بستیوں ہیں مفقود ہوگئ ہے ہر طرف نفرت کا دور دورہ ہے نفرت کے جو
منظرہم نے اپنے دور میں دیکھے ہیں اُنھوں نے انسانیت کی نگاہیں نچی کر دی ہیں۔ ہمیں
اپنی بستیوں کی پیش گاہوں پر بدی بداند لیٹی اور بدکوشی کی منحوں تمثیلوں کے سوااور کیا نظر آیا۔
سیاست نے کیا کیا؟ فقط سازشیں کیں اس کا ماحصل یہ ہے کہ زندگی حرام ہو کر دھگئ ہے۔
سیاست نے کیا کیا وض انجام دیا؟ جہالت کے حوصلے بڑھائے اس کا جاصل یہ ہے کہ
فرض مندعلم نے کیا قرض انجام دیا؟ جہالت کے حوصلے بڑھائے اس کا جاصل یہ ہے کہ
لوگ بدی کے نئے نئے گرسیکہ گئے ہیں نہ ہب نے کیا مجز و دکھایا؟ اس کی تفصیل کے لیے
لوگ بدی کے نئے بیسب پچھود کھ کر کہنا پڑتا ہے کہا گر آ دمی کا وجود کوئی تجر بہ ہے تو یہ ایک

 آینده أن کی صفول میں اور بھی انتظار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔

سُن لو! وہ الیمی یا تغیل کررہے ہیں جوغریوں اور مظلوموں کے ایک گروہ کو دوسرے

گروہ نے نفرت ولا کیں۔سندھی اور غیرسندھی کا جھکڑا آخر کیوں کھڑا کیا گیا ہے اس لیے

کرسندھی اور غیرسندھی خاصب سندھی اور غیرسندھی غریبوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر اپنا

حساب درست رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ان کی سیاست ہے اور یہی ان کی حکمت۔

سب سے زیادہ و کھکی بات ہے کہ ہماری جدید درس گا ہیں ان فتندا تکیزیوں کا مرکز
ہیں اور ہمارے طلبہ اور تعلیم یا فتہ لوگ ان تعقیبات کے سب سے پُر جوش و کیل۔اگر میدلوگ

سب سے زیادہ و کھی بات یہ ہے کہ ہماری جدید درن کا بین ان اللہ اور تعلیم یا فتہ لوگ ان تعصبات کے سب سے پر جوش وکیل۔ اگر بیلوگ فریب کارنہیں ہیں تو یقینا فریب خوردہ ہیں۔ بیا کید دردنا کے حقیقت ہے کہ اس ملک میں جتنی نفر تیس پھیلائی ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں ہی نے پھیلائی ہیں۔ یہاں پڑھا لکھا ہونا اور تعصی ہونا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے علم نے جہل کو جس والہانہ انداز سے اسے بیئے سے لگا رکھا ہے وہ ہمارے دور کا ایک طرفہ ما جرا ہے۔ اس کی وجہ اس نظام میں تلاش کی جائے جہاں ہر شے جنس سے تا گا رکھا ہے وہ ہمارے دور کا ایک طرفہ ما جرا ہے۔ اس کی وجہ اس نظام میں تلاش کی جائے جہاں ہر شے جنس سے بارت بن گئی ہے جا ہے وہ علم ہویا فن ۔ وہ نظام جس میں ایک کا فقصان دوسرے کا نفع ہے اور ایک کا زوال دوسرے کا کمال۔

من ناخواند والوگوں ہے بات کرؤاگرائیس بہکاند ویا گیا ہوتو پھرتم دیکھو کے کہان میں نہذ بان کا تعصب ہے اور نہ علاقے کا۔اگر اٹھیں کئی پر غضہ آئے گایا وہ کسی سے نفرت کریں گئے واس کے تواس کے تواس کے تو اس کے تواس کے تاری گئے ہیں گئے ہیں گئے۔ ان کی نفرت اس شخص کی ذات سے آئیس اور یہ پڑتی ہو۔ گمریہ پڑھے لکھے لوگ اپنی نفرت اور غضے کا ایک نفر ما اور نظر مید بنا کر پیش کریں گے۔ یہ لوگ مفدانہ کلیے بنا ئیں گے اور گروہوں کے درمیان فنتے پھیلائیں گئے۔ ہمیں ان لوگوں کی زبان سے اس شم کے مقولے شننے کو لیس کے درمیان فنتے پھیلائیں گئے۔ ہمیں ان لوگوں کی زبان سے اس شم کے مقولے شننے کو لیس کے کہ ہر سندھی تعضی ہوتا ہے۔ ہر پنجا بی سندھیوں ہے وشمنی رکھتا ہے ہر اُردو ہو لنے والا ورس ہے لوگوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے یہ ہے درجانہ کلیے صرف چندمثالوں کو ساسف کہ کے درمیات یا ور زبایت ہے تا ہے اور کروڑ وں انسانوں پر تھوپ دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک خود اِس ' تعقب' اس' دشمنی' اور اس' سازش' کا تعلق ہے تو یہ جاتے ہیں۔ جہاں تک خود اِس ' تعقب' اس' دشمنی' اور اس' سازش' کا تعلق ہے تو یہ جاتے ہیں۔ جہاں تک خود اِس ' تعقب' اس' دشمنی' اور اس' سازش' کا تعلق ہے تو یہ جاتے ہیں۔ جہاں تک خود اِس ' تعقب' اس' دشمنی' اور اس' سازش' کا تعلق ہے تو یہ جاتے ہیں۔ جہاں تک خود اِس ' تعقب' اس' دشمنی' اور اس' سازش' کا تعلق ہے تو یہ جاتے ہیں۔ جہاں تک خود اِس ' تعقب' اس' دشمنی' اور اس' سازش' کا تعلق ہے تو یہ جاتے ہیں۔ جہاں تک خود اِس ' تعقب' اس' دشمنی' اور اس' سازش' کا تعلق ہے تو جو جو سے تو س

اس معاشرے کی دین ہیں جس ش ایک آ دمی دوسرے آ دمی کاحق مارکر ہی اپنی ہیوی سے
سرخ زوہوتا ہے بید کلتہ بچھ لیا جائے گا تو نگاہوں کے ساسنے سے ساری وُ ھند ہُھی ہوئے
گی ۔ آج کل ان حکیمانہ کلیوں اور دانش مندانہ مقولوں کی ساعتوں کے ہازاروں ہیں ہوی
مانگ ہے ۔ لوگ بید کلیے اور مقولے شخفے کے طور پر آیک دوسرے کی ساعت کو پیش کرتے ہیں۔
مانگ ہے ۔ لوگ بید کلیے اور مقولے شخفے کے طور پر آیک دوسرے گزرر ہا ہے وہاں غرض مند طبقے اسی
سمجھا جائے کہ بید معاشرہ تاریخ کے جس دور سے گزرر ہا ہے وہاں غرض مند طبقے اسی
قتم کے شوشے آٹھا یا کرتے ہیں۔ اسی طرح کے افتی نے چھوڑ اکرتے ہیں۔ ور نہ زبانوں اور
علاقوں کے درمیان بھلا کیا جھگڑ ہے ۔ آخر ہیں کے کیامعنی ہیں کہتم فلاں آ دمی ہے اس
لینفرت کرنے لگو کہ وہ آیک خاص زبان بولتا ہے یا آیک خاص علاقے میں رہتا ہے۔ اس
کامطلب تو یہ ہے کہ ہرگروہ کو ہرگروہ کا دیمن ہوتا ہا ہے۔

ذرابیة سوچا جائے کہ آخرزبان ہے کیا چیز؟ کیا وہ کوئی کعبہ ہے کلیسا ہے مندر ہے یا کیا وہ کوئی خدا ہے؟ زبان ان اصوات یا ان تحریری علامات کا مجموعہ ہے جو محافی پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر ہم کی زبان سے نفرت کرتے ہیں تو شایداس کا یہ مطلب ہر گر نئیس ہوگا کہ ہم اُس زبان کی اصوات یا علامات سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اصوات یا علامات سے بھلا کیا نفرت کہ اصوات تو یس لہریں ہیں اور علامات صرف نشان کی زبان سے نفرت کرتے ہیں جن کی نفرت کرتے ہیں جن کی وہ زبان سے نفرت کرتے ہیں جن کی وہ زبان صاف ہے۔ اب فرض کیا کہ ہم ان معانی یا خیالات سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب وہ زبان حافل ہے۔ اب فرض کیا کہ ہم سندھی زبان سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم سندھی زبان سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ سندھی زبان میں جو معانی یا خیالات معرض اظہار میں لائے گئے ہیں ہیں ہیں ان سے نفرت ہے۔

سؤاب گئے ہاتھوں ہمیں ہے بھی بتادینا چاہیے کہ آخروہ کون سے معانی یا خیالات ہیں جوسندھی میں ظاہر کیے گئے ہیں اور ہماری نفرت کا سبب سے ہیں۔اور کیا وہ ایسے معانی یا خیالات ہیں جن کا ظہار پنجائی اُردؤ پشتویا کسی دوسری زبان کی ساخت کسی طرح بھی قبول خبیلات ہیں جن کا ظہار ہے کہ ایسی کوئی ہات نہیں ہے۔سندھی ایک زبان ہے اوراس میں یہ منہوم بھی ظاہر کیا جا کہ "خدا ہے "اور یہ بھی کہ" خدانہیں ہے 'پھرزبانوں نے نفرت کیسی ج

ابرہ اعلاقہ تو اگر کوئی آدی کسی علاقے کی بنیاد پر کسی آدی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے مخصوص حدود اربعہ میدانوں دریاؤں اور پہاڑوں سے نفرت ہے۔ گویا وہ کسی خاص جغرافیے سے نفرت کرتا ہے۔ تو عزیز و! بھلا جغرافیے سے نفرت کرنا ہے۔ تو عزیز و! بھلا جغرافیے سے نفرت کرنے کا بھلا کیا محل ہے؟ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ سردترین علاقوں میں رہنے والے بعی اسباب سے پیش نظر گرم ترین علاقوں کو ناپند کریں۔ لیکن ان علاقوں کے باشندوں سے نفرت کرنے گئے ترکیا تک ہے ج

عالمي دُانجَستْ ايريل 1972

( يبي انشائيسينس أكست 1990 مين 'بيمني كونوان سيشاكع بوا)

### رُ جحان

آج ہم حکومتوں کے سب سے زیادہ محبوب رجمان کے بارے میں گفت کو کریں گئے۔ یہ مطلقیت یا مطلق العنانی کار جمان ہے۔ اکثر حکمراں بل کہ تمام حکمراں اس کومملکت کے۔ یہ مطلقیت یا مطلق العنانی کار جمان ہے۔ اکثر حکمراں بل کہ تمام حکمراں اس کومملکت کے تمام حقدوں کاحل سجھتے رہے ہیں۔ بہت سے دانش مندوں نے بھی حکومت اور ریاست کے باب میں بحث کرتے ہوئے اس کی تائید کی ہے۔ پر حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ رجمان تھا جس نے تاریخ کوایک قصاب خانہ بنادیا۔

صحح بات شاید یمی ہے کہ انسانی فطرت اپنی آزاد وضع میں حکومت کے تسلط کو تسلیم
کرنے سے پہیشہ انکار کرتی رہی ہے اور اس نے حکومت کو ہمیشہ ایک ظالمانہ اور عاصبانہ
بندوبست گردانا ہے۔ ہے بھی یمی کہ حکومت اینے جو ہر میں ایک جرہے اور انسانی تاریخ
اس جرسے چھٹکارا پانے کی ہے در ہے کوششوں کا رزم نامہ ہے۔ تاریخ کی جھنجھلائی ہوئی
دست و پا بر بیدہ جرا تیں ، شولی پر چڑھ جانے والی سیدہ خیز صدافتیں اور بھری ہوئی لہولہان
بعاوتیں ہم پر بہی رمزمنکشف کرتی ہیں۔ بیدوسری بات ہے کہ ان واقعہ طلب عزیموں کے
بیجان کا اصل رمزسینوں ہی میں رہا ہواور زبانوں پر بہی نعر سارا بیجان ظالموں اور عاصبوں کے
اور فلاں عاصب کا تختہ اُلٹ دو گرحقیقت یہی ہے کہ بیسارا بیجان ظالموں اور عاصبوں کے
اس سلسلے کے خلاف بریا ہوتار ہا ہے جس کا جامع اسم حکومت ہے۔

حکومت کاوہ خاص عملیہ کیا ہے جس کے باعث ہمیشہ ذہنوں میں بغاوتیں بھڑ کتی رہی ہیں۔ وہ ایک مسلم تسلّط کی سرپرستی میں ایک برگزیدہ اقلیت کی طرف سے اکثریت کے حقوق کوغصب کرنے کا دستور ہے جس کے ساتھے قانون اورا خلاق کا پورانظام ہوتا ہے۔ پھر اپ اس کردار کے ساتھ حکومت اپنی روح اور عمل بیں ایک جروقہ بھی ہے۔ اس لیے اسے

ہی حقیقی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی محض مجبور آبر داشت کیا گیا ہے۔ انقلا بی رہ نما بھرے

ہوئے جوموں سے خطاب کرتے ہوئے یا قید خانوں کی سلاخوں کے چیجے تلخ بنسی ہنتے

ہوئے ہمیں کتے جیب بخطیم اور قابل تعظیم محسوں ہوتے ہیں لیکن جب بہی لوگ اقتدار کی

مند پردکھائی دیتے ہیں قو ایبا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم خوابوں کی فضا سے تا گہاں زمیں پر

گھیدٹ لیے گئے ہوں۔ ایبا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کدانیائی فطرت حکومت سے بھی

آنس پیدائیس کرسکی اور واقعی حکومتوں کا وجود اس بات کا ہوت ہے کدانیا نہیت زمین پر آج

تک یا پہر نجیر ہے۔ و نیا کی حساس اور آزادی پہند ذہائتوں نے ہمیشد ایک ایسے دور کے

خواب دیکھے ہیں جب حکومت موجود نہ ہوگی اور ایک لاحکومت اور لا ریاست معاشرہ وجود

میں آئے گا۔ حکومتوں کے سرفروش حریفوں اور جگر دار مقتولوں کو تاریخ نے عام طور پر
شہیدوں کے نام سے یا دکیا ہے۔

حکومت زیادہ سے زیادہ افتدار اور زیادہ سے زیادہ تسلط کو اپنی طاقت خیال کرتی ہے۔ پیمخش خوش فہبی ہے۔ سب سے زیادہ با اقتدار حکومت سب سے زیادہ کم زور ہوتی ہے۔ اس کے خلاف بغاوت کرنا خوداس کے حکوم معاشرے میں سب سے بڑی نصلیت کا درجہ رکھتا ہے۔ چا ہے اس کے خلاف کوئی ایک مختص بھی بغاوت نہ کر لے لیکن در حقیقت ہر مختص اس کا باغی ہوتا ہے۔

آگر کسی حکومت کو حکومت ہونے سے باو جود اچھا کہا جاناممکن ہے تو اچھی حکومت وہ 
ہے جسے معاشرہ اپنے احساس آزادی کا ضامن اور وکیل سجھتا ہواور جس سے افراد کسی فریب خوردگی سے بغیر فرائض میں حقوق کی لذت پاتے ہوں۔ ورنہ ہے بہی کہ عوام حکومتوں کو ہمیشہ اپنی اُمنگوں کا حریف محسوس کرتے ہیں۔ اس احساس کو دلوں سے بیک سرمٹا دینا شاید ہی کسی حکومت سے بیک سرمٹا دینا شاید ہی کسی حکومت سے بی سرمٹا دینا مثابی حکومت سے اور بیمجزہ ایک مثابی حکومت ہی سے ظہور میں آسکتا ہے ویسے اپنے جو ہر میں حکومت ایک شرہے، نگری حکومت ہی سے قلہور میں آسکتا ہے ویسے اپنے جو ہر میں حکومت ایک شرہے، نگری حکومت ہی بہت اچھی حکومت بھی۔ اس حیثیت سے کہ وہ حکومت ہے ایک شرہے۔

اب بدایک مجوری ہے کہ تاریخ کے موجودہ مرسطے میں بیشرنا گزیرہے۔

ید دوراز کار با تیس اس لیے ذہن میں آئیں کدان دنوں ہارے یہاں بنیادی با تیس زیر بحث آتی رہتی ہیں۔ پاکستان جن تجربات سے گزرا ہان کے پیشِ نظراب ایسی کوئی حکومت کا میاب نہیں ہوسکتی جو کہی فردیا اس فرد کے وسلے سے کسی طبقے یا گروہ کی خواہشِ افتد ارکو پورا کرنے کا ذریعہ ہو۔ بید نیا کے مظلوم ترین اور محروم ترین لوگوں کی ہستی ہے اس بہتی کے ساتھ کسی بھی نوع کی خود مطلی تباہ کن ثابت ہوگی۔ یہاں کسی کو کسی پراعتبار نہیں رہا اس لیے کہ بیان سے کہ بیان بربخت انسانوں کی بستی ہے جھیں بار باردھوکا دیا گیا ہے۔

اوگوں نے اُمیدوں کا دامن پکڑا آگراہے تھینے لیا گیا، یہی ہوتار ہا۔لوگوں کی اُمیدوں اوراُمنگوں کو اتنی مرتبہ رَ دکیا گیا ہے کہ اب ہراُمیداور ہراُ منگ ایک اذبت ناک مشقت بن اوراُمنگوں کو اتنی مرتبہ رَ دکیا گیا ہے کہ اب ہراُمیداور ہراُ منگ ایک اذبت ناک مشقت بن گئی ہے۔ بے اعتبادی اور بے بینی کی وہ اُ فقاد پڑی ہے کہ دل تڈھال ہوکر رہ گیا ہے۔ جو بھی آگے بوھا اس نے دھوکا دیا جو سیحا بھی آیا اس نے ہلاکتوں کے نیخ تبحویز کیے۔ بڑھ ہو ہو کر بولنے والے بدباطن نکلے۔ جن کی با تیں سُنی گئیں اُنھوں نے تبحویز کیے۔ بڑھ ہو کہ بولا اور پچھ نہ کیا۔ یہاں کے سریر آوردہ لوگ یک سربے مغز تاہیوں کا راستہ بچھانے کے سوا اور پچھ نہ کیا۔ یہاں کے سریر آوردہ لوگ یک سربے مغز نکلے، یہاں کے دانش مندول نے صرف بے دانش کا تما شاد کھایا۔

اب یہاں کے کا تبان نقد برکو یہ بات ہروقت ذہن میں رکھنی جا ہے کہ لوگ بجیب بدد لی میں جنال ہیں۔ان کا اعتماد تباہ ہو چکا ہے۔وہ ستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہیں۔ اس عذاب تاک کیفیت کے ذیے داروہ حاکم اور آ مر ہیں جضوں نے عوام کو محض تماشا کیوں کی حدمیں رکھا اور آ خراس ملک ہی کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ موجودہ حکومت کے سربراہ بانی پاکستان کے بعداس ملک کے سب سے زیادہ مقبول رہ نما رہے ہیں۔ اٹھیں ایک تسلط پندسر براہ کے بجائے ایک دردمندرہ نما کی روش اپنانی چاہیے وہی روش جس کے باعث اٹھیں ایک مجبوب ترین رہ نما کی حیثیت حاصل ہوئی تھی۔ ''فوجی حکومت''ان کی اس حیثیت کو حسرت ناک نقصان پہنچا رہی ہے۔ایک مقبول ترین رہ نما کو سب سے زیادہ اس حیثیت کو حسرت ناک نقصان پہنچا رہی ہے۔ایک مقبول ترین رہ نما کو سب سے زیادہ دیاں اس حیثیت کو حسرت ناک نقصان پہنچا رہی ہے۔ایک مقبول ترین رہ نما کو سب سے زیادہ دیاں اس وقت پہنچتا ہے جب وہ حاکم ہوکر لوگوں کے سامنے آئے اور پھراس حاکم کی سب

سے بڑی برسیبی یہ ہے کہ وہ آمر ہونا قبول کر ۔۔

ان سیاہ نعیب بستیوں کی ویران آٹھوں نے جو درخشاں خواب دیکھے تھے وہ وُھندلاتے جارہ ہیں۔لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک بار پھرمخس تماشائی بن کررہ سے ہیں۔سیاہ اور دبیز پر دول کے تماشائی ۔ لوگوں نے بڑی اُمیدول اور اُمنگوں کے ساتھ یہ دور شروع کیاتھا۔وہ چاہتے ہیں کہ ان اُمیدول اور اُمنگوں کو نیااعتماد نصیب ہو۔وہ اپنی ان اُمیدول اور اُمنگوں کو نیااعتماد نصیب ہو۔وہ اپنی ان اُمیدول اور اُمنگوں کو نیااعتماد نصیب ہو۔وہ اپنی ان اُمیدول اور اُمنگوں سے کسی قیت پر دست بر دار ہونا نہیں چاہتے۔ اگر وہ ان سے وست بر دار ہونا نہیں چاہتے۔ اگر وہ ان سے دست بر دار ہونا آخری دن ہوگا۔

عالمي دُانجَستُ مَنَ 1972



# سندهی- اُردو

سندھی کے انسان دوست شاعر اور اور اور اور کیھوسندھ میں کیا ہور ہاہے اور کیا ہونے والا ہے۔ نظرتوں نے بچوم کیا ہے اور تحییتیں برابر چیچے ہٹ رہی ہیں۔ زبان کا فتنۂ رسوائن حادثوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہمارا اور تمھارا رشتہ انسا نیت ہے ہے۔ آؤاوران فتنہ پردازوں کو سمجھاؤ آؤ ہم انسانیت کے حق میں ایکا کرلیں۔ ساتھیو! ہم صرف علاقوں والی کو سرف علاقوں موجوں اور ملکوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ ہمارے تلم کی چنبش سرحدوں کی پابند نہیں۔ ہمارے تلم کی چنبش سرحدوں کی پابند نہیں۔ ہم تو ساری انسانی برادری کے سامنے جواب دہ ہیں۔ سندھی ہولنے والے ہوں یا اُردو ہولئے والے ہوں یا اُردو ہولئے والے ہوں یا اُردو ہولئے والے ہمیں تو برگروہ کے حق میں آ واز بلند کرنی چاہیے۔

تم دیکیرے ہوکہ آرددادرسندھی کا قضیر دز بردز شدت اختیار کرتا جارہا ہے۔سندھ کا دماغ ماؤف ہوکررہ گیا ہے۔ادراب تو اس پرایک جنون ساطاری ہوتا جارہا ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کا ذینے دار آخر کون ہے؟ بیحرکت ان مفسدوں کی ہے جو محنت کشوں اور تیرہ نصیبوں کوچے راستے ہے ہجائے غلط راستوں بیس سرگرداں دیکھناچا ہے ہیں۔فالم اور مظلوم کی تمیز ختم ہوتی جارہی ہے۔ایک قاتل سندھی بولتا ہے تو وہ بیضور ہے آگرایک فالم آرد دو بولتا ہے تو وہ نیک ہے۔ تم دیکھو کے کہ آگریمی حالت رہی تو درمیان کی تمام نیکیاں عارت ہوجا ئیں تو وہ نیک ہے۔ تم دیکھو کے کہ آگریمی حالت رہی تو درمیان کی تمام نیکیاں عارت ہوجا ئیں گی۔عزیز داؤی اصل پر ذورد وجس کی او سے زمین پر صرف دوقو ہیں آباد ہیں۔ایک فالموں کی عربی دائر وہوں کی ہے اور دوسری مظلوموں کی۔ فالم قوم سے بعض لوگ سندھی ہو لتے ہیں اور بعض آردؤالی طرح مظلوم تو م سے بہت سے لوگوں کی زبان آرد د ہے اور بہت سے لوگوں کی زبان سندھی۔ بہیں مختلف زبا نیں ہولئے دالے گروہوں کے ساتھ افسا ف کرنا چاہیے۔ پس ہونا یہی چاہیے۔ پس میں دوسرکاری زبا نیس ہوں۔ سندھی اور آرد دو۔ آپس میں اتی

بِ اعتادی پیل کئی ہے کہ اگر چرصوتی اقتضا پہتھا کہ "سندھی اور اُردؤ" کے بجائے ہرجگہ
"اُردواور سندھی" کھا جا تا اس لیے کہ" اور اُردؤ" میں تنافر پایا جا تا ہے۔ کر میں نے ہرجگہ
"سندھی اور اُردؤ" کھا ہے کہ سندھی دوستوں کو" اُردواور سندھی" میں کہیں کسی کوتر جج دینے
کی نیت کا گمان نگر رے ۔ یہ باعتادی ہمارے احساس تناسب اور احساس جمال کو تباہ و
بر بادکر ڈالے گی ۔ بہ ہر حال حق انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ سندھ ہویا بلوچ تنان سرحد ہویا
برخاب ہر جگہ لسانی گروہوں کے ساتھ انصاف کیا جائے انعماف کس طرح ہواس کا طریقہ
ہم سب کول کرسوچنا جا ہے۔

سوچنے کی بات تو مجھاور ہے مرسوچنا مجھاور پرد ہا ہے۔سوچنے کی بات بہے کہ اگر سندھ کی سرکاری زبان صرف سندھی قرار یائے یا صرف اُردو یا دونوں تو کیا اس علاقے کے سارے ذکھ درد و در ہوجائیں ہے! سرحد بلوچتان اور پنجاب میں اُرد دکوسر کاری زبان قرار دیا سمیا ہے۔ بناؤ کیا وہاں اُردو بولنے کی بدحالی وُ ور بھوگئی۔ کیاسندھ کے عوام اس لیے نباہ حالی کا شکار ہیں کہ سندھ کی سرکاری زبان سندھی نہیں ہے۔ یہ بزرگ جن کا نام جی ایم سیّد ہے کیسی شیرخواراندغائیں بنائیں کررہے ہیں یہ یا پچ ہزارسال برانے سندھ کو یاد کرتے ہیں۔کیاان با توں ہے سندھ کے فاقد کشوں کا پہیٹ بھرجائے گا۔ہم دیکھرہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی جو اسينة آپ كوانقلاني كہتے ہيں اليى بى باتيس كرر ب بيں - دوستو! اگر يانچ ہزارسال برانے سنده کی صورت حال بے مثال تھی اور آگرسندھ جنت کا ایک قطعہ ہے تو پھر انقلاب لانے کی کیا ضرورت ہے جنت میں انقلاب آنے کا مطلب توبیہ کروہ جہنم بن جائے۔ کیا عاقل اور بالغ لوكوں كو يانچ برارسال يرانے سندھ يا يانچ بزارسال يرانے بند كے تعيدے يزھے زيب دیتے ہیں؟ کیااب تاریخ کے اس دورکوسرا ہاجائے گا،جس میں چندانسانوں کی بقا کے لیے ہاتی سارے انسان جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ ہمیں راجاؤں شہنشا ہوں نوابوں اور جا میرداروں کے سندھ وہند کی بزر کمیاں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ۔ انسانیت ک حرمت کے ترجمانوا ہم میں ہے بعض کوانسانوں کی مسلسل بے حرمتی کا دور کیسے بھا گیا؟ اس عہد کی باتیں کروکہ یہی وہ عہد ہے جس میں انسانی حقوق کے لیے ایک فتح مندانہ

جنگ الزی جاری ہے۔ ماضی کے بیر بے مابی تذکر ہے صرف فنٹروف اویس اضافہ کریں سے اور ہمارا اور جمعارا کام بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اُردو ہو لنے والے قدیم ہندوستان کا راگ الابی سے اور جس تعمیں بتا دوں کہ دریائے سندھ کے جواب بیس گڑگا اور جمنا اور راوی اور چناب کی دلیلیں ہیں اب پیش بی کی جانے والی بیں اور دو طرفہ کم رابی کا بیتم و جس سلامت روی کے تمام راستے بند کرو ہے گا۔ علاقوں کے ساتھ سب سے بوی بھلائی بیہ سے سلامت روی کے تمام راستے بند کرو ہے گا۔ علاقوں کے ساتھ سب سے بوی بھلائی بیہ کہ ان علاقوں کے عروم عوام کے حق کی بات کی جائے۔ اس طرح کمی آیک علاقے کی بھلائی سارے بی علاقوں کی بھلائی کا نمونہ ہے گی۔

یہاں مجھے زمانوں اور زمینوں کے برگزیدہ اور برومندنو جوان اور تی شاعری کی زخم خوردہ مسج کلبی کے نشان عبیدالندلیم کامیر مقولہ یاد آر ہاہے کہ کوئی رائے اور مسلک رکھنے کا مطلب اس کے سوااور کی خبیس کراسے پوری تو ت کے ساتھ پیش کردیا جائے۔ جا ہے وہ اپنوں كوكرال كزرب ياغيرول كو بسويس منروري مجهنا مول كداس موقع براينا مسلك بيان كردول \_ يس كسى عقيد المانون مول صرف تهذبي طور يرمسلمان مول ميس انسانو سك ورميان ظالم اورمظلوم کے سواکسی تفریق کوئیس مانتا۔ میرے نزدیک کوئی علاقہ مقدس نہیں ہے۔ میں ندسرزمین سندھ کی خوشا مرنے کے لیے تیار ہوں اور ندسرزمین پنجاب کی۔ میں تؤ مرف شریف انسانیت کی جا پلوی کرنے والا ہوں خواہ وہ مشرق میں آباد ہو یا مغرب میں یا کستان میں یا ہندوستان میں۔ میں ایک اشتراکی ہوں اور زیادہ سیجے تعبیر یہ ہے کہ میں ایک اشتمالی موں \_ جھھا یسے لوگول کی بات شو اورا ہے مجھو۔ان جھوٹے دعوے داروں کی بانوں میں ندآ و 'جواہیے آ پ کوا نقلانی کہتے ہیں اور مزدوروں پر کولیاں چلانے والی حکومت کی دلا لی کرتے ہیں۔ان لوگوں کی باتوں پر بھی کان نہ دھرو جوعوام اورعوام میں فرق کرتے ہیں۔اس کروہ میں أردو بولنے والے وہ نام نہا وانقلابی بھی شامل ہیں جن کے خیال میں أردو بولے والے عوام برعوام کی اصطلاح صادق نبیس آتی۔ بےمغز اور سبک سرلوگ اُردو کے حق میں پچھ کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ انھیں ہرشام اپنے احمق پر دہتوں کے سامنے اپنی دن بھر کی منا فقانہ نیکیوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ بیلوگوں ہے آئکمیس ملاتے ہوئے جھیکتے ہیں۔صرف ان کے گھروں کی چھپکلیاں اور کڑیاں ہی ہے بات جانتی ہیں کہان کا نظریہ کیا ہے۔
افسوس! ہمیں اور شعیس کن لوگوں کے کام آٹا تھا اور کن لوگوں کے کام آرہے ہیں۔
ساتھیو! یقین کرو کہ علاقوں اور زبانوں کو نقترس دے کر کسانوں مزدوروں اور دوسرے
محنت کشوں اور محروم ہم وطنوں کے ساتھ غداری کی جارہی ہے اور اس راستے کو مسدود کیا جا
رہا ہے جس پر آھے ہو ھکر ہم اپنے عوام کے لیے خوش خبری لے کر آتے ۔ ہاں انھیں پوری
ہے دیائی کے ساتھ دھوکا دیا جارہا ہے۔

نفرت نے ہمارے د ماغوں کو ماؤن کر دیا ہے بہاں صرف ایک ہی رشتہ استوار کیا ہے اور وہ نفرت کا رشتہ ہے۔ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نفرت ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے نفرت ایک علاقے کہ دوسرے علاقے سے نفرت کیا ہے۔ بہی وہ نفرت ہے کہ ہمارے لوگ برنگالیوں کے تنل عام کا ذکر سُنٹ تصاوران کے چہرے نوشی سے جھکتے لگتے تھے ہمارے لوگ برنگالیوں کے تنم بی کہ ہم غیر برنگالیوں کو مغربی پاکستان میں نہیں آنے دیں وہ نفرت ہے جو بی فلادیش کو شام کرنے پر کسی طرح آ مادہ نہیں ہونے دیتی اور دیں گے۔ بہی وہ نفرت ہے جو بنگلا دیش کو شام کرنے پر کسی طرح آ مادہ نہیں ہونے دیتی اور کہی وہ نفرت ہے جو آ داب گفتار کے بیسر برخلاف ہندوستانی حکومت پر ہندوستانی کہدکر کو گئی گرفت کرنے کے بجائے ہیں مرز اللہ کو گئی گرفت کرنے ہیں جو اُن کو گئی ہوئی اس کے جنون میں لوگ ان تمام لوگوں کی زبا نیس گذری سے بھنے لینا جا ہے ہیں جو اُن کی زبان نہیں ہولئے ۔ اگر بہی کیفیت طاری رہی تو میں شمیس مہیب حادثوں کی بشارت دیتا ہوں۔ افسوس کہوہ دن وُر نہیں جب سادہ لوح عوام بھی فتنہ پرداز وں کے بہکائے میں آ کراس سقاک آگر کی لیسٹ میں آ جا کمیں گئے۔

سندهی زبان میں اپنے شعور کی نیکیاں لکھنے والے ساتھیو! تم پر ایک قف واری آپڑی بے۔ اس ذمتہ داری ہے۔ اس خمیر آبڑی بے۔ اس ذمتہ داری سے سرف تم بی عہدہ برآ ہو سکتے ہو۔ لوگوں کو مجھا و کرزبان کے مسئلے کا ایک بی صل ہے سندھ کی دوسر کاری زبانیں اوراگر بیمسئلہ اس طرح مطے نہ ہوا تو حالات شاید قالوسے باہر ہوجا کیں گے اور ہماری بربختی بیہوگی کہ ہم خون کے گھونٹ پئیں گے اور پھے نہ کرسکیں سے۔

عالمي ۋائجسٹ جولائي1972

# افسوس

افسوس که وی جواجو کها محیاتها - کها محیاتها که مین شهیب مهیب حادثوں کی بشارت ویتا ہوں۔ حادثے بریا ہوئے اور پھر کس نری طرح ، حیف کدنفر تنس جیت مکئیں اور محبتیں ہار مشمکیں۔ بیس نے تو بہال محبنوں کو ہارتے ہی دیکھا ہے میں اپنے گردوپیش مایوسیاں پھیلی موئی د مکتابوں۔ بیکسی برنصیبی ہے کہ اُمیدیں ابھی پروان بھی نہیں چڑھنے یا تیں کہ ذم تو ڑ دين بين نسينول بين ناسور يز ميئ بين دل خون مو ميئ بين وردمندو! درومندي كي باتيل كرو دل ركھنے والو! دلول كو ہاتھوں ميں لو۔ حال بيہ كرزندگى يُرى طرح عرصال ہے۔ سندهی زبان کے قابلِ احرّ ام ادبیو! اب بہت کچھ ہو چکا مم بھی لہولہان ہیں اور تم بھی۔ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہماری اور تمھاری ذیتے واریاں بہت زیادہ ہیں آ وہم اور تم مل کرمحبوں کی خاطر نفرتوں سے جنگ کریں۔ دوستو! ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کے ہر گروہ کے سامنے اپنے آپ کوجواب دہ مجھیں کسی گروہ کو کسی گروہ پرتر جی نددو۔جس کا بھی حق چھینا جا رہا ہواس کی طرف سے فریاد بلند کرو تھم کی سب سے بروی نیکی بہے کہ حق فیصلے رقم کرے جاہے وہ صاحب قلم ہی کے خلاف جاتے ہوں۔ہم نے عوام کے ایک گروہ کے حق کی در دمندانہ تائید کی اور اس طرح اپنی ذینے داری بھی پوری کی اور خمھاری بھی۔ جب عوام سے دوسرے گروہ کے کسی حق پر آنجے آئے گی تو دیجھنا کہ ہماری زبان کیسے شعلے اُسکلے کی ۔عزیزو! ان بے خمیروں سے فریب میں بھی نہ آ با جو فیصلہ کن مقامات برخاموش رہ کرسب ہے بنائے رکھنا جا ہتے ہیں سیدہ ہوس کار ہیں جنھیں نیکی کے بجائے نیک نامی پیند ہے۔اے نیکی ہے محروم نیک نامی! تیراستیاناس جائے۔ میں بھی

ا پیےلوکوں پرلعنت بھیجنا ہوں تم بھی ایسےلوکوں پرلعنت بھیجؤ ہاں! تمعاری طرف ایسےلوک بہت ہی کم ہیں بر ہماری طرف بہت زیادہ ہیں۔اور دیکھوا جی معاطمت ان لو کول سے رکھوجو کی لیٹی نبیں رکھتے 'جب وقت آئے گا تو پیمھارے حق میں بھی ای طرح آ واز بلند کریں ے ان ہوں کاروں کا کیا ہے انھیں توسب کوخوش رکھنا ہے۔

آؤا ہم اور تم مل كرولوں كے زخمول يرمر بم ركيس كيا جارا الى روحول سے بيعبد نہیں ہوا ہے کہ ہرؤ کھے ہوئے دل کواپنا دل سمجمیں سے۔انسان سے محبت کریں سے خواہ وہ سمى بھى زبان ميں كلام كرتا ہو۔ ہمارے رہنے زبانوں اور زمينوں كے زندانی نہيں ہيں۔ اورند ہمارے جذبے سرحدول کے اسر ہو سکتے ہیں اور پھر ہم تو ایک بستی میں رہے ہیں اور ماں میں صعبیں پر حقیقت کیوں نہ بنا دوں کہ بٹی جس کھر میں رہنا ہوں اس میں ایک سندھی خاندان ہمار ہے ساتھ رہتا ہے بالکل ایک خاندان کی طرح۔ابتم ہی ہتاؤ کیا دلوں کی ہے دُور بال جميں اور صعيب زيب ويتي جي ؟ مجھے دل کي مشاس سے ساتھ کڙوي با تيس ڪينے کاحق دو تم نے میری ایک بے لاگ رائے کوئری طرح یادر کھا اور میری روشنائی کی باقی تمام روشنیوں کی طرف سے آگھیں چھیرلیں۔ کیا میں نے جمعارے دردوداغ کواسے سینے میں نہیں سہا۔ کیا میں تمعارے آنسونیں رویا۔ کیا میں نے تمعاری آمین میں تھینچیں؟ جویندرہ سولدسال سے ان صفحوں کوسیاہ کررہا ہول تو کیاسیا ہیاں جے رہا ہوں جھک ماررہا ہوں؟ کیا میں نے پہنجاب سندھ سرحداور بلوچستان کےعوام کے درمیان بھی کوئی فرق کیا ہے۔ خعته تعوک کرمیری بات شو! پس زبان کے ستلے بین اس دائے پر پھراصرار کروں گا' جس كا ظهار كى باركر چكاموں اور دورائے بينے كه أيك چھوٹے سے چھوٹے لسانی محروہ كو مجمی وہی حق ملنا جا ہے جو کسی بڑے سے بڑے نسانی محروہ کو حاصل ہوسکتا ہے۔اس ہات کا عمل میں آناخواہ فورا ممکن نہ ہو محر ہمارانسب العین یبی ہونا جاہیے۔ ہراسانی محروہ کا بیتن ہے کہ معاشرے میں ایک کامیاب اور آ برومندزندگی گزارنے کے لیے وہ کسی بھی زیان کی مختاجی سے بے نیاز ہو۔مثال کے طور پراگراس کا تعلق بلوچی کروہ سے ہے تو اس کو سے ہولت لازی طور برحاصل مونا ما ہے کہ وہ اٹی تعلیمی اور معاشی زندگی کر ارنے سے لیے بلو جی سے

سواکوئی بھی دوسری زبان سیکھنے پرمجبور شہو۔ بھی حق پشتو والوں کا ہے۔ بہی بروبی والوں کا اور بہی بندکووالوں کا۔اب رہی سندھی تو اسے تو بیحق اس وقت مل جاتا جا ہیے تھا جب ہم نے انگریز سامراج سے چھٹکارا پایا تھا۔ کمراس بنیادی حق سے نہسندھی ہبر واندوز ہو سکے اور نہ اُردو والے۔ بیدو محروی ہے جو انگریز سامراج کا عطیہ ہے۔ ہمیں تمام جھڑے ہوڑ کے مورد کراس تقلیمی سے کراس تقلیمی سے کا علیہ ہے۔ ہمیں تمام جھڑے ہے جو انگریز سامراج کا عطیہ ہے۔ ہمیں تمام جھڑے کے مورد کے اور اس تقلیمی سے انقلیمی سے انقلیمی سے انقلیمی سے انقلیمی سے انقلیمی سے اوراس کے ساتھ معاشی۔

اس کے ساتھ ہی آج ہی ہے وہ فضا پیدائی جائے کہ جوسندھی نیس جانے وہ شوق اور والو لے سے سندھی نیس جانے وہ شوق اور ولو لے سے سندھی سیکسنا شروع کر دیں اور جوار دونیں جانے وہ اُردو۔ ہم میں ہے کی کو بارہ سال تک سندھی یا اُردو سیکھنے پر مجبور نہ ہونے کی رعابت سے لطف لینے کی ہر گز ضرورت نہیں ہے۔ میراایک ہم سندھی اور ہم ہندی دوست جر سین قریشی کہتا ہے کہ سکھا یا جانے تو حبت کرتا ہے کہ سکھا یا جانے تو حبت کرتا ہے کہ سکھا یا جانے تو حبت کرتا ہے کہ سکھا یا جانے کے دہا تھا دے گی۔

ایک بات سی تو بہت ؤکے ہوا جن لوگوں نے حکومی سندھ کے رویتے کی مخالفت کی۔ ان کے بارے بیل بیدائے قائم کی گئی کدوہ در حقیقت سندھ کے خالف ہیں۔ کیا بید الی بات نہیں ہے جے شن کرآ دی اپنا منہ توج لے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جولوگ ایوب فان کی آ مربت کے مخالف شخ وہ دراصل صوبہ سرحد کے مخالف شخ جولوگ توکر شاہی کو لعنت ملامت کرتے شخ جول کہ توکر شاہی کو لعنت ملامت کرتے شخ چوں کہ توکر شاہی مشاہی میں بنجاب کے لوگ زیاوہ ہیں۔ جولوگ سرمایہ داروں کے دشن ہیں وہ دراصل شاہی میں بنجاب کے لوگ زیاوہ ہیں۔ جولوگ سرمایہ داروں کے دشن ہیں وہ دراصل سے حالت رکھت ان ہرادر ہوں سے تعلق رکھتی ہے بعنی بین میں بندھ ہے دی ہوا کہ وں اورعوام دشن سرمایہ داروں کی اکثر بیت ان ہرادر ہوں سے تعلق رکھتی ہے بیت ہی خبیت میں جنالا ہیں۔ ہم سب کے سب تو برت کمین نظا ہیں۔ ہم سب کے سب تو برت ہی خبیت ہیں جیس جو تا بت بیہ ہوا کہ ہم سندھ کے مخالف ہیں اس لیے کہ ہم نے جس حکومت کے بعض ہیں ۔ تو جا بت بیہ ہوا کہ ہم سندھ کے مخالف ہیں اس لیے کہ ہم نے جس حکومت کے بعض اقد امات کی مخالف کی اس کے سر براہ سندھی ہیں۔ مزدوروں پر کولیاں چلنے کے بعد جب بیس نے شہید چوک پر جا کرنظم پر می تو وہ اس لیے کہ ہم نے دوروں کے کولیاں چلنے کے بعد جب بیس نے شہید چوک پر جا کرنظم پر می تو وہ اس لیے کہ ہیں سادہ لوح عردوروں کوسندھ کے بعد جب بیس بیس بیس بیس ہیں ہوروں کو میں میں میں میں میں بیس ہیں ہیں ہوروں کو میں میں میں میں بیس ہیں ہوروں کو میں میں ہوروں کو میں میں کے میں سادہ لوح عردوروں کو کوروں کو میں کو میں کو کولیاں جا کو کوروں کو میں کے میں سادہ لوح عردوروں کو کوروں کو کوروں کو میں کوروں کو میں کوروں کو کوروں ک

ہمیں اس بات کی گنتی خوشی کھ اس حکومت کا وزیرِ اطلاعات ایک شاعر ہے۔ حکم ہم
نے پوری ول جمعی کے ساتھ حکومت سے اختلاف کیا' میں نے اختلاف رائے کے مرحلے
میں اپنے بڑے ہمائیوں تک کو بھی کوئی رعابیت نہیں وی اور لہج کی پوری ہوت سے ساتھ
اختلاف کا اظہار کیا۔ اختلاف کی صورت میں حکومت سے اختلاف کرتا ایک ایسی ذقے داری
ہے جو ہم پرعوام کی طرف سے عاکد ہوتی ہے۔ یہ بھی کتنے افسوں کی بات ہے کہ مجھے آج
تحریر واظہار کی زندگی میں پہلی باریہ ٹابت کرنا پڑر ہا ہے کہ حکومت سے اختلاف کرتا کی

اور میں سمسیں ایک بات اور بتا وال تم سیجھر ہے ہوکہ زبان کے مسئلے میں اُردو کے تمام شاعراورادیب ہم خیال اور ہم زبان ہیں۔سندھی کے موقر روز نامے ' ہلال یا کستان'' کے مدیر اور سندھی کے منفر و افسانہ نگار جناب سراج الحق میمن کے ایک مضمون سے یہی اندازہ ہوا۔عزیزو! ایسا ہر گزنبیں ہے۔ کراچی کے چندہی شاعر اور ادیب ایسے ہیں جنموں نے اُردو کے حق کی حمایت کی باان میں سے بعض نے ایک مخلیقی تاثر کے طور پر اپنا احساس رقم کیا'ان میں سے پچھلوگ بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں اور پچھددائیں بازو سے۔اوروہ به بیں: رئیس امروہوی شوکت صدیقی انعام درانی نصراللہ خان سحرانصاری محسن بھویالی اطهر نفيس محد على صديقي انورخليل خان آصف نصيرتراني جون ايليا اور مال ما هرالقا درى .. دو ا یک اور ہوں مے اس شہر کے ہاتی تمام شاعروں اور ادیوں نے اس باب بیں یا تو عظیم الشان سکوت اقبال مند زماندسازی اور نیک نام بے مغیری سے کام لیا یا اُردوکی مخالفت كى اور كبج كے يورے زہر يلے بن كے ساتھ مخالفت كى۔ ہمارے وجود ميں وہ نزاع واقع ہوئی کدایک ہاتھ نے جوڑ الدر دوسرے نے تو ڑا۔ اور تو اور میرا دست و بازو عبیدالتُدعلیم اُردوکی بدخوابی اور بیخ کنی میں مستخدر ہا۔ ایک سیریث کونصف نصف پینے والے اور ایک روٹی میں سے نصف نصف کھانے والے اور ایک رکابی میں لقمہ تر کرنے والے ایک دوسرے کی ساعت میں زہر اُ گلتے دکھائی وید علیم کی زبان کی شیطانی تیزی آردو کے سینے پر حجرزنی کرتی رہی اور میں بار بار جبیٹا کہاس کی آسمیس نکال لوں اور اس کی زبان كاث كر يجينك دول اور پھر ميں اسے كالياں دينا ہوا شهر ميں نكل حميا اور چلايا كه لوكو! اب وہ لحد آ سمیا ہے کہ میری طرف سے شمصیں علیم کا خون معاف ہے۔ بیں اس کا کوئی خوں بہا طلب نہیں کروں گا۔میرے یار' اُردو کے نکیلے افسانہ نگارذ کا ، الرحمٰن نے تشخیص فرمائی کہ جون ایلیا کا د ماغ خراب ہوگیا ہے۔ وہ سیاست داں ہوگیا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ ہم اس سے دس پندرہ دن کے لیے ملنا جلنا چھوڑ ویں و ماغ ورست ہوجائے گا۔ بہتاریخی انتیاز اب تک مغرب کی تہذیب کو حاصل رہا ہے کہ اس نے ایسے کتنے ہی حقیقت پڑوہ اہلِ قلم پیدا کیے جواسینے ہی خلاف نیلے دینے کی عظیم الشان اہلیت رکھتے

ہیں۔اس نے کہن پیدا کیا جس نے مسیحت پرشدید حیلے کیے اٹھنگلر پیدا کیا جس نے زوال مغرب کی خبر شنائی۔ بیس اُردووالوں کومڑ دوشنا تا ہول کدان کے پہال بھی اب کین اورا المنظر بدا ہو مے بین ایک دونیس فول کے فول سندمی طلقے کے بارے بیل میرے سندھی دوستونتم بناؤ ہے۔ میں أميد كرتا ہوں كھنليم سندھی شاعراوراد يب بھی سندھیٰ ك حمایت بیں ہم زبان ندہوں کے۔ان بیں بھی ایسے لوگ ہوں سے جواُردو کے حق کی حمایت كرتے ہوں مے جھے يبى أميد ہاور بيمبذب أميد يرى بهت بوى متاع ہے-

مجھے ایک اور سر ارش بھی کرنا ہے۔ روز نامہ" ہلال پاکستان" میں تلہار کے جنابش۔می ایک تحریر شائع ہوئی ہے وہ ایک قابل فقد رتح ریہ ہے جو در دمندی کے ساتھ لکسی مئی ہے محراس تحریر میں میرے کزشتہ اواریے کے ساتھ بوی نا انصافی کی گئے ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ میں نے سندھی او بیوں کوشیرخوار قرار دیا ہے۔ میں الیمی ہے ہودہ بات بر رام رز خطاب بدر الساداريد من شروع ا خرتك ميرام رزخطاب بدر الم در مندحي كانسانيت دوست شاعرواوراد يواو كموسنده من كيابور باب نفرتول في جوم كياب اور مجبتیں برابر پیچیے ہٹ رہی ہیں۔سندھی زبان میں ایے شعور کی نیکیاں لکھنے والے ساتھیو! تم برایک ذیتے داری آپڑی ہے'۔

میرے بعائیواشو اگرمیرے خیال میں تم میں سے کی سے کوئی خلطی سرز دہوگی تو میں ضرور نوکوں گائیں ہے بات کسی طرح فرض نہیں کرسکتا کہ ہم شمیں ٹو کئے کا کوئی حق نہیں رکھتے اور جمیں جمعارے سی قول وقعل ہے کوئی سرو کارنیس رکھنا جا ہے۔

عالمي وانجست أكست 1972

### حساب

خوشی کی بات ہے کہ اب سندھ پُرسکون ہے۔ کاش اس سکون کو عجبت اور یک دلی کا سرور نصیب ہو۔ ہم نے دیکے لیا ہوگا کہ دشمنی اور دل قسمی بیں پچھتاووں کے سوا اور سپج نہیں رکھا۔ بہت می باتوں پر غطے آتے ہیں پر ہوتا یہ جا ہیے کہ خصتہ آیا خصنہ کر لیا اور پھر خصتہ تعوک دیا۔ ذرا سوچوتو سبی کہ زندگی کے لیے اور عذا ب ہی کہا کم ہیں جوآپس کی دشمنی کا عذاب ہمی مول لیا جائے۔

انسان اس زمین پر کتنے دن جیتا ہے کتنے دن؟ بستیوں میں ایسی ہڑ ہوگ چی ہے کہ
انسانوں کو نہ سوچنے کی مہلت ہے اور نہ بچھنے کی اور جنعیں سوچنے والا سمجھا جاتا ہے وہ بھی
کہاں سوچنے ہیں اور شاید ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ انسان کے بدن کا وزن کرؤاس
کے پورے بدن کے مقابلے میں دماغ کا وزن تی کیا۔ اے بھائی انسان یا تیری ایک ران کا
وزن بھی تیرے دماغ کے وزن سے زیادہ ہے۔ بیزندگی انسان کی زندگی جس کی زمین پر
اتی دھوم ہے آ خر کتنے دن کی ہے؟ میں نے مان لیا کہانسان اسی برس کی عمر پاتا ہے۔
چلو دی برس اور بڑھالو۔ بیزقے برس ہوئے۔ میری طرف سے دی برس اور بھی سہی ۔ لؤ
سوہو کے ۔ اس میں شروع کے کم سے کم ہیں ایسے ہیں جن میں پچھے زمانہ تو انسان بے شعوری
کی حالت میں گزارتا ہے اور پچھے زمانہ آنے والی زندگی کی تیاری میں ۔ یوں اسی برس ہی ہے۔
میں نے بیاسی می مان لیا کہ کہیں اسی برس میں جا کر بو حالے کی عمر شروع ہوتی ہے۔
میں نے بیاسی میں سے لے کرسو برس تک کا دور بو حالے اور معذوری کا دور ہے۔ اس لیے
میں برس سے لے کرسو برس تک کا دور بو حالے اور معذوری کا دور ہے۔ اس لیے
میں برس سے کے ماخھے۔ ان ساٹھ برس میں سے تمیں سال راتوں کے تکال دؤ

بیج تمیں سال اب صورت واقعہ بہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب آ دی تہیں ہے جو بیہ تمیں برس کے تمیں برس صحت اور تندر سی کے ساتھ بسر کرتا ہواور بھی بیار نہ پڑتا ہواور نہاییا ہوتا ہے کہ بیساری کی ساری مدت فراغت اور آرام سے بسر ہوتی ہے۔ایسے کہ نہ کوئی فکر ہے اور ندمصرو نیت ۔ندکوئی کام ندکاج۔ پھر بیجی سوچو کداس دوران میں کتنی بی محرومیاں انسان كے ساتھ كى رہتى ہيں كيے كيے فم اسے سبنے پڑتے ہيں۔

يہ جو پھے حساب ميں نے پیش كيا ہے بياك بہت بى خوش وقت اور خوش بخت : ندكى كا حساب ہے ورندتم جانتے ہو کہ زندگی گننی آفت رسیدہ ہے۔ میں کہدر ہاتھا کہ زمس زندگی میں جدے حدثمیں برس ملتے ہیں اور ان کا حال بھی ہمیں معلوم ہے۔ بیل تمیں برس کی اس مدت کے کھو کھلے مین وریانی اور عذاب ناکی کوکہاں بیان کریایا ہوں۔خالص اور بے میل زندگی کے تیں برس بھلاکس انسان کے جے میں آتے ہیں۔ابتم بی بتاؤ کہ اس مدے میں ا پیے کتنے برس ہوں سے جنسیں تم زندگی کے شکھ سبھاؤ سے برس کنو سے۔ آؤا کی سرسری سا انداز ہ لگالیں کیا ہم ان تمیں برس کے دوران بھی اپنے ہردن کا آ دھاھتہ زندگی گزارنے کی لذت أنفانے کے بجائے زندگی گزارنے کا سامان فراہم کرنے میں بسرنہیں کرتے؟ مژوہ ہو کہ تمیں میں ہے بھی پندرہ نکل گئے۔ یہ پندرہ برس ہم کس طرح گزارتے ہیں؟ سا زشوں میں بدخواہیوں میں نقصان رسانیوں میں بئٹ دھرمیوں میں دھاند لیوں میں' دھینگامشتیوں میں' نفرنوں میں ۔ بیہ پنجالی ہے وہ سندھی ہے وہ مہاجر ہے وہ پٹھان ہے' وہ بلوچ ہے وہ ہندو ہے وہ سلمان ہے۔ کیا انسانوں کواس طرح اپناوفت ہر باوکرنا جا ہیے۔ اب ان باتوں کے خلاف آواز أٹھاؤاورسب کے حق کی باب کروتولوگوں کے طعنے شو۔ عجیب بات ہے کہ ہم نے سندھی کے ساتھ اُردو کے حق کی بات کی تو سندھی کے اہل قلم نے ا ہے سبجید کی کے ساتھ پڑھا اور ہماری نبیت کو سمجھا مگر خود اُردو ہی کے بعض لکھنے والے اس موقع بربھی اینے دل کی جمڑاس تکالنانہ تھو لے اور انھوں نے جمیں پر مانظوں سے یا دکرنا ضروری سمجھا۔ ہمارے خیال میں بیامیامسئلٹہیں تھاجس میں ذاتی وشمنیاں یا در تھی جاتیں۔ کتنا احیما ہوتا اگر وہ اس کے بجائے سندھی کے حق کی بات کرتے اور اس طرح ایک فیکی کا

اظهار ہوجا تا۔ چناں چہشہر کے بعض شاعر جو بمعی سال میں ایک آ دھ معرع کہدلیتے ہیں جارے خلاف زہراً گلتے ہوئے یائے گئے۔رئیس امروہوی اورسید محرتق کے لیے نہ جانے كيا يجه كها كيا-مرف اس ليے كه انھوں نے افتداركى يروانه كرتے ہوئے أردوكى حمايت میں ایک بےلاگ رائے کا بے محابا اظہار کیا تھا۔ قیاس بیکہتا تھا کہ اس بےلاگ رائے کے اظهار پرسندهی ادبیب برہم ہوں سے تحرانھوں نے بلندنظری کا ثبوت دیا اورا ظہار رائے کی حرمت کوعزیز رکھا۔ بیدوراصل تربیت کی بات ہے۔سندھی ادیوں کی تربیت افتر اربرستی کی فضا میں نہیں ہوئی۔ اُردو کے بہت سے ادیوں نے آ تکھیں ہی حاکموں کی جا پلوس کے ماحول میں کھولی ہیں۔ یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ سندھی سے او بیوں نے ابوب خان کی ولا لی خہیں کی ۔سرکاری تخلیق کا راُردو ہی میں پائے جاتے ہیں ۔ مجھے اُردو کے حق گوشاعر سحر انصاری اور بے لوٹ ادیب محمعلی نے کہا کہ ایوب خان کے عبد سے ہمارے ہاں اديبول كاايك ايسا كروه قروغ پار ہاہے جوروش خيالي كى مبهم اصطلاح كے تام پراہنا صمير بيچتا ہاور بیز مانداس کے لیےسب سے زیادہ سازگار ہے۔مشکل بیہے کہ بیلوگ کوئی نظر بی نہیں رکھتے۔انھیں تو ہرصورت میں افتد ار کا ساتھ دینا ہے۔اگرتم ایسی فضا میں اپنے نفس کا سیج بولنا جا ہو مے تو دُ کھ کما ؤ سے۔عبیداں ٹاعلیم جومیرانفسِ امّارہ بھی ہے نفسِ لوّ امہ بھی اور نقسِ مطمعنہ بھی یہاں ہیں اس کی آیک تحریرنقل کر دہا ہوں۔اس نے زبان سے مسئلے ہیں محمل كرميرى مخالفت كيمتني اور ذكاء الرحن جيسے زہر بيلے ناگ كوا يني كلا كى ميس ليبينے بھر تا تقا کہ میں برابر میں آؤل اور مجھے اس سے ڈسوائے اور کیتوں کے گر واسد محد خان کواس مشکل میں د ال رکھا تھا کہ وہ اس ناگ کودودھ پلائے یامیرے لیے تریاق دھونڈھ کرلائے علیم لکھتا ہے: ''اے بارجانی جس دنیا میں تُو اور میں زندہ ہیں وہاں ایسی نازک ٔحتا س اور باریک با تیں نہیں مجھی جاتیں۔سیاست کی گفت کو کرنے کا شوق اگر ہوہی کیا ہے توبیہ کام دواور دو جارك انداز من كياكراوراس مين اين كشاده ظرف شاعراندذات ندو الاكر لوك غلط نبي كا شکار ہوجاتے ہیں۔ تو نے میرے بارے میں جو پچھ لکھا محبت ہے لکھا۔ اینے نظر یے ک سچائی کے ساتھ لکھا اور جو پچھ میں نے کہایا کیا اسپے لہوا ورضیر کی صدافت کے ساتھ کیا میں

بھی ہے تم بھی سیچے۔عظیم دوئتی کی روایت میں بیسب مجھ درست ممر یارا پنا مانی الصمیر لو کوں تک کیسے خطل کیا جائے ۔ تھمت و دالش کی با تیں مجھنے اور سمجھانے کا کون ساطریقہ ا یجاد کیا جائے۔ کی فہم اور نا دان لوگ بھتے ہیں کہ ہم دونوں چھڑ مجئے۔ ایک دوسرے سے خفا ہو گئے۔ ہائے انعیں کون سمجمائے کہ تہذیب یافتہ روحیں اتفاق واختلاف میں محبول کے راستوں میں بکساں سفر کرتی ہیں اور اختلاف کو بھی محبت ہی جھمتی ہیں اور انسان کا جائز حق مانتی ہیں تحریارا سے یارجانی اب سیاست سے کنویں سے باہر آ کراہے و بیجید ہنس کے كا دائرے بنا۔ شاعرى تيراشدت سے انظار كررى ہے۔ اسد محد خان اور ذكا والرحلن تیری کریدا تکیز اورسمندرول جیسی گفت کواورشاعری شننے کا انتظار کررہے ہیں "-انسان بھی کتناحقیر ہے کہ باتیں تو آسان کی کرتا ہے اور تان اپنی ذات پر تو ژتا ہے۔ میں کہنا توبیہ جا ہتا تھا کہاس آنی جانی زندگی کو بھی ہم نفرتوں ہی میں بسر کردیتے ہیں اور بات كرنے لكا اپنى ـ لوكو! يس تم سے پھر كہتا ہوں كەنفرلۇں سے باز آؤ ـ فردكى فرد سے وشمنى سروبوں کی مروبوں ہے دشنی علاقوں کی علاقوں سے دشمنی ملکوں کی ملکوں سے دشمنی ۔اب ذرا پاکستان اور مندوستان بی کے تفیے برخور کرو۔ بیقضیہ صرف نفرتوں کے جنون نے بروان چر حایا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے سیاست دال پھو بھی کہیں مرتہ مجھ بھی مجتنے رہیں۔ یا کتان کے لیے ہندوستان اور ہندوستان کے لیے یا کتان سے زیادہ قریب اور کوئی بھی ملک نہیں ہوسکتا۔ دوسرے ملکوں سے ہمارا پیعلق ہے کہ وہاں ہمارے سفیرر بجے ہیں مگر مندوستان میں میری بہن رہتی ہے اور پھر بیا کہ رک وید اور اقبال کی با تک دراسے بڑھ کر یا کتان کاسفیراورکون ہوسکتا ہے اور پاکتان میں ہندوستان کی طرف سے دیوانِ غالب سے بود ورسفارت کے فرائعن کون انجام دے سکتا ہے۔ برصغیری تعتیم کا ایک معصدیہ بھی تفا کہ بیمی چین ہے بیٹھیں اور وہ بھی۔اب اگر تقتیم کے بعد بھی چین نہیں تو پھراس سے فائدہ کیا ہوا۔ کیا صرف بیک پہلے فسادات ہوا کرتے تھے اور اب جنگیں ہوتی ہیں پہلے بوتلیں مھینک کر ماری جاتی تعیں۔اب بم برسائے جاتے ہیں اور پہلے لافعیاں چلتی تعیر

265

ل.....رگ ويده خاب كى سرز مين ميس مرتب مو في تحى -

اب تو پیں چکتی ہیں۔ برِصغیر ہندو پاک کی آ زادی اور دور یاستوں کے قیام کی غرض کیا بھی تنمی۔

ادراگر ہندوستان اور پاکستان بھی دو بھائیوں کی طرح نہیں رہ سکتے تو پھراس پورے کر قارض بی کو ایک ہلاکت خیز جنگ کا میدان بن جانا چاہیے۔ ایک ایسی جنگ جس کے بعد زمین کے کناروں سے چلا کر یہ کہنے والا بھی کوئی شدہ کہا کہ انسانی نسل ختم ہوگئی اور سارا حساب بے باق ہوگیا۔

عالى دُانجَستُ أكوّبر1972

# ككھت

میں اس وقت جو پہنجی لکھنا چاہتا ہوں اگر وہ نہ کھوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟

کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، لکھنے میں بھی وہی ہے جونہ لکھنے میں ہے تو پھرسب لکھنے والے

یہ بات جانتے ہوں سے کہ لکھنے میں پہر بھی نہیں دھرا۔ اتنا پھر لکھا جا چکا ہے اس کا آخر کیا

میں بات جانتے ہوں سے کہ لکھنے میں پہر بھی نہیں دھرا۔ اتنا پھر لکھا جا چا ہے اس کا آخر کیا

میں بینے دکلا؟ وہ سب پچھ جو سوچا جاتا ہے اور وہ سب پچھ جو چاہا جاتا ہے آخر اس کا حاصل کیا

ہے؟ اگر میں نے کوئی ایسی ہا ہے گھی جو پہندگی چائے تو اس سے فائدہ اور اگر میں نے کوئی

مطلب اس طرز سے بیان کیا جس کی داودی جائے تو اس کا حصول؟

اور پھر ہے کہ ہم جب سفید سوچتے ہیں تو سیاہ دیکھنے ہیں آتا ہے، جب دھنک کی طرف ہاتھ ہو ھاتے ہیں تو دُھول ہاتھ آتی ہے۔ اُ جا لے لکھوا درائد ھیرے پڑھوتو آخرا جا لے لکھو ہی کیوں؟ اچھائی کہوا ور برائی سُنو تو آخرا چھائی کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں، بیریج ہے ہی انسانوں کا حق چھینا جا رہا ہے اور ہر طرف ایک دھاند لی چی ہے۔ ہم اس پر چیخ اُ شختے ہو۔ ہیں پوچھتا ہوں کہ تھارے وی ہی ہے۔ ہم اس پر چیخ اُ شختے ہو۔ ہیں پوچھتا ہوں کہ تھا رہ وں کہ تھا رہ وں کہ تھا ہوں کہ تو کر بھی کیا او سے؟ تمھارے ہی ہملا ہے کیا؟ میری ہمجھ ہیں؟ میں آج تک ہید بات نہ آئی کہ اُلم کھسنے والے اپنے آپ کولوح وقلم کا مالک کیوں سمجھتے ہیں؟ میں آج تک ہید بات نہ آئی کہ اُلم کھسنے والے اپنے آپ کولوح وقلم کا مالک کیوں سمجھتے ہیں؟ شمھاری مانتا کون ہے شمعیں گردانتا کون ہے؟

ھاری ما ون ہے۔ یس سر ہے ہوں ہے۔ انھیں بولنے کا اختیار بھی کیوں ہے اور بیھی میں جن کے ہیں ہیں ہے۔ انھیں بولنے کا اختیار بھی کیوں ہے اور بیھی میں نے ایک ہی ۔ میں، جسے بولنا کہتا ہوں، وہ بھی کوئی بولنے میں بولنا ہے۔ بولنا تو بیہے کہ شنوائیاں بھی کہ آٹھیں کہ ہاں ہم نے شنا شنوائیاں بھی کہ آٹھیں کہ ہاں ہم نے شنا

اورہم نے مانا اور فاصلے ؤور سے آواز دیں کے تفہر واحمحاری مسافت ہم خود طے کریں سے اور دروازے خود چل کرآئیں کہ آؤ ہمارے اغرر داخل ہو جاؤ اور اپنی آواز کو ہمارے چوراہوں میں ایستادہ کر دو کہ لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو کر زندگی کی گرمی کسب كريں - پرايسا بولنا خوش وقتى اورخوش باشى كا بولنا نہيں ہے - بياس سے كا بولنا ہے جو بول ہے تو پھر کوئی تبیں بواتا۔

ہم سب جھوٹ بولتے ہیں اور اگر کوئی ہے بولتا بھی ہے تو سے بولنے کی طرح کہاں ہے بولتا ہے۔ ہاں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو پچے بو لنے کے دعوے دار ہیں، وہ اس طرح بات كرتے ہيں جيے كوئى ان كبى كہنے والے ہوں اور بات بيہوتى ہے كم انھيں كچھ كہنا بھى نہیں ہوتا۔ یہ پیج نہیں بولتے ، پیج بولنے کی دھمکی دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا مندسونے اور جاندی سے بھردیا جائے اور ہوتا بھی یہی ہے۔ اگرتم ان میں سے سی کودیکھوتو کہو سے کہ بیہ کوئی انسان ہے یا دنبد۔جو مج کا دُ کھ سہتے ہیں اور جواس دُ کھ کا بو جھ سہارتے ہیں،ان کے بدن بردنیوں کی طرح چر بی نبیس چر حتی۔

فاقد كشول كى بىتى مىس مىسى جوآ دى فربددكھائى دےاس كے سلام كابھى جواب نددينا کہ اس کا وجود پوری بستی کے حق میں ایک بدترین بداخلاتی ہے۔ یہاں جو آ دمی فربہ ہے، اس نے ضرور کسی اکبرے بدن والے کاحق ماراہے اور جو اکبرے بدن والا ہے اس نے ضرور کسی لاغر کا پیپ کا ٹا ہے اور جو لاغر ہے اس نے کسی نا تو اں کے آگے ہے روٹی اُٹھا کر نگل لی ہے اور جونا تو ال ہے اس نے کسی بیار کے ہاتھ سے لقمہ چھینا ہے اور جو بیار ہے وہ ضرور کسی گفن چور کی خبرات پرزندہ ہے۔

اے بھائی! بچ تو بیہ ہے کہ ہم سب کی زندگی دھاند لی اور دھو کے کا دھندا ہے۔ جو لوگ غریبوں اور محنت کشوں کا نام لے کرا پیچے گر دمجمع لگاتے ہیں ، ان کی با توں میں نہ آنا اور نہ ہمارے لکھے پر جانا کہ ہم سب جھوٹے ہیں۔جن کاحق چھینا محیا ہے ان کوبس ایخ بی اُو پر بھروسا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی دانست میں جتنے بچ بولے، دوسب جھوٹ تھے۔ سؤاے دھوکا کھانے والو! اے خون کے گھونٹ پینے والو! تم سب اپنے ہی أو پر بھروسا کرواوران کی طرف سے چو کئے رہوجوائے آپ کو تمھارا چودھری بیجھتے ہیں۔ اپنا بیج خود

ہولو! پھرد کھنا کہ بیجھوٹ ہو لئے اور بکواس کرنے والے بھی تمھارے دباؤ ہیں آکر بیج

یو لئے گئیں سے رربا ہمارا بولنا تو ہمارا بولنا نہ بولنا برابر ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایک بار

بولیں تو دس باراس کی داد جا ہیں، رہی ہماری تکھت تو ہماری تکھت میں تو بس ٹھانا ہی

لٹھانا ہے۔

عالمي ۋائجست نومبر1972

( يى انكائيسين نومر 2001 ين الكما كميان كيموان عن الكم موا)



### زمان

لوایک سال اورختم ہونے کو آیا۔گررنے والا سال ہم نے تباہیوں کے بعد بوی
اُمیدول کے ساتھ شروع کیا تھا۔ ان اُمیدول نے ہمیں ہماری محرومیاں بھلا دی تھیں۔
پرہماری اُمیدول کامقوم تا اُمیدی بی تھا سووہی ہوا جوہوا انسان اس وقت جھنجھلا اُٹھتا ہے
جب بار ہاروعدے کیے جا کیس محر پورے نہ کیے جا کین محرجھوجل کس پر اُ تاری جائے؟
سب سے آ سان طریقہ بہی ہے کہ اپنے ہی اُو پرجھوجل اُ تاری جائے۔ ہم نفر تی ہیں ہم لعنتی
تین بنسا جائے کہ ہم ذیمن اور زبان کاریش خند ہیں۔ خود بھی ہنسواور دوسروں کو بھی بنساؤ اور
جائے کہ بھی ہوندگی کو چیلے بن کے ساتھ گزارو کہ بہی سب سے اچھا گزارہ ہے۔ گھریس
جا ہے بھی ہوندگی کو چیلے بن کے ساتھ گزارو کہ بہی سب سے اچھا گزارہ ہے۔ گھریس
آ گلگ دی ہوتو سوچو کہ آتش ہازی چھوٹ رہی ہے کہ اس طور گزران کرنا ہی سب سے اچھی گزران کرنا ہی سب سے اچھی گزران کرنا ہی سب سے اچھی گزران ہے۔

بیں ہرسال کے آغاز پرلوگوں کو بہتری کے مڑدے دیتارہا ہوں پراب میر نے الم کی جیب بیس کسی کے لیے کوئی مڑدہ نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ اس کام پر مامور کیے جیئے ہیں کہا ہے گردایک ہجوم لگا کیں اور چلا چلا کر کہیں کہ لوگوا شعیس مڑدہ ہو کہ آنے والے دن بہت الحجھے ہوں کے میں کوئی اس بات کی کمائی نہیں کھا تا جو چلا چلا کر اپنا طلق فشک کروں اور سیدڈ کھا دُل میں اس کام کے لیے نہ بھیجا گیا ہوں اور نہ بلایا گیا ہوں ہمیں اب اس سے کوئی غرض نہیں کہ آنے والے دن اجھے ہوں کے بائر نے غرض ہوتو سب کو ہوئیس تو کسی ایک بی گروہ کو کیوں ہو؟

بس میہ ہے کہ جب سال گزرنے پر آتا ہے تو نہ جاہئے پر بھی وقت اور حالات کا احساس پچھاور بھی پڑھ جاتا ہے۔سوایک سال اور گزر گیا' زمان کی ایک اور آن از ل میں

حل ہوگئی۔ہم ایک اور سال کی گزرمیں کہیں گم ہو گئے اب ہم ایک اور ہم ہیں۔اور یوں بھی ہے کہ ہم زمان میں ہیں اور زمان ہی ہماری پوشش ہے۔ہم زمان ہی و سکھتے ہیں اور زمان ہی چھوتے ہیں مجھتے ہیں اور زمان ہی سُو تھھتے ہیں اور زمان ہی سُنتے ہیں اور زمان ہی سوچتے ہیں ہم زمان ہی کماتے ہیں اور زمان ہی کھوتے ہیں ہاں ہم زمان میں ہیں اورخود ز مان ہیں۔اور زمان دہر میں ہے اور وہڑ سرمد میں۔اور سرمدا کیک ایسا حال ہے جو نہ وجو د ہے اور نہ عدم اور وجود بھی ہے اور عدم بھی ۔ زنہار اس بات پر عجب نہ کیا جائے کہ زمان کی منطق ضدی منطق ہے۔ یہاں ہونے میں نہونا ہے اور نہونے میں ہونا۔ اگر بیکوئی ایسی بات ہے جسے خرافات سمجما جائے تو پہ لکھنے والے کی خوش بختی ہوگی کہ وہی باتیں وھیان سے سنى جاتى بين جوخرافات مول-

مجھے کہنے دوکہ زمان ایک عجیب رمز ہے۔ مجھو! کہ بیمسئلہ مسئلوں کا مسئلہ ہے بیدوہ مئلہ ہے جس برصد یوں کی خانقابوں میں دلیلوں سے دلیلیں مختم گھارہی ہیں اور جنتوں تے جنتوں سے ماختے مکرائے ہیں۔اس بارے میں میری دُوردراز کی یادوں میں سے ایک یا دوہ ہے جس میں موسم گر ماکی ایک شام کواپنے کھر کے نیچاصحن میں ایک چھونے سے پیڑیر چڑھتے کی کوشش کررہا تھا اور اُوپر کے حن میں میرے اس وفت کے اُلجھے بالوں والے لا أبالى اور لا أورى بھائى سيد محرتقى شركے ايك شور بيده سرفك فى نو جوان سے كهدر بے عظے كه شيخ الركيس كانظريية بيهونا بى جابيكرز مان حركت كى مقداركانام بيكدوه ارسطاطاليس کی منتب کے پر جوش شاگر دھنبرے۔ مجھے سے بات اس لیے یا در بی کہ ہمارے تھروالوں کو اس تتم کی باتیں کرنے کا خاص شوق تھا 'جن سے نہ صحت درست رہتی ہے اور نہ کھر کے دلدّ ر ہی دُور ہوتے ہیں۔ سومیں نے زمان کی تعریف سب سے پہلے اسپے فلنفی بھائی سے شنی ۔ اتھوں نے بیٹنے بوعلی سینا اور فارا بی ہے اس نوع کے تکتے سیکھے اور ان دونوں نے کندی ہے اور کندی نے ارسطاطالیس سے اور اس طرح آسناد کا بیسلسلہ مصراور بابل سے دراز ریش کاہنوں تک پہنچتاہے

ا.... يوعلى سينا

بدزمانه بيزمان آخربيكياب مسمجما توجائ كهآخربيكياب بيطابح خرميس بجريمي نہ مجھ میں آئے۔اس مسئلے میں فلسفیوں کی ایک جماعت کا نم جب بیہ ہے کہ زبان کوئی وجود بی نہیں رکھتا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک موہوم امر ہے۔ اس سے لگا کھاتی ہوئی ایک رائے میں زمان کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ زمان ایک وہمی وجود رکھتا ہے۔ کچھسوچنے والوں نے کہا ہے کہ زمان مطلق حرکت کا نام ہے۔ حکیموں کا ایک مانا ہوا گروہ جس كاسرخيل ارسطاطاليس ہے كہتا ہے كە" زمان حركت كى مقدار كا نام ہے "عربي فلسفيول كى اكثريت كانظريه بهى يبي بيئي إوگ اسے نا قرار پذير وجودر يحضه والاموجو دقرار ويت بيں ۔ زمان كى ايك اور تعريف ميں ايك خاص سليقه برتا كيا ہے۔ كہا كيا ہے كدر مان متغيرى متغير سے باہمی نبست كا عتبار ہے۔كتاب المعتمر كے مصنف بغدادى كامقولدىيہ ہے كەزمان وجودكى مقدار ہے۔ ايك مسلك يە ہے كەزمان ايك كے بعد ايك آن كے گزرنے کا نام ہے۔ اس مسلک کے حامیوں کا کہنا ہے ہے کہ زمان ' آن' کی حرکت سے وجود مین آتا ہے۔ جس طرح نقطے کی حرکت سے خط صورت پذیر ہوتا ہے۔ بابا افضل کا قول رہے کہ زمان تغیر ات کی مذت ہے۔ بعض فلسفی اس طرف سکتے ہیں کہ زمان ایک واجب الوجود ذات اورایک از لی جو ہر ہے۔اگر ان میں سے کسی رائے کو پہند کرنا ضروری ہوتو ایک قاری کی حیثیت سے میں اس رائے کو پسند کروں گا۔ ذراسوچو کہ بیاکتا مضبوط موقف ہے۔ ابن زشد کا نظریہ بیہ ہے کہ ہرموجود ایک مدّ ت یا امتداد رکھتا ہے اور اس امتدادے اس موجود کا اندازہ اور قیاس قائم کیاجا تا ہے پس یہی امتداؤز مان ہے۔ چناں چہ وه كبتا ب: "كل حادث له امتداد يقدره عو الذي يسمى الزمان ". مير \_ خیال میں زمان کے بارے میں اس قدر قابلِ فہم نظریہ قائم کرنا جے ایک بقال ایک سرکاری ا فسراورا یک حاتم تک سمجھ لے۔ این رشد کی شان سے فروز ہے۔ کیااس قول میں دعوے کو دلیل کے طور پراستعال نہیں کیا حمیا <del>ک</del>ے سبز واری کا موقف میہ ہے کہ زمان قطعی حرکات کی . مقدار ہے۔

السابوالبركات بغدادى عسممادره على المطلوب جواليك منطقى مغالطب

صدرالدین شیرازی نے اس موضوع پرمعرکے کی بحث کی ہے۔ شیرازی کی تقریریہ ہے کہ نقط مسافت کا مبدء اور فاعل ہے اور درمیانی حرکت لیعنی نقط بدنقط یا تدریجی وجود ہے قطعی حرکت اوراس کی میختیں اور مقداریں وجود میں آتی ہیں اور بیتمام مقداریں اپنی گئی حیثیت میں زمان ہیں۔ بیامرظاہر ہے کہ مسافتوں میں جوحر کتیں ظہوریاتی ہیں' وہ تیزی اور ؤوری کے اعتبار ہے مختلف ہوتی ہیں اور حال بیہ ہے کہ وہ اپنے آغاز اور مسافت قطع کرتے عظل میں ایک جیسی حیثیت رکھتی ہیں۔اب جیسے دوموجود ایک معین مبدے سے ایک ساتھ حرکت اور مسافت قطع کرنا شروع کرتے ہیں۔ پر ان میں سے ایک موجود زیادہ مسافت قطع کرتا ہے اور ایک تم ۔ اور بھی ابیا ہوتا ہے کہ دونوں مبدے سے ایک ہی ساتھ حرکت کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک ہی ساتھ منتہا تک چینجتے ہیں بیعنی دونوں برابرر ہے ہیں۔مسافت قطع کرنے میں بیاختلاف اور بیا تفاق ظاہر کرتا ہے کہ عالم میں مقدار کا ہونا ایک خاص وجود رکھتا ہے اور مسافت کے قطع کرنے میں مجھی ایسی اور بھی و کسی حرکتوں کے واقع ہونے کا امکان اس کامظہر ہے اور بیمقد ارجسموں اور ان کی نہا بیوں کی مقد اروں سے ایک جُداگانہ چیز ہے۔اس لیے کہ جسم قرار پذیر وجودر کھتے ہیں۔ سؤوہ نا قرار پذیرامرجس کا علم ہم نے مسافت قطع کرنے کے مظہر سے حاصل کیا ہے ضروری ہے کہ وہ اس نا قرار پذیر وجود کے امر کی مقدار ہو جو کہ حرکت ہے اور خود و وامرز مان ہے۔

ز مان کے بعد و ہر کا مسکلہ آتا ہے اور شنو کہ مدمسکلہ فلسفیوں سے لیے بہت خطرناک لغزش گاہ ہے۔ زمان اور دہر کا فرق یوں سمجھو کہ دہروہ حقیقت ہے جس سے حرکتوں کے ذر معے زمان کی پیایش ہوتی ہے اور خود وہر پیایش میں نہ آنے والا زمان ہے جس میں نہ آغاز ہے اور ندانجام نداوّل ندآ خرراس باب میں میر باقر داماد کا نظر بیز بردست بحثیں مجر کانے والانظریہ ہےاوروہ فلنفے کی خانقاہوں میں بے حدغو غا آنگیز تھہرا ہے۔وہ کہتے ہیں كرتين مونے ايسے بين جن كاعقل اوراك كرتى ہے اور وہ يہ بيں: (1) زمانے ميں مونا'

ل..... حركه مع توسطيد

س....اكوان كون كى جمع

یعن کوئی چیز کب اور کب تک ہونے کے حال میں رہی۔ اس چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا اور ظاہر ہے کہ ابتدا اور انتہا ایک دوسرے کی غیر ہیں۔ بیا کیک حال کا گزرنا اور دوسرے حال کا شروع ہونا ہے (۲) دوسرا دہونا ، جس کا عقل ادراک کرتی ہے زمانے کے ساتھ ہونا ہے اور یہ ہونا ، دہر ہے جوز مانے کو گھیرے ہوئے ہے۔ بیا لیک ٹابت امریعنی دہر کی ایک متغیر امریعنی زمان کی طرف نسبت ہے (۳) تیسرا 'ہونا' ٹابت کا ٹابت کے ساتھ ہونا ہے۔ بیسرمہ ہے اور سرمن' دہر کو گھیرے ہوئے ہے۔ چنال چدمیر باقر نے کہا کہ ساتھ ہونا ہے۔ بیسرمہ ہے اور سرمن' دہر کو گھیرے ہوئے ہے۔ چنال چدمیر باقر نے کہا کہ دریت ان الدھر وجود امتداد الزمان کله و محاط بالسرمد"۔

میرایجهل ید کہتا ہے کہ زمان ایک مسلسل حال ہے اور حال ایک ناقر ارپذیر آن۔ ہے

یوں کہ زمان کے مغہوم کو ہماری روز مرترہ کے کاموں میں بولی جانے والی زبان نے ٹری
طرح خراب کیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کے کل میرے لیے بہت اچھی تھی تو اصل میں ہمیں
کہنا یہ چاہیے کہ آج جو اَب نہ ہونے کے حال میں ہے میرے لیے بہت اہتھی ہے یا جب
ہم یہ کہتے ہیں کہل بہت یُر رونق ہوگ ۔ تو حقیقت میں کہنا یہ چاہی نہ ہونے
میں ہے بہت یُر رونق ہے۔

جانا جائے کہ ہتدوفلنے میں زمان کا تصور بہت عظیم ہے۔ ویسے فلمفہ نہ ہندوہ وتا ہے نہ مسلمان۔ اس گفت کو کے ذیل میں زمان کے باب میں جینی فلفے کا تصور چیش کرنا بہت مناسب ہوگا۔ جینی فلسفیوں کا نظریہ ہے کہ کال بعنی زمان بے شار ذر وں کا حال ہے۔ پر بید ذر سے آپس میں بھی نہیں ملتے ہاں! نئی حالتوں کے ظاہر ہوتے یا تغیر پیدا ہوتے میں مددگار تا ہد ہوتے ہیں۔ کال چیز ون کی کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا گراس بات میں مدود یتا ہے کہ چیز وں کی کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا گراس بات میں مدود یتا ہے کہ چیز وں کی کیفیت کے تغیر کا ممل ظہور میں آئے۔ کال محول کھنٹوں اور نوں کے حطور پر تصور میں لایا جاتا ہے اور سے کہلاتا ہے۔ وہ بہت ی شکلیں رکھتا ہے وہ صرف اسی ہے جدا گانہ چیزوں ہی کے تغیر میں کار فرمانہیں ہوتا بل کہ خود اسے تغیر اس

ور کار ہوتی ہے کہ تفی حرکت سے مکان کی اکائی کو مطے کرے۔ زمان کا پینصور آن کے نظریے سے کتنا مشابہ ہے۔جس میں بیکہا گیا ہے کہ زمان ایک کے بعد دوسری آن کے آئے کا نام ہےاور دوآ نیں جمع نہیں ہوسکتیں۔ کال کے بعد دھرم کا ذکر منو دھرم میں ندمزہ ہے نہ اوندرنگ وہ یا نج حسول سے محسوس کی جانے والی چیزوں سے یک سرمعری ہے۔ دهرم اوکاکاش معنی عالم سے پیشکی رکھتا ہے اور اس کے ہر جنے کو گھیرے ہوئے ہے۔ ' دھرم' آتما کیا دھانو<sup>س</sup> تو کو ترکت میں نہیں لاسکتا۔ پر وہ ترکت کرنا جا ہیں تو اس بارے میں وہ وهرم سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔وهرم قریب قریب عربی فلسفے کا وہرہے۔

دھرم کے بعد میں ادھرم کا ذکر کیوں نہ کروں۔ جس طرح کوئی جو ہر دھرم کے بغیر حرکت نبیس کرسکتا'اس طرح کوئی جو ہرادھرم کے بغیرساکن حالت میں نبیس رہ سکتا۔اس کے بعد چوتھا مسئلہ آکاش کا مسئلہ ہے۔ بیدہ والطیف وجود ہے جو عالم اعلیٰ کو تھیرے ہوئے ہے۔ پیچس خلانہیں ہے بل کہ حقیقی وجود ہے اور دوسرے جو ہروں کے اختلاط میں مدودیتا ہے۔اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنی اثر پذیری کی وجہ سے آ کارشاستی کابیا کہلاتا ہے۔ ذراد کیھوکہ ادھرم اور ہ کاش دونوں سرمہ کے تصورے کتنے تزویک ہیں۔

یباں میں مغربی فلفے سے اس سلسلے ہے بھی ضرور سرو کارر کھتا جو بیکن اور پھر برونو اور د بکارتے سے لے کررسل اور ونکنسائن تک آتا ہے مگر میرے گمان میں اس بورے دور نے زمان براتنی وقیق بحثیں نہیں کیں جتنی ان سے پہلے ہوچکی ہیں۔ ہاں زمان کے بارے میں آئن سٹائن نے جوتصور چیش کیا ہے وہ شہرہ آفاق ہے بیعنی زمان عالم کا چوتھا بُعد ہے۔ میں ایک حقیر طالب علم کی برس سے بیسوچتار ہا ہوں کہ عالم سد بعدی یا جار بعدی نہیں کی بعدی ہے۔اس لیے کہ عالم زمانے کامظروف ہے اور زماندایک یک بعدی وجود ہے کیس عالم یک بعدی وجود ہے۔

Space.....!

J ...... T

س.....ازه

پڑاپ بیں اس سوچ بیں پڑھیا ہول کہ بیکون ہے جو بید بکواس کررہاہے۔توع انسانی کا ایک فردٔ ایک گلگلا کیڑا' ایک گھنا وَ ناجرنؤ مہ جس کے وجود کی اتنی بساط بھی نہیں ہے کہ اس پر کھیں بھی کھائی جاسکے۔اور بھلااس کی عمر کیا ہوگی؟ یہی کوئی دس لا کھسال اور بیجر تو مدا پی زمین پر کائنات کے بارے میں یو ہا تک رہاہے۔اور بھلااس کی زمین سے سال کی ہے۔ يبي كوئى دوارب سال كى -اس كى حيثيت كيا ب-سورج كي كمثيا كودام كاايك حقيررين واور خوداس سورج کی اوقات کیاہے؟ ایک معمولی سے سحایے کا ایک تھنگا۔اس سحایے سے كتنے بى برے برے ساسے خلاميں يوں بى برے پھرتے ہيں۔ بيتارسانے جوخلاك ہیبت ناکی میں کیکیارہے ہیں اور پاگلوں کی طرح دوڑے چلے جارہے ہیں۔ہم ایک سورج پراکڑتے ہیں، کم سے کم ایسے پینتیں چالیس ارب سورجوں کی تضویریں تو اُتاری جاسکتی ہیں جو ہمارے اس سورج سے کئی گنا بڑے ہیں اور ایسے کتنے ہی ستارے ہیں جن کے سامنے ہمارابیسورج ایک شمنماتے دیے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔اب اپنے اس سورج کی تعریف بھی شن او۔ بیا ہے سیّاروں کوجلو میں لیے ہوئے ایک دقیقے میں دوسومیل کی رفآرے اس بیکران فضامیں ریک رہاہے۔اس کی گردش کا دائر ہ ا تناہے کہاس کا ایک چکر بورا کرنے میں پینیس کروڑ برس لکتے ہیں اور سورج اب تک لا کھوں چکر بورے کرچکا ہے۔ توبيه الراسورج بمارا عمماتا ديا اوربيب بمارى زمين بيري بم اوربيهوم خودكو پھو کرتو دیکھو کہ ہم ہیں بھی یانہیں گر پہلے تو ہماری کہکشاں اپنے آپ کو پھو کر دیکھنے پھر بهاراسورج اور پھر بهاری زمین کہوہ اس کا سُنات کے کسی نقطے پر ہیں بھی یانہیں نے براس حقیر ریزے یعنی زمین کے أو پر گلبلائے والے جراثو موں کو نیاسال مبارک ہو۔

عالمي ۋائجسٹ جنوري 1973

### جصادن

زندگی گزارناسب سے زیادہ آسان اورسب سے زیادہ دشوار کام ہے۔ یول سوچوتو زندگی گزارنے کا کیا ہے۔ کسی طرح بھی گزارلی۔ سورے سورے اُٹھے ٹاشتا کیا اور کاروبار میں لگ مسے \_ دفتر یا دکان پراپنا دفت اس برد باری اور بھاری بھر کم پن سے گز ارا ك الركوني شالي آدى د يجهي تواس پر بهت رعب پڑے۔اس سارى يُرو بارى اور جمارى بحركم بن كا حاصل كيا ہے بيے بورنا ' پيے بورنے كا مطلب كيا ہے؟ اپنے جاروں طرف ابیا کاٹھ کہاڑ جمع کرنا جسے اپنا فیمتی سروسامان کہا جا سکے اور اس کے علاوہ بیہ کہ دو وقت کی روٹی کے بجائے کئ نسلوں کے لیےروٹیوں کا انبارلگا جانا۔اس انبار کی قسمت کیا ہے فضلہ بنتا ۔ پھر جب دن بھر کے کاروبار سے تھک سمئے تو رات کوسو سمئے چلوایک دن بورا ہو گیا۔ وائے ہواس دن پر! آخر ہے کیا اور کیسا دن ہے۔ میں اپنے گردو پیش کے بے سرویا ہیولوں کو اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ذرا دیکھوتو بیانسان بھی کیا چیز ہے میرا تو اسے چیکارنے کو جی جا بتا ہے ذراد کیمونوسی کیسا سدھا ہوا ہے۔افلاطون کے ستم ظریف شا گر دارسطونے انسان کی جوتعریف کی تھی اس میں اچھا خاصامسخر ہ بن شامل تھا۔اس نے كباتها كدانسان بولنے والا جان دار ہے۔ سوہم پر تے اور چی بی كرتے ہیں۔ باں تو بیزندگی کتنی آسان ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیبہت اچھی بھی ہو۔ پر ہمارے نزویک اگر زندگی بہی ہے تو پھر زندگی ہو پھی۔ بیزندگی اچھی ہے یائری۔ تو پچے بات بیہ ہے کہ میں ا ہے آ پواب ان تمام بیانوں سے محروم یا تا ہوں جن سے سی چیز کی اچھائی یا بُر اُلی جانچی جا سکے۔ میں اس بارے میں ایک ایسے جہل میں جتلا ہوں جس میں ہر لحہ جاں کی کاعذاب

سہتا پڑتا ہے۔اس معالم میں یونان کے سوفسطا ئیوں کی روش شاید بہت درست تھی۔وہ کہا كرتے منے كماكرايك آ دى كوسردى لگ ربى باقو سردى كاموسم بادراكرايك آ دى كو مرى لگ دى جوتوكرى كاموسم - يدسب كهوآدى كاسيخ احساس پر منحصر ب- كارىدك وہ سردی کوگری اور گرمی کوسردی فابت کرنے میں بھی طاق اور شہرہ آ فاق عے۔ میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ بڑی دل چھی اور گرم جوثی کے ساتھ یا دکیا ہے۔ مجھے بھی اکثر بی محسوس ہوتا ہے کہ میرا ' دمیں'' بی ہر چیز کو جانچنے کا پیانہ ہے۔ سو جب میں دوسروں کے لیے کوئی ہات كهناجا بهتابهول توسوچتابهول كمآخركيا كبول-ايك بى سانس ميس يېمى كباجاسكتا بوروه بهى \_ ہر قلیطاس جو یونان کا ایک شعلہ بجال فلسفی گزرا ہے اور جوفلسفی ہے زیادہ میرے خیال میں شاعرتھا' کہا کرتا تھا کہ بیکا نئات ہرلحہ بدلتی رہتی ہےاورکوئی چیز بھی دوسرے لیج اسینے پہلے کی حالت پر ہاتی نہیں رہتی ۔ سوجب ایسا ہے تو پھرتم نہ کسی چیز کے بارے میں کھے جان کتے ہواور نہ کھے کہہ سکتے ہو۔ای لیے ہر قلیطاس کے ہونہار پیروکسی بھی چیز کے بارے میں پچھ کہنے سے بیچتے تھے حدید ہے کہ وہ پولنے ہے بھی پر ہیز کرتے تھے اور بس اشاروں سے اپنا مطلب سمجھاتے تھے۔ یہی پچھ میرے ساتھ بھی ہے۔ میں کسی چیز کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے بڑی جھ کمحسوس کرتا ہوں۔ بیدایک دوسری بات ہے کہ میں اپنی بكواس سے كسى وقت بھى يا زنبيں آتا۔اور ميں نے ايك كليہ بھى بنار كھا ہے اور وہ يہ ہے كہ جو جتنا بھی کم گوہوتا ہے اتنا ہی وہ کم انسان ہوتا ہے۔اور کم گوئی میرے اور میرے دوستوں كے نزديك بے وقونى اور بداخلاتى كى يھى بہچان ہے۔معتزلدكے نام آورفلى نظام سے كسى نے سوال کیا تھا کہ سکوت اور کلام میں بہتر کون ہے؟ نظام نے کہا کہ اس سوال کے لیے بھی تنہ میں کلام کی ضرورت چیش آئی۔ مجھے یا دیڑتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا ہی جواب دیا تھا۔ میں کیا کہدر ہاتھا' کیا کہنا جا ہتا تھا اور کیا کہنے لگا اور وہ بھی شاید بیر ثابت کرنے کے لیے کہ مجھےفلسفیوں کے دو حیار مقولے یا دہیں۔ بھلا بتا ؤ کہاس کے سوامیں نے آخر اور کہا ٹابت کرنے کی کوشش کی\_

سے بات تو سے ہے کہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصّہ ایسا ہوتا ہے جے کسی

پچکی ہے کے بغیر بکواس کہا جائے۔ یس اپنے بارے بیل تو بہی جمعتا ہوں کہ میرا بولنا'

یو ہا گئے اور بکواس کرنے کے سوا اور پچھ بھی نہیں اور میر الکھنا بس حرف کا ایک الجھیڑا ہے۔

پر میں پچھ کہنا چا ہتا ہوں اور اس کے سوا بچھ ایسا آ دمی چا ہے گا بھی کیا۔ ہاں تو ہوسکتا ہے کہ ہم

جوز ندگی گزارر ہے ہیں وہ بہت اچھی زندگی ہواور بیا نبوہ جو میرے گردو پیش زندگی گزارنے

میں جنا ہوا ہے' ہوسکتا ہے کہ بیز مین کے اُن چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوجن کی پیروی کی

جانا چا ہیے' پر میں بد بخت ہے گان کرتا ہوں کہ میں اور ہمارے سارے لوگ جوزندگی

گزارر ہے ہیں وہ ایک بہت تھل اور گھٹیا زندگی ہے۔ بیغول جسے قوم کہتے ہوئے کیا جا

مندکو آتا ہے بس ایک غول ہے' جس میں بس نفر ت اور نفرین کے دہرے دہرے حضے باننے

جانے چا ہیں ۔ یہ ہیں پر جانے کیوں ہیں۔ اے بھائیو! بچ بچ سوچو تو سہی کہم آخر ہو تو

میں ہو؟ بچھے تو یہاں کی ہر بات بے کار اور ہر بول باطل لگتا ہے۔ ہم نے گزشتہ سال کو

ایک سوی ہوئی لاش کی طرح دفن کیا ہے جب کہ حال بین تاکہ اسے ایک نی زندگی کا پیش

فیر سمجھا گیا تھا۔

میں تم ہے ایک بات تو پوچھ کرئی رہوں گائتم آخر جا کدھر ہے ہو؟ تم چاہے کیا ہو اور جو پچھ چاہتے ہوائس کے لیے تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ اور جو پچھ تم نہیں چاہے تو آخر کیوں نہیں چاہے۔ آخراس میں وہ کیا بات ہے جس کے کاران تم اسے چاہے ہے بچے ہو۔ پوچھنے کا مطلب سے ہے کہ جو پچھ بھی ہے وہ آخر کیا ہے اور کیوں ہے جو پچھ ہوتا رہاہے وہ کیوں ہوتارہا ہے۔

میں اپنے لوگوں کی زندگی ہے کسی ایسے دن اور ایسے پل کونہیں جانتا ہوا گرنہ گزارا جاتا تو زندگی میں ہوی کمی رہ جاتی ۔ اور یہاں مجھے کوئی ایسا آ دمی دکھائی نہیں دیتا جواگر پیدا نہ ہوا ہوتا تو پیدا ہوجائے والے ہوئے گھائے میں رہتے ۔ جھے اب ایک سکون ضرور نھیب ہواں میں ہے کہ یہاں سب ہونے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں سو مجھے اپنی اوقات معلوم رہنا جا ہے ۔ ہماری بودو ما ندان بونوں کی بودو ما ند ہے جو بخار کے بحران میں پڑے بہک رہے ہوں۔ یہاں جھے جزیرہ کوئی کے باشند ے بقراط طبیب کے شفا خانے کا

وه روز نامچه یاد آیا جس میں کسی و بائی بخار کے مریض کی رُوداد لکھی گئی ہے'اور وہ یہ ہے: پہلا دن فیلس کس .....کوتیز بخار چڑھ گیا' وہ پسینے پسینے ہو گیااوراس کی ساری رات بستر پرتڑ ہیتے ہوئے گزری۔

دوسرادن۔ آج بخار تیز ہو گیا۔ اجابت کے لیے پڑکاری لگائی گئی خوب اجابت ہوئی اور رات آرام ہے گزری۔

تیسرادن۔ صبح سے دو پہرتک دہ بحال رہائ پرشام ہوتے ہوتے پھر بخارتیز ہوگیا ..... زبان خشک ہوگئ آئی پیشاب کارنگ سیاہ تھا۔ رات بڑی تکلیف کے ساتھ گزری اوراس کی آئیھا کی بل کے لیے بھی نہ چھکی ۔ اسے اپنی شدھ بُدھ بھی ندر ہی۔ چوتھا دن۔ بخار میں زیادتی ہوگئی۔

پانچوال دن - رات بردی ہے آ رای ہے گزری وہ بھی بھی اُونگھ بھی جاتا تھا وہ بحرانی کیفیت میں بہکتا رہا۔ ہاتھ پاؤل محفظہ ہوگئے ۔۔۔۔۔ پیشاب کا رنگ سیاہ تھا۔ سور ہے کے وقت وہ تھوڑی تعوڑی در بعداُونگھتارہا۔ زبان بندہوگئی۔ محفظہ کے تحفظہ کے کتارے بینے جھوٹے گئے اورجسم کے کتارے نیلے بردگئے۔

یہ بقراط کے شفا خانے یا طبق مدر سے کاس مریض کی پانچ دن کی کیفیت نہیں ہے۔

یہ محار سے پیچیں سال کی زوداد ہے۔اس کے بعداس نوشتے میں چھٹے دن کی کیفیت کعی گی سے ہے۔

ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اُس بیمار کے چھٹے دن کی کیفیت اور قسمت سے نیچنے کی کوشش کرو۔

تم نے اسپنے آپ کو جو بیماریال لگالی بیل اُن سے چھٹکارا ڈھونڈ واند ہی کہ انھیں اور یالئے رہو۔ جو ہے سووہ تو ہے۔اور شو اِ جونہیں ہیم رہو۔ جو ہے سووہ تو ہے۔اور شو اِ جونہیں ہیم اُنکار کرواجو ہے سودہ تو ہے۔اور شو اِ جونہیں ہیم اُنس کے ہونے پردلیلیں مت لاؤ کم سچائیوں کو مانتے ہوئے جھکتے ہو جھکتے کیا ہو جھنجھلاتے ہوئے ہے۔ کیا ہو جھنجکتے کیا ہو جھنجھلاتے۔

ہوتم نے کیا ہی جھنلایا 'اور اب کیا ہی جھنیں جھٹلار ہے۔

جنھیںتم سے جُدا ہونا تھاوہ جُدا ہو گئے اور شو! ہمیشہ کے لیے۔ ہاں یادر کھو! ہمیشہ کے لیے۔ ہاں یادر کھو! ہمیشہ کے لیئے سواچھا یہی ہے کہتم ہے مان لو کہوہ ہیں اور تم سے جُدا ہیں۔ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں مشرقی بنگال کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ تمھارے وجود کا زائد گوشت جو

کٹ کر بند ا ہوگیا۔اور پھر میر ااشارہ ان ساری با تول کی طرف ہے جن کوجیٹلاتے جھٹلاتے تم نے اپنی حالت خراب کرلی ہے۔ بچ بچ تم عجیب لوگ ہو۔ تم وہ لوگ ہوجوا پی بیاریوں ہے جھوٹ ہو گتے ہیں جوانی غیر حالت کو دھو کا دیتے ہیں ادر جوخو داہیے وجود سے کتر اتے اور کنیاتے ہیں۔ ایک از دحام ہے جس سے بردھ کراس کا دشمن اور کوئی تہیں۔ ہاں! میں آیک ایسے از دحام میں تھر اہوا ہول جواناسب سے بوابیری ہے۔ تم تو وہ جان دار ہو جوخود اپنا مینٹوا چیاجائے اورتم وقت کا کیک سخر ہین ہو۔

تم میں ہے کوئی آ دمی اس بات پر فخرنبیں کرسکتا کدوہ تم میں سے ہے۔ تم میں سے ہونا ایک الیی بات ہے جس کوتمھارے پرولی اپنے پاس پڑوس والول سے چھیاتے ہیں۔ یر میں بیمی سوچتا ہوں کہ میں جھڑ کئے اور جھڑ کیاں دینے والا کون؟ سب اپنی اپنی زندگی گزاررہے ہیں جھے بھی اپنی زندگی گزارنا جاہیے۔ پرمیری جھونجل آج اس لیے پچھاور بھی بڑھ گئ ہے کہ جن لوگوں کوروز اندا یک دوسرے کو پُرسادینا جا ہے وہ آج عیدمنا رہے ہیں اورجوخود د نے دکھائی دیتے ہیں وہ د نے ذیح کرر ہے ہیں۔ پھرسوچتا ہوں کہ جھے کیا میں اپنا قلم کیوں کھسوں اور میں اپنی روشنائی کی روشنی ان اندھوں کے بیج کیوں را تگاں جانے دوں۔ ہاں تو میں بقراط کے شفاخانے کے ایک مریض کے چھٹے دن کی زوداد بتانا تھول حمیا۔

اوروه بيے: چھٹادن۔ آج دو پہر کے وقت مریض مرکبا' وہ اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش كرتار با كيراس كى سانسيں لمبى موتى چلى كئيں اور پھروہ و قفے و قفے سے آنے لگيں۔اس كى بلّی پر ورم آ عمیا تھا۔ سارے وفت اسے محتذے محتذے کیلئے آتے رہے.....غرض

فلِس كس مرتبيا-

میں کہتا ہوں کہ اب بھی وفت باقی ہے۔ فلس س سے چھٹے دن کی تسمت سے بچو بچو اس قسمت ہے جس کا گمان بھی دل کوخون کردیتا ہے۔ تم اب تک اُونکھ رہے ہواور اُونکھتے کو سوچاتے کیا دیر۔

عالمي ڈائجسٹ فروري1973

# بيضمير

ہمارےنام کھونطآ ہے ہیں جن بیں اُردو کے ان ادیوں کی سخت شکایت کی ہے جواپے آپ کومظلوم انسانوں کا مم گسار اور سم رسیدہ انسانیت کا در دمند کہتے نہیں تفکتے لکھا گیا ہے کہ مظلوم انسانوں کے بیٹم گسار اور ستم رسیدہ انسانیت کے بید در دمند رسید نہا نہیا ہیں دل رکھتے ہیں اور نہ دل میں انسانیت کا درو۔ بے سی ان کی دستاہ یز ہے اور بے شمیری ان کا دستور۔ بیلوگ انسانیت کے نام کی دہائی دیتے ہیں اور انسانوں کی طرف سے ان کا دستور۔ بیلوگ انسانیت کے نام کی دہائی دیتے ہیں اور انسانوں کی طرف سے قاموش رہتے ہیں۔ برگلا دیش کے پاکستانی جاں کئی کی زندگی گزاررہ ہیں نہ ان کا کوئی خاموش رہتے ہیں۔ برگلا دیش کے پاکستانی جاں کئی کی زندگی گزاررہ ہیں نہ ان کا کوئی پرسان حال ہے اور نہ فریا درس گر پاکستان کے اُردوادیب ان کے بارے میں نہ کھے کہتے ہیں اور نہیں ہے کیا اُن بر بختوں کی زوداد بر بخت زندگی کی الم ناک ترین و داد بر بخت زندگی کی الم ناک ترین و داد بر بخت زندگی کی الم ناک ترین و داد نہیں ہے؟

چاہیے ان بے ضرر نعروں کا مطلب صرف ہے ہے کہ ہمارے نامہ اعمال ہیں نیکیاں ہی تکھی جاتی رہیں اور ہمیں کوئی گھاٹا ہمی نہ ہو۔ جہاں تک پاکستان سے باہر کے کسی مظلوم انسانی گروہ کا تعلق ہے تو اس کی جایت ہیں ہمیں کسی گھاٹے کا خطرہ نہیں ہے سؤہم ان کے بارے ہیں پورے اطمینانِ نقس کے ساتھ لکھتے رہے ہیں گر پاکستان کے کسی ایسے مظلوم گروہ کی جایت ہیں لکھنا ہماری پیشہ وارانہ مصلحت کے خلاف ہے جس کی جایت سے پاکستان کے کسی دومرے گروہ کی خایت سے بالکھنا ہماری پیشہ وارانہ مصلحت کے خلاف ہے جس کی جایت سے پاکستان کے کسی دومرے ہیں خوش ہونے کا خدشہ ہو۔ ہمارا پیشہ ورانہ قرض انسانوں کے دکھیں آ نسو بہا نائبیں ہے بیل کہ آ نسو بہا کر واد حاصل کرنا بھی ہے۔ ہم صرف وہی موضوعات فیکے پر لیتے ہیں جن سے پکھی منفعت ہوا ور ساتھ ہی ساتھ سا کہ بھی ہوسے ۔ کوئی شک نہیں کہ بنگلا ویش کے سے پکھی منفعت ہوا ور ساتھ ہی ساتھ سا کہ بھی ہوسے ۔ کوئی شک نہیں کہ بنگلا ویش کے بارے ہیں اگر ہم نے سے پکھیکھاتو ہمارے بہار یوں کی سرفوشت ہوں ور دونا کے سرفوشت ہے گراس کے بارے ہیں اگر ہم نے کہ کھکھاتو ہمارے بہت سے قدرواں شایداس بات کو پندنہ کریں اور پھریہ کہاس کا جسے اس بندی کا الزام لگ جائے۔ ہمیں رجعت پسندی قبول ہے گر رجعت پسندی کا الزام لگ جائے۔ ہمیں رجعت پسندی قبول ہے گر رجعت پسندی کا الزام لگ جائے۔ ہمیں رجعت پسندی قبول ہے گر رجعت پسندی کا الزام لگ جائے۔ ہمیں رجعت پسندی قبول ہے گر رجعت پسندی کا الزام لگ جائے۔ ہمیں رجعت پسندی کا الزام کی حال میں قبول ہیں۔

ہم میں سے کتے اوگوں نے ابوب خال کی آ مریت کے گن گائے تھے، گر کس سلیقے سے سر ماید داری کی دلآ کی بھی کی تھی گر چین کی دوتی کا دم بھر نانہیں بھو لے تھے۔ آئ بھی ہماری وہی سیاست ہے۔ ذکر مظلوم بہار بول کا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ صرف مظلوم بیں اور کسی گروہ کا صرف مظلوم ہونا اس ملک کے انسان دوست او یب کے نزدیک کا فی نہیں ۔ ان مظلوموں کو پچھا در شرطیس بھی پوری کرنا چا ہے تھیں۔ ان کا تذکرہ کر کے ادیوں کو ملک کیر مقبولیت کا پروانہ ملاک۔ ان کے حق بیں لکھتے والے انقلا بی قن کارکہلا تے، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ اصل چر مظلوموں کی مظلومی نہیں ہے بال کہ ہماری مقبولیت اور نیک نامی ہے۔ اس کا بروانہ میں رکھی چائے کہ شہرت اور نیک نامی کی ہوں ہمارے او بی وجود کی مال اور نیک بات ذہن میں رکھی چائے کہ شہرت اور نیک نامی کی ہوں ہمارے او بی وجود کی مال اور اس کا ٹر نہیں مانی بی وجود کی بال ہو ہے تو ہم اس کا ٹر نہیں مانیں میں سے اور وہ کہاوت یہ ہے کہ مال ایلی باپ تیلی بیٹا شاخ زعفر ان۔ اس کا ٹر انسل کے ایک تر تی پہند دانش ور جناب منظور احمد نے بھی ہمارے نام ایک بررگ نسل کے ایک تر تی پہند دانش ور جناب منظور احمد نے بھی ہمارے نام ایک

در دناک مراسلہ لکھا ہے۔جس میں ہم اد بیوں ادر شاعروں کی شرم ناک بے حسی پر مائم کیا عمیا ہے۔ ہم اس مراسلے کو بہاں شائع کر رہے ہیں۔ اور اپنی دانست میں بہت بڑا احسان قرمار ہے ہیں پڑھنے والو! اسے پڑھوا درتم بھی ہماری بے حسی پر مائم کرو محمر ہاں ہماری پیشہ ورانہ مسلحتوں کو بھی ذہن میں رکھنا۔وہ مراسلہ ہے:

برا درم السلام عليكم!

بنگلا دیش عے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمٰن کا یہ بیان آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ بنگلا ویش کی لسانی اور نسلی اقلیت کے تین لا کھان افراد کو پاکستان اپنے خطۂ ارض میں رہنے والے بنگا کی شہر یوں کے تباد لے میں قبول کر لے جو پاکستان جانا چاہتے ہیں اوراگر ان پاکستانی شہر یوں' وحدت پسندوں اور دوقو می نظریے کے اجیروں کے لیے پاکستان اپنی مرز مین شک پاتا ہے تو عالمی برادری ان احمقوں' محروم الارض سوختہ بختوں اور خود اپنے بدترین دشمنوں کو کسی غیر آبا دجزیرے میں آباد کردے۔

بجیب کے اس بیان کے جواب ہیں ہمارے نے پاکستان کی انظامیہ کارق یہ بھی آپ

کے سامنے ہے کہ وہ اپنے پاکستانی شہر ہوں کے لیے انسانی حقوق کے چارٹر کا حوالہ دے رہ

ہیں اور عالمی اداروں سے ابیل کررہے ہیں کہ جیب کے اس بیان کا نوٹس لے ۔ لیکن یہ کہنا
انھیں منظور نہیں کہ بنگلا دلیش کے وہ غیر بنگا لی مسلمان جوتح یک پاکستان کی حمایت کے باعث

ترک وطن پر مجبور ہوئے تھے بھین ہمارے شہری ہیں اور ہمارے نئے پاکستان کے دروازے ان

کے لیے آخوش مادر کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس ٹرسٹ کے بعض خواجہ سراتو

مکومت کے ترجمان کی ترجمانی کو جائز خابت کرنے ہیں اس صد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ

بنگلادیش کی اس پاکستان دوست بل کہ پاکستانی آبادی کو بنگلادیش کی ذینے داری قراردیتے ہیں۔

بھارت کے ہندو نے ہمارت کے مسلمان سے پاکستان کی جدوجہد ہیں شرکت کا ان ابھیا تک انتقام نہیں لیا 'جنتا الم تاک اور تباہ کن انتقام پاکستان کی جدوجہد ہیں شرکت کا کا تنا بھیا تک انتقام نہیں لیا 'جنتا الم تاک اور تباہ کن انتقام پاکستان کی جدوجہد ہیں شرکت کا کا تنا بھیا تک انتقام نہیں لیا 'جندی مسلمانوں سے لیا ہے' مشرقی بنگال ہو' یا مغربی پاکستان کے موب ہیں اور اس مشرقی بنگال ہو' یا مغربی پاکستان کے صوبے بیں اور اس مشرقی بنگال ہو' یا مغربی پاکستان کے صوبے ہیں اور اس مشرقی اور مغربی خطے نے اپنے اپنے رنگ

میں بھارت کے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ ریکتے ہیں۔مشرقی باز وُد مککے دے رہاہے مغربی باز واس کے باکستان میں داخل ہونے میں رکاوٹ بن رہاہے آیک باز و پشت کی جانب سے و تھیل رہاہے ووسراسینے پرضربیں لگارہاہے ایسی حالت میں کیا ہل قلم پاکستان کے ان مظلوموں کے لیے پہھنہیں کر سکتے ۔ کیا آپ سب کا قلم جانا د کا ضمیر بن کیا -- عالمی ڈائجسٹ نے گاہے گاہے بنگلا دیش کی غیر بنگالی پاکستانی شہری آبادی سے مسائل پرلکھا ہے شایدا بھی آپ اس پرلکھنا پسند کریں۔ آپ اگرینے یا کستان کی انسان دوست اور أصول پرست انتظامیه کواس پرآ مادہ نہیں کر کتے کہ بنگلا دیش کے أجل گرفتہ اُردو والے یہال آ جائیں تو حکومت کواس پر رضامند کردیں کہ جو اُردو والے اسے بنگلا دیش کے رفیقوں كے ساتھ غير آباد جزيرے ميں جانا جا ہيں حكومت انھيں مكن مہولت فراہم كردے\_ جوآج ہور ہاہے اگر بیدرست اور أصولی ہے تؤمسلم لیک کی غیر منقتم ہندوستان کی جدوجېدِ آ زادي سياست نه هي خرکاري هي - قيادت نه هي دهو کاتهي ره نما ئي نه هي ره زني هي \_ كيا آپنبيس جانة كه بنظا ديش من غير بنكالى شهرى آبادى يربيز هره كداز مظالم صرف

کیا آپ ہیں جانے کہ بنظا دیش میں عیر بنگالی شہری آبادی پریے نہرہ کداز مظالم صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ بیآبادی پاکستان کی کیے جہتی کی خواہش مند تھی اور اس مقصد کے لیے اس انسانی آبادی نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ کیا ہے پاکستان کے وام کو سیمی بتانا پڑے گا کہ مجیب الرحمٰن ان تین لا کھا فراد کو پاکستان شقل کرنے پراس لیے بہضد ہے کہ ان تین لا کھا فراد نے عالمی ریڈ کراس کی رائے شاری میں اپنی وطعیت پاکستانی ظاہر کی ہے۔ کیا بنگلا دیش کے پاکستانیوں سے ان کی قو میت ہم بہ جر چھین لینا چا ہے ہیں؟ ہے۔ کیا بنگلا دیش کے پاکستانیوں سے ان کی قو میت ہم بہ جر چھین لینا چا ہے ہیں؟ آخر کیوں؟ کس جرم کی پاداش میں؟

سارے نئے پاکستان کی آبادی ان مظلوموں کے بارے میں خاموش ہے' کیا آپ بھی خاموش رہیں گئے آپنہیں جانئے تاریخ کی گود میں آپ کے لیے کیا حادثہ پرورش پارہا ہے' کیا آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا۔ کیا ہم یفتین کر لیس کہ ''غیرت''نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھرہے؟

جم نے بیمراسلہ پڑھا اور آنسونی لیے۔اس مراسلے کو پڑھ کراس بات کا اندازہ

لگانے میں کافی سہولت ہوئی کہ ہم بے حیائی اور بے غیرتی کے س مرتبے پر فائز ہیں۔ عزیزو! بات بہ ہے کہ لکھنا ایک کاروبار ہے اور کاروبار کے پچھراز بھی ہوتے ہیں اوران میں سے ایک بیہ ہے کہ لکھنے کی باتیں ہرگز ندائسی جائیں لکسی جائیں تو آگا ویجیاد کی کالکسی جائیں۔ہم سب جو ہنر دکھا رہے ہیں' وہ یہی ہے۔ ہمارا ہنرحق پروری کا ہنرنہیں ہے' حق ہوشی کا ہنر ہے ہم قلم فروش ہیں اور اس قلم فروشی پرہمیں کوئی ندامت بھی نہیں ہے۔ہم ہے آخر بیا مید کیوں رکھی جاتی ہے کہ ہم مظلوم انسانیت کے ڈکھوں کواپنا ؤ کھ مجھیں ہے۔ انسانیت کراہتی رہے سسکتی رہے ہمیں کیا۔ جناب منظور احمرترتی پبندوں کی جس سل سے تعلق رکھتے ہیں وہ انسانیت کے ہرؤ کھ در دکوا پناؤ کھ در دمجھتی تھی اس نسل کی نو جوانی اور جوانی مسى مصلحت كاشكارنېيى ہوئى تقى \_ بيلوگ انسانى معاملوں بيں سياست دا نو ل كى طرح جيجے تکے بیانات دینے کے عادی نہیں تنے محرینسل من رسیدہ ہوتے ہی ہوشیار ہوگئی اور اس نے بیاکت سمجھ لیا کہ جا ہے کھ بھی ہوسب ہی کوخوش رکھنے کی کوشش کرنا جا ہے۔ ہماری سل اس ہوشیاری اور نکتہ بنی کے سائے میں پروان چڑھی ہے اور ہم بوری فرماں برواری کے ساتھا ہے بزرگوں کی پیروی کررہے ہیں۔ہمیں معلوم ہے کہ بٹکلا دیش کے بہاری موت سے زیادہ تلخ زندگی گزاررہے ہیں اور کسی کوان کی پروائیس ہے۔ہم جانتے ہیں کہاس گروہ ے زیا دہ بد بخت اورکون ہوگا جس کی تباہی پرلوگ افسوس کرتے ہوئے بھی جینیتے ہیں۔ بی ہاں وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے دروازے ان کے لیے ہروفت کھلے رہنے جا ہمیں اور ہم اس سے بھی بے خبر نہیں کہ بنگلا دیش میں نے انتخابات ہو بیکے ہیں اور وہاں کی اکثریت نے بیفیصلہ دے دیا ہے کہ ہمارا یا کستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بجیب الرحمٰن پھرا کھڑیت کے منتخب نمایندے بن کرساہنے آئے ہیں۔الیی صورت میں وہاں جولوگ یا کستانی ہونے کی سزائیں سہدرہے ہیں ان کے بارے میں یا کستان کاروتیہ کیا ہونا جا ہیے کیے ہم سجھتے ہیں ہم سب پھے جاننے اور بچھتے ہیں تکر جب ہم یہ بیں گئے کہ ہمارے دل پھر ہیں تو پھر آ پ ہے کیا أمیدر تھیں ہے؟

عالمی ڈانجسٹ اپریل 1973



آئین بن گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔لوگ پہلے کے مقالبے میں اب کسی قدر مطمئن دکھائی دیسے ہیں۔

یہ بڑی بذھیبی تھی کہ ہم پچیس سال تک آئین سے محروم رہے۔ یہاں ایک بجیب صورت حال رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہاتیں ہوئی ہی چاہیے حصورت حال رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہاتیں ہوئی ہی چاہیے حصص وہ بھی نہیں ہوئیں۔ آئین کوئی ایسی اُن مول چیز نہیں تھا جس سے ہم اتنے دن تک تہی وست رہتے اور اب اس کے بن جانے کو اتنی بڑی بات بچھتے ۔ مگر کیا ہو کہ ہمیں آئین سے اس پُری طرح تر سایا عمیا کہ اب وہ ہمیں آئین سے اس پُری طرح تر سایا عمیا کہ اب وہ ہمیں آئین سے اس پُری طرح تر سایا عمیا کہ اب وہ ہمیں آئیک ان مول چیز لگتا ہے۔

خیر جوکام پھیں سال پہلے ہوجانا چا ہے تھا وہ ابسہی۔ آئین ہی کیا ایسی بہت ی

ہاتیں ہیں جو آب سے پھیں سال پہلے ہوجانی چا ہے تھیں اور ابھی تک نہیں ہوئیں۔ ایسی
صورت میں آئین کا بن جانا بہت غیمت ہے۔ لوگوں نے مایوں کن حالات میں آئین کو

ایک اچھی علامت مجھنا چا ہے اور یہ بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی پھھی مہیں
کہ آئین بنا تو سہی ۔ لوگوں کو یہ اُمید ہوئی ہے کہ شایدا ب حالات پھھ بہتر ہوں ۔
باعتباری کے عالم میں پھھاعتبار پیدا ہو بے یقین میں یقین کی کوئی صورت دکھائی دے۔
یہ امید بھی بہت بڑا سہارا ہے۔ اس کیفیت کو برقر اررکھنا اور لوگوں کے دل ہیں جو اُمیدا بھری ہے۔ اس کی آبیاری کرنا اور یہ جواکی اعتماد ساپیدا ہوا ہے ابقی رکھنا حکومت کا کام ہے۔
لوگ بہتر صورت حال کو بڑے جذ ہے اور جوش سے قبول کرتے ہیں۔ ان کاس جذ ہے اور جوش کی قدر کی جائے اور اب وہ حالات پیدا نہ ہونے دیے جائیں جن سے

بریقی و با عتباری بود فی اور بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ ہم ہو چتے ہیں ادراس نیتج پر پہنچتے ہیں کہ اب ساری دے داری حکم ال طبقے کی ہے۔ اس طبقے کو اپنے ذہن ہیں جمہوری آ داب کا شعور پیدا کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں جمہوریت کی روایت نا پیدرہ سولہ برس تک اقتدار میں ذکے دار یہاں کے عوام ہر گرنیس ہیں بل کہ وہ لوگ ہیں جو پندرہ سولہ برس تک اقتدار میں رہے۔ عوام نے ہر مر صلے پر جمہوریت کی جایت کی اور بیعوام ہی تتے جضوں نے وہ حالات پیدا کیے کہ آ کین بن سکا خوشی کی بات ہے کہ حکومت نے عوام کی تو ت کو ہوی حد تک مان بیدا کیے کہ آ کین بن سکا خوشی کی بات ہے کہ حکومت نے عوام کی تو ت کو ہوی حد تک مان ساہے۔ اب بہی ہے کہ آ بندہ جمہوریت کے باب میں کوئی کو تابی نہیں ہوئی جا ہے۔ ایک حقیقت کو ہمیشہ کے لیے مان لینا چا ہے اور وہ سے کہ کوئی فرد یا کوئی طبقہ معصوم نہیں ہوتا۔ وگ فلطیاں کرتے ہیں اور خاص طور پر باافتد ار ہونے وگ فلطیاں کرتے ہیں اور خاص طور پر باافتد ار ہونے کی صور ت میں تو غلطیاں کرنے کی پوری چھوٹ ال جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو خلطیاں کرنے کی پوری چھوٹ ال جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو خلطیاں کرنے کی پوری چھوٹ ال جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو خلطیاں کرنے کی پوری چھوٹ ال جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو خلطیاں کرنے کی پوری چھوٹ ال جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو خلطیاں کرنے کی پوری چھوٹ ال جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو خلطیاں کرنے کی پوری پھوٹ میں جو نے اختلاف کوا کے طرح الے اس کو تا ہے۔ حز بیا اختلاف کوا کے طرح کو نیا فرض انجام دیتا ہے۔ حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کے حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کے حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کو تا ہے۔ حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کو تا ہے۔ حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کو تا ہے۔ حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کے حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کے حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کو تی کو تا ہے۔ حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کو تا ہے۔ حز بیا اختلاف کوا کے طرح کے اس کو تا ہے۔ حز بیا اختلاف کوا کے کو تا ہے۔ حز بیا اختلاف کوا کے کو تا ہو کو کو کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کے کو تا ہو کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کی تو تا ہو کو تا کو تا کی تو تا ہو کو تا کو تا کو تا کی تو تا ہو کو تا کو تا

آئین سازی کے دوران ہم نے حزب اختلاف کی قدرہ قیمت کو پوری طرح سجھلیا ہے۔ کوئی شبہیں کرجز ب اختلاف حزب اقتدار کے لیے روشی کا ایک بینارہ ثابت ہوا ہے جس پرجز ب اقتدار کواس کا شکر گزار ہونا چا ہے اوراس کے ساتھ ہی جزب اقتدار نے حزب اختلاف کی تاریخی حیثیت کو مان کرا ہے لیے ایک قابل لحاظ مقام پیدا کرلیا ہے۔ اس آئین کو سجے معنی میں ایک اعلی جمہوری آئین بغنے کے لیے ابھی اصلاح اور ترمیم کے تی مرسطے کے کوسے معنی میں ایک اعلیٰ جمہوری آئین بغنے کے لیے ابھی اصلاح اور ترمیم کے تی مرسطے کے کرنے ہیں۔ ویسے موجودہ صورت میں بھی ہم اس آئین کو ایک بہتر آئین کا ابتدائی خاکہ بھی سے ہے۔

بس اب جتنی جلد ممکن ہوآ کین کونا فذہ و جانا چاہیے ورند دیر کرنے سے کسی بھی الیں صورت کے پیدا ہونے کا امکان ہے جو حالات کوخراب کردے۔ پیچھلے تجر بول نے لوگوں کو مشکمی بنا دیا ہے اوران میں سخت بے اعتباری پیدا کردی ہے۔ ایس حالت میں ضروری ہے کہ آئین کوکسی تا خیر کے بغیرنا فذکر دیا جائے تا کہ بے اعتباری کی وُ صند حجیت جائے۔

آئین بننے یا آئین تافذ ہونے کی منزل اصل مسئلوں کے پیشِ نظر ایک ابتدائی منزل ہے۔ فلا ہر ہے کہ اصل منزل تو پچھاور ہے جو ابھی بہت وُ ور ہے پھر بھی ہم کم سے کم اس منزل ہے۔ اس منزل سے تو گزرجائیں۔ سؤاس میں تو اب کوئی ویڑییں ہوئی چاہیے۔ اس منزل سے تو گزرجائیں۔ سؤاس میں تو اب کوئی ویڑییں ہوئی چاہیے۔ اس مرحلے میں ہم عوام حزب اختلاف اور حکومت نینوں کومبارک باو دیتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی آئینہ بندی تو ہوئی۔ یہ کم سے کم بات ہے۔ پر یہ بھی ہماری ہے ما کی کے پیشِ نظر بہت فنیمت ہے۔

عالى دُا بَجُستُ مَى 1973

#### <u>www.paksociety.com</u>

### دمز

شخ سعد کی اور خواجہ حافظ کے وطن ایران سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ اس بات کو پاکستان کا ایک عام آ دمی بھی جانتا ہے۔ پاکستان کے لوگ ایران اور ایرا نیوں سے جنتی محبت کرتے بیں ایرانیوں کوشایداس کا اندازہ بھی نہ ہو۔ یہ محبت سیاسی مفادات اور سفارتی بیانات سے بلند ہے۔ یہ قو صدیوں کا اثاثہ ہے، تسلوں کا معاملہ ہے۔ گزشتہ دنوں جب صدر پاکستان کا ایران سمے متھ تو اس تعلق کو از سر نو استوار کیا جمیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران سے پاکستان کی دوئی سی بھی جوت اور دلیل سے بالا ترہے۔

ال دوی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی اور ہمسائے اور خاص طور پر ہندوستان سے دشمنی رکھنا چاہتے ہیں۔ نہ ایسا ہے اور نہ ایسا ہونا چاہتے ہیں۔ نہ ایسا ہے اور نہ ایسا ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے وطن سے جونبست ہے اس کا اندازہ لگانا ہم ہیں سے کسی کے لیے مشکل نہیں۔ اس کے باوجود حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بدترین دشمن ثابت ہوئے ہیں اور یہ ایک دردنا کے حقیقت ہے۔ ان دونوں دردنا کے حقیقت ہے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان نفرت اور عدادت کی جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ ہمارے خیال ہیں غیرفطری ہے اور غیر فطری روش اور ورزش قو موں کو بھی راس نہیں آتی۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان کواس نفرت نے جاہ حالی کے سوااور کھی جی نہیں دیا۔

ہونا تو بیہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا سب سے زیادہ مجرا دوست ہندوستان ہوتا اور ہندوستان کا سب سے زیادہ مجرا دوست پاکستان۔ محر ہے بول کہ ہم ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔اور دشمنی کا بیہ بحران ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ نہ سیاست داں اس

بحران کوختم کر سکے اور نہ حکمراں۔ پھرآ خروہ کون لوگ ہوں گے جو پاکستان اور . نفرت کے اس عذاب سے نجات دلا کیں گے؟

ہم سی تھے ہیں کہ پینہ ورانہ سیاست تو اس مسلے کوحل کرنیں سکی اگر اس مسلے کوحل کے ہم سی تھے ہیں کہ پینہ ورانہ سیاست تو اس مسلے کوحل کرنے گا۔ سوچنا پڑے گا کہ اس وہنی گے۔ تاریخ اور تہذیب کے کتے اعتبارات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان دونوں ملکوں کا معالمہ اپنی جگدا یک مجیب معالمہ ہے۔ بیدونوں ملک ایک دوسر سے سے اس قدر مر یوط ہیں کہ ان کے درمیان کسی گہری کیفیت کے سوا اور کوئی کیفیت پائی بھی نہیں جا سی ۔ بیدونوں یا تو ایک دوسر سے کے جانی وشمن ہو سے ہیں یا جگری دوست۔ درمیان کی کوئی صورت مکن نہیں۔ بید دوسر سے کے جانی وشمن ہو سے ہیں یا جگری دوست۔ درمیان کی کوئی صورت میں نہیں ہو اور کوئی سے فور کرنا چا ہے۔ اس میں تاریخ کا ایک حمہر ارمز ایک ایک مہر ارمز کو بھی ایا تو پھر وہ دوئی بیشیدہ ہے اس مرز کو بھی لیا تو پھر وہ دوئی ای کے لیا سی فیصلہ کریں سے حکم مشکل ہے ہے کہ سیاست کے بے دوح و دہن اور خشک د ماغ کے لیاس رمز کو بھی لیا شاید مکن نہوں۔

دوی اور آشتی کے لیے باتوں سے زیادہ مل کی ضرورت ہے، شملہ معاہدہ اس ملی کا ایک ظہور تھا۔ اس سے بڑی اُمیدیں وابستہ کی گئی تھیں جو پوری نہ ہو تکیں۔افسوں سے ہوتا تو سازگار ماحول نہ ل سکا۔ اگر ہندوستان نے جنگی قید بوں کو واپس کر دیا ہوتا تو سازگار ماحول پیدا ہوجا تا۔ ہندوستان کا کہنا پی تھا کہ جنگی قید بوں کی واپسی بنگلا دلیش کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں مگر قاعد ہے کی بات سے ہے کہ انھیں جنگ کے بعد فورا چھوڑ دیا جاتا۔اب پاکستان کی طرف آئے۔ ہندوستان اور بنگلا دلیش نے جنگی قید بوں کی واپسی کے لیے پاکستان کو ایک چیش کش کر آگر چہ رہ پیش کش مشروط ہونے کے باوجود سورت حال کے پیش نشر کی اگر چہ رہ پیش کش مشروط ہونے کے باوجود صورت حال کے پیش نشر کی اگر چہ رہ بیش کش مشروط ہونے کے باوجود میں میں تھر اور کے دلانہ پیش کش قر اردیا۔وہ پیش کش قبول کر لینی چا ہے تھی مگر پاکستان نے یہ جواب دیا کہ جنگی قید یوں کی واپسی کے لیے کوئی شرط نگانا اُصول کے ظلاف ہے۔

جو پھے ہمی ہمارے سائٹ ہے۔ سکتہ بندسیاست کی زوے شاید بیسب پھے تھیک ہو مگر

ہمارا خیال یہ ہے کہ برِصغیر کے مسئلوں کو خالص سیاسی انداز سے حل کرناممکن نہ ہوگا۔
سیاست کا کام سُلجھا نانہیں ہے اُلجھا نا ہے۔ان مسئلوں کوحل کرنے کے لیے تاریخ کی زندہ حقیقتوں کوسا سنے رکھنا چاہیے۔ بیدہ وہ زندہ حقیقتیں ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کے چیے سیے برجح ریویں۔

ہم اران اور پاکستان کی ہا ہمی دوتی کے بارے میں لکھ آئے ہیں۔ پاکستان میں صدیوں کی اس زعرہ حقیقت کا سب کو احساس ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہنے کی اس زعرہ حقیقت کا سب کو احساس ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیراز اور لا ہور کے درمیان کیاتعلق ہے۔ بیسب ہی جانتے ہیں محرلا ہور اور دی کی کیارشتہ ہے رہیمی کونہیں بھولنا جا ہیں۔

عالى دُائِحستُ جون 1973

# خون کی گواہی

جوائے ہونے کی گواہی دیتا ہے دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے نہ ہونے پر بھی جست التا ہے اور جوائے آپ کو بھا کہتا ہے وہ دوسروں کو تحصلاتا تا بھی ہے اور جس نے بیر کہا کہ میں جق پر بھول اس نے گویا یہ بھی کہا کہ دوسر سے باطل پر ہیں۔ پر جس نے اپنے ہونے کی گواہی دینے کے ساتھ دوسروں کے ہونے کی گواہی دینے اس کیا اور جس کے ساتھ دوسروں کے ہونے کی بھی گواہی دی اور اس نے حکمت کا پوری طرح پاس کیا اور جس نے اپنے آپ کو بھی بچ جانا اسی نے پوری سے اپنے آپ کو بھی بچ جانا اسی نے پوری سے ایک کے ساتھ دیا اور جس نے اپنے حق پر ہونے کا اظہار کیا اور وہ حق پر تھا بھی اور اس نے دوسروں کے بچا کے کی طرح پہچا تا۔

سؤاب میں کہتا ہوں کہ ہونے کی سب سے پکی گواہی وہ ہے جوخون نے وی ہے۔
ہال خون کی گواہی سب سے پکی اور سچی گواہی ہے اور ہم اس مہینے اپنے اس خون کی پہلی
برس منارہے ہیں جس نے عجب قریبے سے اپنے ہونے کی گواہی وی تھی ۔اور یہ گواہی ہی سے
کے ساتھ تھی سوچ کے ساتھ تھی اور سجھ کے ساتھ تھی ۔کہا گیا تھا کہ بھا ئیوا تم ہواور پہلے تمھا را
حق ہے اور ہم بھی ہیں اور ہمارا بھی ایک حق ہے۔کیا اپنے خون ہیں نہائے والے بھی ایسی
شو جھ تو جھ کی با تیں کہتے ہوئے بھی شنے سے ہیں کم اور بہت ہی کم ۔

اپے مسلک اورا پے عقید ہے کی خاطر بے شارلوگوں نے اپنا خون بہایا ہے اوران کا کہنا بہ تھا کہ خن بس ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے سو اجو بھی خن کا وعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ بیہ تھا ان کے طوراور بیہ تھے ان کے تیوراور بیہ کہتے ہوئے انھوں نے جان دے دی اورا ہے نزد یک سب سے اچھا معاملہ کیا۔ بیا یک ایسا معاملہ تھا جس کا انھیں اجر ملنا تھا یا اورا ہے نزد یک سب سے اچھا معاملہ کیا۔ بیا یک ایسا معاملہ تھا جس کا انھیں اجر ملنا تھا یا اول کہداؤکہ یہ ایک ایسی معاملہ تھی جس کی بہت بردی اُجرت ملناتھی۔ یاان کے نام روش حرفوں میں کھے جانے تھے۔ یا پھر انھیں جال کی کے وقت اس یقین کی خوشی تھی ہے کہ

جس طرف وہ منتے حق بس اس طرف تھا اور اس کے در ہے سب میجھ باطل تھا۔ یر میں جس خون کا فریق ہوں اس کا دعویٰ پنہیں تھا کہ حق بس و ہیں تک ہے جہاں تک میرے جمینے اُڑ کر مے ہیں۔ ذرا سوچوتو سہی بھلا ایس ہوش مندی اور حق پسندی کے ساتھ يہاں كب كب جان وى كئى ہے۔ كيابية جرانى كى بات نبيس ہے كدائى ابنى بستيوں اور اسیتے اسپیے محلوں کے غربیوں اور بے نام ونمودلوکوں نے جولوکوں کے درمیان عام لوگ تے دانش مندوں اور عکیموں کی طرح جان دی اورائے پیچھے اینے تام تک نہیں چھوڑ ہے۔ وہ لوگ ہم میں سے وہ پہلے لوگ تنے جنھوں نے عقیدے کی چے میں نہیں بل کہ معقولیت کی خاطر جان وی ورندعقیدے سے نام پر جان وسینے والوں کی دنیا میں کوئی کی نہیں ہے۔ بہودی ہوں یا عیسائی' ہندو ہوں یامسلمان اور پھران سب کے جُداجُد افرقے' سب ہی اینے عقیدے کی خاطر جان دینے میں ایک دوسرے سے آ سے دکھائی دیں ہے۔ سؤجا نا حمیا کہ ند بہ کی خاطر جان دے دینا کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اور شاس میں کسی خاص تربب یا فرنے کوکوئی خصوصیت حاصل ہے۔ ہاں ایسے لوگ تم ہی ہوئے ہیں جو معقولیت کی خاطراینے خون میں نہا سکتے ہیں اور ہمارے گزشتہ سال کے وہ لوگ ایسے ہی لوگ تنے اور ہمارے درمیان وہ لوگ سے مجے انو کھے تنے اس لیے کہ ہمارے لوگوں کی تربیت بنیس رہی کہ و عقیدے کے سواکسی اور چیز کے لیے اُنگلی بھی کٹا کیں۔ انھوں نے کہا تھا کہ تمعاراحق سرآ محموں پر۔ہم اسے جانتے اور مانتے ہیں پر ہماراہمی کوئی حق ہے۔ جن لوگوں نے اس عدالت اس حکمت اور اس آ مجمی کے ساتھ جان دی ہوان کے ليے ميں آخر كيا كہوں۔ أحسى يادكر كے مير اس فخرست بلند ہوجاتا ہے۔ان كے خون نے جميں ہاری پہچان دی ہے۔ایسی پہچان کہ اب ہم میں سے کوئی بھی وقت کے بچوم میں ممتہیں ہوگا۔ میرے اوگو! بھلا تھمارے نام کیا تھے تھمارے پچھ بھی نام ہوں تھماری تم نامی کے حضور جارے سرعقیدت سے جھکے ہوئے ہیں اور جاری آسمیس بھیکی ہوئی ہیں کہممارے خون نے ہم سب سے ہونے بر کواہی دی تھی۔

عالمي دُا بُحِستُ جُولا ئي 1973

### جائزه

لؤاب چیمیں سال ہو گئے جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اور پاکتان وجود ہیں آیا
تھا۔ اس مدت ہیں کیا ہے کیا ہوگیا ہے۔ بیسر گزشت غم آگیز بھی ہے اورشرم ناک بھی۔ کیا یہ
مناسب نہ ہوگا کہ چیمیں سال کا بیسنر پورا کرنے کے بعد صورت حال کا جائزہ لے لیا
جائے۔ پاکتان جیسا کچھ بھی رہ گیا ہے بہ ہر حال ابھی تک ایک حقیقت ہے۔ پر ہوا بیہ
کہ اب لوگ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ بید ملک رہے گا بھی یا نہیں۔ بیدایک ایک
کیفیت ہے جو عام ہوتی جارہی ہے ہم نے جوروش اختیاری تھی کیا اس کا یہی نتیج نہیں لکانا
تھا؟ یہاں ہر گروہ دوسرے گروہ سے بیزار ہے۔ ہر علاقہ دوسرے علاقے سے نظرت کرتا
ہے بیزاری اورنفرت یہی لے دے کرتمھاری کمائی ہے۔ بیزاری اورنفرت کا اتنا ذخیرہ تو بھی
اور کہیں اکھا نہیں ہوا۔

کیااس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جس جماعت نے پاکستان بنایا ہے اس کی بنیا وہی نفرت اور بیزاری پرتھی ۔ بعض لوگ کہتے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے ہندوستان دھنی ضروری ہے اور یہ کہ پاکستانی قومیت کی اصل بنیا و ہندوستان دھنی ہیں۔ پوچھنا یہ ہاور جولوگ ہندوستان دوسی کی بات کرتے ہیں وہ ملک اور قوم کے دھن ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ جس فوم کی بنیاد نفرت اور دھنی پر رکھی جائے اس کے اعصاب بھلا کہ تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں بہ ہر حال ہوا یہ ہے کہ ہم اپ آپ ہے بھی نفرت کرنے گئے ہیں۔ ساتھ دے سکتے ہیں بہ ہر حال ہوا یہ ہے کہ ہم اپ آپ سے بھی نفرت کرنے گئے ہیں۔ اپنی سرگرشت پرغور کرتے وقت ہمیں ایک اور بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہے اور وہ یہ ہے کہ ہندووں کی جہ ہندووں

اورمسلمانوں کی بےمثال قربانیاں ہیں قیدخانے ہیں۔ آزادی پہندوں کے بچرے ہوئے جوم اورلہولہان جلوس ہیں ، جان بر تھیل جانے کے مرطلے ہیں۔ یا کستان کے پس منظر میں سیّداحمد خان کی قانون پینداورسرکار پرست نسل ہے،خودسیّداحمدخان ہیں جن کی صحت اور فراغت بررشك آتا ہے۔ لکھا ہے كہوہ بہت كم بيار يزتے تھے۔ بال توسيداحم خال كيسل کوآ زادی ، آ زاد بھبی اور آ زاد اندیشی کی کوئی تربیت نہیں دی گئی تقی۔وہ اعلیٰ مقاصد ہے محروم تھی۔أے قربانی کا کوئی سبق نہیں ویا گیا تھا۔اس سل کا ووسرا تام سلم لیگ ہے۔ مسلم لیک کو داوتو بہت دی گئی ہے براس سے حساب مجمی نہیں لیا حمیا ۔ لوگ آزادی کے لیے جانیں دے رہے تھے اور لیگ اس انتظار میں تھی کہ ہندوستان آزاو ہواور وہ اپناھتے بانٹ لے۔ یا کستان کوجومملکست خداداد کہاجاتا ہے تو پھی غلط نہیں کہا جاتا۔ بیملک سے بچ خدا ہی کی دین ہے اس میں بندوں کے مل کا کوئی دخل نہیں کیوں کہ جن مسلمانوں نے آزادی کے لیے اپناخون بہایا،جن کے خاندان متاہ ہو گئے وہ لیک کے مسلمان نہیں تھے۔ لیگ تو جا گیرداروں ٔ خان بہادروں ٔ سرکاری افسروں اور تاجروں کی جماعت بھی ۔اس کا ا یک خاص مزاج نقا۔ یبی مزاج یا کستان کو در نئے میں ملا۔اب یبی دیکھےلو کہ یا کستان میں جولوگ برسرِ افتد ارر ہے ان میں دو تین بے غرض لوگوں کو چھوڑ کر باقی کون تھے وہی انگریزوں کے جوتے جانے والے قوم کے غدّ ار۔ سرکار کے منشی یا بندو فحی فقط ا يك محمة على جناح وايك ليا قتت على خال اوراكيك خواجه ناظم الدين سے صورت وحال ميس كيا فرق پڑتا ہےاور جب بیلوگ نہر ہےتو پھروہی ہوا جوہونا تھا۔مسلم لیگ جس طبقے کو بروان چڑھانا جا ہتی تھی وہی طبقہ پھلا پھو لا اور ملک تباہ ہوتار ہا۔ یا کتان بن جانے کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ معاملوں پر نظرِ ٹانی ک

جاتی حقیقت کو مجھا جاتا اور یا کستان کے وجود کواس زندہ اور حستاس معنویت ہے ہم آ ہلک کیا جاتا جس کے بغیریہ پوری تحریک خوش حال لوگوں کے چونچلوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھتی ۔ جا میرداروں اورسر مایہ داروں کے بجائے اس ملک کوعوام کا ملک بنایا جا تا۔ مينكت چينى كسى كونا كوارنبيس كزرنى جايد تنك مزاجى كوئى فاكد فبيس موكار جميس

حقیقق کا بدری کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں ہارے لیے رحمت ہے۔ ہمیں یہ جانے کی پوری بے باکی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلم لیگ کی تحریک میں وہ بنیادی خامیاں اور خرابیاں کیا تھیں جن کی وجہ سے بید ملک اس حال کو پہنچا۔ ایک کام بیہی ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ کی تحریک اور اس کی شخصیتوں کا تہذبی مطالعہ کیا جائے اور اس سوال کا جواب دیا جائے کہ لیگ جس تہذیب کی حفاظت کرنے کی مدی تھی اس تہذیب کے اصل براید سے اور بیا بیابات تھی کہ اقبال ،حسرت اور ظفر علی خال نمید سے سوامسلمان قکر اور وجدان کا کوئی بڑا نمایندہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر ہم اپنی شاعری اپنی انشا اپنی انشا اپنے افسانے اور اپنے فن کی داد لیتا چاہیں تو ہمیں اپنے کون بزرگ یاد آئی ہیں۔ یہ سے یاوہ جو کا تحریس میں سے جو کہ یہ ہمیں اپنے کون بزرگ یاد آئی ہیں۔ یہ کے دو جو لیگ میں سے یاوہ جو کا تحریس میں سے جو کہ یہ ہمی ایک سوچنے کی بات ہے۔

عالى دُانجستُ أكست 1973

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

# آ کین

یبال نہ تو بولنے ہی میں کھے بھلائی ہاورنہ سننے میں۔ بولوتو سننا کون ہے اور سُوتو کے ۔

سننے کے لیے ہے بھی کیا؟ سوبو لنے والا بھلا کیا پہنچانا چاہے گا اور سُننے والا کیا پانا چاہے گا۔
میں تو کہتا ہول کہ ہراچھی اور ٹری بات سے کان بندہی رکھے جا کیں اس لیے کہ جو بات اچھی ہے وہ جھوٹ ہوگی اور جو ٹری ہے وہ نئی نہ ہوگی۔ ذرا دیکھوٹو سہی 'زندگی کا حال کتنا اجھی ہوگیا ہے۔ کیا یہی وہ زندگی ہے جس کے لیے اتنا اور جم مچایا گیا ہے اور جس کے کارن اتنا جھنجھٹ پھیلایا گیا ہے۔ اور جس کے کارن اتنا جھنجھٹ پھیلایا گیا ہے۔

ایک زندگی تو وہ ہے جوخوشی کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ بہت ہی کم لوگوں کی زندگی ہے اور ایک وہ ہے جوخوشی کی اُمید بیں ہیں ہوتی ہے۔ اس کے لوگ بھی زیادہ نہیں ہیں اور ایک وہ ہے جو اُمید کی اُمید بیل ہیں ہیں ہیں ہیں ہوتی ہے اور ہمارا سامنا اسی زندگی سے ہے۔ کیسی نہوت ہے کہ انسان اپنی پر چھائیوں کو شولتا ہے اور اپنایا گیا ہے اور اس نحوست کو ہے۔ پھر تماشا یہ ہے کہ اس حالت کو بڑے چا کے ساتھ اپنایا گیا ہے اور اس نحوست کو بڑے چونچلوں کے ساتھ اپنایا گیا ہے اور اس نحوست کو بڑے چونچلوں کے ساتھ اپنایا گیا ہے۔ ایسے حال میں جو بڑے چونچلوں کے ساتھ اپنی بستیوں میں بسایا گیا ہے۔ بجب حال ہے۔ ایسے حال میں جو اُمید دلائے گا وہ دلوں کو اور آزار پہنچائے گا۔ یہاں بڑی ہے جو اُل دیا جا تا ہے۔ بیس پو چھتا اُمید دلائی جاتی ہو اور اس طرح ان پرنا اُمیدی کا ایک اور بو جھ ڈال دیا جا تا ہے۔ بیس پو چھتا موں کہ اُرکوئی خوش خبری دینا چا ہتا ہے تو بھلا کس لیے؟ اب تک بول کہ اگر کوئی خوش خبری دینا چا ہتا ہے تو بھلا کس لیے؟ اب تک

وہ کیا پائیں گے جن کا پانا ہی کھونا ہے اور وہ کیا ہیں جن کا ہونا ہی نہ ہونا ہے۔ زمین کے نچ اور اس کے کناروں میں تمھارے لیے کیا ہے۔ زمین کے نچ رُسوا ہونا ہے اور اس کے کناروں میں پسپا ہونا۔ کیا اچھا ہے اور کیا رُرا۔ یہ بات نہ کہنے والا جا وتا ہے اور نہ شکنے والا۔ ہاں جس بات میں بہت زیادہ بُرائی نہیں ہے اسے یہاں کے لیے شاید اچھا جانا جائے۔ برہے پچھابیا کہ جو پچھ بھی ہے وہ بہت ہی بُراہے۔

سیں ہانے پکارے کہتا ہوں کہ کہ ی طرح ہا تکا جارہا ہے۔ یہ یہ ہا تکا ہا تی ہے۔ ہاں

یہ ہا تکنے والے ہلا کت میں ڈالنے والے ہیں۔ کہاں سے لائے جاتے ہواور کہاں لے

جائے جاتے ہو؟ جہاں سے لائے گئے ہوئری طرح لائے سے ہواور جہاں لے جائے

جاتے ہوئری طرح لے جائے جائے ہو۔ کیوں نہ کہا جائے کہ ہراس ہائے کو چٹلا دو جوتم

جاتے ہوئری طرح لے جائے جائے ہو۔ کیوں نہ کہا جائے کہ ہراس ہائے کو چٹلا دو جوتم

جبوٹے ہیں اور جن کی مائی جاتی ہے وہ جھانیے اور جھپ جھالیے۔ کیا است نقظ بھی پولے

جبوٹے جینے اب ایک سائس میں بول دیے جاتے ہیں اور کیاا سے دعو سے جھا ہے۔ کیا است نقظ بھی ہا نہ ھے سے

تھے جینے اب ایک ایک بات میں بائد ھے جائے ہیں؟ سیاست نے ایک زبان گھڑلی ہے

اور اب یہی زبان چاروں کھوٹٹ سُنائی دیتی ہے۔ یہ کھوٹ اور کیٹ اور جھوٹ کی زبان ہے اور اس زمانے کی سب سے بڑی گھڑنت بہی ہے۔ اس زبان کوجھوٹ سے جھر رہی سُنا بھی جاتا

اور اس زمانے کی سب سے بڑی گھڑنت بہی ہے۔ اس زبان کوجھوٹ سے جھر رہی سُنا بھی جاتا

ہے۔ پر مزے کی بات ہے کہ اس کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں۔ بڑی ہیزاری ہے۔ پی

ابیاد آیا کہ اس بار بھے آئین کے بارے بی لکھتا تھا جودو چاردن بعد آنے والا ہے ایک اُمید بندھانے والا ہے۔ ایک اُمیدادر ہیں۔ پرا تنا پھود کھے لینے کے بعد بیں انجی کوئی اُمید نہیں ولاؤں گا۔ نہ ہوکہ پھر ہونٹ کا نے پڑی اور آنے جانے والوں بیں اپنے غضے با نظنے پڑیں۔ بال اُمیدر کھنے والوں بیں ایک بیں بھی ہوں ویسے یہاں اُمیدر کھنا ہی خصے بایدا ہے جیسے کسی انا ڈی کا جوا کھیلنا۔ پر زندگی بیں اُمید کا جوا تو کھیلنا بی پڑتا ہے۔ جومانس لیا ہے وہ کوئی اُمیدر کھتا ہے۔ بال بیہ کہ جہال اُمیدوں کا خون ہوتا رہا ہوو ہال اُمید رکھنا ہو وہ اُل اُمیدر کھتا ہے۔ بال بیہ کہ جہال اُمیدول کا خون ہوتا رہا ہوو ہال اُمید رکھنا ہو۔ بال میں کھن ہوگھند کھے پایا ویہ سے خیال آیا سواس کی کو رکھنا ہو کے لیے اس کھست کا نام آئین کے بارے بیں پچھند لکھ پایا ویر سے خیال آیا سواس کی کو پورا کرنے کے لیے اس کھست کا نام آئین کے بارے بیں پچھند لکھ پایا ویر سے خیال آیا سواس کی کو پورا کرنے کے لیے اس کھست کا نام آئین کھرایا۔

عالمي ڈانجسٹ ستبر1973

## للمجھوتا

آخر پاکستان اور ہندوستان میں سمجھوتا ہو گیا۔ ہارے کا نول نے ایسی نیکیا انہیں کیں جواتنی اچھی خبر سُننے ۔ بیہ بڑی بات ہے کہ ہم اتنی اچھی خبرسُن سکے۔ دونوں ملکوں نے ا پنے اُوپراحسان کیا کہ مجھوتا کرلیا۔اس مجھوتے سے سی نے پچھے کھویانہیں ہے پایا ہے۔ اب جو کیا جانا جا ہے وہ بہ ہے کہ جو پھی ٹوٹ گیا ہے اے جوڑا جائے اور جو چیزیں تو ڑنے والی ہیں انھیں چھوڑا جائے۔سوچونوسسی کیا بیجی کوئی ہونے میں ہونا ہے کہ ہول اور نہ ہونے کے لیے زمین اور آسمان ایک کردیں۔وحشیوں کی طرح ایک دوسرے سے تکراتے رہے میں آخرکون می جعلائی ہے۔ اتن بارتکرا کرد مکھ لیا مجلا کیا یا یا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ توڑنے کی کوشش میں کیا ہاتھ آیا؟ میں یا کتان اور ہندوستان کے بارے میں سوچتا ہوں اورائے سرکے بال نوچتا ہوں۔ بیں ان کے ناموں میں ایک دوسرے کے لیے بدنامی کے سوا کی پھی نہیں یا تا۔وہ لوگ کہاں ہیں جو انھیں سمجھانے کی طرح سمجھاتے اور جومنوانے کی بات ہےا ہے منوانے کی طرح منواتے۔ابھی وقت ہے تم اپنا رشتہ جانو اور اپنے آپ کو پہچانو۔ ابھی وہ نسل زندہ ہے جو ایک دوسرے کو جھڑک سکتی ہے اور پہچان کے چھاج میں ایک دوسرے کو پھٹک عمتی ہے۔ بیسل ختم ہوگئ تو پھردتی کولا ہور کا حال پیکٹک ہے معلوم ہوا كرے گا ورلا ہوركودتى كى ياتيں ماسكو كے لوگ بتايا كريں ہے۔

ان آوازوں کا گلا گھونٹ دو جو دشنی بھڑ کا تی ہوں اوران با توں کا منہ بند کر دو جو ایک کو دوسرے سے لڑاتی ہوں۔ وہ لوگ جنونی اور خونی ہیں جو شمصیں ان کے خلاف اور انھیں تمھارے خلاف عصد ولاتے ہیں اور رشتوں کی مشاس کو کڑواہٹ پلاتے ہیں۔ وکھ کی بات ہے کہ اب تک انھیں کی بات نہ شننے ہیں بھلائی تنی اور آنھیں کے فیصلے مانے سے جن کے فیصلوں کو تھرانے ہیں بچ تک رسائی تنی ہیں دیا کے سارے ملکوں کو آبادی اور شادا بی کی وعا کیں ویتا ہوں پر مجھ سے یہ کیے چاہا جا سکتا ہے کہ ہیں ویا کہ کی کو ہندوستان سے زیادہ مجبوب جانوں اور تم 'ہندوستان والوتم کسی اور ملک کو پاکستان سے زیادہ مجبوب جانوں اور تم 'ہندوستان والوتم کسی اور ملک کو پاکستان سے زیادہ مجبوب جانوں اور تم نے محمار سے شہروں کی ویرانی چاہی اور ان بھارے شہروں کی ویرانی چاہی اور ان بھارے شہروں کی ہی اور ان بھارے شہروں کی ہی وقول نے ان باتوں ہیں جی نگایا جو تفرقہ ڈالنے والی تھیں اور ان بھارے شہروں کا حصلہ بڑھایا جو دوسرے کی تباہی کے ار مان نگالنے والے تنے میری سمجھ ہیں ارادوں کا حصلہ بڑھایا جو دوسرے کی تباہی کے ارمان شکا نے والے تنے میری تبھھ ہیں مشرب بدلے بغیر ایک دوسرے کی جانہیاں کس طرح سوچیں اور ایک دوسرے کی مشرب بدلے بغیر ایک دوسرے کے لیے تباہیاں کس طرح سوچیں اور ایک دوسرے کی مشرب بدلے بغیر ایک دوسرے کے لیے تباہیاں کس طرح سوچیں اور ایک دوسرے کی امیدرکھی تنی کہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے تباہیاں کس طرح سوچیں اور ایک دوسرے کی ایک کہا ہے دوسرے کے ایک تباہی کے اور ایک ہواؤں اور ہمارے پانیوں نے ہم سے کیا امیدرکھی تنی کہا ہی ہواؤں اور ہمارے پانیوں نے ہم سے کیا امیدرکھی تنی کہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کوت میں زیر کھولیں؟

میں اس سیاست سے انکار کرتا ہوں جو بچھے میرے ماں باپ کی قبروں سے نفرت کرتا سکھاتی ہے اور تم میں سے بہت سول کو ان کے باپ دادا کے شمشانوں کے نشان منانے پر اکساتی ہے۔ اُن دوستیوں کے بندھنوں نے میرے بازوؤں پر نیل ڈال دیے ہیں جو تمھاری دشنی میں پروان چڑھیں۔ تم بھی یہی کہوکہ ہم نے تم سے دشنے تو ژکر جو رشتے جوڑے ہیں افھوں نے ہمارا دل تو ڑ دیا ہے یہاں اور وہاں جس سیاست کو اپنایا گیا وہ تاریخ کو خوارا در تہذیب کو خراب کرنے والی سیاست تھی۔ جس حکمیت عملی کو اپنایا گیا وہ تاریخ کی تھلی کوخوارا در تہذیب کو خراب کرنے والی سیاست تھی۔ جس حکمیت عملی کو اپنا چکلا چلانے کی تھلی گئی۔ اس پختو ہے دی گئی وہ تاریخ کے شمیر اور تبذیب کی روح کور شواکرنے والی حکمیت عملی تھی۔ اس نے ادھروالوں کا بھی منہ کالا کیا اور اُدھروالوں کا بھی۔ کیا اب بیہوسکتا ہے کہ تاریخ کے شمیر اور تہذیب کی روح کوان کہ سکتا ہے کہ یا کتان اور اور تہذیب کی روح کوان کہ سکتا ہے کہ پاکستان اور میں تھید کو بچھ صے ہندوستان کے لوگوں کو بچھ جھے ہوئی آ گیا ہے۔ کون کہ سکتا ہے کہ بید دونوں اس بھید کو بچھ صے ہندوستان کے لوگوں کو بچھ جھی گئی تھی۔ کون کہ سکتا ہے کہ بوئی آ گیا ہے۔ کون کہ سکتا ہے کہ بید دونوں اس بھید کو بچھ صے

ہیں جس کو نہ بھے کراہ تک جو بھے سمجھا گیا وہ دھوکا نھا اور جو بھے کیا گیا وہ دھاندلی ہے ہیں اور نہ سال ہو گئے ہیں نہ ہندوستان چین سے ہاور نہ پاکستان ۔ نہ ادھروالے سمحی ہیں اور نہ اُدھروالے۔ کیا آزادی کا یہی کھل ملنا تھا۔ جھگڑالو پن چھوڑ دواورایک دوسرے کے ذکھ دردکو مجھواور یک دلی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ پاس آؤکہاسی ہیں پانا ہے وور نہ جاؤکہ کراس ہیں کھونا ہے اور بربا دہوجانا ہے۔ اور ہم توبس خواہشیں رکھنے والے ہیں اور زندگی کا جومزہ بھی چکھایا جائے اسے تھلنے والے ہیں اور زندگی کا جومزہ بھی چکھایا جائے اسے تھلنے والے ہیں۔

عالمي ۋائجسٹ أكتوبر1973



### نسپنامہ

ابراہیم کے دو بیٹے ہوئے ایک اساعیل اور ایک اسحاق اوران دونوں میں کوئی لڑائی تہ تھی۔اوراساعیل کے ہاں بنابوت قیدار اوبئیل اورمسام مضماع دومہ مسا صدداور تا یطور' نافیس اور قدمہ پیدا ہوئے جواساعیلیوں کی پہلینسل کے لوگ تھے اور ان کی اولا د عرب کہلائی اور اسحاق کے ہاں عیسواور بعقوب پیدا ہوئے اور بعقوب ہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ بعقوب کے بیٹے یہودااور بوسٹ اوران کے بھائی پہلی پیڑھی کے اسرائیلی تھے اور اِن میں اور اُن میں کوئی لڑائی نہتی۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ پوسٹ کے بھائیوں نے پوسٹ كوسودا كروں كے ايك قافلے كے ماتھوں جے ديا تو وہ لوگ يوسف كومصر لے محتے \_وہاں جو سیجه به واوه جانا جاتا ہے۔ اور ابیا ہوا کہ مصر میں پوسف کو بڑی عزت ملی اور پھر اسرائیل کا کھرانامصری بیں آرہااوروہاں خوب مکھلا مکھولا اور جب عربوں نے بیشنا کہان کے دادا كا كھرا تامصر بيں پھل مكھول رہا ہے توان بيں سے بھی بہت سے مصر بيں آ كرديتے كي اور بیددونوں مل کربہت ہو گئے اور بیسب کے سب وہاں بہت اچھے تھے۔اس ونت بھی ان میں کوئی لڑائی نہ تھی۔ پھرمصر میں بکسوس یادشاہوں کی حکومت ہوئی۔ اس وقت بھی امرائیلیوں کی عزیت اور دولت بردھوتری بررہی اس لیے کہ بکسوس عرب تنصاور انھیں کی نسل سے تھے اس برمصری ان سے جلنے تکے اور اسرائیلیوں بران کا عصبہ بہت ہوا۔ آخرمصر بول نے بکسوس کومصرہے نکال دیا اورخو د حکومت کرنے لگئے اب اسرائیلیوں اور ان کے ساتھ عربوں کا وہاں رہنا دشوار ہو گیا۔اس وفت موی "اسرائیلی کھرانے کےسب سے نام وربیٹے تنے۔مویٰ تنے دیکھا کہ میرے لوگ بردی سختیاں جھیل رہے ہیں سؤانھوں نے اسپے لوگوں

کوسمینااورانھیں مصربوں نے مجھٹکا را دلا کرعرب کی سرز مین کی طرف لے چا۔ کہتے ہیں کے عربوں کوبھی وہاں سے بجرت کرتا پڑی کہ مصری ان دونوں بی سے نفرت کرتے تھے۔
اور جب بخت نصر کا غضب عرب کے سر پر بھڑکا تو برمیاہ نبی اور برخیا نبی جو اسرائیلی نتے وہاں مجے اورا سامیل کے گھرانے کے ایک لڑکے معد بن عد تان کواس فتنے سے بچا کر اپنے ساتھ حرکان لے محت بیا کہ کا بیس پڑھ کر اپنے ساتھ حرکان لے محت بیا کا ان دونوں کے ساتے میں بڑا ہوا اوران کی کتا ہیں پڑھ کر دانش کی اور چھران میں کری طرح شمن می کہ کی اور ایسے اور پھران میں کری طرح شمن می کہ کی طرح شمن میں۔

آج معد بن عدنان اور برمیاہ بن خلقیاہ کے لوگوں کے بیچ پھرخون کی ندیاں بہدرہی ہیں۔
ہیں۔ اتنا خون تو ان کے بیچ بھی نہ بہا تھا۔ آسان کڑک رہے ہیں اور زمینیں چیچ رہی ہیں۔
کون ہے جو بستیوں میں جا کرگر یہ کرے اور گریبان پھاڑ کرچلا نے کہ اب کے اساعیل اور
اسحاق کے بدن پُری طرح خون میں اُس پُت ہوئے ہیں۔ لاشیں گرائی جاتی ہیں اور لاشیں
اُٹھائی جاتی ہیں۔ کیا تھا رے نسب نا ہے خون سے لکھے سمئے متھا اور کیا تمھارے تعویذ اس
لیے اُتا رہے سمئے متھے کہ تم ایک دوسرے کا گلاکا ٹو۔ کیا ہا جرہ اور سارہ اُنے اپنی کو کھے ایک
دوسرے کے قاتموں کوجنم دیا تھا۔

پریہ فتنہ اٹھایا کس نے ہے۔ یہ فتہ عربوں نے اٹھایا ہوتا تو ہم اٹھیں یُری طرح ٹو کے اسرائیل ہٹ دھری پر ہے۔ اسرائیل نے دھا ندلی سے کام لیا ہے۔ عرب اور کیا کہتے ہیں اور تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہناری زمینیں چھوڑ دو پھر کوئی لڑائی نہیں۔ یہ تماشا ہی تو ہے کہ جو تھوڑ ہے ہیں وہ چھینے والے ہیں اور جو بہت ہیں وہ چھنوانے والے ہیں۔ ہیں جس شہر میں ہینا ہوں اس ایک شہر کی آ بادی بھی اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایک طرف انتیاں لاکھ اسرائیل ہیں جن کی زمین تنگ ہے اور دوسری طرف کروڑ دل عرب ہیں جوکئی ملکول میں کھیلے ہوئے ہیں۔ جب کوئی سوچنے والا سوچتا ہے تو اسے ذکھ بھی ہوتا ہے اور جھوٹھل بھی چڑھتی ہے۔ اتنا چھوٹا کروہ اور ایسا جھکڑا لو۔ جو یہ سن کرشا یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ عربول

304

كاتن بوع مكف اساب لي خطره بجهة بي اوردنيا ساس بات كى واولى ب ہیں کہ اب سے عرب اسرائیلیوں سے مقابلے میں جم کراڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل نے عربوں کاحق نہ چھینا ہوتا اور وہ اسی طرح عرب کی تی قوموں کے مقالبے میں ا کیلے لڑرہے ہوتے جیسے اب لڑرہے ہیں اور لڑائی کواتے ہی دن گزر مکے ہوتے جتنے دن اب گزر بچے ہیں اور جا ہے و تھلم کھلا ہارہی رہے ہوتے تب بھی دنیا کی بارگی بدیکاراُ مھتی كەلودادى سىنابىل ايك ادر معجزه دكھايا حميا۔ پھراب كيا ہوگا۔ اب بيہ ہوگا كەاگرتم پورے عرب کو بختے کرلوتب بھی شمصیں بُرے نام سے پکاراجائے گا اور اگر ہار جاؤ تو پھر بُری طرح وحتكاراجائے گا۔

عالمی ڈایجسٹ نومبر1973

# بوراسيج

میں کیا کہتا ہوں میں تو ہے ہی تہیں کہتا اور کہد سکتے والا کہہ بھی کیا سکتا ہے۔ کہیں تو وہ جو ہی بھی کی کہ ہتا ہوں میں اور بولیں تو وہ جو ہی بھی شہ بول سکتے ہوں۔ ہاں کہنا آتھیں کوساجتا ہے جو کہنا چاہیں تو کہنا چاہیں تو بولا جا کیں۔ میں اگر پھی کہوں گا تو بس اپنے ہی آ ہے جو کہنا چاہیں تو بولا جا کیں۔ میں اگر پھی کہوں گا تو بس اپنے ہی آ ہے کہوں گا اور اگر پھی شعوں گا تو بس اپناہی کہا شعوں گا۔ اپنی زبان اور اپنی کو بان اور اپنی تو بان ہوں کہن کی کسی کے کا نول پر بھلا کیا واور تو کی ہے اور جب ایسا ہے تو پھر کسی اور کی کہن کا میر سے کیا ہوں پر بھلا کیا دعویٰ سو میں کسی سے کیا کہوں اور کسی کی کیاشھ ہیں۔

بولنے والے نے کوئی ایس بول نہیں بولا جو اُس کے سواکسی اور نے سمجھا ہواور سننے
والے نے کوئی الیمی بات نہیں سنی جو کہنے والے نے اپنے سواکسی اور کوشنا نا چاہی ہو۔ ہیں تو
اب تک یہی جان پایا اور میری سمجھ ہیں تو بس یہی آیا۔ کہنے والے کہتے نہیں حکتے اور شننے
والے شنعے نہیں تحکتے ۔ پڑے یول کہ نہ کوئی پھے کہدر ہا ہے اور نہ کوئی پھے شن رہا ہے۔ یہال
کہن اور کان ہیں کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ ہال کہن اور کا تول کے زیج ایک خلا ہے سوجو
کہن اور کان ہیں کہ بھا اور جو پھے شنا گیا وہ شنا ہی کب گیا ؟ ایک خارش زدہ کتیا کی
گوری کی کھال اور اس کھال سے چٹی ہوئی جی پڑیوں میں شاید کہنے اور شننے کا کوئی رشتہ پایا
جا تا ہو کان کا میل کان سے شاید کوئی بات کہنا ہواور اسے سمجھا جا تا ہو۔ پڑو وانسا نول میں
ایسا کوئی رشتہ نہیں پایا جا تا کوئی شنوائی کسی آ واز کی پُر سانِ حال نہیں ہے۔ میں جے گھر پائتا
ایسا کوئی رشتہ نہیں پایا جا تا کوئی شنوائی کسی آ واز کی پُر سانِ حال نہیں ہے۔ میں جے گھر پائتا

سؤاگر پیپ ندرہ سکتا ہوتو پھر جھوٹ بول یا آ دھائے بول پر چاہے ہے ہے ہی ہو ہورائے ہمی مو پورائے ہمی مست بولنا اور پھر پورائے بولیا تو کون؟ پورائے بولیا تو کوئی پھر ہی بولیا ہورائے بولیا تو ہورائے بولیا تو ہورائے بولیا تو ہورائے بولیا ہوا کا کوئی جانورہی بولیا تو جنگی پانی یا ہوا کا کوئی جانورہی بولیا تو ہوگئ بیز پودوں ہیں ہوگی اور جانوروں ہیں ہوگی ۔ بیسید ھے ڈیل والا دو ٹرنگا جان دارکون ہوتا ہے کہ پورائے بول سکے اور جانوروں ہیں ہوگی۔ بیسید ھے ڈیل والا دو ٹرنگا جان دارکون ہوتا ہے کہ پورائے بول سکے بیاس کالا کے بھی کر سکے اور پھر بیکی چاہی کہ اس کے کھٹنوں کی چپنی چی نہ جائے اور اس کی بیٹر لیوں کی بٹریاں تو ٹرخ نہ جا میں اور اس کے مونٹر سے رہ نہ چا میں ۔ اگر کوئی کھنے بالوں والا پورائے بول کی بٹریاں تو ٹرخ اس کے بال چھدر سے ہو جا میں سے اور اگر کوئی جھدر سے بالوں والا پورائے بول کی تو اس کے مرکی کھال اُدھر سے بول کی گئر سے بالوں والا پورائے ہو لے گا تو اس کے مرکی کھال اُدھر جائے گی ۔ جس کی نگا جو جائے گا اور اگر کوئی کھڑ تھی تر بیں اگر وہ پورائے بول اُ شھے تو جائے گی ۔ جس کی نگا جی عقاب کی نگا ہوں سے بھی تریادہ جیز ہیں اگر وہ پورائے بول اُ شھے تو جائے گی ۔ جس کی نگا ہوں جائے بول دے تو اندھا ہوجائے۔

میں گمان کرتا ہوں کہ انسان کی ہناوے ہی میں کوئی ایسا فتور ہے کہ آگر وہ پورا سے بولنا بھی چاہے تو نہ بول سکے۔ ہاں میری بناوٹ ہی میں کوئی فتور ہے۔ستر کان بہتر جھول۔

چھپکلیوں جیگاوڑوں اور پھچھوندروں نے کہنا پسند کیا ہوتا تو ہم شنعے کہ ہم ہیں بھی کیوں؟ اب ا كيك كهاوت شن اوروه كهاوت بدي كه يج بولنا آ دهى لزائي مول ليناب - يركي توبد يك سیج بولنا بوری لزائی مول لینا ہے۔ جموٹ برجموٹ تاتا آنوٹ۔ آمیں تھے سے سوچ کا سجا بوبار کرول سویس کہتا ہوں کہ جموث کے ساتھ آ اور جموث کے ساتھ جا اور ایک اور کہاوت سن كرسي جائے روتا آ ك اور جمونا جائے بنتا آئے اور برسه بوز موں نے كہا ہے ك جموٹے کے آ مے سچار ومرتا ہے۔ سے مرمئے اور جھوٹوں کو تپ بھی شد آئی اور بیجھوٹے ہی تو ہیں جو پچوں کی میراث دایے بیٹھے ہیں۔

میں اس بستی میں ایک کھر کھوج مٹے کوجا نتا ہوں اس نے سوکند کھائی ہے کہ جب کوئی جھوٹی آ دازئے گا تو اس کا چیھے کرے گا' یہاں تک کدأن ہونٹوں کونہ جالے جن ہے اُس آ واز کاحمل گرا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہیں ان سارے ہونٹوں کو بکھان کے رہوں گا جواہیے جھوٹے لفظوں کوشنوائی کی منڈی میں سمجھے ہیں اور سُود بنے کا پورا پورا حساب اسپے پاس ر کھتے ہیں۔ان کے ہونٹوں نے شنوائی کی بستیوں میں گھنا ونی بیاریاں پھیلائی ہیں اوران كى شنوائى نے سر سے ہوئے ہونٹول كوجائے جائے كراسينے اندر آبندہ كے ليے كندى وباؤل کے تقصے بھر لیے ہیں ۔اور میں میمی کیوں نہ کہددوں کہ پیج سکرات ہے اور پورا بیج موت اور ایک بکواس مجھے سے کہتا ہے کہ بس بکواس بند کراوروہ بکواس میں ہول۔

عالى ۋائجسٹ دىمبر1973

#### وفتت

تصفرے ہوئے بھیلا ولیس شام بہدرہی ہے اور میں اپنے اسکیے پن میں اپنے ہونے اور نہ ہونے کا نشہ ہے جیٹا ہول اور میری پلکول کے بوجھل بن سے سامنے اور اس ے آور میرے سکریٹ کا دھوال منڈلا رہا ہے اور اس دھوئیں سے لے کر دُور یار کی کہکشانوں کے غبارتک جو پچھ بھی ہے وہ دیکھی اوران دیکھی دھند میں ہے اور دھند پھلتے ہوئے یا گل پھیلاؤ میں ہے اور ریہ پھیلاؤ ہر' ہے' کی نہیں میں ہے اور ہر' سے' کی میہیں ہے اور نہیں' ووتوں کی نہیں ہے ان جان اپنے اسکیلے بن میں ہے اور اب میں واپس چلوں اور کہوں کہ پھیلتا ہوا پھیلا ؤجب اس کے لیے کہا جائے کہ وہ ہے تو اس کا ہونا ایک بل میں ہے ایک بل جے یہ پھیلا و اور جواس پھیلا و کو پہنے ہوئے ہے اور یہ دو با تیں نہیں ہیں ایک ای بات ہے اور بیند کہد کہ ہے۔ ہاں یوں کہد کہ بس ہوجانے یا ہوتے رہنے کا ایک حال ہے اور میں جو ہوں میں آن یا بل کو اُ چکنا جاہ رہا ہوں۔ میں اینے ہونٹوں سے وقت کے کش سلےرہا ہوں اور لحوں کا دھوال چھوڑ رہا ہوں اور جو ہے وہ بیہ ہے کہ آن یابل ندمیرے کسی " ہے" کی پکڑ میں ہے اور ندمیرے کی نہیں کی پکڑ میں۔ ایک آن اور دوسری آن میں ہونے اور نہ ہونے کا بیر ہے۔ اچھا تو بیے تو میں وفت کے بارے میں بکواس کرر ہاہوں۔ ہاں میں نے ایک آن میں ایک آن سے 'جمیشہ' میں اپنی عمر کا ایک اور برس کھودیا ہے۔ یر میں نے پایا کیا ہے۔ کیا میں ایک آن کو بھی پاسکا ہوں۔ میں نے پچھ کھوٹے اور کھو کھلے لفظ سیھے لیے ہیں اور وفت کو لفظوں میں پانے چلا ہوں۔لفظ تو لفظ کا نفظ کی کسی ایک اکائی میں بھی ا ... ئىركان (SPACE) كواس كفت كويس كيميلاد كهنا جا مول كار

وفت كونبيس مايا جاسكتا فلم محسينتاره اور كهشتاره كيايا في الحاراتك بل كوبهي بيس ماسكتا-اجتما ليد وظلم" بي كو لے حظم ايك لفظ ب اور قلم كودون ل م" كى صورت ميں مجمداور اب ان تنیوں حرفوں کو اپنی زبان سے اوا کر۔ پہلے حیری زبان پر'' ق' آیا۔ چر' قل'' اور پھر' د قلم''۔سوجس آن تو نے' ' تن' کہا تو وہ حال تھی اور' ' اس وفت مستلفتل میں غها پاستلفتل تفااورجس آن'ل' کها تو'ن کا مضی تفااور'ل' عال تفااور' م' مستلفتل میں تفایا منتقبل تفا اور جب قلم کہا تو ''م' وال تقی اور''ل' اور'' ق' دونوں ماضی تنے مامنى ميں يخف اور جب تو نے قلم كهدديا توبيسب مامنى يخفق جون ايليا يقلم جوتيرى زبان پر ہے اور جو تیرے ہاتھ میں ہے ہے ہمان ماضی میں یاستعقبل میں یا حال میں تو حال كہاں ہے۔ أو نے ايك "قلم" كالفظ تين زمانوں بيں بولا ہے۔ ايك قاف كا زماند تفا ایک لام کا اور ایک میم کا اور جب تُو نے '' ق' کہہ کر' 'ل' ' کہا تو ان دوز مانوں میں وہ دُورِي تقى جيه ازل اورابد كيتے ہيں - كيا اب تو اس آن كو پكر سكتا ہے جب تو في "تن" كها تفايا "ل "كها تفايا" م" كها تفاراب وه آن ازل بهاورلفظ تولفظ" وازكا سارا وجودايك بوراحرف بحى ايك حال مين نبيس بول سكتا اورذ زون اورستارون أوركهك فانون كا سارا شكوت بھى اسے أيك حال ميں نہيں سوچ سكتا۔ أيك آن أيك آن اور أيك بى آن اورایک ' ہے 'اورایک ای 'اب 'اور ہال ایک ای 'اب 'جوایکی می ہےاور ایکی ہے۔ کیا میں اس آن اس" ہے "اوراس" اب" کو یا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہلومیرا " ہے" بنے ہے اور میری" اب" بہے اور سار ابونا اپنے یائے جائے میں اس ایک" ہے" اورای ایک "اب" سے ہاورای میں ہاوراس تک ہے۔ اس" ہے" اوراس "اب" كواكرروشى كى رفآركى بيني ليك ليها جا ہے تواس جائے ہي بيں اس كى كمر جمك جائے اوراس کی بلکیس سفید ہوجا کیں ۔اواب میں بیسوچنا بھکتوں کہ بیآ ن بیا بل بیا ہے اوربداب بھلا ہے کیا۔ کیابیسب کھوزیان کا پھو ہڑین ہے۔وقت ہے تو کیا ہے اور بین ہے تو کیانیس ہے اور ہے اور نہیں بھی تو وقت بی نہیں ہے۔وقت کے دونام ہیں اور بابل كى راتوں كے آسان كوئنكى باندھ كريكنے والى ممبير آئىموں اور أبھى ہوئى سفيد دا ژھيوں

والے کا ہنوں اور جیکلوں والوں نے وقت کو پھھاور نام بھی دیے بر میں کہتا ہوں کہاس کے بس دو ہی نام ہیں ہونا اور نہ ہونا اور ہوتے کا بہلا وا نہ ہونے کے ڈراوے سے بہت کم ہے۔ ہاں وقت انسان کے لیےسب سے بڑاؤراواہے۔معروالوں نے وقت سے ڈرکر جا ہا كدوه يخفرا جائے ـسوانصوں نے چٹانوں سے تكونے منارے بنائے اور زندگى كى لاشوں كو مومیالگا کر پخر بلے ممبراؤ کی بناہ میں دے دیا۔اور بونا نیول نے سوچا کہ وفت تھم جائے سو ان کے بت تراشوں نے وقت کوچھینیوں سے چھیل کرائیے بروں کے بت تراشے اوران کی آنکھوں کے حلقوں کو کھو کھلار کھا کہ ڈلول میں جبک ہوتی ہے اور چیک میں نجیک اور مجیک میں پلکوں کی جھیک اور پلکوں کی جھیک میں بل بیننے کی کھٹک اور میں نے کہا ہے کہ وقت انسان کے لیےسب سے بڑا ڈراوا ہے۔ وقت میری ماں اور میرے باپ کے سانسوں کا اً کھڑنا ہے اور میرے کھر کا اُجڑنا ہے اور میرا اکیلاین ہے اور پھرمیری جلاولمنی ہے اور یہاں کے ان زہر ملے ہونوں کی جنبش ہے جن سے پچھم زہر ملے پن کی بھیک مانگنے کے لیے مجھے اپنا سارا سیندخالی کروینا پڑا۔ بہت سول نے وقت کے ڈراوے میں آ کرکہا کہوہ خدا ہے اور کتنے ہی سوچنے والوں کو بیسوچ کرچین برا کہوہ بایا ہی نہیں جاتا۔ میں نے اب تک وقت کے بارے میں اس بکواس کی بزشنائی جو پچھ بھی نہ جانے کائو دکھا تا ہے اور وہ میں ہوں۔سواب جاننے والول کی باتیں شو اورسب سے پہلے ہونان کے اس آدمی کی بات پرسر دهنوجوا گرفلسفی نه بهوتا تو برده فروش جوتا یا در باری اور وه سرکاری در باری تفاجهی ۔ اس كانام ارسطوم جوبوا كائيال آدى تقاراتنا كائيال كداس في اسية آب كودنيا كاايك سب سے برا ذہین آ دی ہی نہیں کہلوایا فلسفی تک منوالیا۔ ہاں تو اس نے وفت کو بہلے اور يجي كى طرف حركت كا شاركها باورجس طرح كنتى كي شليكونى محنف والاجابياى طور وفت کے لیے بھی ایک سکننے والا ہے اور و وقس ہے۔ وقت کے لیے بیاکی ایسی بات کی گئی جوفلنے کی منڈی میں موتوں سے مول کی۔ افلاطون کے ماننے والوں میں سے آیک فلسفی افلوطین نے وفتت کو مدت تھمرایا۔نفس کی السسامحاب المياكل عسلل سيسد سيسفوني

311

حیات کی مدت اور بتایا کہ وہ اپنی ذات سے گنتی کے بیچ نیس آتا اس گروہ کے ایک اور فلفی پروکلس نے بول سوجا کہ وفت حرکت سے جُد اے اورنفس سے بھی اور بیا کہ حرکت اورننس کا ہوتا ای کے رہتے ہے سمجما جاسکتا ہے۔ ایک ایسی بی بات آ مے جل کر حسدائی قرسنس نے بھی سوچی ۔ بیر کہ وفت حرکت ہے کوئی لگا و نہیں رکھتا اور بیر کہ بیکھی کے جو ہر ہجمی ونت ہی کے روز نامیح میں مجلے ہوئے ہیں۔حسدائی قرسنس عبرانی تھا اس کے نام كے ساتھ بجھے و وقلسفى ياد آ مي جوعر بي بيس سوچے تنے اور عربي كے عين سے علا ف كا خیال آرہا ہے۔معتزلیوں کافلسفی ابو ہزیل علاف اس نے وفت کوان سب سے چہوٹے ذر وں کی حرکت بتایا ہے جن میں کسی ذر ہے کواور جزوں میں نہ بانٹا جا سکتا ہو <sup>ہے</sup> اور بیا کہ وفت نہ تفا اور پھر ہوا يہم عتزليوں كى ديكھا ديكھى اشعريوں نے بھى اس بارے بين ايلى رائے دی ہے جو یہ ہے کہ جس طرح یہ پھیلا وُجُد اجْد ا ذرّوں سم کا مجموعہ ہے۔اس طرح وفت بھی جُداجُد اذر وں یا پلوں کا مجموعہ ہے جو پہلے اور پیچھے ہونے میں آتی ہیں اور یہ کہ وقت ایک بل سے دوسری بل کی طرف چھلا تک لگاتا ہے۔ بیلوگ وقت کو ذر وں اور تغطول میں یاتے ہیں۔اشعریوں سے نمٹ کراب مجھے پھر کھر سے فلسفیوں سے ایج پہنجا ط ہے۔ کم نام فلفی ایران شمری نے یہ مجما ہے کہ وقت اور مدت اور دہر تنیوں ایک ہیں اور وقت ایک گزرنے اور نکھبرنے والا جوہر ہے۔ایران شہری کے نام کے ساتھ ابو بکرز کریا رازی کا تام کیے یاونہ آئے گا۔مسلمان ونیانے ایسے مقلسفی پیدا کیے ہیں۔رازی کے سب سے زیادہ گنتاخ اورسب سے زیادہ ذہین نکتہ چیس ناصر خسرو سے روایت ہے کہ ز كريارازى كے خيال ميں دانش مندآ دمى وہ ہے جووفت كے بارے ميں ان عام آ دميوں کی سمجھ پر بھروسا کرے جن کے ساوہ اور صاف ذہن بحث اور تکرار کی اُمجھنوں بیل پڑ کر خراب نہ ہو مکئے ہوں۔ سومیں نے ایسے ہی لوگوں سے پوجیما۔ انھوں نے بتایا کمنہ ہم تو پی جانے ہیں کدا گرآ سان اوراس کی گردشیں ندر ہیں تو ایک چیز پھر بھی رہے گی جوہم پر جمیشہ جارى رہتى ہے اوروه وقت ہے۔

السيجوابرازليد ع ....اجزائ لا يتوى سيسيعن وتت مادث ب سيساجزائ معلملد

رازى كہتا ہے كدونت ايك كزرنے والاجو ہرے اوروہ جيشہ سے ہے۔خود ناصر خسرو كے خيال ميں جواساعيلى فلسفى فقا اور فارى كاسب سے بروافلسفى شاعر وفت جسم كى كررنے والی حالتوں باجسم کی حالتوں کے گزرنے کا نام ہے۔اساعیلی فلسفیوں سے جھوں نے شاید سب سے زیادہ سیکھا ہے اُن میں سے ایک شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ہیں۔ اُن کی سوج میں وقت ایک نام مرنے والی چیز کا پیاند ہے اور یہ چیز حرکت ہے پر بہال اُس کو بول اعتبار میں لاؤ کہ وہ عقل میں ہوتے ہوئے پہلے اور چیجھے کے طور پریایا جائے ۔لوشاعری کا نشلی آتکھوں والانو جوان شیطان آعمیا السرخون کا سجیلا بیٹاعلیم میدوہ ہے جس نے خدا سے أن حرفوں كو بولنے كى مہلت أيك لى ہے جواس كے استے ايمان ميں زندہ موں اور وہ اس مبلت میں این ہونوں کوشعلوں سے سانس پہنانے کی مشقت میں مکن ہے اور بداسد محد خال ہے اُردو کاتلسی داس جو لیے لیے کی سکرات میں زندہ گیتوں کے سر بوجھتا ہے اور بیوفت کا بیری ذکاءالرحمٰن ہے پنجاب کی رُنوں کی کہانیاں لکھنے والائیدابیا جنجالی اور جھکڑالو ہے کہ اگر تنین ہزار سال پہلے کے پنجاب میں ہوتا تو رگ وید کے لیکھکوں کے مند آتا اور بیریرے بھائی احد الطاف ہیں جوا گلے زمانوں میں ہوتے تورشی اور گیانی کہلاتے تو میراا کیلاین أجرّ سمیا'تم سب پُپ جاپ بیٹے جا و اور میرا بر بولا پن مجھتو اور سُمو کہ پرانے ہندوستان میں ونت كوس طور مجماعي أنويهل مين البيروني كابتايا مواسنا وَل -

البیروتی نے وقت کے بارے بیل ہندوستانیوں کی سوچ کے بہت سے پہلو مجھائے بیں۔وہ کہتا ہے کہ بیاں کی ایک کتاب سنگھ بیل کھا ہے کہ پرانی کتابوں بیل چھالوگوں نے جس کوسب سے پہلا ہونا کہا ہے وہ وقت ہے جو ہے اور جو تھا اور چو اس کی رات البیرونی یہ بتا تا ہے کہ ہندوؤں بیل ایک مدت ہے جو برہا کا دن ہے اور پھراس کی رات ہے جو دن کے برابر ہے۔اس بھی کھی ہے وہ برہا کے دن سے اس دن میں سنار سے گروش کرتے ہیں اور کے ہوتے زبین پر وہ سب کچھ ہے جو ہے اور اس دن بیل ستار سے گروش کرتے ہیں اور آسان کھو متے رہتے ہیں پر برہا کی رات بیل سب پھی کھر جا تا ہے۔ سب پھی کھی ہوا کی نیا تا ہے۔ سب پھی کھی ہوا کی نیا کہ تا ہوا کہ کیا کہ دن میں پھی ایک کی اور آسے والے دن میں پھی کی ہو تی کی دور آسے والے دن میں پھی کی ہو تا ہے۔ کی دور آسے والے دن میں پھی کی دور آسے والے دن میں پھی کھی کی دور آسے والے دن میں پھی کی دور آسے والے دن میں پھی کھی کھی کی دور آسے والے دن میں پھی کی دور آسے والے دن میں پھی کی دور آسے والے دی کی دور آسے والے دی میں کی دور آسے والے دی کی دور آسے دور آس

مونا ہونے میں آتا ہے۔ برہا کی عمر بیتر ہزار کلب ہے اور ایک کلب سے ۳۵۳۵۲سبرس کا ہوتا ہے اور اگرتم بیرجاننا جا ہوکہ برہا ہے پہلے کتنے برہما ہو بیکے ہیں توبیداً سی وقت جان سكتے ہو جبتم نے گنگا كى ريت كے سارے ذرّوں كوكن ليا ہو۔اور پس سدھاندہ ميں لكھا ہے کہ برہماکی ساری عمر پُرش کا ایک دن ہے اور وہ چیز جس سے تم وفتت کا خیال پاسکوتو وہ'' براردھ کلیکا'' کابرس ہے' جو ' ..... وہ'' برابر ہے اور بوں بھی سمجھو کہ اگر برہا کی عمر بہتر ہزار کلی ہے تو نارائن کی عمر .....۱۵۵۵۳ کلب موگی اور ژور کی عمر ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ کلب موگی اور ایشرکی عرت می اور سداشو کی عرسي..... عرسي الما ۱۲۳۲۸۹۹۲۲۱ کلي يو گل اور عکسي ک أت توتى كہتے ہيں۔ اس قاعدے كوسامنے ركھ كرتوتى سے دن تركيب ديا جائے توبيہ رن در کے سام الاعمام الم مام کی کے برابر ہوگا اور پیشوکا ایک دن اور ایک رات ہے۔ اور شو ہمیشہ سے ہے۔ جون ایلیا کا خیال ہے کہ محمنتی کی بار بول<sup>کے</sup> میں ہندوستانیوں یا ہندوؤں کوکوئی نہیں ہراسکتا۔انھوں نے وفت کی ہی<del>ش</del>گی کو کنتی میں سمجھا اور سمجھا یا ہے ہاں اُن کوچھوڑ کراخوان الصفا کے ہاں کنتی کی باریاں سب سے زیادہ ہیں۔البیرونی نے تو اور بہت کچھ بھی لکھا ہے پراب آ سے چلو۔رگ وید میں ہے کہ پُرش اپنے چوتھائی بھاگ سے سارے سنسار پر چھایا ہوا ہے اور اُس کے جو تین بھاگ بچے وہ سنسار کے پرے ہیں اور پرش ماضی بھی ہے اور حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے اور بس وہی ہے جو ہے اور پچھنیں ہے اور وہ برہا ہے۔ سوچنے والوں نے اُس کے لیے بہت پچھ کہنا جا ہا' پرتھک کر'' نیتی' نیتی' ہی کہہ یائے' وہ پیزیں ہے وہ پیزیں ہے تو کیاوہ وقت ہے' كياوه د جرب كياوه سرمد ہے۔ "اہم برہم" ميں برہا ہوں ميں ہى پيدا كرنے والا ہوں اور میں بی سی موں۔ ہندوستان میں سوچنے کے دو ڈھنگ رہے ہیں ایک ناستک اور السيهم عسامغ عسامغ عسادامغ عسمامغ فيسمم في الممتر المسامغ عسمات عدد

ایک آستک بد م چارواک اورجین ناستک بین اور بین ان کی بات پہلے بھی کرچکا ہوں۔ اب آستك كي شعر - آستك على بي سي يوك ساعكمية نيائ اوريد شك كي نام آت ين-بوگ کی سوج پر جناب رئیس امروہوی پر کھی کھیں تو کتنا اچھا ہو! نیائے اور دیششک ایسے دو ہیں جوایک ہو مجے ہیں۔ اُن کی سوچ وفت کوایک ایساجو ہر مانتی ہے جوخود ہے اور چیز ول كے بدلتے رہنے كے ساتھ ساتھ اسبنے آپ كو ماضى اور حال اور ستعتبل ميں ڈھالتار جتا ہے اورستعتل کا کوئی سرانبیں ہے۔ برسانکھیکسی ایسے وقت کوئیس مانتاجس کوہونا کچ کے کاجونا مون ہاں کال کی وہ ایک اکائی جس میں ایک سالمہ اس پھیلاؤ کی ایک اکائی سے گزرتا ہے وفت ہے۔ بوگ واسسفھ میں آیا ہے کہ ہم جس کو ہونا کہتے ہیں اُس میں سب سے پہلا ہونا آ کاش ہے اور اسی باری میں استا اور کال پیدا ہوتے ہیں بران کا ہونا کوئی ہونانہیں ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ان دنوں سید محمر تقی نے وفت کے ہارے میں جوسوچ اپنی کتاب میں کھی وہ شاید یہ ہے کہ وقت کا ہونا کسی قضیے میں نہیں یا یاجا تا یا شاید کوئی ایسی بات کہی ہے كدوقت سوج كي وهانج من تبيس آتا- جهيب بكاساخيال بكرشايدكوكي اليي ای بات کہی می ہے۔ نہ جانے یہ بحث سطور بچھائی می ہے اور اس کی سلونیس سطرح تکالی تی ہیں۔اب میں نے مغرب کی سوچ کے سوانے کی طرف چاتا ہوں۔جانا جائے کہ یونان کی دانش کے بکھر جانے اور اسکندر بیار ہا، تصبیبین اور قنسرین کی کاوش سے بسرجانے اور بغداد قاہرہ قرطبہ اور بخاراکی آموزش کے چھر جانے برمغرب نے وقت برکیاسوجا۔ تواب میں سی ایسے نام سے بات کاسرا پکڑوں جو جھے اچھا لگتا ہو ہاں یعقوب بوہے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ وفت کوشاید کسی ایسے چشمے کا اُبال جانتا ہے جو ہمیشہ سے ہور ہمیشہر ہے گا'وہ اسے شاید ایک الی الی صفت ما نتاہے جس کاند آغاز ہے ندورمیان اور نہ انجام۔ برکلس کوزانوس کا محمان ہیہ ہے کہ پھیلا ؤ اور حرکت میں جو پچھیجھی ہے و ونسبت سے ہاورا سے نبیت سے جُدا کر کے نہ دیکھو۔ ونت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا ہو: نبدت ہے۔ کو پرنیکس نے بھی حرکت کو اس طور سجھنا جایا ہے۔ وہ کہنا ہے کہ ہو السدونت ع النائيت ع المانيت

سکتا ہے کہ ویکھنے والاحرکت کررہا ہواور ہوسکتا ہے کہ دیکھا جانے والاحرکت کررہا ہوں۔ اور بیجی ہوسکتا ہے کہ دونوں ہی حرکت کررہے ہوں۔اس کے نز دیک بھی نسبت کے سوا۔ وفت کا ہونا کوئی چیز ہیں۔

برونو کی سوچ ہے ہے کہ ہم وقت سے کس بنے بنائے پیانے کونہیں جان سکتے اور ب خواہش کوئی اچھی خواہش نہیں ہے کہ حرکت کرنے والی اور حرکت نہ کرنے والی چیزوں کے درمیان کوئی ایسا فرق با یا جاستے جس کوہم پوری طرح جان سکیں۔حرکت کا وجود کمی نسبت کے ساتھ ہی سمجھا جاسکتا ہے سو وقت کا وجو دہھی نسبت پر ہے۔ اگر حرکت کو وقت کا پیان تھہرایا جائے توجتنے جُد اگانہ ستارے ہیں'ائے ہی جُد اگانہ وفت بھی ہوں کے۔اس لیے کہ ایک ستارے پرے حرکت کود مجھوتو وہ کچھاور ہوگی اور دوسرے ستارے پرسے دیکھوتو کچھاور۔ ر بابس نے وفت کونفس کے اعتبار میں سوچا ہے اور بیاسی کہا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے جزوں سے ال کرمونے میں آیا ہے۔ نیوٹن بیرہتا تا ہے کہ وفت اپنی ذات سے ہمواری کے ساتھ بہتا ہے اور اُس کا بہاو کسی باہر کی چیز کے اعتبار سے نہیں ہے اور جس وقت کوہم دنوں كے شار ميں جانتے ہيں وہ أس وفت كا جوحقيقت ميں پايا جاتا ہے بس ايك ناپ ہے ايك باہر کا ناب اور نیوٹن جے حقیقت میں وقت کہتا ہے وہ کانٹ کے نزد یک چیزوں کو بجھنے کی ا كي صورت ہے۔ جب ميں اپني سوچ كوسارى صفتوں سے بر مند كر ليتا ہوں تب بھى كھيلاؤ اوراگا تارین این جگدر ہے ہیں۔ونت کھیلاؤ کے مانند ہمارے ہرتجر بے کے لیے پہلی شرط ہے اور ہر تجربے کوان دونوں کے سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے اور بیر کہ وفت ہمارے استے اندر کے تجربے کی حالت میں ہمارے سارے جانے اور سجھنے کی صورت ہے۔اب آئن اسٹائن سے پچھ جانا جائے' وہ کہتا ہے کہ وقت نسبت کے اعتبار سے آزاداور جُدا ہو کر کوئی وجو ذہیں ر کھتا۔ ہر دیکھنے والے سکا اپنا ایک وقت ہوتا ہے جو کسی دوسرے دیکھنے والے سے جُدا گاند ہوتا ہے اور بیر کہ پھیلا کا ورونت ایک دوسرے سے جُد انہیں ہیں۔ کا تنات کوان دوجُد اجُد ا چیزوں کے طور پر نبدر کیھوجنھیں پھیلا ؤاوروفت کہتے ہیں۔ بیکا سُنات مقاموں ہی کا مجموعہ السرور ع الماظر(OBSERVER) نہیں ہے واقعوں کا سلسلہ بھی ہے اور کسی واقعے کے بارے میں بید کہنا بوری بات کہنا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہوا۔اس کے ساتھ بیکھی بتانا ہوگا کہ وہ کب ہوا۔ مقام <sup>ا</sup>کے لیے تین گنتیاں (لمبائی چوڑ ائی اور ممرائی) جامییں اور واقعے کو اعتبار میں لانے کے لیے تین محتیاں تو وہ اور'' کب'' کی ایک کنتی اور جا ہے۔ بیرجار گنتیاں ہوئیں ۔اس لیے بیرکا نئات جو واقعوں کی كائنات ہے چو ہرى تے۔ كائنات ميمرى مويا چو ہرى اس زمين پر اس ذر سے پر ہاں كسى ریزے کے اُن گنت ریزول میں سے اس ایک ریزے پررینگنے اور رولا مجانے والا بیہ انسان کچھ بھی سوچا کرے اور چاہے کہکشانوں کو چھلوں کے مانندایی چھنگلیا میں پہن لئے تب بھی کیا'اوبو تکے اِسُن تب بھی کیا' یہاں تب بھی کیا' یہاں ہم یا پنج انسان وفت کی ایک بل میں اندھادھند تھے ہوئے ہانے رہے ہیں بہاں سے لے کر کہکشانوں کے پچھواڑے تک جو پکھ ہے وہ ہانپ رہاہے۔ہم مررہے ہیں اور ہم جی رہے ہیں۔ہم تنیں برس سے لے کر ۲۱ - ۲۲ برس تک کی عمر کے یانج انسان۔ اگریہ بل جاری بائیس طرف ایک صفر نگا دے تب؟ او! بیتیں برس کے کڑیل جوان علیم پول تب؟ بس ایک صفر اور ۳۲۰ برس اور پھر تیرے اس بجل اور سجیلے اور سٹرول بدن اور تیری ان خماری آئٹھوں کا سفوف بھی نہ ملے گا' کیوں اسد کیوں ذکا' کیوںعظیم انسان احد الطاف ارے بیسب چلے مھے' پر جون ایلیا كب؟ شايدا بھى ابھى؟ ہاں ازلوں كے ازل ميں۔اور بيں بل كانشہ بيے اسپے اسميلے بن میں بیشارہ گیاہوں اور تشخر ہے ہوئے پھیلاؤ میں رات بہر ہی ہے۔

عالمي ڈائجسٹ جنوري1974

(SPACE) المكان (SPACE) ٣..... جاريحدي

# سماتی

ہم اپنے حسابوں جنتری میں جیتے ہیں سویہ نیابرس ہے نیا رس اور بھس ہے اور جینے کی نتی ہوں ہے۔اور ہاں ریجی سُنتے چلو کہ بیالی کے سولھویں برس کا پہلامہینا ہے۔ نتے برس کے اس پہلے مہینے میں جس کا آج بارھواں دن ہے جھے نہ جانے کیوں بدخیال آرہا ہے که پرانی دوستیال کہیں پرانی نه پڑ جا ئیں اورائوٹ رشتے کہیں ٹوٹ نه جا ئیں۔ دوستیاں اورر شتے اُن حالتوں میں سے ہیں جنھیں ہم نے اورتم نے اپنے آپ جنم دیا ہے۔اس لیے ہمیں اور شمصیں ان کو پورے دل ہے جا ہنا جا ہے۔ پچھلے کتنے ہی برسوں میں تم نے بھی کچھ ر شیتے یائے ہیں اور پچھ دوستیاں کمائی ہیں اور میں نے بھی ۔ تو کہیں ایسانہ ہو کہ ہم کسی بہلی ہوئی بل کے بہکاوے میں آ کرانھیں گنوا بیٹھیں۔ویسے اگرسوچوتو یہاں نہوئی رشتہ ہےاور نہ کوئی دوستی پرہمیں جی جان کے ساتھ جاننا بھی جا ہے اور ماننا بھی جا ہے کہ بیدونوں ہیں۔ ہاں ہم میں سے بہت سوں نے اپنے آپ کو اکیلا ہی بایا ہوگا۔ میں اپنے ہی بارے میں کیوں نہ بتا دوں کہ پہلے میں نے جاتا تھا کہ میں اکیلانہیں ہوں اورتم میں سے بہت سوں نے بھی یہی جانا ہوگا۔ پھر مجھے سوچتا پڑا کہ میں کہیں اکیلاتو ندرہ جاؤں گا اورا بیا سو چنے میں بڑا ہی وُ کھواُ ٹھانا پڑا تھا اور پھر جب میں نے بید یکھا کہ میں تو اکیلا رو گیا ہوں تو میں اسپنے اندرنڈھال ہوکرگر بڑا تھا۔اور پھر میں نے سمجھ لیا کہ میں تو سدا ہی ہے اکیلا تھا۔سب ہی ا کیلے ہیں۔ پھرایساسوچنے ایسادیکھنے اور ایساسیجھنے میں انسان کے لیے کھونا ہی کھونا ہے پانا مجھے بھی نہیں یا پھروہ خدا ہوجائے۔ سوجینے کے لیے پچھ چیزیں مان لو کہ اُن کے مان لینے ہی میں دل کا تھوڑ ابہت شکھ ہے نہیں تو پھرؤ کھ ہی ؤ کھ ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ سوچو تو نہ يهال كوئى رشته ہے اور ندكوكى دوسى اور جم سب ايك انبوه اور از دحام كے چے اسے اسكيلے بن

سیس کو حدہ ہے ہیں۔ہم ہی کیا حود ریکا تنات اندھے اور اندھیرے خلامیں اسی ہے اور ملتی ا کیلی ہے۔ پرایک بات پردھیان دو کہ ایک ایس چیز جونہ ہو پر دکھائی دے کہ وہ ہے کیا ات سراہنا جیس جا ہے اور جی جان سے جا بنانہیں جا ہے کہ بے جاری ندہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہےاوریہ چیزرشتہ ہے دوئتی ہے۔اگرتم اپنے برسوں کے سی رہتے اور دوستی کے منہ سے بھی کوئی کڑ وابول سُنو تو اسے اس بات کی ذرابھی چھوٹ نہ دو کہ وہ اُن گنت میٹھے بولول کے سرچ ھے کر بولے اور انھیں جھٹلا دے۔ بھلا بیکیا بات ہوئی کہ جن ہونٹوں نے تمھارے کانوں میں سدامضاس کھولی ہے اگران سے بھی ایک کڑواہٹ لیک پڑے تو پھر سمعیں سب پچھ کڑوا ہی کڑوا <u>گئنے گ</u>ے۔ کیا چنچنا ہث اور چڑچڑا ہث کی ایک پل جا ہت کی یوری زندگی کی رسمساہث سے برو ح کر ہے؟ جولوگ ساج کے بارے میں عکسالی تو جھ تو جھ رکھتے ہیں اور سارے رشتوں کو تاریخ کے پورے چو کھٹے میں دیکھتے ہیں وہ میری بہے سرپیری باتیں سُن کر کہیں ہے کہ ہم جس ڈھانچے میں رہتے ہیں جب تک وہ نہ بدلے گا تب تک ندد دستیال نباہے سے پچھ ہوگا اور ندان کی چتا کیں دہانے سے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے پرید کینے کا مطلب بیاتو نہیں ہونا جا ہے کہ جوساج کے اس ڈھانچے میں رہ کرکسی رشے کوتو ژر ہا ہے اسے برانہ کبو کہ اس ڈھانچ میں تو ایسانی ہوگا اور جو کسی رشتے کو جوڑے ہوئے ہے اسے اچھانہ ہو کہ بیالک اکارت ی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس بے ڈھنگے اور يُرے و هانچے ميں رہتے ہوئے بھی مجھد وستياں اور دوست دارياں بيجائي جاسكتي ہيں اور میجه بھلائیاں رجائی جاسکتی ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ زندگی کی سمو چی بھلائیاں اس ڈ ھانچے میں نہیں ساسکتیں اور میں اُنھی لوگوں میں ہوں جو بھلائی کے سمویے پن کوتر سے ہیں اور ایسے ہی ساتھیوں کا ساتھی ہوں جو چیزوں کوائ کسوٹی پر کستے ہیں۔ براس کے ساتھ بی میں ایک گھامڑ آ دمی بھی تو ہوں۔ بیتو یکی بات ہے کہ سموچی بھلائی کی آنے والی ''کل''مجھ گھامڑآ دی کی سب سے بڑی جا ہت ہے پر بہت بُرائی اور بہت تھوڑی بھلائی کی يهُ " آج" ميرالَهنا اور إس" " آج" كاتھوڑ اساسكھ ميرالا کچ ہے۔ ہے يوں كەميں اورتم آج بھی تھوڑ ابہت سُکھ جا ہتے ہیں اور ابھی میں نے بیہ کہا ہی تھا کہ میں آج بھی تھوڑ ابہت سُکھ

جا ہتا ہوں تو میرا کھا مڑین آ ہے سے باہر ہوگیا ہے اور اس نے بیمونی موٹی کتابیں میرے مند ير محيني ماري بين اورمير اكريبان محيني موئ محصت كهدر باب كداوجموف كياني واال جا تكاؤسُن إ " وجيب جن ايك بار مال جني بار بار كيابي كهن سے تيرى جديا ليس جائے كى كديس تو آج بى ساراكھ سميث لينا جا ہتا ہوں آج بى جيس اى بل؟ كل بھلاكس نے دیکھی ہے اور دوسری بل کا کیا بجروسا"۔ برتم اس مند پیٹ کھامٹر پن کی بات برکان ند دهرو۔اجھابیاً ید بینک اب جواً پدیش مجھے دے رہاہے وہ بیہے کہ تُو زمین کے تین ساڑھے تمن ارب بحوں سے توا تنا پیار کرتا ہے اور پیار کرنا سکھا تا ہے پر جولوگ جیرے آس یاس ریتے ہیں ان کی جان کوآیا ہوا ہے۔اور دیکھویہ ایدلیش سُن کر جھےاور شمعیں اینے کتنے ہی لوگ یاد آ مجئے ہیں۔نہ جانے شمصیں کون کون یاد آ رہا ہوگا میں اپنی زُوداد شنا ؤں۔اس کھڑی اس شہر کی دوستیوں سے سولہ برس میری بشت پر ہیں۔میرے پڑھنے والو! جب بیس اس شہر میں آیا تفاتو میرے باس ایک بھیاتھا، جس میں کتابیں تھیں میری شاعری کی بیاضیں تھیں ا ایک محوثگر بالے بالوں والی لڑکی کی ایک اُسے تھی اور ایک شیشی تھی جس میں میرے محرے آتکن کی مٹی تھی اور دوجوڑ ہے کپڑے تھے اور ایک بستر اتھا اور ایک دوجوڑے کپڑے میری اکلوتی بہن خیزران مجفی نے میرے سدھارتے وفت اینے پاس رکھ لیے تھے کہ جب میں بہت یاد آیا کروں تو وہ اُنہیں سونگھ لیا کرے۔اور یہاں میرے تین بڑے بھائی رہتے تھے اُن میں سے رئیس امر وہوی اورسید محمد تقی نے میرے پر دلیلی پن کی دجیول کوسیا اور میری مم نامی کوأن کے نام کی سفارش نے بہت کچھ دیا۔ اور میرا تیسر ابھائی محمد عباس جے زمانے نے کوئی سہارانہیں دیا تھا'میراسب سے براسہارابنا اور میں سجھتا ہوں کہ وہ جھے اب بھی یال ر ہاہے۔ اگر مجھ سے کسی بڑے انسان کا نام ہو چھا جائے جے میں نے پاس سے دیکھا ہو کسی برے آ دی کا نام نہیں تو ہیں سب سے پہلے اسے اس بھائی کا نام لول گا ذریرہ ون تنے جب اس شہر میں میرے بس چار ہی یار تھے۔ایک میرا بھا نجائتمن (منتاز سعید) جس کی دانش اور توخیز ہمددانی نے میری و بدھا کوسکھایا اور میری دادتا کلکل کوسدھایا اور جب بھی میں رویا تو اس بار بھانچے نے اسے ماموں کے آنسوؤں کوشکھایا۔ دوسرائتی اختر جس کے جھا جانے

والے کیج کی ہر بات بوج چڑھ کے ہوتی تھی اس نے جھے آئے بوھایا۔ تیسرا ریلی آتھوں والا سبط اختر' اُس زمانے کانمودار افسانہ نگار تو جوان جومیری ہی طرح جمین و فقایر اس جھینیوین ہی میں میری طرز ارجینجی در دانہ ہاتھی سے عشق لڑا کرشا دی تک کر بھا گا اور یہی بئز حمن نے بھی دکھایا اور میری بھیتجی شایستہ سے بیاہ رجایا اور پھرایک چوتھا نو جوان آ کر میرے سینے سے لگ گیا جس کی نوجوانی آ دھی آ دھی رات تک چراغ کے سامنے کتاب کھولے ہوئے اس کی مدھم کو سے اپنے چشمے کا نمبر ہو چھا کرتی تھی اور اس کی کتابیں وہ مہکتے ہوئے "" پھول چکھڑی " برسے چھیائے رکھی تھیں جو بخر وطی اُٹکلیوں والے حنائی ہاتھوں سے یہاں میرے نام لکھے جانے گئے تھے۔ پھراس زمانے کے طرح دار شاعراور عشوہ کار نو جوان حسن عابدے میری دوئتی ہوئی' وہ سربہ سراودھ کی طنّا زشور بیدہ سری تھا۔ پھر ذیانت کی بے قرارنو جوانی راحت سعیداس جسم و جاں کے صلقے میں آیا' وہ مجھے سے بھی پچھڑیا دہ ہی خبیث لکلا کیسے یا گل اور فالتونوجوان تنے جورات بھرایک ساتھ جاگ کرہ تھول ہے خوابوں اور اندھیروں ہے روشنیوں کا حساب لیا کرتے ہتھے اور ونوں کی تعلینی ہے تکراجا نا چاہتے تھے۔ کتنے کام کا تھاوہ فالتو بن بھی۔ براب ان میں سے پچھ بقراط اور بزرجمبر بہت كام كے آدمى ہو سے بين اب دوئ كے فالتو بن كے ليے ان كے ياس ايك لحر بھى نہيں ہے۔ پھر مجھے ذہین ترین آ تھموں والا ایک نوخیر بخن ور دکھائی دیا، جس کی ہر بات إک مقام سے تقی۔ بیانور خلیل تفاجوا ہے لباس سے زیادہ اپنی تنہذیب کا خیال رکھتا تھا۔اس یار جانی تے مجھے اس بلائے جال سے ملوایا تھا جس کا نام علیم ہے۔ائے خدا! انور تعلیل کواس کی سزا بھی دینا اور جزا بھی۔اس بلائے جاں کے بارے میں بھلا کیا کہوں کہ بیہ میرا زرہ بکتر بھی ہاور ہتھیار بھی۔اور ایک دن ایک تض پُر آ شوب شفیع عقل سے ملنے کی نوبت پہنی۔ مجھے اس شہر میں شہرت یا فتہ نو جوان لکھنے والوں کے چے اُس کے سواایا کوئی نفر نہ ملا تھا جس نے شاہ نامیتو شاہ نامیہ آمینامہ بھی پڑھا ہو۔ بیان میں سے تھا جن کی ہمت افزائی نے مجھم نام کی غزلوں کو لاکھوں پڑھنے والوں تک پہنچایا اور اس نے مجھے بائلی غزلوں کے سروقامت شاعراطبرنفیس سے ملایا۔ ہمیں ایک دوسرے سے ایک ہی شکایت رہی کہ ہم برسوں ایک

دوسرے سے نہیں ملتے پھراسدمحہ خال کے سدار سلے سبعا وکی آ واز سی تو یوں لگا جیسے دوستی نے کا نوں میں امرت مھول دیا ہو۔اور بہاں میں اس شرمیلے نورس شاعر کو کیسے یا دنہ کروں جس كى اورميرى دوتى نے بد بخت حالات كى زبان سے دشمنى كانام ياكر بھى كمجى ايك ليح کے لیے ایک دوسرے کے اوب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ بیسحر انصاری نفا اب کیا بتاؤل كدايك اورلاكا بمى تقاربهت شان دارأ داس اورعجب بروبار ميس نے اسے اسپے كمر یا دفتر میں بیٹھا دیکھا اور پھر پچھودن گزرجانے کے بعدے لے کربارہ سال تک ہم رات دن ایک ہی ساتھ دیکھے گئے۔ پیشکیل جمال تھا' کہانیاں لکھتا تھا اور لکھ کرر کھ لیتا تھا۔ اورایک دن میں نے اس سے کہا تھا' آج سے تم کلیل جمال نہیں کلیل عادل زادہ ہو تکیل جمال کہانیاں لکھتا تھااور تکیل عادل زادہ اب ہمارے لیے ایک کہانی بن کررہ کمیا ہے۔ اور جب بہت دن گزر مے تو مجھے عجب کچھ ملا جود نیا میں بس میرے ہی لیے تھا۔میرا وجود جازے سے کانپ رہاتھا اور وہ ایک آ گئھی نہیں وہ ایک آ وازتھی جس کی گرم جوشی پہلے سُنائی دی اور پھر دکھائی دی وہ زاہرہ حنائقی۔اُس حنانے مجھے خون تھکوایا 'برخون تھو کئے اور خون تفکوانے کی وہ نصلِ رنگ ندآتی تو میری زندگی خزاں ہی رہتی۔اوراب سے پچھ برس پہلے ایک جوان سے میرا سامنا ہوا' جس کی نشلی آئے میں تو محبوبوں کی سی تھیں اور نگاہیں عاشقوں کی سی۔ یاد آیا کہ اس نے تو مجھی میرے ساتھ علی گڑھ اور مظفر تکر میں مشاعرے پڑھے تھے۔ وہ عالم تاب تشندتھا جو بہاں بس ایک افسر ہوکررہ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا''اوساج کے کماؤیوت! پھر سے پچھ نکتا بن کما'' اور میری اس چوٹ نے اسے پھر سے ایک با نکاشاعر بنا کرچھوڑ ا۔اوراب وہ دوستی اور شاعری کو پوری وارفقی کے عما تھ کمال کے رنگ دے رہا ہے۔ آخر میں کمینوں کا کمیندو کاء الرحلٰ جھے سے ظرایا جو کاش پہلے ہی تکرا گیا ہوتا۔ بیدوستی کے لیے زخم بھی ہے اور مرجم بھی۔اب میں بس دونام اور لول گا، تمررضی اور طہیر نفسی۔ بیان میں سے ہیں جن سے مجھے بھی ایک بار بھی بد کہنے کی ضرورت نہیں بڑی کہ تم میرے لیے کیا ہوا در کیا کچھ ہو۔ پران دونوں کی دوئی تو میری ہندوستان کی پونجی ہے۔ اور پیتمی میرے یہاں کے سولہ برس تک کی کمائی جس میں سے اس وقت سرایا دل اور سرایا

دماغ احمد الطاف میرے پاس موجود بھی ہیں اور جومیرے اعتماد کی جیب میں دوئ اور دوست داری کی نفندی ہیں ..... او کو امیری طرح تم نے بھی دوئتی کی کمائی میں سے بہت کچھ منوادیا ہوگا' پر دیکھوجو پچھرہ گیا ہے کہیں وہ بھی نہ گنوا بیٹھنا۔ہم لوگوں بیں بڑے جھڑے ہوئے ہیں' ہم نے ایک دوسرے کی غیبتیں کی ہیں اور مجھے تو ایک دوست سے دوسرے دوست کی غیبت کونے میں برا امرہ آتا ہے اور بھی بھی تو ایبا ہواہے کہ ہم نے ایک دوسرے كانام تكاسين ول كے صفح يرسے جيميل كر كھينك ديا ہاوراز كر بميشد كے ليے جُدا ہو مك ہیں اور پھر جو دیکھا تو لوٹے مطے آ رہے ہیں۔اور آتے ہی ایک دوسرے کو لپٹالیا ہے۔ دوستی زندگی کے اسکیلے بین کی بیزاری میں ایک انوکھا نشہ ہے۔اس نشے میں رنگ بھی ہے اور رنگ میں بھنگ بھی۔اس نشے میں رہوبھی اور اے سہوبھی۔تو میرے پڑھنے والو!جو لوگ رشتوں اور دوستیوں میں زندہ رہنا جا ہتے ہیں وہ جا ہے بھی بھی ایک دوسرے کوا ہے لقظول کی کاٹ سے خون میں نہلا دیں اورائے ہونٹوں کی کڑواہث سے ایک ووسرے کو ز ہر بلا دیں برسمی ایک مفور لخطے کی اس کا اس کر واہدے کوبس ایک بے بات کی بات جانیں کردوئ تو سوبات کی ایک بات ہے۔ بتاؤ کیا دل فننی کے ایک معے میں اتنابوتا ہے كدوه دل دارى كى ايك يورى زندگى كو پكناچور كرۋالئے پھر بيدد كيھ كردل خون ہوجا تا ہے كہ ہے کھاایا ہی۔ برکوئی مجھے بتاؤ کہ ایسا کیوں ہے۔ ایسا کیوں ہونے دیا جاتا ہے؟ یہاں یوں ہی ایک بات سنانے کو جی جاہ رہا ہے۔ ایک بار میرے دادانے اسپے دوستوں اور دوستی کا دعویٰ کرنے والوں سے کہا تھا کہ میرا دوست وہ ہے جومیرے دوست کا دوست اور میرے دشمن کا دشمن ہو۔اور وہ میرا دشمن ہے جومیرے دوست کا دشمن اور میرے دشمن کا دوست ہو۔میرےان دا دا کا نام علیٰ ابنِ الی طالب تھا۔ ہاں دوستی کی سخی کسوٹی بہی ہے۔ يرافسوس كداكر جردوست كواس كسوفى يركسا جائة تؤجر جاريانج سيصوا دائيس بالنيس وحمن بی دیمن دکھائی دیں ہے۔ سؤ بھائی یہاں تو اس آ دمی پر بھی دوست ہونے کا گمان کرو جو حمعارے سامنے پخرتانے کھڑا ہوا دراس نے وہ پخرابھی خمعارے سینے میں کھونپ نہ دیا ہو۔ عالى دا بجست فرورى1974

323

#### كارنامه

پھیلے میدنے میں نے بتانا جا ہاتھا کہ زندگی کے اسکیلے پن میں دوئی کتنا برواسہارا اور دوست کتنابرا آسرابی اور میں نے اسے کھددوستوں کے نام بھی منائے تنظ پھرنہ جانے كيا ہوا كدان ميں سے ايك كانا م بھى چينے سے رو كيا اوراس كے بارے ميں پجے سطري بھى نہ چھے سیس میں نے لکھاتھا" پھرایک چوتھانو جوان میرے سینے ہے آ کرلگ کیا جس کی نوجوانی آ دھی آ دھی رات تک چراغ کے سامنے کتاب کھولے اس کی کو سے اپنے چھنے کے نمبر پوچھا کرتی تھی اوراس کی کتابیں وہ مہلتے ہوئے'' پھول پھھڑی پریے' چھیائے رکھتی تخيس جو تخروطی ألكيول والے حنائی ہاتھوں سے يہاں ميرے نام كھے جانے كے تنے '۔ میں نے اس سے آ مے جولکھا تھا وہ نہ جانے کیسے غائب ہو گیا۔ بہت سے پڑھنے والے ب مسجے کہ میں نے اُس نو جوان کا نام جان کر چھیایا ہے کہ ہیں کوئی کھوجی اس کا بتا ہو چھتا ہوا اُن پھول چھٹری پر چوں کے رنگ اورخوش تو سے بھیدوں کونہ یا لے۔ تو بھائیو! ایسانہیں ہے ً ا ہے جبیدوں کوفن کی زبان دینا ہی تو ہم لکھنے والوں کافن ہے۔ بیں ایک چھوٹا موٹا شاعر ہوں اورحسینوں کو چاہنا اورخود جاہا جانا باجا ہے جانے کی ہوس رکھنا میرا روزگار اور میرا روز بندہے اور جو بڑے شاعر یا اویب ہوتے ہیں ان کے توحییوں پر بڑے حق ہیں کہان کی ایک نگاہ کسن کوکسن کے سورنگ دیتی ہے۔ تو بھلا میں اینے سی راز دار کا نام کیوں . چھیا تا۔ سوجو پھی بھینے ہے رہ کمیا تھا' وہ بیتھا'' وہ جماعی تھا' میرایار بھائی جس نے فن کے کئی شعبول برلكصناشروع كرديا فقااورجوأب أردواوراتكريزي كاليك صاحب علم اديب بياوه ایل مرنجال مرنج طبیعت میں گلاب جامن ہے جوندمنہ کو بے مزہ کرتی ہے اور ندوائنوں کو تحمقا اور بیں اپنی روز روز کی شکر رنجی بیں جامن ہوں۔جس کی مشاس بیں بھی کھٹاس ہوتی ہے اور جو بھی بھی تو دانت کھنے کردیتی ہے۔ اس پر بھی بیرگلاب جامن اور بیہ جامن دونوں سولہ برس سے آیک ہیں۔ میری اپنی ہی کھٹاس نے جانے کنٹی ہی ہاراسے مجھے سے بے مزہ کرنا چاہا ہوگا پروہ ہے مزہ ضرع ایملاکوئی اور تو اسے مجھے سے کیا بے مزہ کرسکتا'' ۔ تو بھائیو! وہ جمع علی صدیقی تھا۔

محد اور علی اور صدیق ہے میرا خیال کہیں ہے کہیں جا پہنچا ہے اور تاریخ کے کئی نام میرے دھیان میں آ رہے ہیں۔عبدالمطلب کاشم عبد مناف اور قصی جن کے لیے پچھے لوگوں کا کہنا ہے کہ آخص کو قریش کے ہے کہ کر پکارا عمیا اورا کیٹ شاعرنے ان کے لیے بیشعر کہا:

قُصى ابوكم من يسمّى مجمعًا بسيه جسمع الله القائل من فهر

"" تمھارا باپ قصی جے" جع کرنے والا" کہدکر پکارا کیا اسی کے ہاتھوں خدانے فہر کے قبیلوں کوجع کیا تھا"۔

بیشے والے ہیں۔ دیکھوپھر بات پر بات چلی۔ پاکستان نے ان سب کوا پنی سرز بین بیں اس طرح اکشا کرنا اور آپس بیں ملانا چا ہے جس طرح '' قریش' نے قبیلوں کوا کشا کیا تھا۔ جو بات جمیں اور شمیس بہت اچھی گئی چا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیلوگ وقت کی کمی گرائی کو برد حداوا دینے اور کسی بھلائی کی برد حوار مار نے کے لیے جس نہیں ہور ہے ہیں۔ انھیں تو آپس بیں بیش کر صلحت تھہرانی ہے اور اپنی بھلائی کا راستہ پکڑنا ہے کسی کے گرے بھلے بیں نہیں پر نا کے سے بول کہ دنیا سے ان کے معاطوں کو ہے۔ ہے بول کہ دنیا سے ان کے معاطوں کو پیکا نا ہے اور جو گھیاں پڑی ہوئی ہیں انھیں شکھا نا ہے۔ اب بدد کھنا ہے کہ وہ ان معاملوں کو پیکا نا ہے اور جو گھیاں پڑی ہوئی ہیں انھیں شکھا نا ہے۔ اب بدد کھنا ہے کہ وہ ان معاملوں کو پیکا نا ہے اور جو گھیاں پڑی ہوئی ہیں انھیں شکھا نا ہے۔ اب بدد کھنا ہے کہ وہ ان معاملوں کو پیکا نا ہے اور جو گھیاں پڑی ہوئی ہیں انھیں شکھا نا ہے۔ اب بدد کھنا ہے کہ وہ ان معاملوں کو کس ڈ ھیب سے پڑکا تے ہیں اور ان گھیوں کو کس ڈ ھیک سے شکھا تے ہیں۔

اگر بدلوگ ایشیا اور افریقه میں بسنے والے انسانوں کے ایک بہت بروے گروہ کی ہجھ المجھنوں المجھیرہ وں اور المجھادوں کو دُور کرسکیں تو اس سے پورے ایشیا اور افریقہ ہی کی سیاست کو بہت سے بھیٹروں سے چھٹکارانہیں ملے گا' دنیا کی تھٹجییا اور جھمیلیا سیاست بھی بہت سے تھجٹوں اور جھمیلیا سیاست بھی بہت سے تھجٹوں اور جھمیلوں سے فرصت یائے گی اور بدایک بہت اچھی بات ہوگی' کہنا جا ہے کہ بیسب ہی کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوگی۔

جس چیز کو دنیانے سیاست کھہرایا ہے نہ تو میں اسے بچھنے کی سکت رکھتا ہوں اور نہ بچھنا چاہتا ہوں۔ پر آبیک بات سُنو! میں ہوں یاتم یا انسانوں کے چھوٹے بڑے گروہ اور قومیں۔ جینا ہے تو تھلمنسا ہٹ کے ساتھ اپنا بھلا چاہا جائے ادر کم سے کم دوسروں کا نُر انہ چاہا جائے۔ اور پاکستان اسی طور سوج رہا ہے اور جولوگ آرہے ہیں وہ بھی اسی طور سوچتے ہوئے دکھائی دستے ہیں۔

ایساہے کہ بائٹنے والوں نے دنیا کوجھوں میں بانٹ ویا ہے اوران میں سے ہر جھے کا
کوئی ایک سرغنہ ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے۔ یہ ہوا ہے کہ سرغنہ ملکوں کوچھوڑ کر جیتنے بھی ملک
ہیں ان کی آ زادی اور سلامتی سے کسی وفت بھی ٹھٹولیاں کی جاسکتی ہیں خودا یک ہی جھتے کے
کسی ملک اور اس کے سرغنہ ملک کے بچ آگر کوئی یات آ پڑے تو کوئی دہائی نہیں اور کوئی
شنوائی نہیں اس لیے کہ ٹھیڑ ہے تھی ٹرے بدلائی نہیں۔ ہمارے زمانے کی ساری سیاست

چودھر ہوں کی چودھرات ہوکررہ گئی ہے۔ اگر سوچوتو چھوٹی اور کم زور تو بیل کسی زمانے بیں ہمی اتنی ہے بس نہیں رہیں جتنی آج ہیں اور بیزوربل اور زورازوری کی سیاست کے ہمی اتنی ہے بس نہیں ہوتا ہے۔ اب بینیس چاہ جاتا کداگر ہماری ہات ٹھیک ہوتا ہے اس نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہماری نہ مانو گئے ہم شمیس ٹھیک کر دیں گئیک ہانو نہیں اب تو یہ جنلا یا جاتا ہے کہ اگر ہماری نہ مانو گئے ہم شمیس ٹھیک کر دیں سے محصیا ملکوں کے بینچین انھیں کچھ ہے نہیں ہیں۔ ان کے زوربل کو سارے انسانوں کا زوربل ہوتا ہی نوربل ہوتا ہی نوربل ہوتا ہی نوربل ہوتا ہی نہیں چاہتا ہے کہ انسانوں میں کوئی زوربل ہوتا ہی نہیں چاہتا ہے کہ انسانوں میں کوئی زوربل ہوتا ہی نہیں چاہتا ہے کہ انسانوں میں کوئی زوربل ہوتا ہی نہیں چاہتا ہے کہ انسانوں میں کوئی زوربل ہوتا ہیں؟ کم زور قوموں سے پالتو تیتروں اور بٹیروں کی طرح مزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کو اس سے نواد یا۔ آسانوں میں جھنڈے گاڑنے والی طاقت ورل نے زمین میں گڑھا ہے۔

سوکم زورقو موں کواب سوچنا پڑر ہا ہے۔ان میں اتن سکت تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنے بل ہوتے پر جی سیس اوران سے تھلونوں کی طرح نہ تھیلا جا سکے۔اگر ایسا ہو سکے تو کتا اسچھا ہو۔ سوایشیا اورا قریقہ کے جن ملکوں کے درمیان کی رشحے پائے جاتے ہیں اس ذہ نے میں اُن کا ایک دوسرے سے اپنے کہ کا درد کہنے شننے کے لیے ل بیٹھنے کی تیاری کرتا وقت کی ایک خرنہیں اُلک خوش خبری ہے۔ایشیا اور قریقہ کے جو ملک اس بیٹھک سے باہر ہیں گے انھیں بھی یہی چاہنا چاہیے کہ ان کے بہت ہے ہم وطنوں کی بیآ کہیں کی سوچ بچار شوارت ہواور مخرب میں سیاست کے جو بھلے مائس لوگ رہتے ہیں ان سے بھی یہی اُمیدر کھی جائے گی مخرب میں سیاست کے جو بھلے مائس لوگ رہتے ہیں ان سے بھی یہی اُمیدر کھی جائے گی کہ دوہ اس کا اکارت جانا نہ چاہیں۔اور میں بیہاں ایک اور بات بھی کہددوں میر ااندازہ سے ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے نیچ جو اُلجھنیں پائی جاتی ہیں وہ اس کے نیتے میں شکجھ جا تیس گی اور جو دُور دیاں ہیں وہ دورہ وجا کیں گی ۔اس لیے کہ بیسب ہی ملک اپنے اپنے جا تیس گی ۔اس لیے کہ بیسب ہی ملک اپنے اپنے جو تیش خبیں۔

اس مل بیٹھنے کا جوسب سے اچھا پہلو ہے وہ بیہ ہے کہ اس کے بل پر بیا اس کے بہانے کوئی ایک ملک دوسر ہے ملکوں کواپنے ساتھ ملا کرنہ کھیا بننے کے خواب دیکھ دیا ہے اور نہ بہت سے گروہوں کا سرگروہ اور سر غنہ بن کر دنیا کی ایک اور بڑی طاقت بننے کی ہوس رکھتا ہے۔

یدایک الی بات ہے جواس زمانے کی ولکی وصائدل باز اور دھین دھوکر سیاست کے مزاج

سے کوئی لگا نہیں کھاتی ۔ اور اس بات کو پوری طرح سراہا جانا چاہیے۔ پاکتان اس بارے
میں جو یادر کھی جانے والی کوششیں کر رہا ہے وہ اُسے اپنے پرائے سب کے سامنے سرخ زو
کردیں گی۔ آج یہ پاکتان کا ایک کام ہے جواگر پورا ہوگیا تو کل بدایک کارنامہ ہوگا اور
اپنے جذبے میں بدکام اپنی جگہ خود بھی ایک کارنامہ ہے۔ مسلمان ملکوں کے سربرا ہوں اور
مایندوں کے ایک جگہ جمع ہونے اور سر جواگر بیٹھنے سے ونیا کے اشراف نے جوائمیدیں رکھی
میں اگر اُن میں سے آ دھی بھی پوری ہوگئیں تو یہ بردی خوشی کی بات ہوگی۔ تاریخ کے کھوڈ کھی
ہیں اگر اُن میں سے آ دھی بھی پوری ہوگئیں تو یہ بردی خوشی کی بات ہوگی۔ تاریخ کے کھوڈ کھی
ہیں اگر اُن میں سے آ دھی بھی پوری ہوگئیں تو یہ بردی خوشی کی بات ہوگی۔ تاریخ کے کھوڈ کھی۔
ہیں اگر اُن میں سے آ دھی بھی پوری ہوگئیں تو یہ بردی خوشی کی بات ہوگی۔ تاریخ کے کھوڈ کھی۔
ہیں اگر اُن میں سے آ دھی بھی پوری ہوگئیں تو یہ بردی خوشی کی بات ہوگی۔ تاریخ کے کھوڈ کھی۔

عالمي دُا بَجُستُ مَارِيَ 1974

### سفرانه

ممجھی مجھی کسی گردو پیش میں سادے ورق لکھنے والے کے خوان کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور ان کی بیاس بجھائے نہیں مجھتی ۔میرے ساتھ بھی پھھا بیا ہی ہوا۔شام ہو کی اورسادے ورق مجیل مھے کہ ہمیں اسیے جگر کا وہ خون پلاؤ جسے شاعری کہتے ہیں اور ساری ساری رات اپناجی جلاؤ۔ ایک نہ دو پورے یانج مہینے تک بلانا غدیمی ہوتا رہا۔میاں ، میں تو پیلا بڑھیا۔سوجا کہاس گردوپیش ہے بھاگ کرکہیں چلاجاؤں۔ایک ون سُنا کہیں پنجاب جانے والی ہوں۔ میں یوں ہی بول برا کہ جانے والے بہت اعظم ہوتے ہیں، ساتھ خیریت کے جاؤ اور ساتھ خیریت کے آؤ۔اور پھرسادے ورقوں کی پیاس بجھانے میں لگ تحمیا۔ پھرایک دن شنا کہ میں جارہی ہوں۔ بیزاہرہ حناتھیں جو پنجا بسدھاررہی تھیں۔ ا جا تک مجھے ہوش آیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا ،اس موقع کوغنیمت جان اور تُو بھی لگ چل۔ شاید جگہ بدلنے سے بیسلسلہ ٹوٹے اور تو پچھون کے لیے اس جنجال سے چھوٹے۔سو میں نے اپنے آپ کو إدهر اُدهر سے سمیٹ کراینے کھانچے میں ڈالا اورا سے نڈھال پن کو اسے ڈھانچے پرسنجالا اور کچھ کتابیں ہاتھ میں لے کر پنجاب کی طرف چل نکلا۔راستے میں اُس کتاب کونمٹایا جو میں نے ستید قاسم محمود سے پڑھنے کومٹکوائی تقی۔اس کتاب کو سيد قاسم محود بى نے أردو من و حالا ہے۔ " قديم تہذيب اور جديد انسان - "بي تھا اس كتاب كانام - كتاب بين امريكا كے پھوتبيلوں كى زندگى كو پڑھا گيا ہے - ہر تبيلے كى اپنى نيكى ہے اور اپنی بدی ۔ ان میں ہے کوئی بھی اِس اُلجھن میں نہیں ہڑتا کہ جو چیز اس کے تسفیس اچھی ہے اُسے دوسر ہے بھی احیما سمجھیں اور جسے وہ بُرا جانتے ہیں اور اُسے دوسرے بھی بُرا جانیں۔ اُن میں ہے کسی کوائی نیکیاں پھیلانے کی بھاری نہیں ہے۔ تم جانو میں ایک باؤلا

بھڑنگ میں تو بچل کیا اور اینے آپ سے کہنے لگا۔ کیوں بی! یہ جو تمھارے کتابوں اور کارخانوں کے شہر ہیں ان میں رہنے والوں کے رنگ ڈ ھنگ تو میجداور ہیں۔ شاینتگی کی بوشاک پہن لینے والوں میں ہے جس گروہ کو بھی روٹیاں لگ ممٹی ہیں ان کے طور تیورتو کچھ عجیب ہیں۔ایبالگتاہے کہ وہ عرفان اور حمیان کے پہاڑوں پرسے اُمر کر بستیوں کی طرف آرہے ہوں اور بیخش خبری سنارہے ہوں کہ ہم نے جائی کو جالیا اور ہم نے یالیا۔ سؤجو بھی ہمیں پہچانے گا اور ہمارا کہا مانے گا اس کے سارے دلتہ رؤور ہوجا کیں ہے۔ ایک زمانے سے یہی کچھ کیے میں آر ہاہے۔ س کس کونبیں پہچانا گیا اور کس کس کا کہانہیں مانا گیا۔ برہوا کیا؟ بیه که انسان اپنی پیچان اور اینا مان بھی کھو بیٹھا اور وہ گرو ہوں میں بٹ کر جُد اجُد ا ناموں سے پکارا گیااور جواُسے انسان کہہ کر پکارنا جاہتے تھے انھیں دھتکارا گیا۔ میں اس پر ا ہے آپ سے بولا کہ ایسا تو ہونا تھا اور شن! ایک بات اور بھی سوچ ، وہ بیا کہ بیا ہے روک زمین جوساری کی ساری انسانوں کے تکووں کے نیچے پچھی تنمی کیسے اور کیوں کر اور تاریخ کی مس اٹ سٹ سے اٹک اور تھوکک کے سوانوں اور سرحدوں میں بٹ کررہ مگی۔ بیاشنا تو میں إ دهراً دهرك لوكول كود كيم كرايين اندر چيخ لكا كهاؤ دونا تكول ير جلنے والو إثم سے برده كرتو و ه بخ بھے بھاتے ہیں جوتمھارے سوانوں کے آرپاراپنے بھٹ بناتے ہیں اورتم سے زیادہ تو چیلیں میری چینتی ہیں جوتمھار ہے سروں پر بیٹ کرتی ہوئی تمھاری تھینچی ہوئی سرحدیں یارکر جاتی ہیں۔ میں چیخ ہی رہاتھا کہ میری کھویڑی میں سے سی نے غنغنا کر جھے ڈیٹا کہ او بجبک! سارے انسانوں کے سکے!اب چی بھی ہوگایا کے بی چلاجائے گا۔ بہت اپھٹی یا تیں کہیں، واہ وا۔ پر ایک بات تو بتا ، اگر تیرے جاہے سے پورب والے اپنی باڑھ مٹا دیں اور اپنے سوانے مٹادیں تو کیا پچھتم والے بھی ایسا ہی کریں کے اور اگر اُقر والے اپنی سرحدیں لپیٹ كرا پني جيب ميں ڈ ال ليں تو كيا دكن والے بھى ان كا ساتھ ديں سے؟ اگرنہيں تو بكواس بند كر \_ بردا آيا تاريخ كے كان المنطف اور جغرافيے كے كان نكا لئے والا \_ ميں نے بيرسنا اور ايلي کھویڑی اُ تارکراُ ہے کھولا اور دیکھا تو اس میں ایک غنغنا بالشتیا اینے ہاتھ میں جریب لیے اکڑوں بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا' میاں تُو کون ہے؟ وہ اپنی آٹھوں کے ڈھیلے گھماتے ہوئے بولا۔ میں تاریخ کے تکھی ہندوبست کا کارندہ ہوں۔ میں نے اس کے کانوں میں قو کر سے شنی اُن شنی کردی اور اپنی کھو پڑی کواس کی جگہ پردے مارا اور سر کھجاتے ہوئے جی ہی جی میں کہنے لگا کہ ہونا تو وہی جا ہیے جومیر ابنی کہتا ہے۔ اب میرے میں کیے کے کوئی بات ہوتی ہے یا اُن ہونی۔

پنجاب کوئی برس سے میں و کمے رہا ہوں۔ یہاں کی زمین کیسی ہریالی پہنے ہوئے ہے۔ یہ ہریالی اس زمین کے ان تھک بیٹوں کے کیسینے کا ہنر ہے۔ میں سوچتا ہوں اور ہنستا ہوں کہ پنجاب کے اس ہنرمند کیسینے کو بھی گالیاں دی جاتی رہی ہیں۔ گالیاں بی دینی ہیں تو أن حرام خوروں کو دی جائیں جو دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں۔ بال تو سندھ کی سرز بین کوہم اسينے ليسنے كى بنى موئى بريالى بہنا كير تو كيسا كے؟ اب بم بيں ، لا مور باور مرز امرتضى بيك كاپياركهرا كمرانا۔ بدانجينئر بيں اور سے شاعروں كى طرح سوچتے ہيں۔ان كے خيال بيس سب سے بوارشتہ اس پیچان کارشتہ ہے جوانسان اور انسان کے چے پائی جاتی ہے جواس پہچان کا پاس کرے گا وہی بخشا جائے گا۔ایسے لوگوں سے ال کر خیال آتا ہے کہ کتنے ہی یر سے لکھے ہیں جنمیں لکھنا جا ہے اور لکھتے نہیں اور کتنے ہی لکھنے والے ہیں جنمیں پر ھنا جا ہے اور پڑھتے نہیں برعلم مجھارتے ہیں علم مجھارنے پرایک بات باو آئی۔ کیاتم یقین کرو مے کہ ایک شورہ پشت لکھنے والے کودیکھا جوا ہے علم کے با وجود جہالت بکھارتا ہے۔اس کی ایک انو کھی خواہش ہے کہ جھے یک سرجاہل سمجھا جائے جب کہ کتابوں کے سوااس نے زندگی میں پھھنیں سمیٹا۔ بیملا متیہ فرقے کا قلندر شفیع عقبل ہے جو پنجابی ہونے کے باوجود کھانا کم اور گالیاں زیادہ کھا تا ہے۔اس کانعرہ ہے کہ ہرعالم پیدائش جابل ہے۔ میں کیا کہہ ر ہاتھا؟ ہاں میں مرزامرتضی بیک سے بارے میں بات کررہاتھا۔ان کی یا تیں سُن کر مجھے چر بلہلا اُٹھا ہے کہ بہاں جس سے ملوں اس سے انسان کے رشتے پر بات کروں اور اُسی ے لگا کھاتی ہوئی باتیں چھیڑوں۔ میں سیدقاسم محمودے ماتا ہوں۔ بیہ جوان دانش کے جس تھاٹ پر پہنچاد ہاں سے اپنی پیاس بجھائے بن نہ ٹلا اور بینش کے جس باٹ برحمیا اُس پر دُور تک چلا۔ بیمکین سیداس بات پر بہت بدمزہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر اویب اور شاعر سے کے

اشتہاری اور جھوٹ کے بیویاری ہیں اور یہ ہمارا سب سے بروا کھاٹا ہے۔اس جوان کی بدمز کی برمیراجی بهت خوش مواہا ورمیں تر تک میں آ کر کراچی کی یاد گارعبدالعزیز خالد کی طرف چل نکلا ہوں ۔ بھلا میں ان لوگوں کی با تنیں کیوں نہ کروں جنموں نے مجھے سے بڑی ا جھی اور ستجی با تیں کیں۔ میں ان کے نام کیوں نہلوں جوایئے اپنے طور سے دائش ، دل اور زندگی کی دل بری کے نام لیواہیں ۔ شومیاں لکھنے والے ان لوکوں کے نام لینے میں تجوسی نہ برتا کروجو کشن اور حکمت اور حلاوت کو برد هاوادینے والے ہوں جا ہے ان کے ناموں کا دُور دُ ورشہرہ ہو جا ہے وہ تم نام ہول اس لیے کہ ایسے لوگوں کے نامول سے خود محکمت اور حسن اورحلاوت کو بردهاواماتا ہے۔ بھلا میں مظفر کاظمی کا نام کیوں نہاوں جولا ہور کا ایک تو جوان لکھے والا ہے اور جا بتا ہے کہ بچے کا سامنا کیا جائے اور در دمند بزرگول کی بی باتی کرتا ہے۔ اورمیں جواں سال شاعراورا دیب تیم محر کا نام کیسے یا دند کروں جو مجھے پنڈی میں ملے گااور کے گا کہ انسان دوسی لکھنے والوں کی سب سے بڑی ہونجی ہے۔عبدالعزیز خالد میرے ساہنے ہیں۔ چبرے کی وہی سولہ برس پہلی مسکراہٹ جائدنی۔ پچے بچے ہیرا آ دمی ہے اوراس محض کے شاعر کی پوچھوتو ان تھک اور اکنگ شاعر ۔ پچھابیا ہے کہ اپنا جادہ ، اپنی جادہ فرسائیاں اور اپنی آبلہ یائیاں کتابوں کی حصت کے بنیجے اور کتابوں کی دیواروں کے زہج میرے اس بھائی کی تنہائی ایک الیمی پیش گاہ ہے جس میں وہ معنی کے شاردوں کو چیکار چیکار كاوردأردول كوبرے حاؤ كے ساتھ لفظوں كى نشستوں پر بھانے ميں لگا ہوا ہے۔ ميں بيھا ہوں اور ان کے حرف محبت اور تہذیب اور جمال میں سانس لے رہے ہیں۔عبدالعزیز خالد نے ایک بات کبی ہے جومیر نے لفظوں میں پچھ یوں ہے کہ اگر کسی جھلسے ہوئے پیڑ کے برابر کھڑے ہوکرانسان اور تہذیب کے لیے بھلائی کے ساتھ سوجا جائے تو وہ پیڑ ہرا ہوجائے۔ اب مجھے یوسف بھٹی مل گیا ہے جو یہاں مسعود منور کہلاتا ہے۔ یہ میرا کو چک ابدال ہے اور شاعری میں مجذوب کے مرتبے کو پہنچاہے۔ میں اور وہ ایک ہی سے خیالوں کے خراب کیے ہوئے ہیں پر وہ مجھ سے زیارہ بے قابو ہے اور میرا پنجائی نمونہ ہے۔ میں نے المحتصين بندكر لي بين اوراس كاباز وتقام كے چل يردا ہوں \_راستے ديكھتے ديكھتے تھك كميا تھا

لواب ذرااین المحمول میں ستالوں - چلتے جلتے لہیں مفہرتے ہیں - میں المعیس محواتا ہوں تویاروں کا یار آغامبیل افسانہ تکارسائے ہے۔ آغائے چبرے کی جلد کا دوسرانا مسکراہٹ ہے۔ یو چھتا ہے جم علی صدیقی کس حال میں ہے؟ وہی رات رات بحر پڑھنے کا ادبار اور دن میں لکھنے آزار \_ آغاسبیل کے ہونؤں کا کہنا ہے کہ ہم دھیمے بن کے ساتھ بچے بولنا جا ہے تھے سوكهانياں كہنے لگے ہیں۔اس كاؤ كھ يہ ہے كەزندگى بيس ان پر چھا تيوں كا فيمكا تاكہيں نہيں جو ز مین کے ہرھے کواینے بینے ہے لگالینا جاہتی ہوں۔ اچھا آغامیں پھرآؤں گا اور پھر میں اور بوسف ایک اور کھر برآ واز ویے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ بوسف بوسف کھرآمیا؟ نہیں آیا' بالے! ذرا آ ہتہ لے چل۔ بوسف تخبرا ہے اور کسی دروازے پر دستک دی ہے۔ كوئى بيچ يو چدر ہا ہے۔كون ہے؟ يوسف كبتا ہے كمدو فقير آئے بيں۔اب جو آكسيس كھولا ہوں توھیر ذات کے شاعر منیر نیازی کے چبرے پرنگاہ پر تی ہے۔ میں نے منیر نیازی کو پہلے ے زیادہ خوب صورت پہلے سے زیادہ تنہا یا یا ہے۔اس شاعر کی خوب صورتی مجھاور بھی سیلی اور بیلی ہوتئ ہے۔ انھیں ویکھتے ہی عبیدالله علیم کا خیال اسمیا ہے۔سؤاس کی باتیں کی جاتی ہیں اس کے رخساروں کی رنگت کو نگاہوں میں رجایا جاتا ہے اور اس کی آتھموں کی یا دمنائی جاتی ہے۔منیر نیازی شہر میں سر کرداں خوابوں اور خیالوں کا اکیلا شاعر جواہیے اسکیلے ین میں اینے جاروں طرف پھیلٹا چلا گیا ہے، وجود کے پھیلا و کوخوب صورت اور بدصورت کی پیکارگاہ جانتاہے۔انھیں ایک ایسا آ دمی جانا جائے جوخوب صورتی کو بدصورتی کے نرفے میں مجھر اہوا یا تا ہواور أے اس نرفعے سے نكال لانے كے ليے سخت اور درشت بن كر سامنے آتا ہو۔منیر نیازی کہتے ہیں کدا گرتہذیب خوب صورتی کا نام ہے توز مین میں پھیلی ہوئی ساری تبذیبیں میری اپنی ہیں۔ میں ان نامول سے بھلاکیا کام لینا جا بتنا تھا؟ جن میں سے کوئی اپنی سوچ میں دائیں طرف کھڑا ہے اور کوئی بائیں طرف۔ میں بیہ بتاتا جا ہتا تھا کہ انسان میں ایک بات ایس بھی ہے جس کی برائی سوچ میں تو ساسکتی ہے برسوچ کی سمتوں میں تہیں۔

عالى ۋائجست مى 1974

### سيخكول

میراتو یمی جی جاہتا ہے کہاہیے سینے کے اندر جا بیٹھوں اور وہاں سے بھی باہر نبہ نكلول -اسيخ سينے كے باہر كا تو خود بيل بھى بھى اسينے آ ب كوراس نييس آيا- بھلامير سے سوا کوئی اور جھے کیاراس آئے گا۔میرے ہونٹوں کی تنہائی ہے دلی اور بیزاری کا دھواں اُڑارہی ہاور میرانیسرا پہرنہ کھے یار ہاہا اور نہ کھے گنوار ہاہا ورسب سے بری آز مایش بھی یہی ہے کہ ایک آ دمی نہ یانے کے احوال میں ہواور نہ کھونے کے حال میں اور جو یانے کے احوال میں نہ ہووہ کھونے کے حال میں ہوگا بھی کیوں کر۔اس وقت کرنا کیا جا ہیے؟ کرنا کیا جا ہے۔ چھ بھی نبیں کرنا جا ہے۔ گلی کی کسی الحرد خوش فو کے چیچے چل نکلو۔ کیا چل نکلیں یار۔ بہت ہے پراین کچھ چلی ہی نہیں۔ بہت آوازیں دیں کہائے نیک بخت تفہری رہ یا آہت چل کہ میرے تو پیررہ گئے۔ پرکوئی خوش او کہیں تغیری ہے بس بہ ہے کہ جوخش او ہے وہ جاتے جاتے ایک خیال دے جاتی ہے۔ میری جیبوں اور میری درازوں میں خیال مجرے ہوئے ہیں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور خیال نکالتا ہوں ورازیں کھولتا ہوں اور کسی خیال کو ہاتھ پرتو لتا ہوں۔ پر بیر میں نے کب کی بات کہی۔ بیاب کی بات تونہیں ہے۔ ہاں میں کسی خیال میں کھو گیا تھا۔ یہ بھی پہلے کی بات ہے۔اب تو میرے پاس کوئی بھی خیال نہیں ہے اور بول بھی جوخیال تھا اس کے ساتھ ایک ملال نقا۔ جہاں بھی کوئی خیال ہے وہاں اس کے ساتھ ایک ملال ہے۔ جن کھروں میں ہم رہتے ہیں اور جن کلیوں سے ہم گزرتے ہیں اورجن بازاروں میں ہم دن بھراہیے تکوے تھتے رہتے ہیں ان میں رہ کراہیے آ پ کو خیالوں اور خوابوں کا روگ لگانا اپنا ول دُکھانا ہے۔ آیک آدی جنگل بیابان میں بھوکا پیاسا بھٹک رہاتھا۔وہ بھٹکتے بھٹکتے ہلکان ہوگیا اور غش کھا کر کر پڑا اور شو کہاں کی جیبوں میں سکتے بھرے ہوئے تھے۔ تُونے اپنے ول اور اپنے د ماغ میں جو پچھ بھر رکھا ہے وہ مایا کی بستیوں میں کس کام آئے گا اور تو اس کے بدلے کیا یائے گا۔خیالوں کے دل میں خلش ہی خلش ہے اور خوابوں کے سینے پرخراشیں ہی خراشیں۔

خیال یا خواب کا مطلب ہے ہے کہ آدمی ہیں ایک اور آدمی ایک حال ہیں ایک اور ادمی ایک حال ہیں ایک اور حال یا ایک دنیا ہیں ایک اور دنیا ہے ہے۔ جو دو این ایک اور کو بھی جھیلے اور وہ این ایک ہی حال ہیں پھی می نٹر حال نہیں جو دوسر سے حال سے بھی این ایک اور کو بھی جھیلے اور وہ این ایک ہی حال ہیں پھی می نٹر حال نہیں جو دوسر سے حال ہیں سے بھی این ایک دنیا ہیں ہونے کے طور ہوں جو اس میں ایک اور دنیا کا جھنجھ سے بھی پھیلاؤں اور این کو اور بھی بے طور کروں ۔ جو یہاں خیال کی زیما گی کرنا چا ہتا ہے وہ اس داکیں باکیں اس آھے جھیے اور اس اور بھی کے سواا ایسے ہی اور جھی میں وصول ہو کر بھی تا چا ہتا ہے۔

پر خیالوں سے پچھڑ کر بھی ہوں میں خیالوں ہی کا آ دی۔ بگولوں کی پؤیاں بائدھتا
ہوں اور بگنگے جیبوں میں ڈال کر انھیں بائدھتا ہوں۔ بیلحول سے بخول کرنا ہوائ پر لمحول سے
مخول کیے بن دن کورات کرنا کس سے آیا ہے۔ میں شمصیں ایک بات بتاؤں وہ بھی جو
ہے کار بیٹھا وقت گنوار ہا ہے اور وہ بھی جو ایک کے بعد دوسرا کام نمٹار ہا ہے۔ دونوں ہی لمحول
سے مخول کررہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کس نے کس طور سے مخول کی۔ میں اس مخول کے لیے
زیرگی سے بچھ خیال اور پچھ خواب چا بتا ہوں اور میرے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خیالوں
اور خوابوں کے لیے ترسے ہیں اور میں تو ان کے لیے کمی طرح ترس رہا ہوں۔ ہاں
خیالوں اور خوابوں میں ہوے دکھ ہیں پھر بھی ہے یہی کہ ان دکھوں ہی میں ہم ایسوں کے
نیالوں اور خوابوں میں ہوے دکھ ہیں پھر بھی ہے یہی کہ ان دکھوں ہی میں ہم ایسوں کے
نیالوں اور خوابوں میں ہو ہے کہ یہ شکھ ہم سے وچھن گیا ہے۔ بچی بات یہ ہے کہ خیالوں کی
روزی زندگی کی سب سے اچھی روزی ہے اور خوابوں کا وظیفہ سب سے اچھا وظیفہ تمھارے

لیے نہ ہو ہمارے لیے تو ہے۔ پر میں دیکھتا ہیہ ہوں کہ میرے دائیں بائیں نہتو کوئی خواہوں میں مست ہاور نہ کوئی خیالوں میں گمن ۔ یہ بی نہوت ہے۔ ابھی تو میں بیٹھا ہوں۔ رات کہ بیٹھا ہوں شاید شام تک کوئی آئے اور مجھ درویش کے لیے کوئی خیال لا عے یا پھر کسی خواب کی آس بندھائے۔ یہ وہ لوگ ادھر آئے ہی کب ہیں جوایسے تخف دے سکتے ہوں۔ شاید ایسا کوئی آئے والا آج شام ادھر نکلے یا پھر کل شام ۔ میرا کام تو بس ہیہ کہ میں اپنے شکید یہ بیٹھا ہوا آئے والوں کاراست دیکھتا رہوں یا پھرچراخ جلے کھر سے مشکول لے کر نکلوں اور رات میں تکے تک بستی میں گھوم کر درواز وں اور در پچوں پر صدالگاؤں کہ فقیر کا سوال بس ایک خیال اللہ بی دےگا مولا ہی دےگا۔

عالى ۋائجسٹ جون1974

# ستّائے کی سیٹیاں

میں دُھول پر کھا گیا اورا ندھیا و میں پڑھا گیا اور پڑھنے والا وُ ھند کے سوا بھلا اور کون تھا اور میں پچھا سے با کیں پیر کے انگوشے سے کھا ہوا ور میں پچھا سے با کیں پیر کے انگوشے سے کھا ہوا ور میں پچھا ہوا ورانگوشا کیا رہا ہو۔ سومیں بڑی کی کھست ہوں۔ ٹو اپٹی کہہ چکا؟ ہاں کہہ چکا برٹو کون بگولا ہے؟ میں بھی کوئی ہول کیا اب میں اپٹی کہوں؟ اگر ٹو بھی کوئی ہے تو پھر ٹو بھی اپٹی کہدڈ ال ۔ میں بھی دھول پر کھا گیا اور اندھیا و میں پڑھا گیا اور پڑھتے والا وُھند کے سوا بھی کہدڈ ال ۔ میں بھی دھول پر کھا گیا اور اندھیا و میں پڑھا گیا اور پڑھتے والے نے جھے اپنے با کیں بھلا اور کون تھا اور میں بھی پچھا کیا رہا ہو۔ سومیں بھی کری کھست ہوں۔ و معول پر کھے جانے والے تو بڑے ہی جہالی ہو۔ سومیں بھی کری کھست ہوں۔ و معول پر کھے جانے والے تو بڑے ہی جہالی ہو۔ ہاں یہ و معول پر کھے جانے والے تو بڑے ہی جہالی ہیں۔ تم نے اپٹی پلکوں کے پر ہے کسی کونہ جانا اور اپٹی آ کھوں کی پتلیوں کے در سے جہالی ہیں۔ تم نے اپٹی پلکوں کے پر ہے کسی کونہ جانا اور اپٹی آ کھوں کی پتلیوں کے در سے کسی کونہ بہانا۔

تو ہم دو میں تیسرا کون ہملا کون بگولا ہے تو اور یہ دوسرا بھی کون ہے؟ میں تم میں تیسرا کو کی نہیں ہوں اور میں بھی وُھول پر لکھا حمیا اور دوسرا بھی کو کی نہیں ہے بس یہ ہے کہ تیرے کان نئے رہے ہیں۔اچھا تو میرے کان نئے رہے ہیں میں بھی تو کہوں کہ یہ وُھول پر لکھا جانے والا دوسرا اور تیسرا بھلا کون تو پھر تو بس پہلا ہی رہا؟

ہاں وُمول کا محمر بسارہ اور وُ صند کی آئٹھیں شنٹری رہیں بس پہلا ہی رہا' وُمول اور وُ صند کا اکلوتا بس پہلا ہی رہا' بس پہلا ہی تھلے پُھو لے .....اور بس پہلا ہی اپنے ہونے اور نہ ہونے کے محمنڈ میں رہے اور وہی اس کا ڈیڈ سے محمنڈی بڑا آیا کہیں کا۔او' وُمول ے دھاندھیلے کیوں دھاندل مجا تاہے؟

میں نے شنا اور منا۔ ہاں میں محمنڈی ہوں ہاں میں وُحول اور وُحند کا دھا تدھلیا ہوں پر ہونے کی اس بہتی میں مجھے اپنے ہونے کا نہیں اپنے نہ ہونے کا محمنڈ ہے اور اس میں بردی کھنڈت اور برد اپا کھنڈ ہے۔ مجھے تو اپنا آپا بھاند نا ہی سدھا میا۔ اور مجھے تو اپنا آپا بھاند نا ہی سدھا میا۔ اور مجھے تو اپنا اپنے ہونے سے بیر با تدھنا اور اپنے نہ ہونے کی بہتا نا تدھنا ہی سکھایا میا۔ سومیں جس بل اپنے آپ کو اپنے ہونے کا دھیان اور اپنے نہ ہونے سے بیر با تدھنا ہی بیٹ یا تا ہوں تو اپنے نہ ہونے کے محمنڈ پر آتا ہوں۔ اور ایک بیٹھ پر کھی میں اور بل ہی میں پرھی گئی اور اس کا پر صف والا بھی بل اور ایک بیٹھ پر کھی گئی اور بل ہی میں پرھی گئی اور اس کا پر صف والا بھی بل کے سواا ورکوئی نہ تھا۔

میں سُننے والوں میں سے ہوتا تو اس بل اپنی ایک بات سُنتا اور اس بات کے بھیتر سے ا کی بجید چننا'اور بھیدوں کا وہ بھیدیہ ہے کہ میرے نہ ہونے کا محمندُ بھی پلوں میں جھرا ہوا ہے ہونا تو ہونا یہاں ندہونے کے دھیان کو بھی بھیرائی گیا ہے سکیرانہیں گیا۔اگر میراکوئی نام بإلة أسد شنوائى كى اس بستى من بلك جميك تلك بعى ندمم ايا حميا اوراس كا ألا بناكيا و بنا میں تو وہ ہوں جے اس کے نام کے بروس سے بھی تر سایا حمیا۔ سومیں اسینے دوسرے اور تیسرے کے پیج کب تھااوران میں سے کب ہوں؟ اس بستی میں تو میری اپنی ایک بلک بھی میری دوسری بلک ہے ان جان رہی۔میراا پنے ساتھ بروارگڑا ہے کہ ناموں سے میرا بروا جملا ہے۔ میں نے جب بھی ایک کے پیچھے ایک وہ ناموں کوشنا ہے تو اسے کا نوں کو مُری طرح ؤ حنا ہے۔اور پھر بوں ہوا ہے کہ میں اسے بھیٹرا تنا ہنسا ہوں اتنا ہنسا ہوں کہ روہانسا ہو گیا ہوں۔ جہاں بھی دونام ہیں وہاں بڑا بھیڑا ہے بڑا اُنجھیز اہے۔ شنتے والول میں سے كوئى سننے والا جب بھى كوئى ايك نام شے توسمجھ لے كديكى دوسرے نام كى سنا وَنى ہاور اس کی اُٹھا ونی ہے۔ ہاں جب بھی کوئی کسی کے نام کا بوجھ اسے ہونٹوں پراُٹھا تا ہے تو کسی دوسرے کے نام کو چتا میں بٹھا تا ہے۔اور پھر یوں بھی ہے کہ جہاں بھی دونام ہیں وہاں کوئی ایک رشتہ بھی ہے اور جوبھی نام ہے وہ دوسرے نام کی دوسراہث ہے۔ بیکون ہے جس نے یہ بات سنتے ہی وانت نکال وید ہیں۔ میں یا کوئی اور؟ کسی نے بھی دانت نہیں نکا لے ہیں

سکتے والا تو بس تیری بی تھی تھی سن رہا ہے اور بھن رہا ہے۔ اور او الا راسی ستیاناسی الگر یوں بی بنسنا ہے تو اپنی پسلیوں کی اوٹ میں دھک۔ایے باہر کیوں فیل لا تاہے؟ سُنے والے نے تیری تفی تھی سنی اور اپنی سجھ کی روئی وُھنی۔ ہاں او کھنے منی ! جو پچھ میرے آ مے ہے اس میں کوئی رشتہ نہیں ہے ہاں یہاں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے بینائیاں اور شنوائیاں اور دُمائیاں رشتوں کی بھیک مآتگتی ہیں۔ پر میں تو ایسے نہ ہونے میں ہوں جس کا کوئی نام تک نہیں ہے سوجو مجھ سے رشتہ جنلاتا ہے وہ مجھے دکھ کانچا تا ہے۔ رشتہ جنلانے والے! تہلے مجھے ہونے میں لا اور پھرمیرے ہونے کا کوئی تام رکھ اور پھریدنام میرے اُن ھے دنوں کے میں کوبھی یا د کراجن میں بہاں میرا کوئی نام ہے نہ تھاوہ یوں کہا گراہیا نہ ہوا تومين اسيخ أن جان دومين بث جاؤل گااوراسيخ آ دھے سے کٹ جاؤل گا اورتو بوراتھ ہرا اورایک آ دھے سے ایک پورے کا بھلا کیا رشتہ؟ پروہ کوئی بھی نہ ہوگا جو مجھے ہونے میں لائے گا اور مجھے میرا کوئی تام رٹائے گا اور پھر میرابیانم میرے سکتے دنوں کو یاد کرائے گا۔ ایسا کوئی اس پھیلا ؤ کے کناروں ہے شایر مبھی نہ آئے گا۔سواس کے سواجو بھی مجھ سے رشند جنلائے گاوہ میرے ہونے کومیرے أن ہونے بن سے بھی چھٹرائے گا۔ اگر ایک کا نام لینا باتواس كساتهكى دوسركانام ندلياجائ ادراكردونام ايك بى ساتھ لينے بي تو جان لو کہاں میں طعنے مہنے ہیں۔ایک کے پیچھے دوسراتام لینا ہی تفہراتو ٹھیک ہے۔ یہاں سب کوایک نام کے ساتھ دوسرانام لینے کی لت پڑھٹی ہے۔ ہاں ایک کے پیچھے دوسرانام لوکہ حیاروں کھونٹ جو پچھ بھی ہے وہ تاموں ہی کا اٹالا ہے اور اس اٹا لے کے ساتھ بڑا گڑ بروجھالا ہے۔ تامول کابیا ٹالا گربر جھالے کا ایک کودام ہے۔ ہاں تاموں کابیا ٹالا محربر جھالے کا ایک کودام ہے اور میرے سواجوا یک کھاگئی ہے وہ شنے اور مجنے کہ میرانام اس کودام میں نہ تور کھوایا گیانہ پہال لایا گیا۔ میں اگر یہاں ہوں بھی تواسینے ہونے کے بہیں پن میں ہوں۔ اوروہ بول کہ یہاں ہونا اپنے میں ندہونا ہے۔اور یہی ہونے کا سب سے برواہونا ہے۔اور وہ یوں کہ بیرے نام نے یہاں جب بھی دوسرے ناموں کے نیج اپنے آپ کو پہچاننا چاہا تو اسے دُ حتكارا حميا اوراس نے جب بھى يہاں كى شنوائى ميں جانا جا ہا تو اسے پيدكارا حميا۔ سومیں نے اپنے آپ سے کہا تو سارے نام لینے والوں سے کہددے کہنام لینے والو!ایک کے چیچے دوسرانام لینے والو! جھے اپنے ہونٹوں کے باہر بی ٹالوکہ میرانام تممارے ناموں کی استی میں پردیسی ہے اور پردیسی کے پاپ اور بٹن کو بھلاکون جانے اور اس کی بات کون مانے ۔ اور میری اس کی بات کون مانے ۔ اور میری اس کیکار پرکان نہ دھرو کہ میں بھی شاید ایک نام ہوں اور جھے بھی اپنے ناموں کے بردس میں بسالو!

پر میں ہوں کون؟ ٹھیک ہے بیرجانتا چاہیے کہ وہ کون ہے جو بیہ کہ دہا ہے کہ میں کون ہوں اور اس کا نام کیا ہے؟ میں بھی تو شوں کہ میرانام کیا ہے؟ آگر میرا کوئی نام ہوتا تو وہی میری بستی اور میرا گھر ہوتا اور میں اس میں رستا بستا۔ پر میراتو کوئی بھی نام نہیں ہے۔ اور جھے میں جو بھی ہے۔ اور جھے میں بن کے نام ہی نہیں ہیں۔ شاید وہ بھی اپنے ناموں سے میں جو بھی ہے اور جینے بھی ہیں ان کے نام ہی نہیں ہیں۔ شاید وہ بھی اپنے ناموں سے پکارے کے ہوں پر اب تو میر ہے اندروہ سب کے سب سنا توں کی سیٹیاں ہیں اور کتنے ہی بھی تر والوں کا باہروالا میں وُھول کا بھی اور کتنے ہی

اے دہ اے دہ اے دہ! جس کا کوئی تام نہیں ہے۔ چل ہد دم لے اور سُن کہ اب سے پہلے

ہمال سے و در کمی ستی بیل شام کے ہنگام دحونسا بٹا کرتا تھا اور تُو اپنی ساری کھل گل اور اپنا

سب کھیل کھلوچھوڑ کر اسے سُنا کرتا تھا۔ اور آج بھی شام ہور بی ہے سوتُو اُواس ہو جا! اور

ال بستی سے نکل اور کسی ڈھنڈ ار بیل چل اور وہال جا کر چُرکا پڑرہ! بھلا تُو کب تک ناموں

کے دروازوں پر دیکیس و بتارہے گا جب کہ تیرااپنا کوئی نام نہیں ہے۔ تُو بھلا کیوں کوئی نام

اپنی زبان پر لاتا ہے۔ کسی کا نام زبان پر لانا دوسرا بہت کا لا لی کھانا ہے اور تو بہال دوسرا بہت کا لا لی کھانا ہے اور تو بہال دوسرا بہت کا لا لی کھانا ہے اور تو بہال دوسرا بہت کا لا لی کھانا ہے اور تو بہال دوسرا بہت کا لا لی کھانا ہے اور تو بہال دوسرا بہت کا لا لی کھانا ہے اور تو بہال دوسرا بہت کا دوسرا بہت کا دوسرا بہت کا دوسرا بہت کا دوسرا بہت کی دوسرا بہت کے فیڈ بیل سے۔ اور پھر ڈھول اور اندھیا و اور و صدرا بہت کہ نام بی سے تام کی دوسرا بہت کو فیڈ بیل ہولی ہوگا کہی دوسرا بہت اور کہاں کی دوسرا بہت کی دوسرا بہت کی دوسرا بہت اور کہاں کی دوسرا بہت کا دوسرا بہت کا دوسرا بہت کی دوسرا بہت اور کہاں کی دوسرا بہت کی دوسرا بہت کا دوسرا بہت کی دوسرا بہت کی دوسرا بہت کی دوسرا بہت کا دوسرا بہت کی دوسرا بہت کی دوسرا بہت کہاں کی دوسرا بہت کا دوسرا بہت کی دوسرا بہت کو دوسرا بہت کی دوسرا بہت کا دیسرا بہت اور کہاں کی دوسرا بہت کا دوسرا بہت کی دوسرا بھور کی دوسرا بہت کی دوسرا بہت کی دوسرا بہت کی دوسرا بھور کی دوسرا بھی دوسرا

عالى دُائِجُستُ جُولاً كَ 1974

### سراپ

شن لیاجون ایلیا! شام نے پھرمیر سے کان کھانے شروع کردیے۔ اس کرمول مجلی نے ا یناینارا کھول دیا۔ میں آج بھی نہیں جانے کا رہانہ آنے کا۔میری ہرشام بوی پینل ہے اوراتی بکوائ اتن بکوائ کہس ہوچھومت۔اس بستی کے سی دھانج اور دھرنے میری شام سے زیادہ پیل اور بکواس شام بھی ندر بیمی ہوگی۔ اُولیل اُو بکواس ! آج مجھے کیا بکنا ہے؟ اور ميرى شنوائى كوآج كون ى كرواب چكمتاب؟ تهجاني تخفي كياكبنا باور مجهيكياسهناب؟ مجصاب على بعلاكياسهنا بجب بين ندي حسنن كاجكرار كمتابول اورند يجوسون كا-ہاں بداچھا ہے ہاں بدبہت ہی اچھا ہے کہ انسان سوچنے کا جگرا ہی نہیں رکھتا۔انسان ہے کہددیا جائے گا کہوہ ائی برز رحمیاں گائے اور کنگریاں لے کر گائے کہ میں جوانسان ہوں اور میں جو دو ٹانگوں پر جلنے والاسیدھی ہاڑ والا جانور ہوں اور میں جس پرسوچنے کی بہتان بندهی ہے وہ میں ہاں وہی میں بیرجنلا دوں کہ میں کوئی اپنا بیری نہیں ہوں جوسوچ کے جنجال میں پڑوں۔انسان نداینا بیری ہےاور نہ یا وَلا ُ جوسوج کے انجھتوں میں تھینے۔اوراگراس بات كا ألث ہوتا اور و وسوچ كے جنجال ميں پڑتا تو پھرز مين پر جو پچمہ پايا جاتا و ہ پچھوڈ ھانچے ہوتے اوران ڈھانچوں کے چھا گرکوئی بتانے اور جتانے والا اسپے بیروں پر کھڑا ہوتا تو وہ مواؤں کو بتا تا اور جمّا تا کہ بیاس کے ڈھانچے ہیں جس نے اینے آپ سے اپنے آپ کو انسان کہلوایا تھا اور پھراس نے بیسوچ سوچنے کالالج کیا تھا کہ ہیں سوچوں' سووہ نسل میہ سوية بى فنا بوكئ تقى -

ہے ہے سوچ موت ہے۔اوراگر وہ کسی حساب سے زندگی تغیرتی ہے تو پھروہ ایک ایسی زندگی ہے جسے انسان کی نسل نے نہ بھی گز ارااور نہ بھی گز ارے۔اوراب میری سُنو اور

ا گرند شننا جا ہوتو مت شو ۔ بی کوئی شنوا تیوں سے بھیک ما تکنے والانہیں ہوں۔ بھے بھلا کیا يرى ہے كميس كسى سے كبول كداً وميال! ميرى شختا جااور كچما مول ريزے جُنا جا\_يس تو اسين بى اندر بولت بولت اتنا تمك ميا بول كر جمع اين سين كوشكم كانجان كيل موت سے بھی زیادہ کوئی لگا تار خاموثی ما ہیئے سؤجب میں نے بیکہا کہ اب میری سُو تو وہ میں نے اپنے عی آب سے کہا اور یہ کہ کرمیں نے اپنے آپ سے بیکہنا چاہا کہا ہے وہ جو ميرے نام سے مكا يا اور بھلا ياجا تا ہے تو سوچ ووچ كے بھڑے ميں ندآ تيواور اپناسروكار سب دیکھنے اور بولنے اور سُننے ہی ہے رکھیو کہ بس یہی شکھے تیرے بس میں ہے اور میں کہتا ہوں کدد یکھنا آتھموں کی زندگی ہےاورجس نے کم دیکھاوہ آتھموں میں کم زندہ ر ہااور بولنا ہونٹوں کی زندگی ہےاور جو کم بولا وہ ہونٹوں پر کم زندہ رہا۔اور شنتا کانوں کی زندگی ہےاور جس نے کم شنادہ کا نوں میں کم زندہ رہا۔اورجود کیمنے کے طورد کیج بیس رہاوہ آتھوں کا مردہ ہے اور جو بولنے کے طور بول نہیں رہا' وہ مونٹوں کا مردہ ہے اور جوسکننے کے طورسُن تہیں رہا' وہ کا نوں کا مردہ ہے۔ ہاں میں نے اپنا حساب دیکھنے اور بولنے اور شینے ہی سے رکھا ہے۔ یریهال تؤییرحساب رکھنا بڑا ہی تمضن ہے اور وہ بوں کہ کولائی کی ساری بستیاں ہے تکھوں اور کانوں کے مُر دوں سے بھری ہوئی ہیں اور پھھاس طور کہ جدھر بھی منہ اُٹھاؤ 'اُدھر کھوے سے کھوا چھل رہا ہے۔اب رہی ہونٹوں کی زندگی یا وہ جو ہونٹوں کے زندہ کٹیبرائے جا کیں۔ سؤجو ہونٹوں کے زندہ تھنبرے ہیں وہ بھی بھلا کیا زندہ ہیں۔میری شنوائی نے توبہ یا یا ہے کہ جو بولتے والے ہیں وہ بھی کمیا خاک بولنے والے ہیں۔جو بولنے والے گر دانے محے جب وہ بول میکے تو بکواس کرنے والے مانے سے سواپیابولنا ہونٹوں کی زندگی ہے کہ ہونٹوں کی بیاری؟ یا پھرابیا ہوگا کہ ہونٹوں کی بیاری ہی ہونٹوں کی زندگی ہے۔

اگردیکھابھی جارہا ہے تو دیکھنے کے طور نہیں دیکھا جارہا۔ اور بولنے کی بیتا تو میں نے سناہی وی سواب رہائے کی بیتا تو میں نے سناہی وی سواب رہائے اور کا کر سنا ہوں جارہا ہے تو شننے سے طور نہیں شنا جارہا کوئی مُرامائے یا بھلا۔ میں اس سل کے زمانے کوآ تھوں اور ہونٹوں اور کا توں کی دھا تدلی کا زمانہ تھم راوں گا۔ ویکھا جارہا ہوتا تو دیکھا جارہا ہوتا تو دیکھا جارہا ہوتا تو دیکھا جارہا ہوتا تو

کیاوہی کچھ بولنا جا ہا جو بولا جار ہاہے۔اور آگر سُنا جار ہاہوتا تو کیاوہی کچھ سُننا جا ہا جا تا جو سُنائی دے رہاہے؟

سب کے سب موت دیکھنے والے اور موت بولنے اور موت شکنے والے ہیں۔ عمل نے توبیجانا ہے کہندکوئی زندگی و مکھنا جا بتا ہے ندزندگی بولنا جا بتا ہے اور ندزندگی سُکتا جا بتا ہے۔ زندگی کے بازار میں بھر بینڈ ہے اور موت کی منڈی میں بھیٹر بھاڑ۔ جب میں بد کہدا تھوں کہ بدر ماندتو بہت ہی بُر ااور بینڈاز ماند ہے تو کوئی میری زبان ند پکڑے۔ اور وہ ہے کون جو کسی میرےا یے میجک کی زبان پکڑنے کا بوتار کھتا ہو۔ روشنیوں اور روشنا ئیوں کے زمانے ! تو نے محورا ندجیروں کی جیسی ولا لی کی ہے وہ تو ہی کرسکتا تھا۔ بیکام بس جیزے ہی بس کا تھا کہ چاروں کھونٹ اور اُو پر بینچے کھوراندھیروں کا کھوج لگائے اُٹھیں پر جائے اوران کی کمائی کھائے۔ جون ايليا! أو يمين كتبير كثيرى راب آدى اتنابعي تفلل نه موكد كيني بات كهدر با ہو پڑاس بات کے سننے سے اس کی جان تکی جارہی ہو سیجے بھی ہو میں اپنی بات پوری کر كر دول كا - بال تو حال بيه ب كرانسان كوايتا آيا تك تبيس وكهائي و بربا - بيس كوئي بها ث نہیں ہوں سید جون ایلیا! جوتھا رے زیانے کی اندھادھند بھٹی کروں۔میرابس چلے تو میں لگاہوں کے بدن ہے إن اندهی روشنيوں كا ساراميل جيعاث دوں اور اس ميل كى چتو ں كو وحوب میں سکھیا کران میں آ گ لگا دوں میل کا بیل نہ بنایا جائے تمھارا سارا انگو کھنگو تاریخ کے میلے کیلے بدن کا ایک میل خورا ہے۔

کیا کچھ کہوں اور کیا کچھ مہوں۔ پوچھومت کہ میرے اندر کتنے غضے بحرے ہوئے بیں۔ میرا ہر لی خصیلا ہے۔ اور تُو جاتا ہے کہ ایسا کوئی دن نہ تھا جب میں غضے کے مارے بے حال نہ تھا۔ جھے تو غصے ہی پلا کے محے خصے ہی پکا نے محے خصے ہی کھولا کے محے اور خصے ہی پہنا ہے محے۔

ا بے سل اے عذابوں کی ماری و کھیاری سل اکیا تو نے اپنا و کھڑ اشنا؟ جس نے تیری اے قری است و سے تیری یات و ھے۔ اپنی وہ بردائی کا دھنگ ہے اور وہ بوں کہ تیری گزران سے زیادہ کا دھنگ کے اور کا دھنگ کر ران سے زیادہ کا دھنگ گزران بھلائم نسل کے سیرے بخرے میں آئی ہوگی ۔ سوتیری بات کی دھنگ گزران بھلائم نسل کے سیرے بخرے میں آئی ہوگی ۔ سوتیری بات

تووہی اُ مکلے اور نیکلے جو ہواہی اُڑنگ بُونگ ہوادراَ ڑنگ بُونگ بکتا ہو۔اور میں سمجھے بتا کال كرا زنگ بزنگ مكنے والے بڑے ہی ٹوٹے متصوفے ہوتے ہیں كدوہ اسپنے بچ كے جھوٹ میں کھوتے ہیں اور اپنے جھوٹ کے بچ میں روتے ہیں۔ وہ ڈھنگ کی باتیں کریں تو کیسے كدوه توزندكى كے بي خصظے بن ميں يا لے مسئے بيں اوراس بے و حصطے بن كا تھكتان بى أن كابيوبار ب اوروبى أن كاروز گار -سن ! من ايس كوئى بات نبيس كهدسك جس كوسنن والا کانوں کا شکھ یائے اوراس بات کوؤہرانے کی خوشی منائے۔ائے سل! اےسرابوں اور عذابوں کی باری ماری تسل! میں تیرے بارے میں وکھی موں۔ اور وہ بول کہ میں اسیخ بارے میں بہت ہی و کھی ہوں۔ دن ہیں جورانگاں جاتے ہیں۔راتیں ہیں جن کی کروٹیس را تكانى ميں تِلملاتی ہیں۔ ہم كون ہیں۔ ہم كيوں ہیں۔ ہم كہاں ہیں؟ كيا ميں أس د ميك ے زیادہ ٹھکانے سے ہوں جومیرے سر کے اُوپراس کڑی میں تکی ہوئی ہے۔ جھے کی اس کڑی کا پیکوڑ ھاکی ایسی بناوٹ ہے جس کالا کچ کرنے کی بھی مجھ میں سکت نہیں ہے۔کڑی کے اس کوڑ ھے کو د میراور اپنی کھال گھر ج- بڑا بنی کھال گھر چنے سے بھی کیا ہوگا۔اوروہ بول كة والى كعال ميں لپينا بى كب كيا ہے۔ أو ابنى كعال تك ميں ناپيد ہے۔ بال ميرى كعال ے باہر کوئی نہیں جو مجھے بکارے۔ میں اپنی کھال کے باہر ہے بھی نہیں بکارا گیا۔ میں دیکھے جانے کابس ایک دکھا وا ہوں بولے جانے کابس ایک بہکا وا ہوں اور شنے جانے کابس ایک سراپ ہوں۔ دیکھاووں ٔ بہکاووں اورسرایوں کی ہرتھلی اور ہر راستہ گھٹنوں کے جوڑوں کی دُ تھن تک جا تا ہے اور بیمیری پوری نسل اینے تھٹنوں کے جوڑوں کی دُ تھن ہیں زندہ رکھی گئی ہے۔اس کا آپ ایک سراپ ہے۔

بی بہلائے کے لیے زمین پر جو کھیل کھیلے جارہے ہیں وہ بڑے ہی بھونڈے ہیں اور نگاہوں کو جو کرتب دکھائے جارہے ہیں وہ بڑے بے ڈھنگئے ساری ہا تیں ایس ہیں کہ ہنتے ہیں چو جو کرتب دکھائے جا رہے ہیں وہ بڑے بے ڈھنگئے ساری ہا تیں ایس ہیں کہ ہنتے ہیں چو ہوئے کہ کہا اور ہنتے کی سکت کس ہیں ہے۔ ہرٹولی کے نیج زندگی پر اور زندگی کی اُمنگوں پر بھستیاں کسی جارہی ہیں۔ جس جھنے کو دیکھواسے خوش تمائی سے ہیرہے۔ سب بچھ سیکھ لیا گیا ہر زندگی گزارتا نہ سیکھا گیا۔ کوئی ہو چھنے والا بستیوں بستیوں وبھر سے اور

پو جھے کہ لوگو بھلائم کس ہوں ہیں ہو؟ کیا وہ زندگی کی ہوں ہے؟ اگر وہ زندگی کی ہوس ہے تو اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اس نے زندگی کوئری طرح نڈھال اور بے حال کر ڈالا ہے۔ زندگی کی ورزش گا ہوں ہیں زندگی کی تو انائی کو تیاہ کیا جا رہا ہے۔ جور شنتے زندگی کے رگ معقول کو مضبوط کرتے ہیں آھیں کمز ورکر ڈالا گیا ہے۔

بيزمانداب تك كزمانول كاسب سے لاؤلازماند ہے۔ زمانوں كے اس لاؤ لے ز مانے میں زندگی تلصی زیادہ ہے یا وُکھی؟ میں تو کہتا ہوں کہ بیز ماندتو وہ زماندہے جس میں انسان نے شکھوں سے بیرر کھناسیکھا ہے۔ شکھوں کا ایسا بیری زمانہ تو شاید بھی نہ گزرا ہوگا۔ جس نے اسے لوگوں کے لیے کیا کیا جتن کر کے خوف اور ہراس کمایا ہے۔ جھے اٹسا تو ل کا ایک دوسرے کے نزد میک آنا کہا جاتا ہے میں اسے اور بھی دُور جانا جانتا ہوں۔ آج تو ایک انسان اپنے سے بھی اتنی وُ دری پر کھڑا ہے کہ اگر اس میں قدم مارے تو پہنچ ہی میں ہانیتے ہانیتے ہلاک ہو جائے۔ میں اپنی طرف دوڑ لگانا جاہتا ہوں پر میرے اور میرے ایج اتنی دُورى ہے كہ بهت جيس منهائے بيدُورى كبال سے آئى ہے اوركس نے بجھائى سے بال! بد بو کھلائی ہوئی نسل اسپنے آپ سے بری طرح بچھڑی ہے۔ بچھ سے تیری جدائی کی موت سمتنی دراز ہوچکی ہے۔سونچھ سے تیراملنا بھلا کب ہوگا ادر کس طور ہوگا۔ پڑییں سوچتا ہوں کہ بیجدائی سے ڈالی ہے۔وہ کون سازش تھی جس نے مجھے مجھ سے اور سیتھے تھے سے جدا كرديا- بم اين آپ كوترس مح بير اے بعائى! ميں تواين آپ كوئرى طرح ترس ميا ہوں۔ سومیں نے اپنے حال سے بیسمجھا ہے کہ شاید تیرا بھی یہی حال ہوگا۔جومیراؤ کھ ہے وہی شاید تیرابھی دُ کھ ہوکہ جوا یک ہی زمانے کے زندانی ہوتے ہیں وہ ایک می سزائیں سہتے ہیں۔ کیا تھے تیرا جرم بتا دیا گیا ہے؟ مجھے تو میرا جرم بتا دیا گیا ہے۔میرا جرم یہ ہے کہ میں نے زندگی کی ہوں میں زندگی ہے نا تا تو ڑااور زندگی کے نام براس دھو کے ہے رشنہ جوڑ اجو سیدهی تجی زندگی کا بیری تھا۔

عالى دُانجستُ أكست 1974

# زنل

میں بھی جاتا ہوں اور تم بھی جانے ہوکہ لکھنے لکھانے میں پہوٹیں دھرا۔ بس بیہ ہواور
کہ لکھنا ایک رہت ہے اور بیریت ہراً س وہالی کو پوری کرتا ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہواور
ہاتھ کے بیجے سادہ ورق ورق ورق کون سے ایک کون کی بات منوائی ہے اور روشنائی نے
کون کی جوت جگائی ہے۔ لکھنے والول نے اپنی کون کی بات منوائی ہے اور روشنائی س
کون کی جوت جگائی ہے۔ لکھنے والالکھ کربس یہی جتانا چاہتا ہے کہ میری خواہشیں انسانوں
کے بارے میں بہت نیک ہیں۔ اور میں ان کے لیے یوی اچھی ہا تیں سوچتا ہوں اور ان کا
مملا چاہتا ہوں اور میں بہت بی اچھا اور سچا انسان ہوں۔ میں نے بھی یہی شمان رکھی ہے کہ
اسپنے آ ہے کو ایک اچھا اور سچا انسان منواؤں سوچس جو با تیں کہ کرا ہے حسابوں نیک نامی
کمانا چاہتا ہوں وہ باتیں کہتا ہوں۔

پاکستان اور ہندوستان اس مبینے اپنے وجود اور اپنی آزادی کی سال کرہ منا رہ ہیں۔ آزادی کی اس دوات کے لیے ادھر اور اُدھر کی گلاوں نے یادگار قربانیاں دی تھیں اور سامراج کوللکارا تھا۔ اس الوائی بین وشمن کے سامنے سب ایک تھے۔ نیج بین آیک جھڑا اور سامراج کوللکارا تھا۔ اس الور پر پیکایا گیا کہتم اُدھر خوش ہم اِدھر خوش۔ اور جانا گیا کہ اب بین پر جائے گا۔ پر ستا کیس بری گواہ ہیں کہ چین تو کیا پر تا اور بے چینی بردھ گئے۔ جو تفر تیں برجوی وہ آج تک نیس جھیں اور سارے دھتے ان نفر توں بین جو تک دیے گئے اور اس کو بردی چا بک دی کی سیاست گردانا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ان نفر توں نے زندگی کو اور اس کو بردی چا بک دی کی سیاست گردانا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ان نفر توں نے وہ کی کور کی طرح بجھا ڈالا ہے لوگ اپنے اندر بھر کے دہ مے ہیں کہتا ہوں کہ ان نفر توں نے وہ کی بوری سرز مین ہے دی اور بیز اری کا ایک صحرا ہے اور بیسب پھے سیاست کا کیا دھرا ہے۔ سیاست

نے نفرتیں نگلی ہیں اور نفرتیں اُگلی ہیں۔ یہ بات زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے سوینے کی بات ہے کہ وہ سیاست کوآخر کننی مجھوٹ دیں سے۔ دنیا کے بیسیاست دال تاریخ کے بیرفالتو بہنڈ لیلے بھلا کب تک انسانوں کا وقت خراب کرتے رہیں سے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ان کی حرافہ سیاست نے دنیا میں کیسا اُودھم میا رکھا ہے۔ اس اُجھال چھگا سیاست نے قساد کی چینے اور فتنہ پردازی کے پیٹ سے جنم لیا ہے اوراس کا پیشہ بس بہی ہے کہ انسانیت کے منہ پر گندلتھیڑئے نفرت کی گند۔انسانوں نے اتناوفت اپنے آپ کو بھی نہیں دیا ہے جتنا سیاست کودے رکھا ہے۔ سیاست دال انسان انسان کی سب سے گھٹیافتم کا نام ہے۔اور بیں بیسوچ سوچ کر اُواس ہوتا ہوں کہ تاریخ بیس شریف انسانوں پران سب سے زیادہ ذلیل انسانوں ہی کا جادو چلانار ہاہے۔ پاکستان اور ہندوستان تک ہی بات كوسميث لياجائے۔ يہال كيا ہوا۔ يہال بيہوا كرستائيس برس تك سياست كے سارے ہونٹوں نے ایک کودوسرے سے نفرت کرنا سکھائی۔ میں ہندوستان میں ساڑھے چھسو برس رہا ہوں پڑاس سیاست کاب ہنرد کیموک میں نے جوزندگی کے پچھ برس بہال گزارے ہیں تو اس سیاست نے مجھ سے بیتی چھین لیا ہے کہ میں اپنی بہن سے ل سکوں۔ اگر میں اسے ماں باپ کی قبروں کے سینے سے لکنے کے لیے سرحد یار کرنے لگوں تو إدهروالے مجھے دھرلیں سے اور اگر سرحدیار کرلوں تو اُدھروالے پکڑلیں سے۔ بیتاریج کے بم پولیس میں كلبلاتے ہوئے كيچو سے دلول كى دھر كنول كے پيج كليلانے والےكون ہوتے ہيں؟ ميں اپنى سوچوں میں جنھیں میں نے اپنی سجائیاں جانا ہے۔سر تکراتے لکراتے لہولہان ہو گیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دو کا مطلب بس دورشمن ہی کیوں ہے دو دوست کیوں نہیں۔ کیا ہندوستان اور یا کتان کی دوئی کے لیے بیجی ضروری ہے کہوہ ایک دوسرے کا سر بھاڑیں اورایک دوسرے کی مہلواتی ہوئی کھیتیوں کے رنگ أجازیں اورا يسے رشتوں ہے بھی انكارى ہوجا کیں جن سے الکارکر کے انسان اپنے آپ کے باہر بی اکیلانہیں رہ جاتا اسنے اندر بھی ا کیلا ہوجا تا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہندوستان میں کیا کہااور کیا لکھاجا تا ہے بال میں بیرجانتا ہوں کہ بہاں پیچلے برسوں میں بہت سے لوگوں نے جس بات کومنوانے کی بہت خواہش

ر کھی ہے وہ بہے کہ یا کتان اور ہندوستان کے نیچ کوئی رشتہ ہیں یا یاجا تا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ بیں ایس یا تیں سُن کرروہھی سکوں۔ ہتسنا تو بڑا تخصن کام ہے۔ میں تو اتنا جا نتا ہوں کہ اگر دنیا میں دوریاستوں کے چے کوئی رشتہ پایا جاتا ہے تو سب سے مہرارشتہ پاکستان اور مندوستان کے جے یا یا جاتا ہے۔ اگر مندوستان کی سیاست مانے تو مندوستان کے دوستوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام پاکستان کا ہوتا جا ہے تھا اور اگر پاکستان کی سیاست سے بات سبد سکے تو یا کستان کے دوستوں کی فہرست میں بہلا نام ہندوستان کا ہونا جا ہے تھا۔ میں ا پنی رائے پر کوئی بھروسانہیں رکھتا پر میں اپنی خواہشوں پر پورا بھروسا رکھتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ اے کاش یا کستان اور ہندوستان اینے رشتوں کو پہیان سکتے اور اپنی ہواؤں اینے دریاؤں اینے بہاڑوں اور اپنے میدانوں کے بھیدوں کو جان سکتے ۔اورمیری رائے بیہ ہے کہ اگر انھیں اپنے ذکھ کم کرنے ہیں تو انھیں جاہیے کہ وہ ان رشتوں کو پہچانیں اوران بھیدوں کو جانیں ۔ میں تمھاری بھلائی جا ہتا ہوں ۔ بھلائی جا ہے والی زبان کڑوی بھی ہوسکتی ہے اور اگرتم مجھ سے کہلوانا جا ہوتو میں بیجمی کہدووں کہ کھوٹی بھی۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ میں دونوں ملکوں کے متعلنے مکھولنے کا لایج رکھتا ہوں۔ اور ان کے مکھلنے مکھولئے کومحبت میں یا تا ہوں ۔نفرت میں نہیں ۔اگرتم میری بات نہیں سمجھتے تو مت سمجھو میں تم دونوں کی طرف ہے محبت کرتار ہوں گائم آپس میں نفرت کرتے رہوا درمیری بات کوزٹل سجھتے رہوکہ اس بات کو برسوں سے زنل ہی سمجھا جا تار ہاہے۔

عالمي دُائجَستُ ستبر1974

### پير

کتنا تھنا اور کیسا ہرا بھرا پیر ہے۔ دن کے تیسرے پہر بھی ایسالہلہا تا ہے جیسے دن کا تیسراپېرنه بوسورا مو - کمز کی میں سے اس کے سرسراتے ہوئے پتو ل کی ہوا آ رہی ہے اور میرے سر میری گردن میرے کا ندھوں اور میری بانہوں سے اپنی شنڈک چھو ارہی ہے اور مجھے میرے دھیان کی چھاؤں میں لے جارہی ہے۔ میں نے بھی اپنے کھر کے نیچ کے آ منكن ميں ايك بودالكا يا تھا اور جب ميں وہاں سے چلا ہوں تو وہ اتنابر ابو كميا تھا كہ ميں نے اسے سلام کیا تھا اور اس نے مجھے دعا کیں دی تھیں ونوں کی وحوب میں لیکتے اور لہلہاتے رہے اور مُرجعانہ جانے کی دعائیں۔میرا پیڑوں سے برداممبرارشتہ ہے اور پیبہت ہی پرانا رشتہ ہے۔ جھے سے ایک بارکہا گیا تھا کہ دیکھ فلال پیڑے یاس بھی نہ بھوکیو۔ پر ہوا بدکہ بیس نے شنی ان سنی کر دی اور میں اس پیڑے یاس کیا اور پھر بردی کڑیاں جھیلیں۔جی جا ہتا ہے کہ میں بھی ایک پیڑ ہوتا جس کی جڑیں زمین کی ممبرائی میں ؤور وُورتک اور شاخیں اُونیجا کی میں جاروں طرف پھیلی ہوتیں۔ پیڑ کتنے اجھے ہوتے ہیں۔ پیڑ زمین کی سربلندی ہیں اور منو كدوه پير بھى الحصے موتے ہيں جن كے پھل جا ہے كسيلے كھتے اوركر وے بى كيوں ندموں اور کشلے پیڑ بھی اجھے ہوتے ہیں ۔ کیکر مجھے انسانوں سے زیادہ بھلا لگتا ہے۔ اور ستم دیکھوکہ اس پھیلاؤ کے آخری سرے پر ایک پیڑئی کھڑا ہے جاہے وہ کا نٹوں بھراہے اور وہ بیری کا پیر ہے۔ سومیں تو ایک پیر ہوتا۔ سومیں جوایک پیر ہوتا تو مجھ میں کچھاٹکل بھی ہوتی اور پھر ابیا ہوتا کہ رائے بیل چنبیلی اور مدن بان ایس کنواریاں میرے گذیے میں جھولا ڈالٹیں اور جھولتیں اور پینکیں لینیں اور میری شہنیاں ان کی پیٹھ سے لکتیں اور ان کی بانہیں ان کے گال

اور ان کے لہراتے بال میرے بتوں سے مجھوتے جاتے اور میرے پننے کھول بنتے جاتے در میرے پننے کھول بنتے جاتے دور میری میں میں ہے۔ جمعے جنم ویا جاتے رخوب مورتی میں میں ہے۔ اور میری محبوبہ میں ۔ مال خوب مورتی کی گئن نے جمعے اس پرا کسایا کہ تو بیٹر بن جا۔ ،

میں زندگی کے پھر ملے پن میں پیڑوں کی سرسبزی اور ان کی شاوائی کا رکھوالا رہا
ہوں۔اب سے کوئی چودہ سوبرس پہلے میراروزگارہی بہی تھا کہ میں بیلی کا ندسے پردکھ
ایک باغ میں جاتا تھا اور وہ ایک یہودی کا باغ تھا اور میں بیلیج سے باغ کی سخت زمین کو
پیڑوں اور پودوں کے لیے زم کرتا تھا اور پھر پانی بحر بحر کر کا تا تھا اور انھیں بینچتا تھا۔اوراس
وقت میں خود بھی ایک ایسا پیڑتھا جس کی جڑیں زمین میں تھیں اور شہنیاں آسان میں ۔اوروہ
ایک چھتنار پیڑتھا جوتم میں سے وقت کی دھوپ کے ان گنت تھلے ہوئے سافروں کو
چھاؤں کی روزی دیتا تھا' اور ایسا بھی ہوتا تھا کہتم میں سے گئنے ہی تا شکر ہے سافراس کی
شاخوں کو کا ف ڈالتے تھے یا ان کے بقوں کوئوج ڈالتے تھے۔ میں انھیں پہچانتا تھا پھر بھی
انسیں چھاؤں دیتا تھا۔اب میں پیڑنہیں رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک پیڑ ہوجاؤں پر
اب کے میں ایک ایسا پیڑ ہونا جاہتا ہوں جواٹی پہچان کو برنتا بھی ہواور جسے ہواد یکی چاہیے
اسے ہواد سے اور جسے ہوائیس دینی چاہیا ہوں جواٹی پیچان کو برنتا بھی ہواور جسے ہواد یکی چاہیے

سویس ایک پیڑ ہوتا۔اور جب میں کھڑے کھڑے اپنے ہی آپ کو پچھا اولو لگنے
گلاتو ادھرا دھرا کی۔ دھ چکر لگا آیا کرتا۔اور ایک اور بات بھی ہوتی۔ پروہ ایک اور بات
ت خرکیا ہوتی ؟ ہاں وہ یہ بات ہوتی کہ بیں گش پر گش لگانے والا ایک بکواسی پیڑ ہوتا اور
این برابر والے پیڑوں کا بول بول کرو ماغ چائے جاتا۔ بجھے شہد چائے سے کسی کا و ماغ
جا شازیا دہ پہندے۔

اورابیا ہوا کہ جب میں کھڑے کھڑے اپنے ہی آپ کو پچھاً ولؤاً ولو لکنے لگا تو زمین کی سمبرائی میں اپنی جڑیں کھڑے اپ کی طرف چل لکلا۔ پیٹر رے پیٹر! ٹو ایک جھوٹ بول میں۔ بھل تیل سی جرائی میں کہاں پھیلی ہوئی ہیں 'جنعیں تو تھیئے ہوئے پنجاب جالکلا۔ ہاں ہیں جھوٹ بول میا اوروہ اس لیے کہ جھے مجرائی میں اپنی جڑوں کے ووروُورتک

تھیلے ہوئے ہونے کی عادت رہی ہے تو میں اپنی عادت بول گیا اور بد ہات مُعول گیا کہ اب تو میں ایک ایسا پیڑ ہول جے مزدوروں نے اُٹھا کر زمین پرسیدھا کیا ہوااوراس کے مید وں میں رمنوں کے پھندے ڈال کران کے بسر وں کو بیار طرف کڑی ہوئی میخوں میں لپیٹ کران کی گر ہیں لگا دی ہوں اور اس طرح اسے کھڑا کیا ہو اور مزدور بھی ایسے ہوں جضوں نے ایک کے بجائے چار ۃ ھروالیے ہوں۔ اور پھر مجھے یہ عادت پڑھٹی ہو کہ بے سہارے بھی کھڑا رہ سکول ۔ سومیں بے رسّوں کے زمین پر کھڑا رہتے لگا۔ ہاں! تو پھر میں پنجاب کی طرف جا لکلا اور لا ہور کے ایک چندن پیڑ افتخار جالب تک اپنی آ واز کا ایک جمونكا بعيجا كه چندن پيزرے چندن پيز! ميں آيا ہوں ئم التھے تو ہو؟ اور پھراُ دھرے آواز كا ا کیے جھونکا آیا اور پھرہم دونوں پیڑ رات میں سوبرے تک ایک دوسرے کی سرسراہٹ سُنج ر ہے۔ چندن پیڑ کانام آیا تو مجھے ایک کہانی یاد آئی جو مجھے میری اماں زجس نے سُنائی تھی۔ "أكب بادشاه تقا"اس كى بيني اوربينيال تفين سب سے چھوٹے جينے كانام شنراده كل قام تکلکوں قباتفااورسب سے چھوٹی بیٹی کا نام شنرادی زرنگارزریں پوش وہ اتنی خوب صورت تقی کے ہنستی تو پھول جھڑتے اور روتی تو موتی۔ایران وتوران اور چین و ماچین میں اس کا کوئی ثانی شقا" ۔ چین و ماچین کا نام آیا تو مجھے ایک خیال نے ستایا کہ میرے لیے چین کاراستہ تو محملا ہے اور اس شہر کا دروازہ بند ہے جس کے ایک محلے کی ایک گل کے ایک کھڑاس کے آ تَكُن مِين مِحِصے بيه كمهاني مُنا فَي كُني تقي \_ 'جوني! كيا ننديا آ كئي؟ نمين تو ' پھر كيا ہوا؟ ' پھر بيہ ہوا کے شغراد وگل فام اپنی بہن شغرادی زرنگار پرسوجان سے عاشق ہوگیا اور ملکہ سے کہا کہ میں تو زرنگارے بیاہ کروں گا۔ملکہنے کہا: د ماغ چل گیاہے کہیں بہنوں سے بھی بھائیوں کا بیاہ . ہوتا ہے شنمرادہ بولا اگر زرزگار سے میرابیاہ نہ ہوا تو میں جنگلوں بیابا نوں میں نکل جا وی گایا سنکھیا کھا کے سور ہوں گا۔ سار مے کل میں ایک تھلبل پڑھی تو چل میں چل کھرسب نے سمجھایا' پرشنراوہ نہ مانا' جب سمی کا بس نہ چلا تو بادشاہ اور ملکہ نے ہامی بھرلی اور بیاہ کی تيارياں مونے لگيس - بياه كے دن - 'جونى! كيا نئديا آسمى بيس تو ' پھر كيا ہوا؟ ' ہاں تو بياه کے دن اتا 'شہرادی کے پاس گئی اور کہا 'عنسل کے لیے یانی تیار ہے۔شہرادی نے کہا 'تم چلو

ہم ابھی آتے ہیں۔اتا کے جاتے ہی شنرادی اعظی اور چندن پیڑ پر چڑھ گئ جو محن میں کھڑا تھا۔اتا پھرآئی توشیرادی کووہاں نہ یایا۔شہرادی کی سہیلیوں اور کنیروں نے بتایا کہ شمرادی چندن پیر پربیٹی ہے۔ پھرسب پیر کے نیچ کئیں اور شنرادی سے اُتر آنے کو کہا کی وہ بنہ أترى-آخرشنرادى كى بحلى بين آئى اوراس نے كها أتر آؤا أتر آؤ بين مارى إيانى مستدا مور با-زرتگار بولی پہلے تو آ پھیں بہن ماری اب موسکس آ پ ندماری چندن پیڑ و بره كيول نه جا اور چندن پيز بره ه كيا سبخملي بهن آنسو يو پچهتي هوكي واپس مني نومجهلي بهن آئی۔اسے بھی زرنگارنے یہی جواب دیا کھر بوی بہن آئی اس نے بھی یہی جواب سُنا۔ چرزرتگار کا ایک بھائی آیا جوشنرادہ کل فام سے برا تھا۔اس نے کہا' اُتر آ وا اُتر آ و بہن جارى! يانى شفترا مور با-زرنكار نے كها كيلے تو آب عقے بعائى مارے اب موسية آپ جیٹھ ہارے چندن پیڑ تو بردھ کیوں نہ جا' چندن پیڑ جوشنرادی کے کہنے ہر ہر باراُونیا ہوجا تا تھا اور پھاونچا ہوگیا۔ پھراور بھائی آئے اور زرنگار کا جواب پا کرسر جھکائے ہوئے چلے محظے۔ پھر بادشاہ سلامت سر جھ کائے ہوئے آئے۔ پیڑے بنچے جا کرسرا تھایا اور آواز دی أترة واأترة وبين بمارى! ياتى شعندا مورما ورفكارن ورديمرى وازيس جواب ديا يبلينو آب تنے باباحضرت ہمارے اب ہو گئے آپ سسر ہمارے چندن پیڑ تُو بردھ کیوں نہ جا۔ چندن پیژاوراُونیا ہوگیا۔ کیااس دادی آمندوالے نیم سے بھی اُونیا؟ ''ہاں!اس سے بھی اُونچا'' خیر جب بادشاہ سلامت اپنی کمر پکڑے ہوئے واپس ہوئے تو میکھ در بعد کنیزیں ملك كوسنجالية موئ لائيس اور پيزے نيج تك لے تنين ملك نے كرائے موسے يكارا أترآ! أترآ 'بني مارى! يانى شندامور با\_زرتكارنے تقر الى مولى آ وازيس جواب ديا يسل تو آ پتھیں امتال حضرت ہماری اب ہو گئیں آ پ ساس ہماری چندن پیڑ تو بوھ کیوں نہ جا۔اور چندن پیر اور اُونیا ہوگیا''۔امال! تو کیا چندن پیر اتا اُونیا ہوگیا'اتا اُونیا ہوگیا' جتّا اُونیجا وہ بادل کا فکڑا ہے وہ۔'' ہاں! اب تو پیڑ بادلوں سے با تیں کرر ہاتھا تو ملکہ کے جانے کے بعد خودشنرادہ گل فام آیا۔اب سارے کے سارے وہیں آن کھڑے ہوئے تھے۔وہ وولها بنا موا تفا ير ابھى سبرائيس بندها تھا۔شنرادے نے آواز دى أتر آؤ! أتر آؤ بهن ہماری! پانی شنڈا ہور ہا۔ زرنگار نے کہااوراس کی کہن کو ہوانے نیچے کہنچایا کہ پہلے تو تم شخصے ہمائی ہمارے اب ہو گئے تم شخصے ہمائی ہمارے اب ہو گئے تم شخصے کیوں نہ جا۔"جونی! ہاں ہاں اماں! پھر کیا ہوا؟" پھر چندن پیڑ مکھ منے کیا اور شنرادی زرنگاراس میں ساکئ۔ ہر طرف ایک کہرام مج ممیا اور سب عور تنس چندن پیڑ کے بیج میں بیٹھ کر بین کرنے کیا۔

تو پیتھی چندن پیڑ کی کہانی۔اور ابھی شناعمیا ہے کہ میں نے جس سرز مین میں بیہ کہانی سی تھی اس کاراستہ اب شاید کھل جائے گااور بیغبار چھایا ہوا ہے وہ وُھل جائے گا۔

پھر میں نے شندی شندی جھاؤں والے ایک وجود کو اپنی سرسراہث کا پیام بھیجا۔ عبدالعزیز غالد مجھے انجیر کا پیڑ گئے کہ جنت کے پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے۔ پڑا نجیر کا ایک ایا پیرجس میں کی تتم کے میٹھے پھل آتے ہوں کیعن آم بھی انجیر میں آم-اور پھر ہم وونوں نے شاخ درشاخ ہو کروہ باتنی کیس جوموی " نے حدرب کی جھاڑی کی آگ میں ہے شنی تھیں۔ پھرمیری محدثتکوں پر .....میرے جس بھائی نے سابیڈالا' وہ وزیرآغا تھا۔ بیہ برگد کے پیڑ کا سابی تھا اور میں اس سائے کے بھید میں کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ برگد کا پیڑ ایک ورى تاريخ بھى موتا ہے اورايك بوراجغرافي بھى۔ يكيسى مواآئى وطل و طلے ہرياك چوں کی ہوا جیسے پلیل کا پیز میرے سامنے ہو ہاں پیپل کا پیز منیر نیازی۔میاں اس پیزیرتو کھاڑے کہ جوبدروح بھی اس کے بنچے سے گزری وہ اس میں اُلٹی لٹک عملی۔ آ مے چلو! ب جوصلاح الدین محمود ہیں انھیں سرونہ کہوں تو کیا کہوں پر اُن کے لیجے کی مشاس سے ممان مخزرتا ہے کہ سی دن اس سرویس شریفے نہ آنے لکیس۔اب میں اپنے تھانو لے برجس کے برابر کھڑ اہوں وہ ہمارایار آغاسہیل ہے جو مجھے مجور کا پیڑلگتا ہے۔اس کی جڑیں زمین کے إندرايك دو بالشت تك بى تو منى بين \_ دَهت تير \_ كي \_ سُنا! اس كالمچل تو منه مين فورآ مصل جاتا ہے ير تشكى برى سخت جال ہے كمآب يارى تك نبيس جا متى اور ندجانے كب ہے کہاں کہاں بھرتی اور برگ وہارا تی چلی آ رہی ہے۔ لووہ دکھائی دے کیا جیسے کیلا ہواور اکیلا کھڑا ہو کون؟ اظہر جاویہ 'ارے باؤلے تُو اکیلانہیں ہے۔ تیرے دکھا کی دیتے ہی ہیہ ووسراکون دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں رنگ کی ایک پیکاری ہے اوراس میں ہرارنگ مجرا

ہے۔اس نے وہ پرکیاری جمھے پر چلائی ہے اور میں ہراد کھائی دینے لگا ہوں۔ بیعطاء الحق قاسمی ہے اور پیڑے زینون کا ہے کہ اس کا روشن کھاتے میں بھی کام آتا ہے اور لگانے میں بھی ۔ یا اخى يا اخى سيد قاسم محود! بال جم كناه كار جم فى النار محراليي بعى بدادائى كيا يحمعارى سبى قامتی کود کھے کرو فجر طونی کا نام لیوں برآتا ہے۔ میرصاحب! جمیں بھی اس سےسائے میں بیشنے دو سے یانہیں؟ میرصاحب حلے سے راور بیانورسجاد جو ہے میاں افتار جالب! بهی کا پیز ہے بھی کا کرمر یا جس کامقوی د ماغ ہوتا ہے اور بھی دانے کوند تھول جائیو کہ وہ دواہیں کام آتا ہے اور شد کرستد سجاد باقر رضوی کود یکھا تو یاد آیا کہ یار ہمارا تو کوئی گھر بی نہیں ہے۔سؤایک کھرینانا جاہیے جس سے درواز مےمہامنی کی لکڑی سے ہوں کہ معنبوطی میں اپنا جوابنيس رسمتي برموتي بهت مبتلي ب-او! كمرينان كامنصوب بحرة هراره كيا-سيدا تظارهبين پرنگاه پڑی تو دل میں کابی و تد انھیلنے کا شوق پایا سوانھیں پلکھن مخمرایا منیر نیازی پیپل اور سیّدا نظارحسین پلکھن ۔اور بیرجو ہیں اس ونت تم جن کے سامنے ہواً ان کا کوئی نام نہ رکھ دینا۔ بیتم سے بہت بوے ہیں براد رمحتر م جناب احمد ندیم قاعمی ہیں میشن لیا بووں کے نام خبیں رکھا کرتے۔ پراورکوئی بروں کے نام جور کھے ہیں؟ بس ہم نے کہددیا اٹھیں کوئی پیڑ نہ گرداننا' باغ و بہار جاننا۔ لا ہور میں قتم قتم کے پیڑوں کا ایک باغ دیکھا جس میں کتنے ہی قلمی پیراینے سائے پھیلائے ہوئے تھے۔مسعودمنور جومیری اپنی قلم ہےاور ذوالفقار احمد تابش سليم اختر والد احد سريد صببائي يوسف كامران كشود ناجيد رشيد انور حفيظ صديقي حسن نثار منظفر کاظمی اور بال میان! حضرت ظهبیر کانتمیری ..... جیسے کسی پہاڑی پیڑگی شاخ پر کوئی عقاب آن بیٹا ہو۔اس ہاغ کی جہاؤں نے میرے کان میں کہا کہ دھوپے کنٹی بھی تیز كيول ندجوا يلى لبك اورلبلبابث ندمار جائيو ـ توكيا ويرول كيمى كان جوت بير؟ بال! پیروں ہی کے تو کان ہوتے ہیں کہ پیرچو بائی ہواؤں کی بات شنع ہیں اور انسان اپنی بات بھی تبیں سُن یا تا۔ بیس تو انسانوں بیس پیڑوں کو تلاش کرتا ہو۔اور وہ سب کے سب انسان مجصے پیر کلتے ہیں جو میری سائیں سائیں شنع ہیں اور جن کی سرسراہث میں شنتا اور سجعتا ہوں ۔سوہم سب پیڑ ہیں ممسی کی جڑیں زمین میں زیادہ ممہری ہیں اور کمسی کی جڑیں

عالمي دُانجَستُ ٱكتوبر1974

# شام کی آ واز وں کے ساتھ

لے بھائی اب این سفیے ہے آن بیٹ شام مو کئ ۔ سفیے ہے آن بیٹ کون؟ او اور كون \_ يس اجهايس \_ تويس اين عفي يه ن بيغول شام بوكى \_ أواس شامول يس \_ ي ایک اورشام ۔ بڑی اُواس ہے ہے تو 'براُواس کب نتھی ۔ اوراُ داس بیس کچھاور بھی ہے۔ کیا ہے؟ یا دہاور یادیس خیال ہے اور خیال بیس موسم ہے۔ کہاں کا موسم؟ کہیں کا بھی موسم ۔ " إل" كابعى موسم " وجبيل" كابعى موسم - بياتو يئ يبى توسيد اورموسم بيس آكلن بيل بأن ہیں جلے ہیں اور جھل ہیں اوران میں خوش ہو ہے اور خوش ہو میں پھر ایک آ ملن ہے اور آ ملن میں کھیل ہے۔میرا پی کھو کون؟ میں پر میں خود بھی توا کی کھیل ہوں جیسے جادر چھتے ل۔اور میں ایک تھیلنے والا بھی تو ہوں۔ کیوں نہیں ہوں۔اچھا تو پھر بتا کہ جا در میں کون ہے؟ جون ہے۔ میں جا در میں جمیوں اور سائس تک نہاول کھر بھی بیجان لیا جاؤں .....وه تو ..... لعنت ہے اس پھیان پر مجھی تو مجھے نہ پہیانا جائے۔ سجھے ندیہیانا جائے اور ہم ہی نہ پہانیں؟ ہاں اور کیا اور وہ بول کہ بہال مجھے کون پہات ہے۔ ہم تو پہانے ہیں۔ ہم تو بہجانے ہیں؟ کون 'دہم' کون ہوتم؟ ہم تیری کلی کی چی پکار'ہم تیرے کھر کی کو نے۔میرا کھر؟ وه تو ڈھے گیا۔ ہم تیرے آگئن کی وُھوم۔ میرا آگئن؟ وه تواب ایک کھنڈر ہے۔ ہاں میاتو ہے۔ پھرتم کون ہو؟ ہم تیرا پچھتاوا۔ ٹو ہمارا پچھتاوا۔اور پھر ہم سب بھر سمئے ۔ بھر سمئے؟ ہاں بھائی پچھتاوے تک بھر مے ۔ ہم بھر مے ۔ ہم اور ہم ہم سب ایک دوسرے کا پچھتاوا ہیں۔ وفت میں وہ کیا ہے جو کسی کا اور مجھی کا پچھتاوانہیں۔ آوازو! آوازو! تم کہاں ہو؟ ہم وہیں ہیں۔توبیہے۔ پر میں بیرجانوں کہتم بہیں ہو۔اوربیاتو کہو کہتم سب کی سب ہوتو؟ ہاں ہم

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سب کی سب ہیں تو۔ برہم میں سے بہت ی آوازیں مر چکی ہیں۔ابیا ہے! ایک بات یوچھوں؟ یو چھا کیا الیی بھی آوازیں ہوتی ہیںجنمیں اپنی بی ستیوں میں مرنے کاشکھ تصیب ہوجا تا ہے اور وہ بے وطنی کے قبرستانوں میں نہیں بھٹکتی پھرتیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں ہوتیں۔تو پھرالی آ وازیں مجھالیے کو کیوں آ واز دے رہی ہیں۔کیا ترسانے کے لیے کیا ستانے کے لیے۔ بیک تلاؤ کے بیکے! کہیں مرے ہوؤں سے بھی اوستے ہیں۔ کہیں موت

ے بھی جھٹرتے ہیں؟ يُرى بات \_اجھاتو بيل يكلا بول \_ذرا بھے سے بحث تو كرو! تھے سے بحث كرين كياتون في الجمي تك بحثا بحثى كى عادت نبيس جهورى؟ جمور في كى بات كرتى مو میں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑ ااور میں اپنے چیچیے بھی کچھ نہیں چھوڑ وں گا۔ یہ تو کچھ اور ہی بات ہوگئی۔ بیٹو نے ایک نیا جھکڑا نکالا۔ خیر میں کوئی نیا جھکڑ انہیں نکالنا۔ ہاں تو میں مرے ہوؤں سے ازر ہاتھا' موت سے جھر رہاتھا۔ہم بہت اُداس آ وازیں ہیں۔ہم سے اونہیں' ہم ے جھڑنہیں۔ بھلا ہم سے کیا بحث ہم سے کیا تحرار نہیں نہیں میں تم سے بحث نہیں کررہا اور بھلامیں بحث کرول گائیں جو ہر بحث ہار چکا ہوں۔ میں توبس باتیں کرول گا۔ مجھے اسے آب سے باتیں کیے ہوئے ایک زمانہ گزر کیا ہے۔ اتناز مانہ کہ میری کنیٹیاں سفید ہو تعمیٰ ہیں نہیں یوں سمجھو کہ میرے سرکے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔میری نگاہ کی پلکیں تك سفيد موسى إلى الكل كى كمرتك جمك كى بهداب مين تم سے باتيں كروں اور اسين ليج كے سينے ميں اسين ألجھے ہوئے سائس بعروں ۔سورج ڈوب چكا ہے۔اس وقت آ لیمن بھرا ہوتا تھا۔ کرسیوں اور مونڈھوں کے آھے گئے تاز ہ کر کے رکھ دیے چاتے تھے اور روز ہ افطار ہوتے ہی ہم گلی میں شور مجاتے نکل جاتے تھے۔روزے والواروز ہ افطار ہو گیا۔ اب تو محلی میں علمے والے نقیر اور نقارے والے فقیر آ مے ہوں سے۔ اللہ والے! دم سے دیدار وهم میرے ول میں دیداری آگ بھڑک رہی ہے۔ میری آتھوں میں دیداری قیامت پیاس ہے۔سویس رمضان کی بات سے بیٹا۔ٹھیک تو ہے بدرمضان بی کا تو مہینا ہے تو پھرتو ٹھیک ہے۔ دمضان کامہینا ہے دمضان جو' دمض' سے ہے۔' دمض' محری کی سوزش غفتے کی حرارت عربوں کا تنیسرا مہینا اور پھرمسلمانوں کا نواں مہینا۔انھوں نے یعنی

ہم نے عربوں نے اپنے ہر مہینے کا نام موسم کے حساب سے رکھا تھا اور رمضان کا مہینا اس موسم میں پڑتا تھا جب آسان سے آگ برس رہی ہوتی تھی۔سواس مبینے کا نام رمضان رکھا حمیا۔ بینام مسلمانوں نے نہیں رکھا۔ ذراشتنا برابر سے ایک آ واز آ رہی ہے۔ جناب نورالامین کی موت ہرسارے ملک نے دلی رتج کا اظہار کیا۔ مرحوم نے یا کستان کی خاطر بنگلا دلیش کو جمیشہ کے لیے چھوڑ ویا اور جلاوطنی کی زندگی قبول کی ۔ بیاتو ہے۔ محرمیں تو ہروطن میں بےوطن ہوں۔ ہوں کنہیں۔ ہم زندہ اور مردہ آ وازیں سختے یا دولاتی ہیں کہ تو نے بحث نہ چھیڑنے اوربس با تیں کرنے کا دعدہ کیا تھا۔ یا تیں کراورالیمی باتیں نہ کر جن ہے بحث بھڑک اُٹھتی ہے۔ میں نے تو ایس کوئی بات نہیں گی۔ پھر بھی اگر بحث بھڑکتی ہے تو بھڑک أتھے۔ مجھے کیا پروا۔ تھے نہیں ہمیں تو ہے۔ ہمیں تو آخر تیری پروا ہے۔ میری کوئی برواند کی جائے کہ مجھے خوداین کوئی پروائیس ۔ اور تمصاری بھی تو میں نے کوئی پروا نہیں کی ہوتی تو کیا میں شمعیں اندھوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا اور بہروں کی طرح تمھاری سُن رہا ہوتا۔ زندہ اور مردہ آواز و! جواب دو ہتم جواب دو ہتم جونہ تو نگاہوں کے کناروں سے کہیں دکھائی دیتی ہواور نہ شنوائی کے گزاروں تک کہیں شنائی دیتی ہو می مرجم نے تو حایا ہی یہی تھا کہ بس تو دکھائی دے اور بس تو شنائی دے ہم نہیں۔ بیس کہتا ہوں کہ مجھے سے ایسی یا تیں ندکرو کہ میں شہر میں سب ہے الجھتا پھروں۔ میں جوایک بحث کرنے والا ہوں جب كه بربحث بارچكا مون ميں جومروزى اور مرغذى دليلوں كے كانوں ميں چنگارياں بھرنے والا ہوں میں جو جحت اور تکرار کے شکھے تیوروں پرتو ٹکار کے ساتھ تہتیں دھرنے والا ہوں۔ وہ میں بستمھاری خاطر باتیں کرنے پرراضی ہوں۔ بیتو بہت اپھٹی بات ہے کہ تو ہماری خاطر باتیں کرنے برراضی ہے۔ تکر کیا سے بچ جنہیں میں نے ایک سچی بات جھوٹ کہی۔ میں تمھاری خاطرنہیں اپنی خاطر بحث جھوڑ کراپ یا تیں کرنے لگا ہوں۔ میں بحث کرنے والا خبیں رہا ہوں۔ بھلاوہ کیا بحث کرے گا جوشنوا ئیوں کی خوشامد کرنے والا ایک باتونی بن کر ره میا ہواور جس کو بھی اینے ساننے یا تا ہواس کی سی کہتا ہواور یبی اس کی کرامت ہواور یبی اس کی کمائی ۔ توبیہ ہے تُوج ہاں بیہوں میں ۔ پر ہاں میری اس میں 'اور میری اس' تو' میں

بہت سے ہم اور بہت سے تم کراہ رہے ہیں۔ خبردارالی بات نہر۔ ہماری مصلحت مان اور ا ہے ساتھ اپنے ایسول کو نہ سان۔ تیرا بھکتان بس تیرا بھکتان ۔اور ٹو بھی اپنا بھکتان کیوں بِعَكَتْ \_ مِن اپنا بِعَكْمَان بَيِس بَعِكْتُول كَا تَوْ بِعِمراوركون بِعَكَتْ كا؟ تيرا بِعَكْمَان اوركون بِعَكْتْ كا؟ بهم ساری زندہ اور مردہ آوازیں تھے سے بوچھتی ہیں کہاہتک تیرا بھکتان بھلاکس نے بھکتا؟ زئدہ اور مردہ آ واز و أواسيواور يادواور خيالو! ميرا بھكتان بھلاكس نے بھكتا بناؤ نا؟ يكلاً بم عنى يو جمعتا ہے كريسرا بھكتان بعلائس نے بھكتا 'يكلا علاؤ كالبكلا\_

عالى ڈائجسٹ نوبر 1974



#### WWW.PAKSOCIETY.COM

## ایکنام

يد كويائى كى شام ہے اور شنوائى كى جكە يهال سے وہاں تك خالى پڑى ہے۔ سؤيس خاموش ہی رہوں خاموشی سینے کا آ رام ہے اور نداس میں کوئی تنہیت ہے اور ندالزام۔ يرجح سينه كاترام جابيكب!اورتهت اورالزام سين في بعلاكب چه كارا جاباب؟ غاموشی میرے بس کاروگ نہیں اس ہے تو میری جان تکلتی ہے۔ ٹکلتی ہے تو لکلا کرے۔ بھلا كيا بھى كياجا سكتا ہے۔ ہيں شنوائيوں كو كليوں اور بازاروں سے پكر كرتولانے سے رہا۔ اچھا! تو پھر پہ کیا جائے کہ میں اُٹھوں اور سامنے جا کر بیٹھ جا دَں۔وہاں ہے اُٹھ کر اُدھر جا بیٹھوں اور پھراُ دھراوراس طورا ہے جسم کے نشان اِ دھراُ دھر بٹھا کرا پی جگہ آ جا وُں اور ساتھ ہی ہے بھی كرول كه دُوردُ وركى شنوائيوں كواپيخ دھيان ميں لا وَں اوراس طرح دھيان ميں لا وَں كمه المھیں اپنے سامنے پاؤں۔ بیتو بہت اچھی سوجھی۔شام کو مجھے بہت اچھی ہی سوجھتی ہے۔ ساری جکہ شنوائیوں سے بھر گئی ہے سؤاب میں کویائی میں آیا جا ہوں۔ ہاں تو میں نے مسموں اس لیے باد کیا ہے کہتم میری اُوٹ پٹا تگ با تیں سُو اور جو چُلنے کا نکتہ ہوا ہے پخو۔بات بیہ ہے کہ میراہونا میرے ہونٹ ہلانے کے سوابھلا اور کیا ہے۔ سومیں نے کان ہلائے ہیں ہونٹ نہیں ہلائے۔جیہا کہتم نے جان لیا ہوگا ، مجھے اپنے ملتے ہوئے ہونوں کے سواکس کے ملتے ہوئے ہونٹ نہیں بھاتے۔اس میں ایک نکتہ ہے اور وہ بیا ہے کہ اگر میرے آ گے دوسرے بھی اپنے ہونٹ ہلانے پر آ جا کیں تو مجھے اپنے ہونوں کا سار اہنر بچر پچر لکنے گئے۔ای لیے میں کبتا ہوں کہ جواتی کے اور دوسرے کی نہ سے اسے بھلا مانس جانو۔وہ ایک ایسا آ دمی ہے جسے اپنے بارے میں کوئی دھو کانبیں اوروہ یہ بات جانتا ہے اور

ما تا ہے کہ اگر دوسرے ہو لے تو چراس کے ہونٹوں کی جیب میں برکلا ہث کے سوااور پچھے نہ بيچ گا \_سؤميں ہى بولوں گا اوركسى اوركونہ بولنے دوں گا كەميى ايك بھلامانس ہوں اور مجھے ا ہے بارے میں کوئی دھو کانہیں ہے۔ میں بھی اسے بہکا وے میں نہیں آیا۔ بڑے یوں کہ سب کچھ بچے میں سب پچھ بہلا وااور بہکا واہے۔جس نے کہا کہ میں بھی اسے بہکادے میں نیس آیا۔اس نے اسے آپ کو بروائی مُرابہکا نا بہکایا اورجس نے اسے نزد کی اینے بارے میں کوئی دھوکائبیں کھایا' اس نے بہت بھیا تک دھوکا کھایا۔ میں اور تم' ہم سب دھو کے میں آئے ہوئے اور بہکائے ہوئے ہیں۔ ہمیں کو یائیوں نے بھی بہکا یا ہے اور شنوائیوں نے بھی۔جو کہا جاتا ہے وہ بھی اور جوشنا جاتا ہے وہ بھی سب بہکا وا ہے۔ میں ان سارے بہکاووں کے لیےا سے سینے میں نفرتیں بھرے ہوئے ہوں اور جا ہتا ہوں کہان نفرتوں کوئری طرح اُنڈ بلوں۔ بہکا دوں نے زمینوں اور آسانوں میں چھا دنی چھالی ہے۔ تم بھی سے اورسپائیوں کے آس پڑوس سے بہت دُور ہواور میں بھی وہاں سے دُھتكارا ہوا ہوں۔ایسے میں بھلامیں کیا کروں اور تم بھی کیا کرو۔ ہمارے بس میں جو پچھیجی ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہم اپنے کسی ایسے سے اور اپنی کھھ ایس سچا ئیول کے ممان میں مم موجا کیں جن بر ہمیں سے اور سیائی کا گمان گزرتا ہو۔ بس مان لیا جائے کدایک سی ہے ہے سی سی ایک ہیں جو ہارے اور تمھارے گمان کے گھروں ہیں رہتی آئی ہیں جن کے گمانوں ہیں ہم اور تم اپنے تحربساتے چلے آ بہے ہیں۔ سواگر وہ سی مجھ ہے اور اگر وہ سچائیاں کچھ ہیں تو ان کا ایک ہی نام ہے اور وہ زندگی ہے اس نام کوسکیٹر لؤ سکیٹر لیا؟ اب میں اسے بھیرتا ہوں۔ جو پچھے بھیرا حمیا۔اس میں ہمارے لیےسب سے کام کی چیز انسان ہے۔اس نام پرند تیہاد کھاؤ اورنة تحرار کروئم اور ہم وجود کے اس ڈراؤنے پھیلاؤیس اس کے سواا پنے لیے بھلا اور کیا سمیٹی سے۔زمین سے بیٹے بھلااور کس نام پراینٹھیں سے۔ پڑیا بھی سُن لوکہ زمین کی توالیمی كتيس من تمهاري اس زمين كو كهور سے كى مكتبوں كے پرول سے لى اور انتھارى مونى كند ہے بھی زیادہ گھٹیا اور گھنا ؤنا جا متا ہوں کہاس پر بیا بینڈ اجیان وارانسان کلیلاتا ہے۔ یرسوینے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس اینڈے بینڈے سے نیاہ نہ کریں تو پھر کیا

كريں۔ تم اس جارد يواري كے چھر ہنے والے كيڑے موڑوں ہے يَو جيراو كھر وں ہے تم دلا کرمعلوم کرلو۔ بیس انسان کے بارے بیس بھی جانب دارنہیں رہا۔ جھے تو اس کی بُناوٹ اور بناوث بی سے بیر ہے۔ پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ زندگی تیر کرنا ہے۔ جب ایبا ہے تب ایما ہو کہ ہم اس بُناوٹ اور بُناوٹ کے سوا۔ انسان کے سوا انسان میں اور کچھ نہ ڈھونڈیں اور انسان کا انسان ہی ہے رشتہ جوڑیں۔ جوبھی جو پچھ ہے وہ اپنے لیے ہے۔ پر ایک دوسرے کے لیے تو وہ بس ایک انسان ہے۔سب سے پیچھے بیٹھی ہوئی شنوائو! میں جانوں کہتم مصر کے اختانون اور بابل کے حورانی کی سی پہلی پشت سے ہو۔ بھلاتم کیا جانو كريبودى كے كہتے ہيں؟ بدهمت كے مانے والےكون ہوتے ہيں؟ مندوكس چيز كانام ہے؟ عیسانی کس کام آتا ہے؟ مسلمان کی کیا حیثیت اورا ہمیت ہے؟ ہم تم سے زیادہ جائے ہیں اور تم سے زیادہ ایک دوسرے کی جان کوآتے ہیں۔ ہمارے جانے میں کتنے جنوال ہیں ا بس يُوحِيومت

عالمي ذائجست وتمبر 1974

( می انشائید مسلم جون 2001 می جنول کے عوال سے شائع ہوا)

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

# سفيد كنيبيون كى سال كره

ذراسننا! آتن میں جتنے یا وی بھی إدهر ہے أدهر اُتھ رہے ہیں کیا وہ اس وقت میرے چرے کی طرف اُتھ سکتے ہیں۔ کیوں میں کوئی شکیجل بات تو نہیں کہدر ہا؟ بھلے مانسو! میں آ واز دے رہا ہوں۔ میں ۔افسوں! پاؤں بھی کھو پڑی گی آ واز نہیں پہچا ہے۔ ہاں چلے آؤ کو اڑ بند نہیں ہیں کھو ہے ہیں تم اپنے اپنے دھووں کواڑ بند نہیں ہیں کھو ہے ہیں تم اپنے اپنے ہونٹوں کے مش اور اپنے اپنے دھووں کے مرغولوں کے ساتھ اور ان کا ابندھن جیبوں میں ڈال کے اور اپنے قلم جیبوں سے تکال کے بس بہاں آن بیٹھو۔

میرے داہنے ہاتھ کا اگوشا'اس کے برابر والی اُنگی اور اس کے برابر والی اُنگی ان
مینوں پر بہت ہُری بیتی ہے۔ میرے قلم نے ان کی کھال اُدھیر کے رکھ دی ہے۔ اتن سطریں
کھینچی ہیں کہ میری یے اُنگلیاں سقق ل کی اُنگلیاں گتی ہیں۔ سُنٹے ہو؟ بات یہ ہے کہ سینے
سے سفوں تک کا لگا تارسز کرتے کرتے میرے حرفوں کے سائس بُھول گئے ہیں اور ان کا
سید دھوکئی کی طرح چل رہا ہے۔ سواب یوں ہو کہ اپنے حرفوں کواپنے سینے سے ہو نول تک تی
میں لا وَں اور اُنھیں صفحے تک تم پہنچا و میری یہ تینوں اُنگلیاں قلم کی کوئی چا کرنہیں ہیں کہ اس
کی خدمت گز اری کرتے کرتے شل ہو جا کیں۔ بھلا کب تک اور بھلا کیوں؟ مگر ہیں نے
سمیس بلا کریہ کڑ واہمت بھلا کس خوشی ہیں پلائی شروع کردی؟ خصہ اپنے اُوپر آتا ہے اور
انارتا ہوں ' دوسروں پر ۔ مگر تم دل نُم انہ کرو ۔ تم جانو جھے بیٹھے بٹھائے آ زار سے اور آزار
پہنچانے کی لت پڑگئی ہے۔ بی چی میں نے تو اپنے آپ کو بمیشہ اس حال میں پایا کہ چا ہے
نیخت بیٹھا ہوں ' چین سے ہوں پر چین رہا ہوں۔ سویری اس چین ہے مال میں پایا کہ چا ہے
نیخت بیٹھا ہوں ' چین سے ہوں پر چین رہا ہوں۔ سویری اس چین ہے کوایک چیل جانا

جائے اور تم میں سے جو جو بھی جا ہے وہ میر لے لفظوں کوروشتائی پہنائے اور صفحے کی نشستوں پر بٹھائے۔

توابیا ہے کہ ان دنوں جھے میرے باہر نے بہت آ رام کا بچایا۔ جیسی ہونی و لی کہنی۔
کی بات ہے کہ اس بستی نے پھھا لیے جھبنوں سے جھٹڑا چکا لیا ہے جھوں نے اس بستی کے
باشندوں کو ان کی بودو باش کو ان کی اپنی تلاش اورا پئی نئی تراش خراش کی خواہش کو برئے
کھڑاگ میں ڈال رکھا تھا۔ جھلا ہٹ جھنچلا ہٹ جھٹڑا۔ ان جنچالوں سے کسی گروہ نے اور
اس کے گہوار ہے اس کی باش گاہ اور اس باش گاہ کے گردا گردنے تھٹن اور گھائے کے سوا بھلا
اس کے گہوار سے اس کی باش گاہ اور اس باش گاہ کے گردا گردنے تھٹن اور گھائے کے سوا بھلا
اور کیا پایا ؟ میں بچھ رہا ہوں کہتم مجھ رہے ہوا ور ساتھ بی تم یہ بھی بچھ رہے ہوکہ میں اپنی بات
اس نے آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں پار ہا اور تھا را یہ بھٹا ایک اچھی بچھ کا بچھنا ہے۔ ہاں جھے
اپنی بات اپنے آپ کو بوری طرح سمجھ انہیں پار ہا اور تھھا را یہ بھٹا ایک اچھی بچھ کا بچھنا ہے۔ ہاں جھے

پاکستان اور ہندوستان کے بیج جھٹڑوں اور ٹرائیوں کا ایک جھمکٹ رہا ہے جھوں نے
ان دونوں کوئری طرح المجھاتے رکھا۔ برے المجھادے سے بی گئے۔ پر کے المجھنے سے بی کھڈھائی پونے تین برس پہلے سلمجھانے شروع کیے گئے۔ پھر پھھاورا کمجھنیں جھٹکارا
سے پھر کھیڑے اس کے بعد و درہوئے اور پھھا کمچھیڑوں سے پچھلے دوا کی مہینوں میں چھٹکارا
ملا اور میں نے جوابھی بید کہا تھا کہ ان دنوں جھے میرے باہر نے بہت آ رام پہنچا یا تو شاید میں
ملا اور میں نے جوابھی بید کہا تھا کہ ان دنوں جھے میرے باہر نے بہت آ رام پہنچا یا تو شاید میں
کہی کچھ کہنا چا ہتا تھا اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان دنوں جھے اپنے اندر سے بہت آ رام
پہنچا۔ وہ یوں کہ پاکستان کے لیے ہندوستان اور ہندوستان کے لیے پاکستان کے جو
دروازے بند شے وہ کم سے کم اب بندنہیں رہے ہیں اور یہ آ رام یہ گمان کر کے موال کہ جو
دروازے ایک دوسرے کے لیے بند نہر ہے ہوں ایک دن ان کے بھڑے ہوئے کواڑ بھی
دروازے ایک دوسرے کے لیے بند نہر سے بوں ایک دن ان کے بھڑے راور بے دروازہ
ماری زمین کے پورب اور بچھم اورائر اوروکھن کوایک گھر کی چارد یواری دیکھنا چاہتا ہوں۔
ساری زمین کے پورب اور بچھم اورائر اوروکھن کوایک گھر کی چارد یواری دیکھنا چاہتا ہوں۔
سارے انسانوں کا ایک گھر۔ زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک انسان کی ہموار

اورخوش حال زندگی کا ایک گھر ایک گھر انا۔ اور ویکھوسارے انسانوں کی ہموار زندگی کی حسرت کو بھی نہ ہُھولنا۔ ہاں بیٹھیک ہے کہ اس حسرت کے پورا ہونے کے لیے ابھی ہہت سے سورجوں کو لگانا ہے اور بہت کی نسلوں کے سرسفید ہونے ہیں تو سارے انسانوں کی ہموار اورخوش حال زندگی کے ایک گھر اور ایک گھر ان کی خوش خوش خوش خری شنانا تو آج میرے بس میں تو آج رات گہری ہوئے کی خوش خری شنانا تو آج میرے بس میں تو آج رات گہری ہوئے کی سک بی ہے کہ میں اپنی شاعری کا ایک خیالیہ تعصیں مناؤں ۔ ویسا ہی خیالیہ جیسا میں نے کل چھوشنے والوں کو شنایا تھا۔ پر ایک بات ہے وہ ہی کہ شنا تو داد ہی وے کرندرہ جاتا وعا ہمی وینا اور وہ دعا ہے ہوکداے باؤے شاعر ایک خوہ ہے ہیں بیرس کے پہلے مہینے میں امرو ہدد کھنا نصیب ہواور ہاں بیتو بتا دوں! میں جوامرو ہے میں پیدا ہوا تھا کی اس ان مرو ہدد کھنا نصیب ہواور ہاں بیتو بتا دوں! میں جوامرو ہے میں پیدا ہوا تھا کی سال گرہ مناؤں گا۔

عالى ۋائجسٹ جۇرى1975

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

#### تهذیب-۱

غلطی میری ہے کہ شہر میں رہتا ہوں اور جنگل کی طرف نہیں نکل جاتا۔ کیسا وقت غارت ہوا ہے۔میری تنہائی تو کوئی وُ ورنہیں کرتا پراس کا د ماغ چاہئے سب آ جاتے ہیں۔ میں قلم کا مزدورا بی مزدوری بھی نہیں کریا تا۔ بیسب کےسب اینے اسنے کا مول سے نمث كآتے ہيں اور مجھے ميرا كامنبيل كرنے ويتے۔ يرلكھنا كوئى كام بى كب ب-كام تو ر شوت خوری ہے کام تو اسمكاركرتے بيل كمشنركرتے بيل وزيركرتے بيل بيكول كافسر كرتے ہيں۔ ہم لكھنے والے كم بخت كام تھوڑا ہى كرتے ہيں حرام خورى كرتے ہيں أيدجو ابھی میرے کان کھا کے حمیا ہے جو کوئی افسر یا کاروباری تھا۔ اگر میں کسی ون صبح سے دس بجے اس کے دفتر میں پہنچ جا وَں تو اس کی پیٹانی پر ایک لفظ اُ بھر آئے اور وہ لفظ قربانی ہواور مچر بیخص اینے تیوروں سے مجھے کواہ بنائے کہ دیکھو میں ادب کا کتنا بڑا قدردان ہوں کہ ادب کی خاطر اپنی اتنی فیمتی مصروفیت میں صحیب برداشت کرر ہا ہوں اور اس بات برکون شك كرسكتا ہے كه بياس كى بهت بوى قربانى موكى اورايسى قربانى اس شهريس مينے يخت لوگ ہی دے سکتے ہیں ورنہ تو ہم ایسوں کو باہر ہی سے شرخا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی اُلو کا پٹھا ایک لکھنے والے کو ایک محمبیر مسکراہٹ کے ساتھ چاتا کرسکتا ہے کہوہ بہت ہی مصروف اور اہم آ دمی ہوتا ہے۔ کاروبارا ورافتذ ارکے شہروں کی جات چو بندا لکسا ہٹیں اورار جمند بججا ہٹیں ہم میں سے جس کو جا ہیں عزت ویں اور جس کو جا ہیں ذکست ویں۔

اوالکساہ و کی ہوا تمھاری تو ایسی کی تیسی۔ تاریخ کے چکاوں کے جنوا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ تمھاری اتنی ہمت کہ ہمارے پاس آؤاور ہمیں اپنا مندد کھاؤ۔ کیا ہیں کوئی سرکاری ادیب اور درباری شاعر بہوں۔ پھرتم میں سے کوئی بھلامیرے پاس کیوں آتا ہے۔ سرکاری
اویوں اور درباری شاعروں کے پاس ہی جایا کرے انھیں مدار یوں کے گھٹیانخروں سے جی
بہلایا کرے۔ او ہوجون ایلیا 'بڑے تیباد کھار ہے ہو۔ جب وہ افسریا کاروباری یہاں بیشا
تھا اس وقت تو میری جان تمھارے ہونٹوں سے شہد فیک رہا تھا اور اب وہ کسی چکلے کے
چہ نیچ کی کلبلاتی ہوئی گند ہوگیا۔ میری جان! ہے خمیری کی بھی حد ہوتی ہے۔ خیر چھوڑ و مم
جوسوج رہے تھے اور جو کچھ کھونا جا ہے تھے وہ سوچواور کھوا اب تو وہ دفان ہوگیا۔

جانے میں کیا سوچ رہا تھا۔ کیا لکھنا جا ہتا تھا۔ ہاں میں انسانوں کے جیتے جا گتے رشتول میں سانس لے رہاتھا اور اپنے آپ ہے آٹھیں کی باتیں کر رہاتھا اور پھر مجھے پیرخیال آیا تھا کہ اب تک ان رشتوں کوئی دوسرے طریقوں سے تو ڑنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور اب' تہذیب' کے نام بران کے خلاف اُ کسایا جار ہا ہے۔ آج جب کوئی گروہ اپنی تہذیب کا نام لیتا ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو تیائے اور اس کا غداق اُڑائے۔ تبذیب کےلفظ کوایک زہر پلاطنز ہنا دیا گیا ہے۔ان دنوں بیہاں تبذیب کا بہت جرجا ہے جس نے ایک فتندائی مناظرے کی سی فضا پیدا کردی ہے۔ پہلے تو یا کستان کی تہذیب کا نام لے کرآس بروس کی تاریخ 'جغرافیے' موسم مزاج ' زبان فرجب اور ماحول ے سارے رشتوں کو جوٹلایا جاتا ہے اور تہذیب کی جو پونجی سب نے مل کراسمنی کی ہے اسے برے نیک لگایا جاتا ہے اور پھریہ ہوتا ہے کہ یا کستان کے ایک علاقے کا دوسرے علاقے سے جوہمی رشتہ ہےان بیں باہمی وابنتگی کی جوہمی صورت یائی جاتی ہےا ہے چھوڑ کرسارا زوراس رشتے بردیاجا تا ہے جو یا کستان کے لوگول کی اکثریت کے درمیان بی نہیں پایاجا تا' یا کستان اورا فغانستان یا کستان اور بنگلا دلیش کے لوگوں کے درمیان بھی یایا جاتا ہے۔ مانی ہوئی بات ہے کہ بیدایک ملانے والارشتہ ہے گریتے میں کنہیں عرب و مجم اور مشرق اور مغرب كے بہت سے لوگوں كوبھى ايك دوسرے سے كہيں نہ كہيں چنج كرآ پس ميں ملانے والارشتة ہے اور سے بات بھی ٹھیک ہے کہ بہال بھی بدرشتہ ایک کود وسرے سے نز دیک ہی لاتا ہے مگر اس رشتے کے ساتھ بہال رہ کراور بہت ہے دشتے بھی ڈھونڈنے بڑیں سے کدان کے بغیر

بدرشتہ بھی کا منہیں آسکتا۔ ہوتا ہے ہے کہ سب کچھ چھوڑ کرساراز وراسی رشنے پر دیا جاتا ہے یا چرابیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایک علاقے کو ایک سیارے کا اور دوسرے کسی علاقے کو کسی ووسرے سیّارے کا فکڑاسمجھا اور سمجھایا جا تا ہے اوران کے درمیان کوئی رشتہ بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ میں یو چھتا ہوں کہ یا کستان بنے سے پہلے کیا بیعلاقے برطانیا امریکا 'روس یا چین میں یائے جاتے تھے کیا یہ ہندوستان کاحقہ نہیں تھے! اگر ہندوستان ہی کاحقہ تھے اوران میں وہی رشتہ بایا جاتا تھا جو کسی ایک ملک کے علاقوں کے درمیان بایا جاتا ہے تو وہ رشتہ یا کتان بننے کے بعد کس طرح ٹوٹ میا۔ میرا مطلب بیبیں ہے کہ یہاں کے علاقوں کی ا پنی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی پہچان نہ ہوتی تو پھروہ یائے ہی کیوں کر جاتے۔ پنجاب ایک پہچان کا نام ہے۔ سندھ ایک پہچان کا نام ہے۔ سرحداور بلوچتان کی ا بنی اپنی پہوان ہے۔اس لیے انھیں جُد اجد اناموں سے یاد کیا جا تاہے۔ پر کیااس پہوان کو ا ایک دوسرے کے لیے بھیتی بن جانا چاہیے اور جوا یمی ہے ایک نے اپنی پہچان کو دوسرے کے لیے پھبتی بنا دیا ہے اور تہذیب کا نام لے کرایک دوسرے کے خلاف علم اور شخقیق کے کہے میں دل کی بھڑاس تکالی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں علاقوں کے ساتھ ان علاقوں کی ہم آ جنگی اور اس کے ساتھ جنوبی مشرقی ایشیا کے بجائے برِصغیر کے رہتے کوسامنے رکھنا عاسي كداى وفت كوئى مجهمين آنے والى كفت كوبوسكتى ب-

عالمي والمجسث قروري 1975

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

#### تهذیب-۲

بات ادھوری رو گئے۔ میں تہذیب کے بارے میں کھے کہدر ہاتھا اور آ سے چل کریہ کہنا جا ہتا تھا کہ تاریخ وقت کی پیداوار ہے اور تہذیب ٔ تاریخ کی پیداوار۔ یہ بات یوں بھی کہی جاسکتی ہے کہ ''زمان' وجود کی حرکت ہے (یا اس حرکت کی مقدار) اور تاریخ شعور کی حرکت (یااس حرکت کی مقدار) اور تبذیب تاریخ کی حرکت (یااس حرکت کی مقدار) کا ماحصل جانا جائے کہ تاریخ ' بیج وخم کا ایک سفر ہے اور نشیب و فراز کی ایک مسافت پیائی۔ تاریخ میں مجھی تو تاریکیوں سے تاریکیوں مجھی تاریکیوں سے روشنیوں مجھی روشنیوں سے روشنیوں اور مجی روشنیوں سے تاریکیوں کے مرحلوں سے گزراجا تا ہے۔ بیکتنی ہی پیش آ ہنگیوں اور وا ماند گیوں اور کتنی ہی رسائیوں اور نارسائیوں کی سرگزشت ہے۔ جب تاریخ کا پیحال ہے تو پھر تہذیب کا مسئلہ کتنا ہے در بیج ہوگا۔کون ہے جواسے سادہ حالت کہہ سکے۔ یہ بات انسان کی مشترک تہذیب ہی سے سلیلے میں درست نہیں ہے۔ سوچا جائے تو جُدا جُدا تحروہوں کی خداخدا تہذیبوں کے بارے میں بھی درست ہےاور کئی حقیقتوں کے اعتبار سے پچھزیادہ ہی درست ہے اس لیے کہ انسان کی مشترک تہذیب ایک طرح سے عمومی اور تجریدی وجودر تھتی ہے اور کسی گروہ یا ساج کی تہذیب ایک شخصیصی اور ترکیبی معنویت۔ و ہخصیصوں کی شخصیص اور ترکیبوں کی ترکیب ہوتی ہے۔ سواگرتم اپنی تہذیب کو سمجھنا جا ہوتو اسے کوئی ایسا مظہراور مضمز نہیں یا ؤ سے جسے بے ساختہ جذبوں کے جوش میں سادگی اور سادہ لوحی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ میں جا نتا ہوں کہلوگوں کے دلوں میں اپنی تنہذیب کا احساس بوے بے ساختہ جذیے پیدا کرتا ہے۔ یر بیر بے ساختہ جذیبے بوے ویچیدہ ہوتے ہیں۔

ا کی تو جذیے ہوتے ہی و بیجیدہ ہیں مکر بے ساختہ جذبے اور بھی و بیچیدہ ہوتے ہیں۔وہ بول كدده بساخته موتے ہیں۔

سمی خاص گروہ کی تہذیب یا کسی خاص تہذیب کی بات کرنے سے پہلے مناسب سے ہے کہ خود تہذیب اور اس کے آغاز بر مجھ باتیں کرلی جائیں تو اس کے آغاز کو' پھر کے پرانے دور' کے آخری دنوں سے نسبت دی جاسکتی ہے۔ میں پہال میجد الینی دور کی طرف اشاره کروں گا۔ بیان جانی تاریخ سے پہلے کے دور کی محنت کوشیوں اور ہنر کاربوں کا زمانہ تھا۔ سے کوئی ساڑھے دس ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ مجد الینی انسان غاروں کی د بواروں پر نقاشی کرتے اور ہڈ بول پرنقش و نگار ہناتے ہوئے پایا جاتا ہے۔وہ تحسن اور جمال کومقدار کی زیادتی میں پیش کرتا ہے۔عورتوں کی تصویریں بناتے ہوئے وہ چھا تیول ا كولهول اوررانول كوہم كم طلب لوكوں كے صاب سے كہيں زيادہ بزے جم ميں ويكھنا جا ہتا ہے۔اس طرح تہذیب اپنی روح بعنی جمال کے ساتھ آج سے کوئی بارہ ہزار برس پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ پھر پھر کا نیا دور آیا جس میں انسان نے تاریخ کی پہلی سب سے بوی ا بیاد کی بہتے کی ایجاد ۔ سفراور نقل وحمل کے بہت سے ذریعوں کو ہر ہے کے بعداس آلے معنی سے کا خیال ان کے ذہن میں شاید سورج اور بورے جاندنے پیدا کیا ہوگا۔ جنمیں وہ ایک دن اور ایک رات میں مشرق ہے مغرب تک پہنچ جاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ سورج اور جاندے پہنے کی بینسب شاید درست ہواور شایدای نسبت کے سبب پہنا چکر کی شکل میں بہت ی تہذیبوں کے لیعظیم اور تقزیس کاحق دار بنا ہو۔سلسلہ چاتار ہااور پھراب سے کوئی جے ہزار برس یااس سے پچھے <u>سلے تہذیب کا ایک جیران کن اور خیال انگیز دور آیا۔ یہ</u> بابل اور مصر کی تہذیبوں کا دور تقااور اس کے پچھ ہی زمانے کے بعد بعنی اب سے کوئی جاریا یا پنج ہزار برس پہلے وا دی سندھ پنجاب اور بلوچتان کی تہذیبوں نے اپنی ورخشانی و کھائی۔سندھ میں موئن جود ژوئیچو درؤ چھوکرعلی مرادُ آ مری۔ پنجاب میں ہریا 'روپراور بلوچشان میں نال اور کلی کے مقاموں پر بیتہذیبیں زمین کے طبقوں سے کھود کرنکالی تمکیں۔ان میں موکن جودڑو اور ہرتا کے نام سب سے نمایاں ہیں۔ زمانے کے خاک انداز اور خاک باز حادثوں کی

زورازوری تو دیکھو کدانھوں نے ان تہذیبوں کے وجود کواس کی تفش سے تلے سے لے کر کلاه تکمٹی سے ڈھک دیا تھا۔ کاش وہ نوشتے پڑھے جا سکتے جن میں ان دونوں تہذیبوں کے روشن دنوں کی سربلند کارمندیاں اور ان کی سحر آسکیں را توں کی کہانیاں مرقوم ہیں۔ ہاری صدی نے ان کے کھنڈرنو دریافت کر لیے ہیں مر پھیلے ساڑھے جاریا یا نیج بزار برس کی کسی حکایت روایت اور تاریخ نے ندان کے دیوی دیوتا وک پروہتوں پیجاریوں واوروں اور دادخواہوں کے نام بتائے ہیں اور ندان کے نیک ناموں کی تیکیاں اور بدناموں کی بدنامیال کسی کوشنائی ہیں۔ندتو ہم ان کی کامرانیاں کارستانیاں اور نا کامیاں جانتے ہیں اور نہ گلفتیں ۔افسوس ان کی کراہوں کا کوئی بھی نو حہ بعد میں آنے والی قرنوں اور قو موں کے کانوں تک نہیں پہنچا، نہیں جانا گیا کہ ان کے حکم رانوں کی مشتیں'ان کے حکیموں کی حکمتیں اور جیرتیں ان سے باشندوں کے حوصلے ان کی حسرتیں ان کے ظالموں کی سفاکی اور ان ے مظلوموں کی سیند جاکی سے سب میچھ کن حالتوں حوالوں اور زندگی کی کن حقیقتوں سے وابستہ تقا۔ حدثوبہ ہے کہ ہم بیتک نہیں جانتے کہ ان بستیوں کے نام کیا تھے۔ وہ ارجمند بستیاں جو بابل اورمصر کے ہم پلہ تھیں۔ یہ تنی جرت تاک بات ہے کہ سرزمین ہندویاک میں آریوں کی آمدے آخری زمانے سے لے کر ایکریزوں کے آنے تک اس پورے دور یں میں کسی نے بھی ان دونوں تہذیبوں اور ان کے کھنڈروں کا نام تک تبین سُنا تھا۔سندھ کے را جا دا ہراؤر پنجاب کے رنجیت سکھا بی اپنی سرز مین کی ان مدفون بستیوں اور ان کی تہذیبوں کے وجود کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔اصل میں بہتاریج کی غارت گری کاوہ نداق ہے جوصد ما سال تک جاری رہا۔ای لیے بیدونوں تہذیبیں اگر جد آج کی تہذیب کی اس طرح برزگ ہیں جس طرح بابل اورمصری تبذیبیں ممر بابل اورمصری تبذیبوں کی طرح اسے بعدی مشرتی اورمغربی بامشترک انسانی تہذیب کی مورث نبیس ہیں۔ س واسطے کہ اتھوں نے اسینے پیاس برس پہلے کے دریافت شدہ کھنڈروں کے سواا پناکوئی سلسلہ نہیں چھوڑ انگریہ ہے کہ کھنڈرد کیھنے والے کوجیران اوراس کے اندازے کوئر مابیکرتے ہیں۔ بیگان کیا جاسکتا سے کہ شیود ہوتا اور لنگ ہوجا کا تصور ہریا کی تہذیب سے مندومت تک پہنیا ہو مرکسی

تہذیب کی وہی صحصیت کی دوسری تہذیب پراٹر انداز ہوتی ہے جو تاریخی ہے تاریخی یا افسانوی روایتوں ناموں کرداروں مہول کھی کھوں کامرانیوں یا المیوں کی پوری یا ادھوری زوداد کی صورت بیس زندہ ہواور خیال آگیز عظمت جرت حزن یا عبرت کے احساس اور چذہ ہے کے ساتھ اس سے کوئی اٹر لیا جا سکتا ہو گر ان تہذیبوں اور ان کے بعد کے ہندوستانی اور پاکستانی ساجوں کی معنویت بیں ایسی کوئی رضتے داری نہیں پائی جاتی ۔ پچھلے تین ساز سے تین ہزار برس کے دوران ہندوستان اور پاکستان کی راتوں بیس موئن جورٹر و تین ساڑ سے تین ہزار برس کے دوران ہندوستان اور پاکستان کی راتوں بیس موئن جورٹر و اور ہرتا کی کون می کہانیاں سنا کر بچوں کوشلا یا گیا ہے اور دنوں بیس یہاں کے لاکوں کوان تہذیبوں کے حصلہ مندوں کی حوصلہ مندیوں اور ان سے کیموں کی تحتوں کی کون میں مثالیس دے کرسیق سکھایا گیا ہے اور قدیم تہذیبوں کی تاریخ اور ان کے ماق کی مظہروں کے موثر ورثوں اس کے ملاوں کی حیثوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی بات قرآن نے اس طرح بتائی ہے کہ اگلوں کے قضے پچھلوں کے لیے عمرت ہوتے ہیں۔

ان دنو ل تہذیب پر بہت بات چیت ہوئی جے سن کراورد کھے کہ قال اور فلال نے گفت گوتو والے جگالی میرے چرے میں یہ کہتے ہوئے گڑے گئے کہ فلال اور فلال نے گفت گوتو انجھی کی مگر واحسر تا! کہ تہذیب کی تعریف نہ ہوگی ۔ میرے بھائی! اگر تہذیب کی تعریف ہو بھی جاتی ہوائی اگر تہذیب کی تعریف ہو بھی جاتی تو بھلا تھے کیا ملتا اور تیرے بہرے بخرے میں کیا آتا۔ تم کسی چیز کا کوئی بھی تام رکھ دواس سے پھنجیس بنآ ' پھنجیس بگڑتا۔ جس حالت یا حقیقت کو تہذیب کہا جاتا ہے اسے تم اسلام آباد بھی کہ سکتے ہواور چلفوزہ بھی۔ اگر آج اس چرے میں بیشان کی جائے کہ جب تک بھی میہاں بیٹھے ہیں تہذیب کو چلفوزہ اور چلفوزے کو تہذیب کہیں گوتو اس سے دستک بھی میہاں بیٹھے ہیں تہذیب کو چلفوزہ اور چلفوزے کو تہذیب کہیں گوتو اس سے دستک بھی میہاں بیٹھے ہیں تہذیب کو چھیل کر کھانے کے کشور سے کہا ہورہی ہے۔ " چلفوزے نے گر اسطام آباد کی مورہی ہے۔ "بیس آئے گی ۔ ناموں اور لفظوں پر مت جایا کرو۔ فیر تو بات ' تہذیب' کی ہورہی ہے۔ اس لفظ کی رُوداد ہے کہ پہلے نے ایک شریف لفظ تھا۔ پھر اصطلاح بنا اور اب یُری طرح میں ایک لفظ کی رُوداد ہے کہ پہلے نے ایک شریف لفظ تھا۔ پھر اصطلاح بنا اور اب یُری طرح میں ایک لفظ آبک فتن آئی خرافظ بن کر سامنے آبا ہے کہ شرقیدہ جانا پیچانا لفظ بی رہا ہے جو تھا

اورنہ بداصطلاح وہ مجی ہوجمی اصطلاح ہی رہ کی ہے جوتھی۔ یوں بھی بدا صطلاح ایک ایسے مغہوم سے وابستہ کی گئی ہے جس کی تشریح جمعی ہمی آ سان نہیں دہی پھرید کہ چیزیں اپنی تشریح اورتعریف میں یائی بھی نہیں جاتیں۔ اگر میری بدبات غلط ہے تب بھی بدتو مانو سے کہ چیز ا بی تعریف اورتشری سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔میاں منو! کہاں ایک چیز اور کہاں اس کا محض نام ۔لفظ ' حری' مرآ پ بیٹھ نہیں سکتے اورلفظ ' میز' پراپٹی مہدیاں نہیں نکا سکتے ۔ کیوں کیسی کبی؟ تمریس جانتا ہوں کہ میری اس بکواس کا کوئی فائدہ نہیں اور مجھے سے تم مردم آزار لوگ يبي أميدلكائ بينے ہوكديس تبذيب كى تعريف كروں اور پھرتم ميرى ٹا تك لوتمهارا ستیاناس جائے! اچھا تو پھر ہیں تہذیب کو اس کی پچھے ٹری بھلی تعربیف کر کے خراب کرتا ہوں۔شایدابیا ہے کہ انسان کا اپنی صلاحیتوں کو بروان چڑھاتا' ان کی برواخت کرنا اور اٹھیں کام میں لانا تہذیب کہلاتا ہے۔ یونانی یا عربی فلیفے نے تہذیب کے مفہوم کو بردی حد تک ' حکمت' کی اصطلاح میں محفوظ کیا تھا اور حکمت کے جن عناصر مظاہراورا قدار کی تعیین کی تھی ان میں سے ایک بُز کونہذیب کے لفظ سے تعبیر کیا تھا۔انھوں نے حکمت کی دوشمیس کی ہیں۔ حکت عملی اور حکمت ِنظری۔ حکمتِ عملی کی تین قشمیں ہیں۔ تہذیب واخلاق تمير منزل اورسياست ومدن حكست نظرى مي طبعيات رياضيات اور مابعد الطبعيات ك تمام شعبے آتے ہیں۔ بول تو تھت ایک مدری اور جامداصطلاح ہے اور اس حقیقت کی تاریخی اور حرکی معنویت کوظا برنہیں کرتی جس کو ہم آج تہذیب کے لفظ سے تعبیر کرتے میں ۔ تراس کے باوجود وہ ان تمام مادی وینی فنی وجدانی وقی اور اخلاقی مظہروں اور قدروں کا اسم ہے جن کا مجموعہ تہذیب کہلاتا ہے۔ ویدوں اور ان کے ضمیموں اور تغییروں میں تہذیب کی معنویت کوطرح طرح کی تعبیروں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اتھروید کے "اپ دید" یا"اپ انگ "ابوردیدیس فعلیت کے تین ماخذ بتائے سمئے ہیں۔ "پران ایشنا" (وجود کے تحقظ کی خواہش)'' دھن ایشنا'' (اشیائے آسالیش کی خواہش)''یرلوک ایشنا'' (سعادت آخرت کی خواہش) اس تعبیر میں ایک طرح سے وہ سب چھ آ عمیا ہے جو تہذیب اوراس کے ماق ی اور وی مظاہر کا سرچشمہ ہے۔اب میں تہذیب کے مسئلے کومز بدتعریف

کے ذریعے اور اُلجھا تا ہوں۔ سوعرض کرتا ہوں کہلوگوں کی پیداوار محنت صلاحیت اوراس کا حاصل ۔ان کا ذوق امتخاب اور سلیقهٔ ان کے خیالوں خوابوں نظریوں اور عقیدوں کا سرمایہ اوران کے وہ معیارجن کی بنیاد پروہ اسے نیک وبدیس تمیز کرتے ہیں اور چیزوں کو نیک وبد تظہراتے ہیں۔ بیسب پچھاوراس کے سوااور بہت پچھل کران کی تہذیب کوصورت بخشا ہے۔ابرہی کروہ یا سماج کی تہذیب تو وہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ وتی ہے جولوگوں کی جسمانی' وہنی اور فنی کارگزار یوں کی پیداوار ہوں۔ بیدکارگزاریاں اور ان کے مظہر کتنی ہی تاریخوں اور کتنے ہی جغرافیوں کے نشیب وفراز اورسر دوگرم میں کتنی ہی حیثیتیں اور حالتیں اختیار کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی گروہوں کے ماضی اور حال اور کتنے ہی ساجوں کے ماحول اور کتنے ہی سیائ روحانی اوراخلاتی نظاموں کی بالادی کے عمل اور اس کے ردیمل سے ان کو خاص سمتیں اور صورتیں ملتی ہیں اور کتنے ہی رویتے عالات اور کردوپیش کے اٹرات اٹھیں ایک جُدا گاندرنگ دے دیتے ہیں۔اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے یاس جگہ کم ہے سومیں بات کو مختصر کر سے اس مناظر ہے تک آتا ہوں جو ہمارے جناب فیض احمر فیض نے تہذیب پر کرایا تھا اور عجب پھے فرمایا تھا جسے شن کر جھینے بھی چڑھی اور جھونجل بھی \_ جناب فیض صاحب قبلہ! آپ ایک شاعر ہیں اور تہذیب سے آ دمی مگر اب تہذیب کے كوتوال بن مح يس-ويسے جارے ادب كى تاريخ بيں ايك عجب كوتوال ہو كررا ہے جس نے غالب کوجیل میں ڈلوا دیا تھا۔ اس وفت شاعر کا جیل میں جانا سز اہی بھکتنا نہیں تھا' رسُو ا ہونا بھی تقامگراس دور میں جب کوئی شاعر زنداں میں قیام فرما ہوتا ہے تو وہ نو جوانوں اور طالب علموں کواور بھی تھمبیر دکھائی دیتے لگتا ہے۔ چھوڑ بےان با توں کواور جناب ایک شعر سننے مگریشعرسرحدے اس یارے میرے شہرامروے کے حضرت صحفی کا شعرے۔فرماتے ہیں: یہ دشنام کس طرح آئی شہمیں یہ تبذیب کس نے سکھائی مسیس؟ كيول؟ كيها شعر إيراس شاعر كاحبرك ب جس نے آب كو" دست وسا" كى تر کیب عطا کی۔خود وہ اور اس کے زمانے کے شاعر اس تر کیب کو دیوان عرفی اور اس کے

374

علاوہ دوسرے فاری شاعروں کی مرحمت مانے تھے اور سکنے والے اُسے جانے تھے گر جناب عالی! آپ اور آپ کا فرویس ہم دونوں کے لیے مطلع بہت صاف ہے کہ جمیں فاری شاعری کی ورق گردانی کرنے والوں کا سامنانہیں کرنا پڑتانہیں تو وہ ہماری جان کو آ جاتے اور یچ پوچھے تو اُردوجانے والے بھی ہمیں کہاں تھیب ہوتے ہیں اور ایک بات کان میں کہنے کی ہے کہ فود میں اور آپ بھی جانے کی طرح اُردوکہاں جانے ہیں اور ایک اور بات ہے جو کہنے کی نہیں ہے سووہ بات میں اپنے دل میں کہدلوں کہ میں نے اُردونہ جانے ہے کہ سے جانے کے سلطے میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو فاک ساری کے سب شقی کیا ہے کہ سے تہذیب کا مواملہ ہے۔ چلیے ''دستوسا'' کو چھوڑیں کر تہذیب کا ورشای طرح آیک سے دوسرے تک کہنے اور شاسی طرح آلک سے دوسرے تک کہنے اور شاسی طرح آلک سے دوسرے تک کہنے تا ہے کہ ایسے دوسرے تک کہنے تا ہے کہ اس دوسرے تک کہنے تا ہے کہنے اور شاسی طرح آلک سے دوسرے تک کہنے تا ہے کہ اس دوسرے تک کہنے تا ہے کہنے دانے حال کی ایجا ڈئیس ہوا جس نے اسے خود پیدا کیا ہو کسی سانے کی تہذیب اس کے اپنے زمانہ حال کی ایجا ڈئیس ہوا کرتی ۔

یہاں جناب فیض کی وہ ساری کاری گری اور ساری وائش وری یاد آگئی جس نے تہذیب کے مسئلے کو معرکہ بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے علاقوں اور ان کی تہذیب کا تاریخ کے کسی دور میں ہندوستان سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ نہ مسلمانوں کے دور سے پہلے آریوں ہندومت اور بدھ مت کی تہذیب اور دیاستوں کے عہد میں اور نہ مسلمانوں کی آ مد کے بعد۔ اس وعظ کے دور ان انھوں نے جمیس یہ بھی بتایا کہ بیعلاقے (پاکستان) ویدوں کے دور سے لے کر برصغیر میں قرآنی پیغام کے آئے تک ہمیشہ ہندوستان سے لاتے رہے ہیں اور یہ کہ ان دونوں کی کھیش اور آ ویزش تاریخ کی آیک حقیقت ہے اور ان دونوں کی تہذیبوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ چلیے چھٹی ہوئی۔ ان کی تکت آ فرین کی روے مغربی پنجاب اور مشرقی پنجاب میں وہی نہیں۔

اب بیں تہذیب کے مسئلے کو بچھنے کے لیے پہلے اس زمانے کا ذکر کرتا ہوں جب یہاں
آریہ آئے اور انھوں نے ہندو پاک کی سرزمین کو آرید ورت کا نام دیا۔ یہاں آ نے اور
آئے رہنے کے دوران انھوں نے یہاں کے پرانے باشندوں پرغلبہ پایا اور پھر وہ سب
سے پہلے پنجاب میں آباد ہوئے اور یہیں سب سے پہلے انھوں نے کئی ریاستوں کی بنیاد

ڈ الی۔ یہاں ہے ان کے پچھ گروہ سندھ میں اور پچھ گڑگا کے طاس میں جا کربس مجھے اور ہندوستان کے دوسرے خطوں میں پھیلتے چلے سمئے۔حقیقت بیہ ہے کہاس وفت کے پنجاب میں بلوچشتان کوچھوڑ کرسندھ اور سرحد بھی شامل نتھے اور اس دور کے بعد بھی وقفوں وقفوں سے بھی صورت رہی اور پھروہ دور آیا جب پنجاب اپنی تلخیص بن کیا اور "مغربی" اور "مشرتی" ہونے کے بعدتواب بیا بے جارہ اپنی استلخیص کا بھی ایک خلاصہ ہے۔ ہاں تو پرانے دنوں کی بات ہے کی خطیم حکمراں اجات ستر وکا یا ٹلی پتر (پیشنہ) سارے ہندوستان کی راج دهانی بنااور پهرمور یا خاندان کاچندر گیت أنجرااوراس نے شالی مندی ساری ریاستوں کو ایک ریاست بنا دیا۔ سرحداور پنجاب اُسے اپنا سرغنہ ماننے تھے اور اس نے پنجاب کی طافت ہے اپنی حکومت کے دائر ہے اور پنجاب کواس کے انتظامی وجود میں افغانستان تک پھیلا دیا۔اس دور کا ایک سرسری ساتاریخی جائزہ لینااس لیےضروری ہے کہ جناب فیض اس دور کے بھی پنجاب سندھ اورسر حد کا اس دور کے تھر یار کر اور وا مکہ یار کے علاقوں سے کوئی تہذیبی رشتہ نبیس مانتے۔ان کے ارشاد کی زوسے وید البراہمن آرن یک سوتر مہا بھارت رامائن کرش جی رام چندر جی مهاویر جی مهاتما محتم بده چندر گیت موریا اشوک اور كالى داس سے ان ہندوؤں بینیوں اور بدھ متیوں كاكوئى تعلق نہیں تھا جو پنجاب سندھ سرعد اور بلوچتان میں رہتے تھے۔ جناب فیض اس وفت یہاں آپ کے جار نیاز مند بیٹھے ہیں۔ میں سیدسن عابد محمطی صدیق اورسیدراحت سعید۔ ہمیں نستابوں نے بتابا ہے کہ ہم قریش کانس سے ہیں اور "دنسل" جیسا معول ہے ووآ بھی جائے ہیں ہم بھی مرآ پ توب ہر حال آرید یاسیقی نسل سے ہوں مے۔آپ کواپنا ماضی تو محسوس کرنا جا ہے۔

عالمي دُا بَجَستْ مَارِيةِ 1975

ويدول كاسلسله بنجاب من شروع مواقعا جوآرب ورت كاول تقار

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

### تهذیب-۳

تاریخ کے شہروں میں ایسی کوئی تہذیب مجھی نہیں یائی سی جو کز شند یا ہم عصر تہذیبوں سے کوئی سلسلہ اورسروکارندر کھتی ہواور چغرافیے کی حدود میں قلعہ بند ہو۔ تہذیب نہ مكانى طور يرقلعه بند ہوتى ہے اور ندز مانى طور ير \_كون كهدسكتا ہے كدآج كى كوئى تبذيب مصر اور بایل کی تہذیبوں سے کوئی واسطہ اور کوئی وابنتگی نہیں رکھتی ۔ یہی نہیں بل کدوابنتگی کا بد سلسلهاس سے بھی آھے تک جاتا ہے اور تاریخ سے پہلے کے دور تک پہنچا ہے۔ تہذیب کی تاریخ کاسب ہے اہم واقعہ تاریخ کے دور ہے پہلے ہی رونما ہواتھا۔میرااشارہ پہنے کی ایجاد کی طرف ہے۔اس پہتے ہی نے تاریخ سے پہلے کی انسانیت کومصر وبابل کی منزل تک بہنجایا۔ تہذیب کی تاریخ کا دوسرااہم واقعہ تاریخ کے دور میں ظہور پذیر ہوا۔ بیدوہ زبانہ تھا جب زمین پرشهری زندگی کا آغاز مواربیدواقعة تحریر کی ایجاد کا واقعه بے۔انسان کی سب سے بوی ایجادیں یہی دو ہیں ۔گروہی تنهذیبیں ہوں یا انسان کی مشترک تنهذیب ،ان ایجادوں ہے بغیر کم سے کم اس نوعیت کی نہذیبوں کا وجود وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا۔ کوئی بھی تہذیب، تہذیب کے گزشتہ سلسلوں سے بے نیاز نہیں ہو عتی۔ تہذیب، تاریخ سے حضور سب سے زیادہ وست محرنیازمندی کانام ہے۔ میں ایس تہذیب کانصور بھی نہیں کرسکتاجس مے روو پیش بے نیازی کا حصار تھنچا ہوا ہواوروہ اس کے اندر بیٹی ہوئی جو کیس ماررہی ہو۔ محرسمجه میں نہیں آرہا کہ میں ان سامنے کی باتوں میں کیوں وقت گنوار ہا ہوں پرسوچتا ہوں ك أكر ميں وفت نەممنوا دَن تو وفت مجھے كنوائے گا۔امچھا تو پھر كے جا وُجو بك رہے ہو۔ توبيہ

وہ باتیں ہیں جو کھلو باؤلی بھی جاتی ہے۔ اوروہ بیجی جانتی ہے کہ ہر تہذیب ،دوسری تہذیب سے الگ اپناایک وجود اور اپنی ایک نمو در کھتی ہے اور میں تو پیجھی کہوں گا کہ ہر مخض کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے۔وہ یوں کہ ہر مخص کا اپنا ایک زمان اور مکان اور تاریخ اور جغرانیے کا اپنا ایک احساس اور تجربہ ہوتا ہے۔ جی ہاں بیں شخصی زمان اور مکان اور ذاتی تاریخ اور جغرافیے کا قائل ہوں ۔ میں بیر کہتا ہوں کہ ہر مخص کا اپنا ایک نظام سمتسی، اپنے سحاب اورائی ایک کا نئات ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرااس کا شریکے نہیں ہوتا۔اس طرح ہر گروہ کی تہذیب کوشخصی تہذیبوں کا ایک انبوہ سجھنا جا ہیے۔ بیا نبوہ کسی دوسرے گروہ کی تہذیبوں کے انبوہ سے اپنی ذات میں منفر داور ممتاز ہوتا ہے مگراس کا پیمطلب نہیں ہے کہ ان كا آپس ميں كوئى رشته بيں موتا۔ بات بيہ كركسي بھى كروه كى تهذيب كا وجودا يخ وجود میں اسینے وجود کے سوابھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اچھا ہے کہ میں اس بات کو سجھنے کے لیے تہذیب کے بارے میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں اور وہ یہ کہتہذیب ، جمع ترکیب اور تکثیر كامظهر ہوتی ہے وہ بورے ماضى كے ماحصل تركيبى معنوبت اور حال ميں اكتساب كے مل اورائی توسیع کے عملیے سے عبارت ہے۔ محرنظرید یا غدہب اینے جو ہر میں تہذیب کی اس كيفيت كے برعكس كيفيت ركھتا ہے وہ اپنے ماسوا كا الكاريا اس كى تنتیخ كرتا ہے اورعمل تفريق عمل تحليل اورعمل توحيد سے عبارت ہوتا ہے۔ توحيدي ند جب ہى نہيں كثرت پيند ند بهب بھی عمل تفریق عمل تحلیل اور مآل کارتو حید کار جان رکھتے ہیں اور وحدت پسند ہوتے ہیں۔ کثرت پند قدہب بھلائس طرح وحدت پند ہو کتے ہیں؟ تومیرے ممان میں صور ستوحال ہیہ ہے کہ کمٹر ت پسند مذہبوں کے دیوی دیوتاؤں کی کمٹر ت ،حقیقت میں متعد د وحدنوں کا نظام ہوتی ہے۔ سمیری،ا کا دی، بابلی، ویدی اور ایرانی ندہب جن میں فطرت کے ہرمظبرکوکس ایک دیوتا یا دیوی سےمنسوب کیا حمیا ہےسب کےسب اپنی اُفادیس وحدت پسندى بى كاميلان ركھتے تھے۔ان كے ديوى ديوتا جا ہے تعداد ميں بيبيوں بى كيوں ند بول پھر بھی بے شاری اور بے حسابی کی اس کا مُنات کو سمنے ہوئے دیوی دیوتاؤں کے ذریعے سمجھنے

اور برنے کاعمل ایک ایساعمل تھا جو کا گنات کو کم ہے کم توانین کے تحت لانے کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے اور کم سے کم قوانین کے ذریعے کا کنات کی توجید کرنا تقلیل اور پھر توحید کے داعیے کے سوا اور کیا ہے۔ اب مثال کے طور پریبی دیکھو کہ کا تنات میں کھس و جمال کے كتنے بى منظراورمظہر يائے جاتے جس مكراكاديوں اور بابليوں نے جمال كواس كےسارے منظروں اورمظہروں کے ساتھ ایک ہی دیوی عضار سے نبست دی تھی۔ کثرت پسند ند ہموں کا بیا ایک ایسار جحان ہے جس میں وحدانیت کی داضح حلاش ملتی ہے جاہے اس وحدانیت ہے بوری کا ئنات کے بچائے اس کی سی ایک حقیقت یا حالت کو وابستہ کیا حمیا ہو۔وہ بول که عضار کی مثال اور ایسی دوسری مثالوں میں کا نئات کی جس حقیقت یا حالت کوکسی ایک د یوی یا دیوتا ہے نبیت دی گئی ہے وہ جزئی نہیں بل کھٹی مفہوم کی حامل ہوتی ہے یعنی سے کہ مثلا جمال سے کا تنات کا ہر جمال مراد ہے اور تمام مظاہرِ جمال کی توجید آیک دیوی عضار کی جمال آ فرین کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہی نہیں ہم پیلمی ویکھتے ہیں کہ ہر کنڑت پسند ندہب میں دیوتاؤں اور دیویوں کے جوم کے باوجود کسی ایک دیوتایا دیوی کوسب سے برتر مانا گیا ہے۔مصری اینے دیوتاؤں میں رع کواس کی فئیون کے ساتھ سب سے بدا دیوتا مانتے تنے سمیر بوں میں بھی ہم یبی باتے ہیں کہان سے درمیان کہیں تو زمین کی د بوی انی تی کو برتزی حاصل تھی کہیں سیرانی اورآب باری کے دبوتائن گرسوکواور کہیں روئیدگی کے دبوتا تموز کو۔ بابلیوں میں انو دیوتا کو باخدایان خداتھا۔ ویدی مرجب اینے دیوی دیوتاؤں کے انبوہ کے باوصف نمایاں طور پرایک پرجائی باوشوا کر ماکوخدائے بزرگ مانتاہے۔ زرتشت سے سلے امرانی مذہب میں و بوا' مترا، ارت ، آ ذروان' اترا گئی اور کتنے ہی د بوی د بوتاؤں کے ہوتے ہوئے اہوراہی خداوند توانا تھا۔ کان تھجانے اور کندھے اُچکانے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ بمیری یا تنین ٹھکانے کی نہیں ہیں اور بیا کہ میں ہے تکان بکواس کیے جار ہا ہوں مگر میں نے بیدوعدہ کب کیا تھا کہ میں تہذیب پر ایک مربوط اور مدلل تقریر کروں گا جے سُن کر تہذیب کے مونین محظوظ ہوں سے اور میرے تجرے سے ماجورومثاب

ہوکرائیس سے۔ ہاں تو میں کہنا ہے جا ہتا تھا کر تہذیب ریاضی کے صاب ہے جمع ہطبعیات کے لحاظ ہے ترکیب اور مابعد الطبعیات کے اعتبار ہے اُصول کیٹرہ یا تکثیر کا معاملہ ہے۔ پس تہذیب کے سلسلے میں جغرافیے کی حدیثدی ہے کام لینا تہذیب کی حقیقت کونظرا نداز کرنا ہے۔ پھلاکون عاقل وہالغ انسان ہوگا جو یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ تہذیب جماعت دہم کی منظور شدہ تاریخ کی کتاب اور اس میں چھے ہوئے حدودِ مملکت کے نقتوں کا مسئلہ ہے جے نقتوں کی کیروں نے پوری طرح حل کردیا ہے۔ مگر جو پچھ ہے اور جو پچھ ہمیں سہنا پڑر ہا ہے وہ یہی ہے کہ اب عاقل و بالغ بل کہ عاقل ترین اور بالغ ترین لوگ ایسا کہنے کی جسارت ہی تہیں کر رہے بل کہ اپنی جسارت کو جرائے حق کا کا عنفوانِ شباب سمجھ رہے ہیں۔ میرے برزگو! بچوں کی طرح کو کا ہاتھ میں لے کر تہذیب پر کیسریں نہیں تھے چو۔

ہاں تو یارو! کیاتم بتاؤ سے کہ میں نے رات ہوئے تک تہذیب سے بارے میں کیا برد ہا تکی تھی جوادھوری رہ گئی تھی۔اے تبذیب کے مومنِ آل فرعون تو نے تھیک کہا۔ میں جناب فیض احمد فیض کے فتوے ہے اُلجھ رہاتھا۔ یا دآیا کہ برِسغیر میں مسلمانوں کے آنے ہے پہلے کی بات ہورہی تھی اور ہم چندر گہت اور اشوک اعظم کے عہد تک آ سکتے تھے۔ اشوک اعظم پریاد آیا کہ اب یہاں کے تہذیب نویس اکبراعظم کوبھی اور تک زیب کے نام کے بردے میں گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی ابوالفصل کو، فیضی کو، عرفی کو۔عزیزو! بیصاحبان دل كالمجمع ہے۔حضرات ذرائيني البھي تو بہت رويئے گا۔ اَجرَهم على الله۔ اب تہذيب كاليال کھانے اور کھسیانے کے لیےرہ گئی ہے۔ ہیں تو کہوں کہ ہونا بھی یہی جا ہے تھا۔ اگر تہذیب گالیاں نہیں کھائے گی تو کیا بر تہذیبی بیاعز از پائے گی! کیا گالی کو گالی دی جائے گی! میں پھر ا بی بات سے بھٹک گیا۔ ہاں تو اشوک اعظم ۔ تو بید یکھا جائے کہ اشوک اعظم کے دور سے لے کرآنے والی صدیوں تک بعنی یونانیوں سیتھیوں اوران میں سے کشانوں کے دور میں یہ علاقہ پھروں کے سینے پرکس تہذیب کے نقش کندہ کرر ہا تھا اور گندھارا ہنر کے ہنر مندوں کی سنگ خراشیوں اورمجسمہ تر اشیوں کے عقب میں وہ کون سا خیال تھا جونشا طِ تخلیق

کا حساس کی کفالت کرر ہاتھا۔ کیا بدھ مت کے بیرو (اور میری اس بات کو مان لو کہ مہاتما گوتم بدھ ماسکو یا پیکنگ کے باشند نے بیس تھے۔ میں جموت تو پیش نہیں کرسکتا گر مراجی چاہتا ہے کہ میری یہ بات مان کی جائے 'مندوستان کے تھے ) تو جتاب کیا بدھ مت کے بیروکنفک کا پیثاور یا ٹلی پتر ہی کی دراشت کا امین نہیں تھا۔؟

جون ایلیا! تم بونا نیوں اور میعنم یو ں کا ذکر کرر ہے تھے۔ای ذکر سے ای یادہ کوئی کاسِر املاؤ۔ ٹھیک ہے۔ بونانی اور سیتھی ۔ بونانی جنھوں نے ہندوستان کے دانش مندوں کی دانش کے سامنے اپنے آپ کو بودم اور بوزگاسمجھا تھا۔ میں کنشک کی بات کرنے لگا تھا اب پیچھے ہتا ہوں اور تاریخ زشا ہوں۔ میدوہ ز ماندتھا جب یونانی نزاد تہذیب کی اُٹریت بھی یہاں کے فن میں اپنی کچھیفیتیں منتقل کررہی تھی اور پھر میتھی آئے اور سندھ اور پنجاب کے مرحلوں ہے گزرتے ہوئے آگے بڑھے اور انھوں نے جمنا کے کناروں پراپنا پسینا خشک کیا۔ آتھیں میں ہے کشان خاندان کا بیٹا کنشک ترکستان ، باختر ہیے ، افغانستان اور پنجاب ہے دوآبہ گنگ وجمن تک قو موں اورقبیلوں کی حدیثیتوں ، حالتوں ، جیرتوں ، حلاوتوں' حسرتوں اور حوصلوں کا حواله بنا \_ کشان حکومت پر بده مت کی حکمت حکم رانی کرتی تھی ۔ سوچوتو سہی یا نچویں صدی عیسوی تک اس علاقے میں بدھ مت کی خانقا ہوں کے حکیموں اور حکمت طلبوں کے درمیان سکھانے اور سکھنے کے کتنے رشتے ، روایتوں اور رویوں کی میراث قرار پائے ہوں سے۔ بدھ مت کے بھکشوؤں نے یہاں کی کتنی ہی بستیوں کے درواز ول پر دوپہروں اور شاموں کو د جیمے پن سے صدالگا کر کتنی ہی عقیدت مندساعتوں کونیکی اور تکوکاری کاحق ادا کرنے کے احساس سے مالا مال کیا ہوگا اور ان بھکشوؤں کو بھیک دینے والوں نے تو تکری اور گداگری کے کیا کیا معنی سمجھے ہوں سے اور زبان حال کی اس معنویت نے فقیات اور فکریات کومعنی آ فرینی اور خیال آ عمینی کے کتنے خزینوں سے پُر مایہ کیا ہوگا۔ اور بیصدی، یا نچویں صدی عیسوی کالی و اس کی صدی تھی۔ ساتؤیں صدی عیسوی میں چینی سیّاح ہوئین سینگ نے يهال ، ان علاقول ميں مندومت كو يورى تركك كے ساتھ يروان چر ھتے ہوئے ويكھا\_ سنده، بلوچشان ،سرحداور پنجاب میں پاشویتی مندراومبیش ور کےمندرتلقین اور تہذیب کا

سرچشمہ تھے۔ بدھمت کے تقش ماھم پڑر ہے تھے اور اب ہندوستان ہیں یہال سے وہال تک ہندومت کا رنگ تھر رہا تھا۔ یہ بان اور بھرتری ہری کا زمانہ تھا۔ سنسکرت زبان اپنا شان وارعبد گرزار رہی تھی۔ آنے والی صدی ہیں سندھ پرعر بول کا قبضہ ہونے والا تھا اور پھر مرزمین سندھ ہیں عرب ذوق انتخاب اپنے مرزمین سندھ ہیں عربی زبان کی ایسی شاعری ہونے والی تھی جسے عرب ذوق انتخاب اپنے ویوان جماسہ ہیں بیش قیمت سرمائے کی حیثیت سے محفوظ کرنے پر مجبور ہوجائے۔ اب یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے دور ہیں یہاں وہ کون سا غرب پایا جاتا تھا جو ہندوستانی نہیں تھا۔ وہ کون کی تبذیب پائی جاتی تھی جو ہندوستانی نہیں تھی۔ زندگی اور ذہن سے دوح والے ہمارے کی ایک جداگا نہ تبذیب کا مراخ گذا ہو ہمر عدیار کی تبذیب سے جداگا نہ تبذیب کا سراخ گذا ہو ہمر عدیار کی تبذیب سے جداگا نہ تبذیب کا سراغ گذا ہو ہمر عدیار کی تبذیب سے جداگا نہ تبذیب کا سراغ۔ (جاری ہے)

عالى دُائِستُ ايريل 1975

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

### تهذیب-۳

پچھالیا ہے کہ میں اب تک ہندو پاک کی تہذیب کے بارے میں کوئی ڈھٹک کی بات کرنے کے بجائے تاریخ کاسبق دہرانے میں لگار ہاہوں اور وہ بھی ٹھکانے سے نہیں۔

یوہ کام ہے جونویں دسویں جماعت کے طالب علم کیا کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتاب کھولی اور کسی دور کے تھم رانوں کے ناموں اور سنوں کو ترفیے بیٹھ گئے۔ پر میں بھی کیا کروں کہ یہاں پچھالوگوں نے تہذیب کوملک کی سیاس صدود کا ایک وجود تھہر ادیا ہے۔ سومیس نے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ پایا کہ ہندو پاک کی تاریخ کے ورق آلٹوں اور دیکھوں کہ ہندوستان کے سوا اور کوئی چارہ نہ پایا کہ ہندو پاک کی تاریخ کے ورق آلٹوں اور دیکھوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سے دوئی اور جداگا تی کیوں کر پائی جاتی تھی اور یہاں کی تہذیب وہاں کی تہذیب سے اپنی اصل اور اساس میں کی طور جُد اُتھی جیسا کہ ان ونوں پچھ بڑے ہی دیدہ وریل کہ جہاں دیدہ ہزرگوں کی ذبانوں سے سُنا جاتا رہا ہے اور ان کے توروں سے پڑھا جاتا رہا ہے۔ اور ان کے توروں کی خوروں کے خوروں کی خوروں کو خوروں کی جوروں کی خوروں کو خوروں کی خوروں کیا تو مظیر ہے۔

تواب میں اپنا اگلاسبق شروع کروں۔ میں نے برّصغیری ساتویں صدی عیسوی تک تاریخ کے پچھ ناموں اور تہذیب کے پچھ' نامیوں' کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ ساتویں صدی میں ہرش وردھن کا نام تاریخ کی محراب پر جگھگایا۔ جیرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے ہندو پاک کا دوسرا اشوک اعظم کہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہرش کا نام ججھے مامون رشید کی یا د دالا تا ہے۔ مامون رہید اعظم کی یا د ۔ ایک دن بغداد کے قصری ایک علی صحبت میں کی یا د دالی مقرری ایک علی صحبت میں کیا ہوا۔ معتزلہ کا ایک عظیم الثان مقکر نظام جونظر پیطفر (Quantum Theory) کا

بانى ہے۔ مامون سے كہنے لگاكة " يا امير المونين ميں نے ارسطوكى مابعد الطبعياب كار ولكها ہے 'اور بیمامون بی تھاجس کے علمی تبسخسر کالبجد نظام ایسے نابغے سے بیکہ سکتا تھا کہ نظام! تم ارسطو کوسمجھ بھی سکے ہو؟ ہرش وردھن تاریخ بی کا تاج وارٹبیں تھا' تہذیب کی لطافتوں اور اس کے رشتوں کی معنویتوں کا بھی صورت نگارتھا۔ اس وفت تک کی دنیا کا سب سے برا وارالعلوم نالندا (بہار) میں اس دورتک دانش وبینش کی تہذیب تاب روشتی مجھیلا رہا تھا۔اس دارالعلوم میں بدھ مت کی حکمت بی نہیں دوسرے نہ بیوں کے علم بھی یڑھائے جاتے تھے اور ہندوستان کے ؤور دراز گوشوں سے لے کر قندھار کمغان اور چین کے علاقوں تک کے دس ہزار تھکت طلب تو جوان اور جوان اس سر چشمہ روشنی وروشنائی سے سیراب ہوتے تھے۔ نام ورادیب شاعر اور رنگ پرورمصور ہرش وردھن کا دھیان بدھ مت اور ہندومت دونول دھرمول میں عمیان تلاش کرتا تھا۔ اس کے دور کا نالندا بورے يوصغير كے تبذي شعور كامظبراورمصدر تفاراس كى سلطنت كادائر و بهار أتزير ديش مالوے اور پنجاب تک پھیلا ہوا تھا تمراس دور میں بدھ مت اور ہندومت کی ہم آ ہنگ تہذیب کے اعلامیے وہاں سے لے کریہاں اوائنا' پیٹاور' پنجاب سندھ کران بلوچستان اور قندھار تک احساس تخیل ادراک اورعمل کو زندگی کے معیاروں اور مثالیوں کا روز گار فراہم کرتے تھے۔اس دامن دراز اورصد طور وطراز تہذیب کی صورت گری میں کتنے ہی ز مانوں کی ماجرا کاریوں کے موقلموں کی جنبشیں اور کتنی ہی تہذیبوں کے رنگوں کی جمال آ فرینیاں کارفرما تھیں۔ اب یو چھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان کی حد تک وہ تہذیب ہندوستان میرنہیں تھی؟ ہاں میہ بات دوسری ہے کداس تہذیب کا رنگ ہندوستان کے کسی علاقے میں بہت مہرا تھا اور کسی علاقے میں بہت بلکا اور کہیں کم مجرا اور کہیں کم بلکا۔اس کی اینی مقامی نسبتیں اورمناسبتیں ہوں گی تکران سب کا سلسلۂ نسب'' ہندوستانی تہذیب'' ہی تک پہنچے گا۔مثال کے طور برجنوبی ہند کے دراوڑی گروہوں میں اس تہذیب کارنگ بہت بلكا موكا -سنده ميں بلكا موكا مكرا تنا بلكانبيس كه بم اسے اس كى معنوى اور جو ہرى كليت ميں کیک سرغیر ہند آ ریائی تھہرا دیں۔ بیبھی درست ہے کہ ان علاقوں میں اس ہندوستان

میرتبذیب کے پچھ خاص عناصران علاقوں کی اپنی عمرانیت اور جغرافیت کی ترکیب سے میچھ دوسرے عناصر کی نسبت کم یا زیادہ ہم آ ہنگ ہوں سے۔مواس صورت حال کی مجموعیت کے سبب ان علاقوں میں بیتہذیب اپنے پچھ مناسب حال عناصر اور مظاہر کے ساتھ جانی اور پیچانی جائے گی۔ کوئی درست مثال تونہیں تکرمیں یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں اور وہ بیا کہ جب روی کونانی تہذیب کی فکری وراشت کے وارث سے تو روم میں یونا نیوں کی تمام فکراور تمام فلسفہ غالب حیثیت میں ان کی فکری تہذیب سے صرف ایک مظهر''روافیت'' میںظہور پذیر ہوا یا روم کی مشرتی شہنشاہی بازنطین یا مصرو اسکندر بیر کی تہذیب کے فکری ادارے اپنی جو ہریت یا ہیولانیت میں بوتان اور روم سے کیا دوئی رکھتے تنے؟ یہاں میں نے کئی سرزمینوں کا نام لیا ہے جن کی تنہذیبوں کو میں تنہذیب کے زندہ اورسرگرم مفہوم میں ایک تہذیب کہنے کا گان کرنے کی بھی جسارت نہیں کرسکتا۔ پربیاتو مان بی لینا جاہیے کہ بہتہذیبیں کتنے ہی اعتبارات ہے کی اور بیشی کے ساتھ ایک خاص فکری تہذیب کی وحدت ہے ارتباط رکھتی تھیں۔ ویسے پیمثالیں بوی حد تک دُوراز کار ہیں اس ليے كدان ميں تہذيب كى كليت سے بجائے فكرى تہذيب كى بات كى كئى ہے مكر ايك حد تك وُوراز كارنبيس بين به سواگر انھيں ايك حدتك وُوراز كارنہ جانا جائے تو ميں سوال كروں گا کہ جب بوتان ٔ روم ٔ شام ٔ مصراور اسکندر ہیر کی مختلف سرزمینیں تہذیب کے ذہنی اور فکری عناصر میں یونان کی فکری تہذیب کے دائر ہے میں آتی ہیں تو پھرسرزمین ہند میں مسلمانوں کی آمدے پہلے ہندآ ریائی تہذیب سے وجود کوئس دلیل سے سرزمین ہندہی سے ان علاقوں سے خارج ثابت کیا جا سکتا ہے جواب یا کتنان میں ہیں اور یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی آمدہے پہلے کے ہندوستان کی ہند آریائی تبذیب تاریخ کے چندموسم گزار لینے کے بعد بھلا ہندوستان کے کس علاقے میں تا فذنہیں تھی۔ ہاں بیہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ نفوذ کے درجے ہوتے ہیں جس سرز مین کوآ ربیدورت کہتے ہیں وہ اس تہذیب کے دائر ہے کا مرکز تھی اور اس مرکز ہے ؤور کے علاقے اس کا محیط۔

ہاں تو اب میں اپنی بات کوآ سے بڑھاؤں۔ ہرش وردھن کے بعد ساتویں صدی

عیسوی کا ہندوستان را جپوتوں کی کروارگا ہ بنتا جا رہا تھا تمرسندھ کی صورت کچھاور تھی۔ یہاں برہموں کی حکومت تھی جو۱۲ء میں محد بن قاسم کے باتھوں ختم ہوگئی۔ یہاں سے میں راجیوتوں کا ذکر آبندہ کے لیے چھوڑ کر برہمن ریاست سندھ کا ذکر کروں گا جے تاریخ نے عرب مسلمانوں کے حق میں وست بردار کرا دیا تھا۔ کلام کا بیسلسلہ اس بحث کو ذرا آسان كردے كا جو ياكستانى تهذيب كے سلسلے بيس چينرى موتى ہے۔اس طرح سندھ میں عربوں کی حکومت کے دور کے حوالے سے بات سیجے سمت میں بردھ سکے گی۔ یوں تو عرب ہندوستان میں سب سے پہلے مالا بار اور جنوبی ساحلوں پر وارد ہوئے اور وہاں ائی بستیاں بسائیں۔ بیاسلام سے پہلے کی بات ہے تمرمسلمان عربوں کے دور کا آغاز محمد بن قاسم کی مختم کے ساتھ سندھ میں ہوا۔ موئن جودڑو کے تہذیب آفریں اور خیال آ کیل دور کے بعدیہ دوسرا دورتھا جب سندھ کا علاقہ ایک نموداراورخودا ختیار تہذیب کا مرکز بنا ورنہ آریوں کے زمانے سے سندھ میں عرب مسلمانوں کے آغاز حکومت تک پنجاب وادی گنگ وجمن بہار پھر کشانوں کا بیٹاور وسطِ مند کن اور مندوستان کے دوس ے علاقے تہذیب کے صورت گر نتھے اور سندھ اس تہذیب کا صورت نما تو تھا صورت گرنبیں تھا۔ آ تھویں صدی عیسوی کے آغاز سے کم وہیش دسویں صدی تک سندھ ایک خودمرکز تہذیب کا دائر ہطراز بنا گراس مرکطے پر مجھے سندھ کے بارے بیں پجھاور بھی جاننے کی خواہش رکھنا جا ہے جا ہے اس طرح میری بات آ مے بوسے کے بجائے چیچے ہی کیوں نہ چلی جائے ۔ سویہ بات اس وفت سے چلتی ہے جب شالی مغربی وڑوں سے آریوں کے بہاں آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ایک زمانے تک بہاں کے باشندوں سے لڑتے ہوئے آ محے بڑھتے رہےاور پنجاب پر قابض ہو مکئے۔اتھی مرحلوں میں انھوں نے اس سرز مین کا نام سندھو رکھا بیٹی دریا۔ دریائے کابل سے منجاب کے دریا ؤ ان تک کی ہوائیں کھا کران کے ذہن میں بینا م آیا ہوگا۔ پھریہی سندھو سندھ ہو تحمیا۔ کو باسب سے پہلے سرحدے لے کر پنجاب تک کا علاقہ سندھ کہلایا اور پھر سندھ کے علاقے کو بھی سندھ کہا گیا۔ یہاں تک کہ جب آ رید پنجاب سے بھی پچھ آ کے بوھ

گئے تو یہاں سے لے کر پنجاب پارتک کے پورے علاقے کو انھوں نے سندھ ہی کہا تھر گڑگا کی وادی میں پہنچ کر انھوں نے اس سرز مین کا نام آریدورت رکھا۔ایرانیوں نے سندھ کو'' ہند'' کہا۔ بوتانیوں نے''اند' اور رومیوں نے''اندیا'' نہیں معلوم کہ آریوں سے پہلے سندھ کے علاقے کا نام کیا تھا؟

تیرتو حمد بن قاسم کی فوج کے گھوڑوں کی کاخیوں ہے اُتر کرعرب تہذیب سندھ کی سرز بین پرمصروف خرام ہوئی اور یہاں کی آب وہوا ہے اس نے ایک رنگ نکالا یہ ہندعر بی رنگ تفار مجھے یہاں سندھ عربی رنگ کہنا چاہیے تھا گرخود سندھی نژاوعر بی شاعر اسے ہندوستان کا ایک علاقہ ہونے کی بنا پر ہندہی کہتے تھے۔ یہاں میں سندھ کے عظیم الشان فرز ندابوضلع سندھی کا نام لوں گا جس کی شاعری سندھ کے تام ورعر بی شاعر ابوعطا سندھی ہی کی طرح تہذیب کے رنگ و آ جنگ کا سرمایہ تا زہے۔ ابوضلع سندھی کے چندشعر شوجواس نے این اس کی طرح تہذیب کے رنگ و آ جنگ کا سرمایہ تا زہے۔ ابوضلع سندھی کے چندشعر شوجواس نے این وطن کی شان میں کیے ہیں۔

لقد انکرا صحابی و ماذلک بالامثل اذا ما مدح الهند وسهم الهند فی المقتل (جب ہتد اور اس کے تیروں کی میدانِ قال میں ستایش کی گئی تو میرے ساتھیوں نے اس کو جھٹلایا اور بیکوئی اچھی بات نہیں ہے )

لعسموی انھا اوض اذا لقطوینزل بصیر الدو الیاقوت و الدر ملن یعطل (میری جان کی سوگندیدتو وه سرز مین ہے کہ جب یہاں بینہ برستا ہے تو وہ محروم لوگوں کے لیے دُرِّ و یا تو سے اور وٹو دبن جا تا ہے)

ف منها المسک والکافود والعبر والمندل واصناف من الطیب یستعمل من بتفل
(جن لوگوں سے بد بوآتی ہے یہاں ان کے لیے مشک کافور عبر خوش کا دار
کڑیاں اور طرح کی خوش ہو کیں ہیں تا کہ وہ انھیں استعال کریں)
سندھ کے عربی شاعر نے اس شعر میں یہ کہہ کر کہ ''جن سے بد بوآتی ہے''۔شاید
عربوں پر چوٹ کی ہو گرا ہے عربی کے باکمال سندھی شاعرتم نے تو یہ سنا ہوگا کہ ہم سیّدوں
کے بیسنے سے گلاب کی خوشبوآیا کرتی تھی جو ہمار ہے ہی ہم قبیلہ حریفوں میں ہمارے باافتدار

ہم قبیلہ حریفوں میں ہمارے وجود کے فلاف مجری کر کے ہمارے خوش او وجود کوشاہی جلا دوں کی تلواروں سے خونا خون کرا دین تھی۔ سوہم نے دعا ماتھی کہ ضدایا ہمارے برنوں کواس خوں انجام خوش او سے نجات دے کہ ہم بھی تیری زمین پر کھل کھول سکیس۔ پراب تو ایک دوسراہی ماجرا ہے اور وہ یہ کہ اب' ہمارے وجود' کے بدن کا خوش او سے محروم ہوتا ہی تر مانے میں ہمارے وجود کے خلاف مجری کر رہا ہے۔ اب ہماری کوئی خوش او نہیں۔ اب ہمارا کوئی وجود نہیں۔ جون ایلیا' ہات کرو بکواس بند کرو' اچھا بکواس بند۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ شمکانے کی بات کروں۔

عالمي والجست مى 1975



#### WWW.PAKSOCIETY.COM

#### تهذیب-۵

ہاں تو دوستو! تم نے ابوضلع سندھی کا بد بواورخوش بوؤں والاشعرشنا اور پھراس شعر کی وہ فتندا تکیز تشریح بھی سنی جومحض اس حقیر کے د ماغ کی پیدادار ہے۔اس تشریح کی داد جا ہتا ہوں۔ کہوکیسی رہی۔ میں نے ایک صاف اور شفاف شعر میں کیسی کدورت پیدا کی۔اے کہتے ہیں بے بات کی بات بنانا۔اب اگراس شعر کی اس خواہ مخواہ کی تشریح کوکوئی ہو جھ مجھکڑ سن بھا مے تو ایک نیا بی موضوع اس کے ہاتھ آئے جو پچھ یوں ہوکہ ' دوسری صدی ججری (یا نیسری صدی جری) میں عربوں اور مسلمان سندھیوں کے درمیان ساجی اور تہذیبی مشکش'۔ و بھوکینے مزے کی بحث چھڑی۔ پھراس سے جواب میں مضمون کھے جا کیں جن میں اسلام ہے بھی بہت پہلے عربوں اور سندھیوں کے درمیان مثالی تعلقات کی نشان دہی کی جائے تاایں کہ بیر ثابت کیا جائے کہ" قدیم سندھی اور بابلی جوعرب منے ایک ہی نسل سے تعلق ر کھتے ہتے اور بابل اور موئن جووڑو کی تہذیبیں اپنی اصل میں دونہیں ایک ہی تفیس جو دو سرزمینوں بیں برگ و بارلائیں ۔اس طرح سندھ میں عربوں کی آید کا مطلب بینھا کہ صدیوں کے دو پچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے سے بغل کیر ہوئے''۔ اور پھر'' باور کیا جاتا ہے' یا'' بابل اورموئن جودڑو کے آثار دیکھے کریفین کرنا پڑتا ہے'۔ نیز ای مشم کے دوسرے جملوں کے ساتھ اور بھی کئی دعوے کیے جائیں۔ان دعو دَل کی دلیلیں میں اپنی آج کی بات پوری کر کے سوچوں گا۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ ایک صاحب اسانیات کی دلیلیں اپنی جیبوں میں ڈال کرآ سے آئیں اور خالص محقیق کی بنیاد پرارشاد فرمائیں کہ قندیم سندھیوں کا بابل کے سامیوں (عربوں) سے نہیں بل کہ میریوں سے تسلی رشتہ تھا جو بابل کی تہذیب

WWW.PAKSOCIETY.COM.

کے بانی تھے۔ کویا سندھ اور بابل کا رشتہ بابل میں سامیوں کی آ مد ہے بھی پہلے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہونہار محقق ایک ایسی لسانی دلیل دے گا کہ شننے والا چاروں فانے چہت گرے۔ وہ کیے گا کہ لفظ ''سومرا'' درحقیقت ''سمیری'' کی بدنی ہوئی شکل ہے اور اب اس امر میں کسی شک اور شیبے کی مخوایش یا تی نہیں رہی کہ سومرا بابل کے سیمریوں کی یادگار شقے۔ پھریہ بقراط اپنے قلم کی کھڑ تی ہے اپنے نیاز مندوں کے دماغوں میں ایک سوالی نشان بنائے اور یہ سوالی اُٹھائے کہ ''اب تاریخ کو جس اہم سوال کا جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بنائے اور یہ سوال اُٹھائے کہ ''اب تاریخ کو جس اہم سوال کا جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بابل میں سمیریوں کے دوال کے بعد سے سندھ میں مسلمانوں کے دور سے پہلے تک جو ساڑھے تین یا چار ہزار سال کا وقفہ ہے اس میں ''سومرا لوگ کہاں گم رہے''ان کی اس طویل گشدگی پرخود یہ تھق بھی بہت اُ داس ہواور ہمیں بھی بہت اُ داس کرے۔

بات ابوضلع سندھی ہے شعری من مائی تشری سے چلی تھی اور پنجی کہاں ۔ تو بھائیو! کہنا ہیں ہے کہ شعری اس تشریح کوئی بھائی ' سنجیدگی ' پر ندائر آ ئے تمھارے سری شم اس شعرکا دُوردُ ور تک وہ مطلب نہیں ہے جو ہیں نے بیان کیا ہے ۔ ہیں نے سوچا کہ ذرالطف ہی لیا جائے اور ساتھ ہی بی کیا جائے کہ ایک برنیت آ دی تاریخ اور تہذیب کے ساتھ کیسی من مائی کرسکتا ہے ۔ بہ ہر حال ہیں نے آ پ کا بہت وقت ضائع کیا ۔ ہیں تہذیب ساتھ کیسی من مائی کرسکتا ہے ۔ بہ ہر حال ہیں نے آ پ کا بہت وقت ضائع کیا ۔ ہیں تہذیب ورموئن جودڑ و کے جران کن دور کے بعد سندھ کا در خشاں ترین دور تھا ۔ اس دور کے سندھ نے دنیا کے اسلام ہیں اپنے نہ ہی اور علی انعامات کی دادود ہش کی ۔ بیدہ و د نہ اور فقہ با سندھی اور سندھی نژاد ڈ ہمن غربی علوم و معارف کے مندنشین سنے ۔ علم سے غرب اور فقہ با میں جو سب سے بڑے نام ہو سکتے ہیں ان ہیں دو تام سندھ کے خون کی دین ہے اور د راشو تو نام بھی کیسے ۔ امام اوز اع آور امام ابو حنیفہ ۔ اس سرز بین کے شاعروں کی عربی شاعری نے خود تک کی شربی سے جو بوں سے خراج شحصین وصول کیا ۔

یددوسری صدی ججری کا نصف اوّل ہے۔عرب مسلماتوں کی آمد کے بعد سندھ میں ابھی ایک نسل بوڑھی ہوئی ہے اور دونسلیس جوان اس دوران میر اسندھیوں اور عربوں سے

اختلاط وامتزاج سے تاریخ کاوہ مظہر وجوریس آرہا ہے جے ہندعر بای (ہندعرب اسلامی) تہذیب کہاجائے۔بدعرب اسلامی تہذیب جوہندی (سندهی) تہذیب سے مختلط ہوکرا یک نی تہذیب کا ترکیبی عضر بنی ہے اپنے مرکزی علاقوں سے بازنطینی اور خاص طور پر ایرانی تہذیب کے اثرات قبول کرتی ہوئی سندھ پنجی ہے اور بیسلسلہ برابر جاری ہے اس لیے کدوہ ا بين مركزوں سے بوراسروكار ركھتى ہے۔جن ميں سے بعض ميں تہذيبي انفعال برتدر ترج شديد ہوتا جار ہاہے۔انغعالیت کا سب سے زیادہ مجرارشتہ ایران سے قائم ہے۔اس طرح وہاں جوتہذیب وجود میں آرہی ہے۔اسے عربانی (عرب ایرانی) یا اسلانی (اسلامی ایرانی) كهد يكت بير -اس پس منظر بيس عربول كى وساطت سے سندھ بيس جو تبذيب صورت يذير ہورہی ہے اسے ہندعر ہانی یا ہند اسلامی تہذیب کہا جا سکتا ہے۔اس تعل و انفعال میں جو ہری حیثیت ہندی یا عربی عضر کو حاصل ہے۔اس اعتبارے اس ابتدائی دور میں سندھ کی تہذیب ایک خاص تشخص کی حامل دکھائی ویتی ہے۔ پیخلیفہ منصور عباسی کا دور ہے۔اب ذرااس تخبیه جمشیدُ اس شهراصطحر کانضور کرو - جهال عربی بولی جار بی هو - وه تخبیه جمشیدوه اصطحر بغداد ہےاوراب چشم تصور سے بیمنظرد کیھوکہ سسکرت کا ایک عالم ایک پنڈت سندھ ے روانہ ہو کر بغداد میں وارد ہوتا ہے اور در بارخلافت میں بار باب ہو کروہاں کے عالموں کو اپن شخصیت اور اپنی علمی ورافت سے متاثر کر ڈالتا ہے۔ سنسکرت کی شہرہ آفاق کتاب سدهانت اس کے ہاتھ میں ہے۔وہ بتاتا ہے کہاس میں کیا ہے اور اس کے تیور سے کہدر ہے ہیں کہ آپ کو یونا نیوں ہی ہے نہیں ہم سے بھی پھھ سیکھنا جا ہیے۔ سنسکرت کا بیسندھی پنڈت بغداد میں ہندوستانی تہذیب کا نمایندہ ہے۔خلیفہ سوچتا ہے کاش بیر کتاب عربی میں ہوتی۔ سومشہور ریاضی داں ابراہیم فزاری کواس کی ہم نتینی پر مامور کیا جاتا ہے تا کہ اس کتاب کا عربی ترجه کرنے میں آسانی ہو۔ یہی وہ صدی ہے جس میں ہندوستانی ریاضی کا صفر سندھ سے بغداد کا بنیا اور وہاں سے ساری ونیا میں ۔ ابھی دوسری صدی جحری ختم نہیں ہونے یا کی ك بم سنده كے بيكانه علما اور اطبا منكه وسالح بن ببلد اور كنكاكو بغداد كے صاحبان محكمت كى صفی اوّل میں یاتے ہیں۔ بغداد میں ہندوطبیب منک کا مطب بھی ہےاور وہ بیت انحکمت

یں بھی کا م کرتا ہے اور بیت الحکمت بغدادی تہذیب کا مرکز ہے۔ یہ جھٹا ہے کہ سندھ کے بید عالم اور دائش مند وہاں کس علم اور دائش کی نمایندگی کررہے ہے وہ کس تہذیب سے سفیر خصے ۔ فعا ہر ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہے بعنی ہندوستانی۔ اس علم ووائش اس طب اور اس تہذیب کی زبان شکرت بھی ۔ اس لیے بیس نے تہذیب کی زبان شکرت بھی ۔ اس کے بیس نے اس عہد بیں صورت پذریہونے والی تہذیب کو ہند عربانی کہا ہے۔ اس کے سوا بھلا بیں اور کیا کہوں؟ یہاں بیات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں کی مقامی زبانوں کون علمی زبان شکرت ایک کہوں؟ یہاں بید بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں کی مقامی زبانوں کون علمی زبان شکرت نبی کوئی ذک کہ بچاسی تھی اور شرکاری زبان عربی ۔ اس ملکاری تھی ایک سین دب (سندھی) تھی ۔ یک ملکاری تھی ایک سین دب (سندھی) تھی۔ یہندی زبانوں بیں سب سے زیادہ معنبوط زبان تھی۔ نبیدی زبانوں بیں سب سے زیادہ معنبوط زبان تھی۔ ہندی زبانوں بیں سب سے زیادہ معنبوط زبان تھی۔ ہندی زبانوں بیں اسلامی تعلیمات اور قرآن کی تغییر کوا کیا۔ ہندورا جاکی فرمالیش پرمعرض تحریبیں لایا گیا گران بیں اسلامی تعلیمات اور قرآن کی تغییر کوا کیا۔ ہندورا جاکی فرمالیش پرمعرض تحریبیں لایا گیا گران بیں اسلامی تعلیمات اور قرآن کی تغییر کوا کیا۔ ہندورا جاکی فرمالیش پرمعرض تحریبیں لایا گیا گران بیں اسرادی اور قرآن کی کارواج تھی۔ ہندورا جاکی فرمالیش پرمعرض تحریبیں لایا گیا گران بیں مکرانی اور فاری کارواج تھی۔

بیں سندھ کا اب تک کئی بارتام لے چکا ہوں۔ یہاں بیہ جاننا مناسب ہوگا کہ سندھ سے آخر ہماری مراد کیا ہے۔ کیا سندھ سے وہی علاقہ مراد ہے جسے آج سندھ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اس کا بیہ جواب و بتی ہے کہ خلف ادوار میں سندھ کی حدود بدلتی رہی ہیں بل کہ بیہ ہنا زیادہ درست ہوگا کہ سلمان عہد میں اس کا دائرہ گفتا چلا گیا ہے۔ صورت بیہ ہے کہ کلا سکی سندھ ایک وسیح ترین اقلیم تھا۔ جس وقت محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا ہے اس وقت تک دریائے بلمند تک افغانستان سارا شائی مغربی صوبہ پنجاب (یاد رہے کہ اس میں مشرقی پنجاب بھی شامل ہے)۔ پورا بلوچتان آج کا سندھ کے اور جودچور کی سرحدتک کا علاقہ سندھ کہلاتا تھا۔ ہم جب سندھ کے سلم میں کوئی گفت گوکرتے ہیں تو صرف آج کا اسندھ ہمارے سامنے ہوتا ہے جہال تک موجودہ زمانے کے سیاسی اور انتظامی معاملات کا تعلق ہمارے سامنے ہوتا ہے جہال تک موجودہ زمانے کے سیاسی اور انتظامی معاملات کا تعلق ہمیں احتیاط سے کام لینا چا ہے اس کے کہ ایسی صورت میں سندھ کے اس محدودہ مغہوم کا جمیں احتیاط سے کام لینا چا ہے اس کے کہ ایسی صورت میں سندھ کے اس محدودہ مغہوم کا مردیتا ہے کہا اس کے کہ ایسی صورت میں سندھ کے اس محدودہ مغہوم کا مینا چا ہے اس کے کہ ایسی صورت میں سندھ کے اس محدودہ مغہوم کا سے ہمیں احتیاط سے کام لینا چا ہے اس کے کہ ایسی صورت میں سندھ کے اس محدودہ مغہوم کا وائزہ تاریخی اعتبار سے تہذیبی منظر کا جائزہ لینے میں بھارے لیے دیاں تک ویٹ ہے گا۔ آپ نے دائرہ تاریخی اعتبار سے تہذیبی منظر کا جائزہ لینے میں بھارے لیے دیاں ویک ویٹ ہے گا۔ آپ نے نے

دیکھا کہموجودہ سندھ توسندھ کی ایک باقی ماندہ یادگار ہے۔ راجا داہر پورے سندھ کا را جا خبیں تھا اور نہ محمہ بن قاسم نے پورے سندھ کو فتح کیا تھا۔ سندھ تو پورے یا کستان ہے بھی ایک بوی اقلیم کا نام تھا۔اب اگرآپ اے رقبے کے حساب سے یہاں کے سب سے بوے علاقے کے نام سے یا دکرنا جا ہتے ہیں تو بلوچتان کہدلیں اور اگرسب سے بوی آبادی والے علاقے کے نام سے موسوم کرنا جا ہے ہیں تو پنجاب کہدلیں مگر ہے یہی کد اس کوعلاقے کے اعتبار سے سندھ کہتے تھے اور ہندوستان کا ایک علاقہ ہونے کے لحاظ سے ہند' چناں چہ بلاؤری نے محمد بن قاسم کی وفات کے تذکرے میں لکھا ہے کہ "تبكى اهل الهند على محمد وصوروه بالكيرج" \_لِعِن ابلِ مِندَحَم بن قاسم ير روے اور انھوں نے مقام کیرج میں اس کی مورتی بنائی''۔ دوسری صدی جری کے اختیام تك سنده كي حدين كلف حتى تحيل \_اس وقت اس كے تين حقے تقے \_ يہلے جقے ميں ملتان تفا جس کی جنوبی صدرو ہڑی ہے اور مشرقی حدینجاب سے ملتی تھی۔ دوسراعت شال میں رو ہڑی ے شروع ہو کر جنوب میں برہمن آبادتک مغرب میں دریائے سندھ تک اورمشرق میں جیسلمیر تک پنجتا تھا۔ تیسرا حقہ برہمن آباد سے سمندر کے ساحل تک مشرق میں راجیوتانے اور پچھ کے صحراتک پھیلا ہوا تھا۔ پھرجنوب میں دیبل سے لے کرشال میں جیکب آبا داورمغرب میں مکران تک اس کی حدو تھیں۔ چوتھی صدی ہجری میں سندھ کو جھ قسموں کی اقلیم کہا گیا جو یہ ہیں مکران توران سندھ وے ہند ( قندھار ) کنوج اور ملتان میہ ہے تاریخی سندھ جسے ہم اپنے زمانے کے انظامی سندھ میں محدود کر کے دیکھتے ہیں۔ نتیج میں اس تہذیب کی وسعت اور جامعیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوجاتی ہے جو چھ علاقوں کے سندھ اور یا کستان میربل کہ اس ہے بھی زیادہ طویل وعریض سندھ میں پھیلی ہوئی تھی۔ سندھ پہلی صدی ہجری کے بعد آنے والے زمانوں میں مختصر سے مختصر تر ہوتا چلا حمیا تھریہاں کا تہذیبی جائزہ لینے کے دوران اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ آج کے سندھ کی کیا حدود ہیں۔ تہذیبی جائزے کے سلطے میں تو ہمیں پورے تاریخی پس منظر کوسامنے رکھنا ہوگا اس لیے کہ تاریخی پس منظر کے بغیر تہذیب کا سراغ لگانا اسے خلامیں ٹولنا ہے۔ تاریخ نے

جس سندھ سے ہمارا تعارف کرایا ہے۔ وہ سندھ ہندوستان گیر فدا ہب معارف اور مآثر کی چیش گاہ تھا۔ اس کے شہراس کے تھے اور اس کے دیہات ہندوستان کی تہذیبی روحیت کی نمایندگی کرتے ہتے۔ یہاں کے حقائق کی زمین اور یہاں کے اوہام کا آسان دونوں ہندی شمایندگی کرتے ہتے۔ یہاں کے حقائق کی زمین اور یہاں کے اوہام کا آسان دونوں ہندی شمارے سال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان علاقوں کا اپنا کوئی مزاح نہیں تھا۔ ہر علاقے کا اپنا ایک مزاح تھا اور جسے ہندوستانی تہذیب مزاح ہوتا ہے۔ ہندوستانی تہذیب ہندوستانی تہذیب ہندوستانی تہذیب ہندوستانی تو ان مزاجوں کے امتزاح ہی سے عبارے تھی۔ ہندوستانی روحیت یا ہندیت کہا جائے وہ ان مزاجوں کے امتزاح ہی سے عبارے تھی۔

عالمي دُانجَست! جون1975

## تهذیب-۲

ہم یا کتانی تہذیب برگفت کو کرتے ہوئے اس دورتک آ مجے تھے جب اس وفت کے وسیع تر سندھ پر بنوعباس کے والیوں کی حکومت تھی اور اس کے ساتھ ہی یہاں ہندور پاشنیں بھی موجود تھیں۔ بنوعہاس کے والیوں کے بعد ہیار یوں کا زمانہ آیا۔ بیہ قریثی عرب تھے اور بنوعہاس کے اطاعت گزار۔ ہبار بوں کے بعد ملتان اور منصورے (موجوده سنده ) کے علاقوں میں خود مختار اساعیلی برسرِ افتد ارآئے۔اساعیلیوں کا ظاہری دور جنتنامخضر تفاان کا باطنی دوراس سرز مین میں اتنا ہی دمریا اورموثر رہا۔ تین سو برس کا پیہ عربی عهدایک مموداراور بادگارعهد تفارآ خرهمیارهویں صدی عیسوی کی پہلی چوتھائی میں ہندی عربیت کے اس زریں دورکو مجمی حمله آ ورحمودغز نوی کے تھوڑوں کی ٹاپوں نے روندڈ الا ۔ توجہ نہیں کی گئی' کی جاتی تو تیمین الدولہ حضرت سلطان محمود غزنوی کو اس کارنا ہے پر مجمی مسلمانوں یا نومسلموں کی طرف ہے ایک خطاب دیا جاتا۔ وہ خطاب کیا ہوتا؟ ہندوستان میں عربوں کو ہرباداور عربیت کو تباہ کرنے والا سلطان \_واقعی بیا یک عجمی کا ایک کارنامہ ہی تھا کہ اس نے عربوں ہی کے ندہب کا نام لے کرانھیں کوخاک وخون میں ملا دیا اور اساعیلیوں کوملاحدہ کے نام ہے تہں نہیں کر کے عربیت کوالی زک پہنچائی کہ پھروہ یہاں بھی نہ پنپ سكى \_ آ نے والى صديوں ميں بس بيہ ہوا كه فلا ل حسنى الحسينى كو قاضى القصاۃ بنا ديا كيا اور فلاں صدیقی یا فارانی کومفتی اورمفتی صاحب اور قاضی صاحب ای میں مگن رہے کہ سلطان نے ہمیں وعوت وی تھی اور ہم نے جانے سے اٹکار کر دیا اور اس طرح کعب وکلاب ک غیرے کوآ سودہ کیا۔ جوعرب خون اینے ' جملیٰ' ہونے کی وجہ سے مفتی اور قاضی ہوتے پر

قانع ندہوسکتا تھا۔اس کا جی بھی باوشاہی سے زیادہ باوشاہ گری بیں لگتا تھا۔ بیوربھی تھے عجب توم - تم یہ بات تو مانو سے کہ انھوں نے محدین قاسم کے ساتھ اس سرز بین میں آ کر مقامیوں کے ساتھ بڑاا چھاوفت گز ارامگرخودا پے حق میں ان کاروز گاراور نبجاریے تھا کہا یک دوسرے کی جان کوآ گئے تنے اورغریب الوطنی میں بھی نزار یوں اور فخطانیوں کے قبائلی بغض اور کینے کا قرضہ چکانے سے بازنہیں آئے تھے۔مولانا! آپ تہذیب کے بارے میں گفت موکررہے تھے مجلس نہیں پڑھ رہے تھے۔ پہلے تو آپ نے عربوں کے فضائل بیان کیے ہم محظوظ ہوئے۔ اس کے بعد اب آپ نے مصائب بیان کر کے جمیں ماجورومثاب کرنا شروع کردیا۔ حد ہوتی ہے۔ ہاں بات ذرائے تکی ہوگئی۔اب ذرا چیجے لوٹنا پڑے گا تو جس ونتة محمودغزنوي مكتان اورمنصورے يرحمله آور بهوااس وفتت اساعيلي ان علاقوں ميں عربيت اورعر بی تہذیب کی نمایندگی کررہے تھے محمود نے ان کو بے کلاہ اور تباہ کر دیا مگر اس کے باوجودتاریخ کی پیسرگرم روح وفت کے بہت ہے قالبوں میں زندہ رہی۔اساعیلی مسلما تو ں كاسب سے زیادہ روش خیال گروہ تھے۔اتنے روش خیال كدان برملاحدہ كى پھیتی كسی كئی۔ وہ پہال عرب مسلمانوں کی سب سے زیادہ بے باک اور درّاک ذیانت کے نمایندے تنے۔صورت میر تھی کہ اس وقت اس سرزمین میں ایک طرف تو بدھ مت کی حکمت ایہے استدلال میںمصروف بھی اور دوسری طرف ہندومت کی دانش اور ہندومت نے بدھ مت کو ز چ کررکھا نتھا۔اس منظراور اس پس منظر میں صرف اساعیلی باطنیب ہی اس امر کی اہل کتھی کہ وہ مسلمان مکا ہے فکر کی جانب سے اپنے طریق تاویل اور اپنے طرز تفکر کے ساتھ سلسلة كلام شروع كرے كدوه اپنے دور ميں دنيا كے فكرياتى ورثے كى سب ہے يوى وارث تقی-اس کا مچھوڑا ہوا ور ثد آج بھی مسلم تاریخ کا سب سے زیادہ خیال انگیز حکمیاتی سر ماہیہ ہے۔سؤباطنیت نے یہاں اپناسلسلة كلام شروع كيا۔ جولوگ سندهى اور ملتانى ادب اور شاعری کے ذریعے ان علاقوں کی روحیت ٔ روّیت اور مزاج کا مجمرا تاریخی مطالعہ کرتے ہیں وہ بنا کیتے ہیں کہ اس روحیت میں جو انسان دوستاعہ رجحان پایا جاتا ہے اس روّیت میں جو آ زادمشر بی ہے اور اس مزاج میں ساوگی کے ساتھ جو ایک سریت مضمر ہے وہ اپنے جو ہر میں اس باطدید ہی کا عطیہ ہے جو ظاہری طور پر شکست کھا کر بھی باطنی طور پر ایک زیانے تک یہاں کی دہنی زندگی میں کارفر مارہی۔

تنین سو برس سے اس ہند عربی دور نے ملتان اور منصورے کے علاقے میں جس تہذیب کی صورت گری کی وہ ہند عربی تہذیب تھی یا پھراسے ہندومسلم تہذیب کہدلیا جائے۔ اللیم سندھ یعنی ملتان منصورے سمران توران وغیرہ کو چھوڑ کر اس وقت پورا ہندوستان را جبوتوں کا ہندوستان تھا۔ پنجاب اور سرحد میں بھی را جپوت ریا<del>ستی</del>ں قائم تھیں۔ ان راجپونوں کوغزنوی عوری اوران کے جانشینوں کی شکل میں جن مسلمانوں سے مقابلہ کرنا یڑا وہ بھی نسل کے راجیوت تھے۔ راجپوتوں کی شکست کے بعد سرحداور پنجاب میں ایک تاریخ ساز اختلاط شروع موا۔ اس اختلاط نے اس عظیم الشان تبذیب کو عمود بخشی جو ہتدارانی تہذیب کہلاتی ہے۔ ہندارانی اس لیے کہ بیآنے والے مسلمان زبان اور تہذیب کے اعتبار سے ارانی تھے۔ اس تہذیب نے بورے برصغیر براینا اثر چھوڑا۔ غزنو یوں اورغور ہوں کے اس دور میں ملتان اور منصورے کی جگہ لا ہور اپنی عبد آفریں حیثیت کے ساتھ اُ بھرا کہ اس تہذیب نے لا ہور کی مرکزیت میں اپناا ساسی تشخص حاصل کیا تقا۔ بیِصغیر میں تہذیب کے عمل کا ایک درخشاں تزین دورتو وہ تھا جوموئن جودڑواور ہریّا وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے ۔اس دور میں بلوچتان موجودہ سندھ اور پنجاب کے علاقے مرکزی حیثیت رکھتے تھے اس کے بعد تہذیب کے تین سب سے بڑے ممل ظہور میں آئے ہیں ۔ پہلاممل اس وفت ظہور میں آیا جب ہندوستان میں آ رہے آئے تھے۔ وہمل بھی سرحد اور پنجاب ہی میں شروع ہوا تھا۔ دوسراعمل بھی یہیں ظہور میں آیااور بیغزنو یوں اورغور یوں کا دور تھا۔ بیدوونوں تہذیبی دور دراصل تہذیب کے پنجابی دور تھے۔ تیسراعمل بیصغیر میں اُنگریزوں کی آید کے بعدمعرض ظہور میں آیا۔

عربوں کے دُرود کے بعد جو تہذیب وجود میں آئی تھی وہ اپنی وسعت اوراثریت کے اعتبار ہے محدودتھی اس کی وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ عربوں کے افتدار کی حدود ایک خاص علاقے ہے آ سے نبیس برحیس بل کدایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ عرب سامی تہذیب سے لوگ

ہے جو ہند آ ریائی تہذیب کے لیے بہت اجنبی تھی۔ میں عربیت کی مظلومی پر گریداور ظالم عجميول پرلعن طعن کرچکا ہوں مگر حقیقت ہیہ ہے کہ ملتان اور سندھ میں ہند بوں اور عربوں کے درمیان جو تہذیبی معاملت ہوئی تقی وہ ہندیت کی خالص عربیت سے معاملت نہیں تقی اس کے کہ بنواُمتیہ کے والیوں کے بعد سندھ اور ملتان میں جوعرب حکمر ال ہوئے وہ تہذی اعتبارے خالص عرب نہیں تنے کہ ہنوعیاس کے دور میں عربیت بڑی حد تک مجمیعہ بن چکی تقی ۔ ہاں مید درست ہے کہ اس کا عربی تخص اپنی جگہ موجود تھا اور عربی زبان اس کا سب سے بردامظہرتھی۔اس عربی تحص کے ساتھ جب آلکیم سندھ میں ہندی تحص کا اختلاط ہوا تو ا كالى تهذيب وجود من آئى جو مندارانى تهذيب سے ايك جُد اگان شخصيت كى مالك تقى ای لیے میں نے اسے مندعر بانی (مندی عربی ایرانی) یا منداسلانی (مندی اسلامی ایرانی) تہذیب کہا ہے مرعیار عویں صدی عیسوی کے بعد آ سند آ سندی تہذیب مندارانی تہذیب کے زیر اثر آتی منی اور چودھویں صدی عیسوی ہے بیمل تیز ہو گیا اس لیے کہ اب ہندعر بانی تہذیب کاعلاقہ دہلی کے زیر اثر آگیا تھا اور اس پر ہندارانی رنگ چڑھ گیا تھا" پاکتانی تہذیب' یا پاکستانی علاقوں کی تہذیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے بدناگزیر ہے کہ ہم چند وائر مے فرض کریں ۔ان دائروں میں پہلا اورسب سے بڑا دائرہ ہندی تہذیب کا دائرہ ہوگا جے مندی تصور کا سنات مندی نظام حیات مندی اخلا قیات اور مندی اومام کا دائرہ کہنا چاہیے۔ بیددائرہ پوری ہندی تہذیب کے حقائق اولی کامل ہے۔ پھر ایک چھوٹا دائرہ آتا ہے۔ بیہندومسلم ہنداسلامی یا ہندارانی تہذیب کا دائرہ ہے۔اس دائرے کے بعدجودائرہ بنآ ہے اس میں ہنداسلامی یا ہندارانی تہذیب یا کتان کے علاقوں کی مشترک تہذیب کا اعتبارحاصل کرتی ہےاورآ خرمیں چوتھا دائز ہے جو چندحقوں میں منقشم ہےاوراس کے ہر هے میں کسی ایک علاقے کی تبذیب اپٹے تشخص کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ مير المخيال بين توصورت مسئله يدب- بوسكتاب كصورت مسئله بينه ويين سجهتا ہوں کہ'' پاکستانی تہذیب'' یا پاکستان کے علاقوں کی تہذیب کا مطالعہ دراصل ان جار دائروں كامطالعه ہے۔ اگر بيمطالعه درست ہے تو پھر جميں اس كے نتائج كوبھى مانتا ہوگا۔اس

کے بعد یہ کہن کتنا بجیب ہے کہ پاکتانی تہذیب قبل اسلام کے ہند وستان اور مسلم ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ۔ کہا گیا ہے کہ چوں کہ قوش حال خال خنگ اور وَلا بھٹی نے مغلوں سے جنگ کی تھی لہذا پاکستان کا دتی آگر ہے اور لکھنو کی تہذیب سے کوئی سروکار نہیں ۔ جنگ تو بہار کے نام ور پیٹھان شیرشاہ سوری نے بھی مغلوں سے کی تھی اور شاید خوش حال خال خنگ کی جنگ سے زیاوہ تخت جنگ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ شیرشاہ اور ہمایوں دو مختلف تہذیبوں کے فرد تھے۔ خودشاہ جہاں کے بیٹوں کی بھی تا پس بیس خوں ریز جنگ ہوئی تھی ۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلعے کے جس محل میں داراشکوہ رہتا تھا وہاں کی تہذیب کے حاورتھی اور جس محل میں اور تگ زیب کا قیام تھا وہاں کی تہذیب کے حاورتھی اور جس محل میں اور تگ زیب کا قیام تھا وہاں کی تہذیب کے موضوع پر گفت گوکر کے ایک دوسرے سے صرف نما آق کرنا جا ہے جیں ۔

عالى دُانجَستُ جُولًا فَي 1975

## *رُ*وواو

میرا گمان بہ ہے کہ زندگی میں خود کوئی معنی نہیں ہوتے بل کہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ انسان کی ساری ہنرمندی سار ہےخواب اور خیال اور ساری دانش پیسب سیجھ زندگی ہیں معنی ہی کی تلاش ہے۔ سوچا جائے تو موجود ہونا بہت بڑی اذبیت اور بہت بڑاعذاب ہے۔ موجود ہونا کیا ہے؟ وَم بدوّم گزرنا ، گزرتے رہنا اور گزرجانا۔ کیا بیاحساس ایک اذیت اورعذاب نہیں ہے کہ ہم گزررہے ہیں اور ہم گزرجائیں ھے۔ پیکیسی حسرت ناک را تکانی ہے۔اس را تکانی کی اذبت اور عذاب کی تلخی کو کم کرنے کے لیے انسان نے ایے وجود میں ایک نئی جہت تلاش کی اپنے وجود میں اور اپنے وجود سے باہر۔ بیمعنی کی جہت ہے۔ مہمل میں مفہوم کی دریافت ۔ اگر تمام انسان ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے ہوئے ہوں اوران کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے ہول گران کے وجود میں معنی اور مفہوم ناپید ہوں تو دہشت سے ان کے سینے پھٹ جا ئیں۔سؤمعنی اور مفہوم کی تلاش ہی میں نجات ہے۔جو لوگ تمھارے لیے بدایتی محتنیں اور زندگی کے حوالے لے کرآئے وہ معنی اور مفہوم ہی کی بشارتیں وینے والے تھے۔معنی اورمفہوم کیا ؟ صرف معنی ہی کہو۔معنی ہی وفت کے عذاب کو کم کرتے ہیں ورنہ ونت تو انسان کو پاگل کردے کہ ونت سب سے بڑا آ شوب اور سب سے بوی آشوب ناکی ہے۔ فرد کی زندگی یا گروہوں اور قوموں کی زندگی معنی کا پیاکتہ دونوں ہی کے بارے میں درست ہے۔ بیاتو ایک بات ہوئی ووسری بات بیے کمعنی کو زندگی کی حقیقتوں سے ہم آ ہنگ ہونا جا ہیے کہ اس کے بغیر زندگی ندامت اور ملامت کے سوا سیجه بھی نہیں کماسکتی۔

بہتریہ ہے کہ بین اس گفت گوکو پاکستان کی نسبت سے آئے بڑھا کول کہ اب یہ ملک اپنی پچاسویں سال گرہ منا رہا ہے۔ اب سے پچاس برس پہلے کا زمانۂ پاکستان کی زعدگی کا پہلا برس' آج سے کہیں زیادہ دشوار اور ناساز گارتھا تحراس وفت پاکستان کے لوگوں کی زعدگی بامعنی تھی۔ وہ معنی کیا ہے؟ ایک مقصد کا احساس اور ایک مثالیے کا شعور' جس نے دلوں میں ایک ترکگ پیدا کردی تھی۔ چیرت ہے کہ اُس وفت کوئی واضح منصوبہ سامنے نہ تھا۔ پھر بھی وہ دور جاں فزاسر گرمیوں اور سرشاریوں کا دور تھا۔ اس لیے کہ زندگی بامعنی تھی۔ اس لیے شروع کے ایک دو برس انتشار اور خلفشار کے باوجود قریبے سے گزر سے ہے می چاہوتو تین جاربرس کہ لو۔

پھر بہ ہوا کہ معنی کا خلا پیدا ہوا۔ وہ یوں کہ یا کتان کے وجود میں آنے کے بعد مسلم لیگ کا کام تمام ہو چکا تھا۔وہ یوں کہ یا کستان ہی مسلم لیگ کامقصودتھا۔اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شایداس کے بارے میں سوچنے کی مہلت نہ یائی جاسکی ہوگی۔ نہ کوئی منصوبہ تفااور نہ کوئی منشور۔اس صورت حال میں پاکتان کی سیاست نے جو و تیرہ اختیار کیا' وہ سخت حسرت ناک اورانتہائی معنحکہ خیزتھا مختلف معاملوں کے جومعنی دریافت کیے مکئے وریافت تہیں بل کہ معتمن کیے گئے ان کا زندگی اور زمانے کی حقیقتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ حكمران اورسیاست دان ایسے تنار دار نتے جو بیار کو نسخے تو پڑھ کرشنا کیں ممرد وانہ بلا کیں۔ آنے والے زمانے میں یا کتان جن مشکلوں اور مہلکوں سے دو حاربوا'ان کی پیش کوئی بردی آسانی سے کی جاسکتی تھی اور پیپیش کوئی بار بارکی بھی گئی ہوگی۔ یہاں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ شروع کا زمانہ بخت دشوار اور ناساز گار ہونے کے باوجود ایک خاص اعتبار سے ایک بہت ورخشال زمانہ تھا۔ اس سرزمین میں ایک دوسرے کے لیے عام طور بر ورومندی عم گساری محبت اورایثار کے جذیبے موج زن تنے۔ پہال کے برانے رہنے والوں نے 'آنے والوں کا بے حدول انگیز اور بے مثال استقبال کیا تھا۔اس سلسلے میں سرزمین سندھنے اخوت اور برادرنوازی کاجونمونہ پیش کیا' تاریخ میں اس کی مثالیس کم ہی مکتی ہیں ۔لاکھوں انسانوں کا استقبال کر کے انھیں اینے دلوں اوراسینے دیاروں میں جگہ دینا

داستانوں اور افسانوں کی بات گئی ہے۔ ایسے بے مثال انسانی جذبوں اور دلوں کے استے مثال استانوں کی فضا میں انسانی سیاست اور شریفا نہ ملک داری کے ذریعے ایک بے مثال معاشر سے کی صورت گری کرنا بہت آسان تھا 'مگر بدنھیبی سے سیاست بھی غیر انسانی تھی اور حکوشیں بھی غیر شریفا نہ۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آنے والوں اور آنے والوں کا گرم جوشانہ استقبال کرنے والوں کے درمیان آہستہ آہستہ نفرت جگہ یانے گئی۔ بہ ہرحال بیا کی کہانی ہے کے سے شنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

توقع کے بالکل برخلاف پیچیلے دنوں مرحوم سلم لیگ نے ایک نیاجنم لیا ہے جو بلاشبہ بہت اُمید اُنگیز ہے۔ صرف کسی ایک صوبے کے لیے بیس بہت اُمید اُنگیز ہے۔ صرف کسی ایک صوبے کے لیے بیس بیل کہ پورے ملک کے لیے۔ میں یہاں اپنی اس نا اہل بل کہ اپنے جرم کا اعتراف کرلوں کہ میں بھی مسلم لیگی نہیں رہا ہمراب بری اُمیدی اور دل بنتگی کے ساتھ مسلم لیگ کی حکومت کوخوش آ مدید کہتا ہوں۔

میں پیشہ ورانہ سیاست کے شعور سے یک سرمحروم ہوں کیکن ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے خواہ مخواہ وخل در معقولات کرنا جا ہتا ہوں۔ جھے عاجز انہ طور پر جوعرض کرنا ہے وہ بیہ ہے کہ مسلم لیک کواسپنے ووسرے جنم میں اپنے پہلے جنم کی ایک بنیادی خصوصیت کو ہر قیمت پر برقر اررکھنا چا ہے اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت قائد اعظم کی روشن خیالی ہے جس کا کسی آ مریت کے ہیں منظر سے وورکا بھی کوئی تعلق نہیں۔

عالمى ۋايچست أكست 1975

( يبي انشائي سيلس ايريل 1997 ين "روش خيالي" كي عنوان عيدشائع موا)

## دولخت

ہم شام سے سائنس کی فیروزمند ہوں کا اندازہ لگارہے ہیں اورخوش ہورہے ہیں۔
بات اس مصنوعی سیّارے سے چلی تھی جو مرتخ کی طرف پرداز کررہا ہے۔ہم نے اس نق میں سائنس کو کتنی ہی دادادر کتنی ہی دعا کیں دیں۔ یوں بھی ہم لوگ سائنس کوبس دعا کیں ہی دی دے سکتے ہیں یا پھر بددعا کیں زیادہ دی جاتی ہیں، ویسے ہمارے یہاں سائنس کو بددعا کیں زیادہ دی جاتی ہیں، ویسے ہمارے یہاں سائنس کو بددعا کیں زیادہ دی جاتی ہیں۔

بوی بات ہے ہم لوگ جو یہاں بیٹے بیں سائنس کے دعا گو ہیں۔ یہ ایکی چند کھوں
پہلے میر ہے دماغ میں جہالت بجڑک انتقی ہے۔ وہ کھانتا ہوا نو جوان جوابھی یہاں آیا تھا
اور ہم عیاشوں اور بدمعاشوں کی محفل کا مزہ یکر کر اکر کے چلا گیا ہے اس کے حوالے سے
ہم سائنس کی آسماں نشیں کا مرانیوں کو کس طرح دیکھیں گے۔ اس کے معاملوں اور مسئلوں
سے فضا نور دسائنس کی بے سروکاری آخر ہمیں ذہن کی کس حالت سے دو چار کرتی ہے۔
میں تو ذہن کی ایک دماغ سوز حالت سے دو چار ہوں اور ایسے کتنے ہی نو جوان اور ان کے
مسئلے انسان اور اس کے مسئلے ہیں وہ سے ہیں جن سے سائنس کے اس عہد کے انسان کو کب کا
فارغ ہوجانا چاہیے تھا۔

سوچنے کی بات ہے کہ سائنس آخر کس لیے ہے اور کس کے لیے ہے۔ ایٹار کا آخریہ کون سا جذبہ ہے کہ انسان سائنس کوخود اپنے کام میں لانے سے جھجک رہا ہے۔ سائنس انسان کی مجھزنمائی کا دوسرانام ہے پریہ کنتے ؤکھ کی بات ہے کہ بیم مجزنمائی خود انسان اور اس کے مسئلوں کے دائر ہے ہے باہر ظہور میں آرہی ہے جو انسان آج فضاؤں میں سربلندیاں عاصل کرر ہاہے اس زمین پرکتناسر بلنداورسر فراز ہونا چاہیے تھا۔ زمین پراس کی جستیں اور ندامتیں کم دہیش وہی ہیں جوآج سے صدیوں پہلے تھیں۔ اس پر دیوا تکی کے وہی دور سے پراستیں کم دہیش وہی پہلے پڑا کرتے تھے۔ کیاعلم اورآ گہی کی اس روشنی میں انسان کو اتناہی سیاہ کار اور اتناہی تیرہ دروں ہوتا چاہیے تھا جتنا وہ ہے۔ ارجمند سائنس سے اس ید بخت خداوندنے ایسے آپ کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

سوچا جائے کہ فطرت کے اس کما و پوت نے کیا پایا اور کیا کمایا۔ میرے خیال میں یہاں ان ایجادوں کی فہرست پڑھ کر منا تا ہر گڑ مناسب نہ ہوگا جو مجر نما سائنس کی وین ہیں۔ وہ جران کن فہرست اپنی جگہ ہے اور انسانوں کاحر مان اور خسر ان اپنی جگہ بل کہ اس فہرست کے پیشِ نظر جب اس حر مان اور خسر ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو اس احساسِ زیاں کی عذاب تاکی ہڈیاں پھلا دیتی ہے۔ کیا انسان نے ایجادوں کی شکل میں جو پچھ پایا ہے وہ سب پچھ وہی میچھ ہے جس کی سائنس سے اُمیدر کھی جاتی ہے؟ ہاں سائنس کے ذریعے انسانوں نے بہت پچھ کی سائنس سے اُمیدر کھی جاتی ہے؟ ہاں سائنس کے ذریعے انسانوں نے بہت پچھ کی کایا ہے ،انسانیت نے شاید پچھ بھی نہیں پایا ہے۔

سائنس کے کارنا ہے دل میں ہوی جولائی پیدا کرتے ہیں پروہ بی بھی بہت جلاتے ہیں کہان کارنا موں کے ہوتے ہوئے بھی انسان اسی قدر بھے ، پوچ اور لچرہ ہے جتنا بھی پہلے تفا۔ سیاروں کے مداروں میں دیگ کردینے والی مہارت دکھانے والی سائنس کا آفریدگار زمین پرایک مطحکہ اور ایک نداتی بنا ہوا ہے۔ انسانوں کے جوغول بھوک اور بیاری سے نڈھال ہیں ، جو قبیلے سیاست کی بے حس شاہ انداز یوں کے پاتال ہیں ، جو بے مقد ورقو میں قہر مان تو توں کی وہشت ہے ہے حال ہیں ان کے لیے اس خبر میں بھلاکون سی خوش خبری ہے کہ آج خلائی سائنس کے فلال طاکنے نے فلال سیّا رے کے مدار میں فلال کرتب دکھایا اور کل فلال طاکھ فیڈلال سیّارے کے مدار میں فلال کرتب دکھایا

جون ایلیا! فلال کی بیہ تکرار کچھ بچی نہیں۔ نہ بچے میں کیا کروں؟ تگر میرے بھائی، بیان کا ایسا بولا دینے والا بھونڈ اپن! یہاں میں بیان کے بھونڈ سے بن کو دیکھوں یا انسان کی اس ذہنیت کو جواس سے بھی زیادہ بھونڈ کی ہے۔اتنی بھونڈ کی کہا گرکوئی محض اپنے کسی سلسلے خیال میں بھی یہ نتیجہ نکالے کہ جہالت کی خاک ساری کا دوسرا نام علم ہے تو اس کی بات کو بھولا نا بہت مشکل ہوگا۔ ایک طرف سائنس کے بچڑے ہیں اور دوسری طرف اس حیوانیت کے مقابل انسان کی شرم ناک عاجزی۔ انسانوں کے باہمی رویوں پر آج بھی انسان کے حیوان ہی کافر بان چاہے۔ انسان اپنے حیوان کا ایک فرودست ہے اور پکھی بھی نہیں۔
حیوان بی کافر بان چاہے۔ انسان اپنے حیوان کا ایک فرودست ہے اور پکھی بھی نہیں کے گراشوب تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہیں ہے کہ انسان نے اپنے آپ سے بُری طرح میست کھائی ہے یا پھر یوں کہ لوکہ تاریخ کا سب سے زیادہ نا خوش کوار حادثہ خودانسان سے سے تا دہ نا خوش کوار حادثہ خودانسان سے سے تا دہ تا ہوگ کو اس بھی تو سیاروں کی تخیر کے لیے مامور کر رکھا ہے اور زمین پر انسا نیت کی تخریب اور جاہ کاری کی ورزش میں لگا دیا ہے۔ کیا زمین پر بہی کام سائنس کے سپروکیا جانا چاہے تھا کہ وہ جنگ اور جون کے حصلے بڑھائے اور جب چاہے اور جہاں چاہے زندگی اور شایتگی کی بستیوں کوروند کر دیشان کرڈا ہے؟

سائنس کے بارے بیل گفت گوکرتے ہوئے گفتار کی بیٹی اور زہرنا کی ہم بیں ہے

کی کوبھی زیب نہیں ویتی ، پریارو! بیغضہ سائنس پڑبیں ہے،اس سیاست پرہے جوستراط
کے ہاتھوں آگی کو زہر دلوا دے اور سے کے ہاتھوں نیکی کوسولی پر چڑھوا دے۔اس سیاست
نے عام طور پر زمین پر سائنس سے بہی کام لیا ہے اور ہے یوں کہ انسانی شعور کے بغیر
سائنس انسانوں کوکوئی بھی مڑ دہ نہیں شنا سکے گی۔ساراروناانسان کے حیوانی روقوں کا ہے۔
ایسا لگتا ہے جیسے سائنس کے دور میں انسان کی دانست تو پڑھی ہے پردائش کم ہوئی ہے۔

عالمي دُ انجست ستبر1975

( يمى انثائيسلى نومر 2008 يل 'بازيافت' كعنوان عالع موا)

# يا وه گو تی

بس اب تھک بھی جاؤ'تم بھی تم بھی اورتم دونوں بھی اور میں بھی۔ آخر کب تک؟ بحث بحث بحث مد ہے۔ دعووں نے دعووں کے کان کھا لیے اور دلیلیں دلیلوں کا د ماغ عاث ميس حاصل كياموا كياكوئي كي عنقط نظر كا قائل موا من توييم عنامول كدانسان بحث كرنے اور بحث كے ذريعے كى نتيج تك جينجنے كى الميت بى نہيں ركھتے \_بس خاموش \_ نہیں اب کسی کی نہیں شنی جائے گی۔ میں جوعرض کررہا ہوں بس بہت ہو پیکی۔ آخرتم الیسی کون ی بات کہنا جا ہے ہوجوسب کو گونگا کردے اور یہاں تو جوبھی ہے وہ دوسروں کی بات سے حق میں بہرا ہے۔ بھائی ہماری بھی مان لو تمصاری بات اگرشنی بھی گئی تو جھ ملا نے سے ليئن جائے گى۔ میں باتیں كرتے سے نہیں روك رہا۔ باتیں كرتے سے ليے ضرور ياتیں كروكمرية كمان نهكروك تمهار بولنے سے حق كاكلمه بلند موكا \_سوائي بات منوانے كے ليے یا تین نہرو پیملائس نے س کی مانی ہے۔ہم نے بھی ان بحثوں اور ان بربختیوں میں کیسی كىسى يرخيال شاميس غارت كرۋالى بىي - بىشام بھى كىسى يُر ملال اوركىسى يُرخيال شام تقى -پرجم اس کے وجود سے کتنے بے سروکارر ہے۔ واویلا کہ ہم صرف لفظوں کے عہدی ہو کررہ سے ہیں۔نہ شرکے کی کوچوں میں وہ یا وہ گردیاں ہیں اور ندوہ قلندریاں۔ ہمارا کام توبس سے راہ گیا ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا بھے اور اپنی سچائیاں متواتے رہیں۔ میں نے تم سب کی سنى اوراب جمه يربولنے كا دور ويرا ب\_سوأب ميرى شو تمريس بحث نبيس كرول كاكه بحث كى مقلسى كے پاس ندمير سے ليے بچھ ہے اور نتمھار سے ليے۔ سوینے کی بات سے کہم پر بحث کا دورہ کیوں پڑتا ہے۔ ہے یوں کہم میں سے

AKSOCIETY.COM

جوبھی ہے وہ اینے مسلک کے حق میں کو پاسورج سے زیادہ روشن دلیلیں رکھتا ہے اور جا ہتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی سے لیے ان روش دلیلوں کی فیض رسانی کوعام کرے۔وہ بیسوچ سوچ كرجيران موتا ہے كەلوگ دىكھتى آئكھوں اپنے اندھے كيوں كر ہوسكتے ہيں كەحقىقت اورصدافت کاسورج چیک رہاہے اوروہ تارے گننا جا ہتے ہیں کسی کی مجھ میں نہیں آتا کہ اس کے مسلک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان کسی دوسرے مسلک پر کیوں چل رہا ہے۔ لوگ صاف اور صرت حقیقتوں ہے آخر کس طرح آئکھیں پھیرے ہوئے ہیں؟ واقعی بیا یک الی بی بات ہے جس پرہم میں ہے ہرایک چے و تاب کھائے اور اس کے سرمیں در دہو جائے۔ہم میں سے ہر فرد کو بیر جا ہے کہ وہ اسینے ساتھ بھی انصاف کرے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ ہم میں سے ہر محض کا بیر خیال ہمارے اپنے اپنے احساس کی حد تک یک سر درست ہے کہ جولوگ ہمارے ہم خیال نہیں ہیں ان کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ ہر فرداور ہر گروہ کا ابنا ایک یفین اور اس یفین کے ساتھ ابنا ایک آسان اور ابنی ایک زمین ہے۔ ا پنا آیک عالم انفس و آفاق ہے اور پھر اپنا آیک نظام خیروشر ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ہی جنت میں جائے گا اور اپنے ہی جہنم میں جلے گا کسی کوبھی دوسرے کی جنت میں نہیں جانا اور تسمى كوبھى دوسرے ہے جہنم ميں نہيں جلنا \_بس تمھاراا پنا كوئى مسلك ہونا جا ہيے پھرتم ويكھو مے کے زمین کا ہر ذرق سان کا ہرستارہ اور کا تنات کا ہرسحابیای کے مطابق حرکت کررہا ہے۔ بريفتين كے ساتھ اس كا اپنا ايك عالم وجود وعدم ہوتا ہے۔ سؤ ہر گروہ كا اپنا ايك عالم وجود وعذم ہے جود وسرے گروہ کے عالم وجود وعدم سے یک سرمختلف ہے۔

ہم اپی صدافت منوانے کے لیے ایک دوسرے کی حقیر اور فقیر شنوائیوں پراپ سینے کے بیتی سائس آخر کیوں ضائع کرتے ہیں جب کہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم میں ہرایک ایک جُدا کا مُنات کا جا گیروار ہے اور ہمارے گمان کے خلاف اس کا مُنات کا ایک ذرّہ بھی جنبش نہیں کرسکتا ۔ سواے اپنی اپنی صداقتوں کے وکیلو! تم جو دوسرے تمام لوگوں کی بے عقلی اور مُنم راہی پر ماتم کر رہے ہواور حقانیت کی محبت میں ظلمانیت کے خلاف غیظ و خصب سے مجموع کے دوسرے ہواور حقانیت کی محبت میں ظلمانیت کے خلاف غیظ و خصب سے مجموع کے دوسروں کا بھی

یمی حال ہےاوران کا د ماغ بھی بیسوچ سوچ کر پھٹا جار ہاہے کہوہ جس حق اور صدافت کے نام لیوا ہیں اس کی عالم تاب تجلیاں آخر اوروں کو کیوں نہیں دکھائی دینتیں۔وہ سو چتے ہیں اور ان کی سمجھ میں پہھنہیں آتا۔حق یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتا بھی نہیں جا ہے۔اگر ا کیگروہ یقیں دوسر ہے گروہ یقیس کی دردنا کے محروی نافنہی اور کچ رائی پرخون کے محومث پی ر ہا ہے تو کوئی شبہیں کہ وہ حق یہ جانب ہے اور خون کے تھونٹ بینا اس کاحق ہے۔ دوسرول کوحق کا دشمن اورعقل کا اندھا جاننا اوران ہےنفرت کرنا' انھیں گردن ز دنی گردانتا اس کا فرض ہے۔اسپنے اسپنے دین اورایٹی اپنی دانش کے نُور کی تابندہ نشانیوں کے وارثو! میں تم میں ے برایک کی جرت زدگی اور برافروشکی کو پوری طرح محسوس کرتا ہوں۔ یہ کتنے و کھ ک بات ہے کہ ہر گروہ کا سنات اور ماورائے کا سنات کی روشن ترین صداقتوں کے ساتھ تنہا ہے اوراس کے سوا باقی تمام انسان صلالت اورغوایت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں اور سیہ ا كيد السي بات ہے جس ير برگروه كادل خون مونا جا ہے اوراس كى آ محصول ميں خون أثر آنا جاہے۔ پر اِس بات سے تھی حاصل کی جائے کہ ہم جوایک دوسرے کے برعس مسلک پر چلنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے یقین کے برخلاف یقین رکھتے ہیں جب اینے اپنے محمروں کو جائیں گے تو وہ یقنین جوں کا توں ہوگا جسے ہم اپنے اسپنے گھروں سے لے کر چلے منے اور دن بھر کی مخالف دانشوں اور ولیلوں نے اس کا کیجھ بھی نہیں بگاڑ اہو گا اور بھلا وہ یقین ہی کیا جے دانش کی فاحشہ اور دلیل کی حز اف ورغلا سکے۔ایسا ہوتا ہے پر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بیقین کو چھوڑ کر دوسروں کے یقنین کواپنالیں اور جب بھی ایسا ہوا ہے تو اس لينهيس كردانش اور دليل نے اس كى وعوت دى تقى -اس كاسب دانش اور دليل ميں نہيں تاریخ اور ماحول کی اس حالت اوراس حال میں تلاش کرنا چاہیے جس میں اس فتم کا واقعہ روتما ہوا ہو۔

عالمي دُانجستُ اكتوبر1975

## حقيقت وحال

برآ دی کوه ه رائے رکھنے دو جو رائے وہ رکھنا چاہتا ہے اور یہی جن گروہوں کو بھی دو۔

لوگوں کوه ہات ضرور کہنے دو جو وہ کہتا چاہتے ہیں۔ جو بس اپنی ہی کہنا چاہتا ہے اور دوسروں

کی ایک نہیں سنتا چاہتا اسے مان لینا چاہیے کہ وہ کہنے کی کوئی ایک بات بھی نہیں کہنا چاہتا یا
پھر یوں کہد کو کہ وہ بہت ہی بھونڈی بُر ایکاں بولنے کی خواہش میں جنلا ہے۔ میں تو یہ گمان
کرتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی آ دی نہیں پایا جاتا جو دوسروں سے زیادہ بولنے کاحق رکھتا ہو۔

محمار سے ہونٹوں سے چاہے دنیا کی جیب وغریب حکمتیں ہی کیوں نہ نہی ہوں اور دوسر سے
کی زبان پر بکواس کے سوا اور پھے بھی نہ ہو پڑ ہے یوں کہ بولنے کے جن میں دونوں برابر
بیں ۔ ہوسکتا ہے کہ بہت سے دائش مند میری اس بات کوایک بُنو سے زیادہ بچھنہ جانیں پر
میں کہے جاؤں گا کہ بنوی بنوی ہا تیں کرنے والوا بچھے بھی بُنو ہا کھنے کاحق دو۔ آخر ہے کہ میں
میں کہی کہے جاؤں گا کہ بنوی بنوی ہا تیں کرنے والوا بچھے بھی بُنو ہا کھنے کاحق دو۔ آخر ہے کہ میں
اور کیسے طے ہوا کہ تم ہولئے رہو گے اور میں چیکا میٹھا شخار ہوں گا ؟۔

وجود کی فضا کا روشن اور آواز ہے جورشہ ہے، وہ کتے گہرے رشتوں کا ایک رشتہ ہے۔ یہ وجود اور وجود کا رشتہ ہے۔ پرہم نے یہ دیکھا کہ انسانوں میں سے بہت سے انسانوں میں اس شے کوتو ڑنے کی ایک بھیا تک ہوں پائی جاتی ہے۔ روشنی اور آواز وجود کا قیمتی اور آواز وجود کا قیمتی اور آواز وجود کا قیمتی اوا ہوں کہ جنتا دیکھ سکو دیکھ لو، جنتا بول سکو، بول لو۔ جنتا شن سکو، کا قیمتی اوا ہے جنتا دیکھ سکو کے ایک ایک آئے جوڑ کا نام ہے کو ساج سے میرا جھٹر ااور کیا ہے؟ شاید بھی تو ہے کہ یہ ساج ایک ایسے گئے جوڑ کا نام ہے جس میں اُوپر کے گئے جوڑ یوں کے سوایاتی سارے لوگ بے جان چیز سمجھے جاتے ہیں۔ سمجھ جس میں آتا کہ ایسا کیوں ہے اور سمجھ میں آتا کھی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جولوگ سب پھھ

کہنے اور سب کھے کرنے کا اختیار حاصل کر لیتے ہیں آخیں انسانوں سے بیر کیوں ہوجاتا ہے۔ میں سجھنا بیر جا ہتا ہوں کہ وہ اسپنے وجود سے باہر کی فضا کواسینے حق میں نا ساز گار کیوں بنالینا جاہتے ہیں؟ وہ یہ کیوں پسند کرتے ہیں کہ انھیں ٹاپسند کیا جائے؟ ہے یوں کہ میں اور تم سوالوں کے آدمی ہیں اور جوابوں سے ہماری جھولی خالی ہے۔ سومیں اسے آپ سے سوال برسوال تو كرسكتا ہوں براین آپ كوجواب دينے كامقد ورنبيس ركھتا اسى ليے اپن ذات كے محرد و پیش میں میرے لیے جیرتوں اور حسرتوں کے سوااور پچھ بھی نہیں ہے۔ سویہ جوں میں اور یہ ہے میرا حال اور بیخص جو میں ہوں ، اس کا ایک انبوہ ہے جومیرے جاروں طرف عصلا ہوا ہے۔ مجھے سے بستیاں بسی ہوئی ہیں اور میں ان بستیول میں وریان ہول۔سؤاب میں پھرایک سوال کروں گا وروہ بیر کہ جب میری ذات کی ساری بستیاں وہران ہیں تو پھر یہ آبادیاں آخرکن پر چھائیوں کی آبادیاں ہیں؟ بتاؤں....؟ ہاں بتاؤ، بھائی ہات سے کہ یہاں ان لوگوں کے سوااور کوئی بھی نہیں ہے جن کا ہونا ان کے سواباتی تمام انسانوں کا نہرونا ہے۔ بیکون لوگ ہیں؟ بیدہ لوگ ہیں جواپی بات منوانے اور اپناتھم چلانے کاحق رکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ حق ان کومیراث میں ملتا تھا یا زور اور زبردی سے حاصل کیا جاتا تھا۔ تہیں کہیں بیصورت اب بھی پائی جاتی ہے تراب جوعام صورت پیدا ہوئی ہے وہ بیا ہے کہ بیات لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔اُن عام لوگوں کی طرف سے جوبہ عجیب وغریب حق دیے کے بعد خود کسی حق کے حق دار نہیں رہتے۔ دنیا میں جا ہے اور کہیں ایسا ہوتا ہونہ ہوتا ہو گر يهال تواليابي موتا آياب

میں پھرکہتا ہوں کہ بول رہے ہوتو ہو لئے بھی دونییں تو لوگ بولا جا ئیں ہے۔ کو یائی کا شوق ایک نیکی ہے پر اس نیکی کے ساتھ اگر شنوائی کی بدشوتی پائی جائے تو پھر یہ نیکی بدترین بدی بن جاتی ہے۔ اگر کو یائی انسان کی صفت ہے تو شنوائی خدا کی صفت مگر پھھلوگ ہیں جو شنوائی کی صفت سے بیس سر بے بہرہ پائے سے ،اس حد تک کداس صفت کو انھوں نے کو یا مجیب جانا۔ جن کی کو یائی پر بنا وَاور بگاڑ کا دارومدار ہوان کو تو سرا پاشنوائی ہونا چا ہیں۔ ان کی شنوائی تو ان سے بورے ساج کی شنوائی ہوتا ہے۔ ان کی شنوائی تو ان سے بورے ساج کی شنوائی ہوتی ہے۔ انھیں تو وہ یا تیں بھی سن سکتی جا ہیں۔

جو کہی بھی نہ گئی ہوں۔اب آگرایسے لوگ ناشتوائی کواپٹاروگ بنالیس تو پھر جان لیٹا جا ہیے کہ ساج میں کوئی بھی کسی کی تبییں شن رہا۔

کیا ایسانہیں ہے کہ جیسے کوئی بھی کسی کی ندشن رہا ہواور ایسا بوں ہے کہ جنسیں سب کی شننا جا ہے وہ کسی کی نہیں سُننے ۔ سُنو اور سمجھو کہ جہاں شنوائی نہیں و ہاں وانش اور دانائی نہیں \_ جتناسُو مے اتنا ہی سیکھو کے سواپنی شنوائی ہے سیکھواور اپنی کویائی ہے سکھاؤ۔ بدیات کہ حقیقت حال کیا ہے، جانے کی بات ہے یانہ جانے کی۔میرے خیال میں بیجانے کی بات ہے۔ تو اگریہ جاننے کی بات ہے اور ریہ بات جاننا ہے تو اس کا طریقتہ پنہیں ہے کہ انے گئے لوگوں کی زبانوں پر بھروسا کیا جائے۔خواہش بیر بھی جائے اور کوشش بیکی جائے کہ تمھاری شنوائی تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کی گویائی کافیض پینچے۔ بیر جُداجُد امراجوں اور جُداجُد ا مسلکوں کی مویائیاں ہوں۔ بینیس کرسی ایک ہی مزاج ایک ہی مشرب اور ایک ہی مسلک کی کو یائی پر قناعت کر لی جائے۔اب ذراسو چوتو سہی کدوہ لوگ طبیقید حال ہے کس قدر ہے گانہ ہوں گے اور دانش و دانا کی ہے کس درجہ بیز ارجو زبان بندی کوروار کھیں۔ بیہ کتنا بڑ ا خسارہ ہے اور اس سے بھی بڑا خسارہ بیہ ہے کہ اس خسارے کی خواہش رکھی جائے اور یہاں میں سیجھی کہدوں کے زبان بندی زبانوں کو بڑے خضب ناک کیجے سکھاتی ہے۔ یہی ہے اور یمی ہوابھی ہے

عالمي وُانْجَستُ نُومِ 1975

## راکگال

كيول يدميري پيغے سے لگا كياسوچ رہاہے؟ سامنے آ كے بيٹھ .....كر جى بى بىلے \_ جانے کیا ہو گیا ہے کو ای نیس لگ رہا۔ ہاں بھائی بڑی وحشت ہے، بڑی بیزاری ہے۔ ہم اسے آپ میں مُر عطرح آن کینے ہیں۔بدایے آپ میں محبوس ہونے اورائے آپ سے تك آجائے كا آزار برا اى جان ليوا ہے۔ جى ميس آتا ہے كدا بى مذياں بسلياں ايك كر دوں، اپنا مینٹوا چبا جاؤں۔ اپنی ذات کےجس میں سانس لیٹا تو ایسا ہے جیسے جاں کی میں زندہ رہنااور آزاری آخر تؤ کس سوچ میں ہے۔ تو بھی تو مجھ بول! یہی کہ اس طرح آخر کیسے گزرے گی؟ میبی تو میں بھی سوچتا ہوں، چاہے ہمارے اندر جنت کی ہوائیں ہی کیوں نہ چل رہی ہوتیں اور ہمارے وجود میں جنت کے چشمے ہی کیوں نہ بہد ہے ہوتے پھر بھی اپنی ات کی قیددوز خے ہے کم نہ ہوتی جب کہ ہماراا ندرون تو خودسب سے بڑا دوز خے ہے۔ آخر ہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جواپی ذات میں بندر ہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے باہر سے علا کیا سروکاراور بیربڑے جانے ہوئے اور مانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ان سے زیادہ بات جائے والے كم بى بول سے كفس كى سب سے اچھى حالت كون ى ہے اورسب سے بُری حالت کون سے؟ بیڈؤ کیائیڈ بڑانے لگااور بیڑونے کن بکواسیوں کی بات شروع کر ی جوائی ذات میں بندر بیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا ہمیں اینے باہر سے کیا سروکار۔ . ذات - بیانے اندر ہوتے ہی کب ہیں جو باہر نکلیں <sub>- کھو کھلے</sub>۔ تُو ان بے حسوں اور بے حیا وں کی باتنس کر کے میراجی نہ جلایا کر خبر دار جواب ان بدروحوں کا نام لیا۔ بیزندگی الم كورستانوں بيس منڈ لاتے پھرتے ہيں كه بدى كى كوئى لاش كھود كے تكاليس اوراسے اسيے

اُو پرمنڈ ھکر بستیوں میں آئیں اور روگ تھیلائیں۔ بیٹو نے اٹھی کہی کہ بیلوگ اپنی ذات میں رہتے ہیں۔ کیا تونہیں جانتا کہ بد ذاتی ہے ذات ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ باہر سے بھا سے ہیں اور لاشوں میں اپنے لیے ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں۔ ذات میں رہنا بھی کوئی نداق تونبیں ہے۔ کیا بیکوئی آسایش ہے؟ اس سے کڑی آزمایش اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی بسلیوں میں پھنساسسک رہا ہو۔ اگرانسانوں میں سے پھھانسان اس آزمایش میں پڑھے ہوں تو کیا انھیں اس برخوش ہونا جا ہیے؟ جب تو پیکہتا ہے کہ میں اپنی پسلیوں میں پھنے اہوا ہوں یا اپنی اوجھڑی میں کھری بنا پڑا ہوں تو کیا اپنے آپ کو یا کسی اور کوکوئی خوش خبر کی کشنا تا ہے؟ كيا بہت ة م كھيد رہا ہے؟ ہاں، كچ كچ جان پر بني موئى ہے۔بس يبي ميرابعي حال ہے۔ یہ کیسا ہونا ہے، یہ تو بہت ہی عذاب تاک ہونا ہے۔ ندہونے کا آرام شاید بہت بوا آرام ہوتا ہوگا۔ ہاں شابد .....ا تنانشہ کہ ہوش بی ندر ہے۔خون کے محونث بی اور جی نہیں بھائی جبیں۔اب زبان اورمحاورے کی جاشنی مجھ مز جبیں دیتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بول ہی مت،بس چیکای ره-بان تو فے تعیک کہا۔اب توایل کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔جب اپنا آپ بی يُرا لَكنے لِكُ تَوْ يُحر يَجِي احْصانبيل لَكَ - بَعلاتُو اپنے آپ كوكيما لَكَ ہے؟ مِس ا بی صورت تک سے بیزار موں میں اسے اس کمان تک سے اُسکا چکا موں کہ میں مول۔ جونہ ہونے کی طرح ہے وہ آخر ہے بھی کیوں۔ تو نے میرا جی خوش کر دیا۔ اگر جال کنی، جان کنی کا جی خوش کر سکتی ہو، قرم سازی اورغم مساری اسے کہتے ہیں۔بس یہی پچھ میرا بھی عالم ہے۔ يُرے مارے محے ، ہاں يُرے مارے محے۔ با ہرکی ہواا بیسی ہوگی؟ ویسی ہی ہوگی جیسی تنمی جیسی چھوڑ کر ہم اپنے اندر بھاگ آئے تھے۔ ہماگ آئے تھے یا کدریزے کئے تھے۔ ہاں یوں کہد لے، ہواہمی یبی تھا۔ پر ایک بات اور ہے اور وہ بہ ہے کہ باہر کی ہوا کا کیا کہتا۔ بال بھتی ! باہر کی ہوا کا بھلا کیا کہنا۔ بابری فضا کا بھلا کیا کہنا۔اندرتو رانگانی بی رانگانی ہے۔ندامت بی ندامت ہے۔ہم جو بنے ہم میں ہے بھلاکون کون را نگال حمیا ہوگا۔جنمیں را نگال نہ جاتا جا ہے تھا، وہی بُری طرح رائگاں محتے ہوں کے اور انھیں کواپنے رائگاں جانے کا ڈکھ بھی ہوگا۔ کیسے کیسے لوگ

413

را تکال سے درا تکانی کے ان شہروں میں کیسی کیسی امتکیں پچھتاووں کی جھینے چڑھ کئیں۔
ایک بات ہے۔ کیابات؟ باہر کی ہواتھی بھی پھھالیں کہ ایسا نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ باہر کی کھٹن بھی اندر کی کھٹن سے بچھ کم تو نہ تھی اور یہ کہ فضا میں قبر تھا اور ہوا میں زہر۔ ہوا کا وہ زہراور فضا کا وہ قبر ضمیر کی ہلا کت اور ذہن کی ہزیمت تھا۔ ہم نے تھمت کو ہوئی ناکی بنتے و یکھا اور دلیل کو والہ لی۔ قیاوت نے قراق کا پیشا افتیار کیا اور قانون نے نقب زنی شعار کی۔ پھر ہوکیا؟ کیا ہم اپنے اندرای طرح کرا ہے رہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اندر کی ہلاکت ہے باہر کی ہلاکت ہرار گنا بہتر ہے۔ اندر کی زندگی بھی موت ہے اور باہر کی موت بھی زندگی کے بھی طرح ہزار گنا بہتر ہے۔ اندر کی زندگی بھی موت ہے اور باہر کی موت بھی زندگی کے بھی طرح اپنے آپ سے باہر نکلا جا ہے۔ کہی بھی طرح ۔

عالمی ڈایجسٹ زمیر 1975 (یجی انٹائیسٹیس جون2006 میں 'کمی محرح'' کے عنوان سے شائع ہوا)

# جوكها كبيا

ایک دانش مندشری نے جوکہا وہ سے:

میں آزاد بدی کوزرخرید نیکی پرترجیج دیتا ہوں۔ نہ دیکا ہوا جھوٹ میرے نزدیک بکے ہوئے سے کہیں زیادہ قابل قدر ہے۔ وہ مختص جس نے گردن جھکا کر سبوچا اور سوج کر ازخود بدرائے قائم کی کہوام سے نفرت کرنا چاہیے اس کی بات میرے نزدیک اس قابل ضرور ہے کہا سے سُن لیا جائے پرجس نے اُجرت لے کر مجبت اوراُ خوت کی تلقین کی وہ ہرگز اس قابل نہیں کہا س کی بات پر کان دھرا جائے۔ اگر کسی کو تجارت ہی کا شوق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنالبس آتار کراس کی بولی لگانے خیالات کی یولی لگانا کسی شریف آ دمی کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ اپنی ذاتی رائے رکھنا اور اس کا اظہار کرنا ایک شم کی شرافت ہے پر رائے کو نے ڈالنا انتہائی ذلالت ہے۔

یہ بات ان لکھنے والوں سے کہی جا رہی ہے جو کاغذوں پر اپنے دل کی تمام سیاہی بھیر نے پر تلے ہوئے ہیں ہو چھٹا ہے ہے کہ کیا یہ لوگ صرف بکا دُرائے کے مالک ہیں کیا بکا دُخیالات کے سوا اُن کے و ماغ میں اب اور کوئی خیال باتی نہیں رہا؟ اس قوم کے صحیفہ نگاروں میں ایسے لوگ زیادہ ہیں جضوں نے اپنے آپ کو کھلے بندوں پیچا اور افسوں کہ بہت ارزاں بیچا ہے تھی شامل ہیں اور شاعر بھی۔ شاعر بھی شامل ہیں اور شاعر بھی۔

تحمی کے سامنے کچھالوگ کھلکھلا کرہنس رہے تنے اور وہیں ایک بوڑھا برگدکے

یجے بیٹا زاروقطار رورہا تھا۔ کی نے پوچھا اے ویرمردارونے کا کیامل ہے؟ اس نے جواب دیا آے بھائی ایک ہے؟ اس نے جواب دیا آے بھائی! کیا میں اس بات پر شدرووں کہ یہ ہننے والے اُجرت لے کر ہننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔

اقتدارا چھا بھی ہوسکتا ہے اور بُر ابھی پر ایک بات دیکھی گئے ہے کہ عام طور پر اقتدار کی است دیکھی گئے ہے کہ عام طور پر اقتدار کی سب سے بڑی محرومی ہے ہے کہ اسے افتحاد کو ل میں سے اپنا کوئی و کیل نہیں ملتا۔ ہمیں چاپلوسوں کے اس گروہ سے کوئی شکایت نہیں۔ پر بیہ بات ضرور کہتا ہے کہ بید لوگ اب آ بندہ چاہے ہر برزگی اور برتری کا دعویٰ کریں مگراد بیب یا شاعر ہونے کا دعویٰ بھی نہ کریں کیا ادب اور شاعری اس رویتے کا عویٰ کریں مگراد بیب یا شاعر ہونے کا دعویٰ بھی نہ کریں کیا ادب اور شاعری اس رویتے کا نام ہے کہ جب تک کوئی اختیار نہ ہواس وقت تک حق وانصاف کے سب سے بڑے نقیب بنے رہواور جسے بی تھوڑ ابہت اختیار حاصل ہوتو حق وانصاف کے سب سے بڑے نقیب بنے رہواور جسے بی تھوڑ ابہت اختیار حاصل ہوتو حق وانصاف کی جان کو آ جا ؤ۔

ذہنوں کی عصمت فروشی ان سب کا پہند ہیرہ کاروبار ہے۔ حزبِ افتد ار اور حزبِ اختلاف دونوں کو جان لیتا جاہیے کہ عصمت فروشی کسی کی و فا دار نہیں ہوتی۔اس طائنے پر مجھی اعتبار نہ کیا جائے کہ اس نے تو زندگی میں فقط خود فروشی کے آسن ہی سکھے ہیں۔

مجلّد-مشاعره90 وبحشن جون ايليا

## بنددرواز ہے کے سامنے

وہ زرد رُ و اور ثر ولیدہ مُونو جوان عزلت کے نیم روش جمرے سے باہر نکلا اور صلا و فی زینے سے اُتر کر ہیکل کے وسیع وعریض حن میں آیا جہاں کہن سال در شت خصاور توریک ہے۔ اُتر کر ہیکل کے وسیع وعریض حن میں آیا جہاں کہن سال در شت خصاور توروئیدہ سبزہ ۔ وہ اجتماع گاہ کی طرف بڑھ دہا تھا جو حن کے بیچوں نچ واقع تھی اور مشرقی زمینوں کی ایک نظم زیرِ لب مُنگئا رہا تھا۔'' بند در واز سے کے سامنے'' بیاس نظم کاعنوان تھا۔

وہ بوڑھے درختوں کی داڑھیوں کے بینچے سے نکلتا ہوا صاف اور روش آ وشوں کی طرف جار ہاتھا۔ یہاں تک کداجتاع گاہ کی کشادہ اور سنگلاخ سیڑھیوں کے قریب پہنچا۔ یہ مقام پازیند آ جنگ کہلاتا ہے۔اب اس کے قدم سیڑھیوں پر تھے۔کہنا چاہیے کہ اس کا وجود ایک زیند دار گرج تھا۔جس میں داخل ہو کہ وہ اُوپر چڑھ رہا تھا اور اُوپر چڑھ کر مارخم میں داخل ہو کہ وہ اُوپر چڑھ رہا تھا اور اُوپر چڑھ کر مارخم میں داخل ہو اُوپر چڑھ رہا تھا اور اُوپر چڑھ کر مارخم میں داخل ہو کہ وہ اُوپر چڑھ رہا تھا اور اُوپر چڑھ کر مارخم میں داخل ہوا ہوا ہوا ہوگا ہوگا ہوئے گاہ تک پہنچاتی ہے جہاں ساعتیں اس کے انظار میں تھیں اور آ دازیں اس کے لیے بُوبُوار بی تھیں۔اجتماع گاہ کے چیش طاق میں پہنچا

کراس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے اُلجھے ہوئے ہال درست کیے اور مجمع پر نگاہ ڈالی۔ پس اس کی نگاہ مجمع میں نافذ ہوگئی۔ وہ اپنی ذات کو مختلف جہتوں سے فراہم کر سے ایک نقطے پرلا رہا تھا۔ بعض آئیمیں زبانوں سے زیادہ صرت اور نصبے ہوتی ہیں اور اس کی آئیمیں الیم ای تھیں' مجمد ایسا تھا کہ تمام مجمع نو جوان کے اپنے وجود میں قائم تھا اس کے ایک ہاتھ پر آواز مقی اور دوسرے پرساعت۔

میں اپنی آ وازاور اپنی ساعت اپنے ساتھ کے کرآیا ہوں۔ دراں حالے کرزیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ ان کی اپنی آ وازیں ہیں اور نہ اپنی ساعتیں۔ اس نے کہا پھراس نے جانتا چاہا کہ وہ گفت کو کیاتھی جو آب تک جاری رہی اور وہ سکوت کیسا تھا جو آب تک طاری رہا۔ جمع نے جو اب دیا کہ ہم وانش اور اہل وانش کے باب میں سوچ رہے تھے کہ خیال و مقال کی اچھی پُری شمتیں یہیں سے تقسیم ہوتی ہیں اور دلوں میں ساری ہو جانے والے نیسے یہیں سے صادر ہوتے ہیں۔

وہ تن وتوش جوسے لے کر پیرتک تفویقنی ہے ہوئے ہیں۔

ہیں نے مجمعوں اور محفلوں میں اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے۔ بچے تو بیہ ہے کہ خوش بسری
اور خوش حالی کی پوشاک دھاند لی اور دنایت کے قامت ہی پر بچتی ہے۔ جرم تو کس قدر
جامہ زیب ہے۔ چالا کی تیری مجھے کا کیا کہنا۔ کر ہے لوگ کننے ایجھے لگتے ہیں۔ مجھے کر ہے
ہی لوگوں پر دشک آتا ہے اور پھر وہ نو جوان اپنے اندر خوب ہنسا۔ پھر کو یا ہوا، حمصار ہے
شاعروں اور بیان کے بہر و پیوں کا کیا کہنا۔

شاعری بعنی مشہور مونے کی نیک نام شہوت

ادب بعن علم سے بیرر کھنے کا باحمیت پیشہ

علم وفضل بیعنی زبان اور قلم سے مادرزاد برہنہ جہالت کی خدمت کرنا اور تخلیق بیعن کو ہے کاکویل کے انڈ ہے بینا۔

جسے دیکھووہ دوسرے کی جگہ جما بیٹھا ہے اوا مسخرے اُٹھ اورائے تھان پرجا کر کھڑا ہو!

ان دانش دروں نے تو بچ بچ ایک لوٹ ماری کھی ہے۔ نامحرم لفظوں کی لوٹ نیک نامی کی
لوٹ عزت اور شہرت کی لوٹ اور لو وہ ایک عہدے دارا ایک اہل کار اور ایک شلع دار نے
شعر سُنا نے شروع کر دیے۔ او بونو! بس پیپ رہو! کیا بید خیالات اور لفظوں کے بیمر کہات
تمصارے باہے کا مال ہیں! بیفر بدادر کوتاہ بوتا تو آفت کا پر کالا لکلا۔ چوری اور سیندز وری۔
وہ مصنف کا نام مٹا کر کتاب پر اپنانام کھوار ہا ہے۔ شایاش ہونے شاباش! پر میرا کہا مان اور
ایک کام کر کتاب کا پہلا ورق بھاڑ ڈال بل کہ شروع اور اخیر کے دوجیار ورق اور سی اور

اور پھر میں گفت کواس مرحلے پر پپنی جہاں دل کی بھڑاس نہیں نکالی جاتی ۔ بل کہ اقبال مند بھی اور دانش اور دانش وری کو اقبال مند بھی اور دانش اور دانش وری کو آپ اینامقصود اور آپ اپنی غایت جانا جاتا ہے۔ دانش ورنے کہا کہ اگر شمصیں قناعت اختیار کرنے کے موقف ہیں لایا جائے تو تھم اور قرطاس کی نیکیوں پر قناعت کرو۔اس نے کہا کہ بال تھو کی اختیار کر واور جہال ہو و ہیں رہو۔تم نے ایک چمکتا ہوا

سیاہ دروازہ اپنے اُوپر بند کررکھا ہے جنھوں نے اس دروازے کواپنے اُوپر بند کرر کھا ہے ان کے ذہن رُست گاراورروش ہیں اوررہیں کے جہاں ہووہیں قائم رہو کہسب سے اچھا تیام وبی ہے جو بچ اورسوچ کے ساتھ ہو۔ اگر اسکیے تم اس دروازے میں داخل ہو بھی سے تو بچ اورسوج دونوں تمھارا ساتھ مچھوڑ ویں گے۔اس دروازے سے آیک قدم کے اندازے یراندر کی طرف پہلی سیرهی ہے اور پھرسیر حیاں ہی سیر حیاں ہیں۔سیرهی پر قدم رکھتے ہی سیر حمی کی چنتکبری بیٹی پہلو سے نکل کرتمھارے سامنے آئے گی۔اس کے ہاتھ میں صفر ہوں ہے وہ اپنے ایک ہاتھ سے تھاری آتھوں میں چربی ملے گی۔ای طرح ہرسیرحی پراس سیر حمی کی بیٹی اپنا وظیفدا دا کرے کی اور پھرتمھارابدن سنخ ہو جائے گا۔اس قلب ماہیت کے بعدتم انسانوں میں نہیں رہو سے تمعارے وجود کو تفلتغلا ہٹ کالباس پہنا دیا جائے گا۔ اس دروازے اور ان سیر حیول نے اتدر کے لوگوں کوسٹے کر دیا ہے اور باہر کے لوگوں . کو ماؤن۔ جواس دروازے میں داخل ہو جاتا ہے پھروہ ذہن سے نہیں اپنے تفلیخلاتے ہوئے بدن سے سوچتا ہے۔ پس تم جہال ہوو ہیں قائم رہو کہسب سے اچھا قیام وہی ہے جو بچ سوی اورسمجھ کے ساتھ ہوا ور اس تھلتھلاتے ہوئے جھوٹ سے نفرت کر و \_نفرت کر و ساہ جیکیلے دروازے کے جھوٹ سے سیرھیوں کے جھوٹ سے اور سیرھیوں کی بیٹیوں کے جھوٹ سے اور تم دیکھو سے کہ جھوٹ مند کے بل زمین برگرے گا۔

مجلّه-مشاعره 90 وبعشن جون ايليا

## آ واز

دنیا ہیں ہمیشہ کھا یسے لوگ رہے ہیں جضوں نے انسانوں کو انسانوں سے بحث اور گفت کو کرنے سے روکنا جا ہا جتنی زبانیں ہیں اتن ہی با تنس ہیں اور بیا یک انجھی بات ہے کہ ہرخص کچھ نہ کھے کہنا جا ہتا ہے۔ اب کوئی یہ کیوں کہے کہ شننے والے بس میری ہی با تنس شنیں ۔ باقی ہرطرف ہے کان بند کرلیں۔ دیکھوساعت کے دروازوں پرتفل نہ لگا وَاورسُو! ہونٹوں کی دہلیز پر پہرانہ ہٹھا ؤ۔

لوگوں میں ایک خواہش پائی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ چیز وں کے بارے میں ختی فیصلے میں کہ چیز وں کے بارے میں ختی فیصلے صادر کرتے رہیں اور آھیں کوئی ندٹو کے۔ بیہ بوری تچی خواہش ہے پراس میں بری بُرائی ہے۔ بیا کی سعاوت ہے جوبس دیوتاؤں ہی کونصیب ہوسکتی ہے اور جب بعض انسانوں نے اس کی خواہش کی ہے تو وہ خود بھی ہلاکت میں نے اس کی خواہش کی ہے تو وہ خود بھی ہلاکت میں بڑے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا ہے۔

انسانیت کی سب سے بوی نیکی دانائی ہے اور دانائی کا سب سے اچھا وظیفہ کلام ۔
کلام اپنے عالم استراحت میں خیال ہے اور عالم بیداری میں آ واز میں کا تنات کے بیکراں سکوت اور استغراق میں آ ہواز کے سوااور کیا ہول ہم وہاں تک ہیں جہاں تک بیل اس کوت اور استغراق میں اپنی آ واز کے سوااور کیا ہول ہم وہاں تک ہیں جہاں تک بیل رای آ واز کے ماورا معدوم ہیں اور کیا ابدی سکوت میں فنا ہو جانے والے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے دو کیہاں تک کے موت ہمیں خاموش کردے ۔ کہنے والا کہتا ہے کہ مجھے ہر بات کہنے دو میں جو با تیں نہ کہد سکا وہ میرے بدن میں زہر بن کر کھیل سکیں ۔

ان لوگوں کوئی اور شیمے کی نظر سے دیکھا جائے گا جو خود تو ہولے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کوئیس ہولئے دیے۔ ان کا بولنا نا گوار ہی گزرے گا چوہ وہ ابدی سعادتوں کی بیٹارت دینے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھوییز مین آج تک کسی ایسے گروہ کے تلووں سے مسٹیس ہوئی جس نے اپنی جمولی میں دنیا کی ساری سچا ئیوں کو اکٹھا کرلیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو زمانے کی گرد باد میں بھٹل ڈولٹا اور بھر تا ہواییا نسان اس قدر محروم اور بدنصیب نہ میر تا۔ یہ تو زندگی کی بدیختی ہے کہ اس کی سچائیاں عثلق زمانوں زمینوں ڈرانوں اور ذہنوں میں بھری ہوئی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو ساری صداقتیں محلے کے اس سیرہ خردہ قروش کے بہاں بل جایا کرتیں جو دن مجر لوگوں سے معاملت کرتا ہے اور رات کو اپنی دکان کے آگے بہاں بل جایا کرتیں جو دن مجر لوگوں سے معاملت کرتا ہے اور رات کو اپنی دکان کے آگے بیاں بار جایا کہ تیں جو دن مجر لوگوں سے معاملت کرتا ہے اور رات کو اپنی دکان کے آگے بیاں بیٹھر کرایے جم سول کو بستیوں کے قضے اور شہر بھر کی خبر بی شنا تا ہے۔

سب کواجازت دو کدوه معرض گفتار میں لفظ وبیال کی جھولیاں خالی کردیں تا کہان کی متاع کو دیکھا جائے اور پر کھا جائے اور پھر کہنے والے بیدنہ کہ سکیں کہ ہمارے موتیوں کو بھی کی مشتری نہ ملا اور دوسروں کے موسیقے بھی موتیوں کے مول پک مجھے ۔ دانش اور بھیرت کی بہت ہی تھی مارے حضے میں آئی ہے اورا گراس میں ہے بھی پھی حصہ بے زبانی اور خاموثی کے کھتے میں پڑارہ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہاں ؟ پھی لوگ الیے بھی اور خاموثی کے کھتے میں پڑارہ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہاں ؟ پھی لوگ الیے بھی بیں جو بولتے ہیں تو صرف اس لیے کہ عاعتوں میں فساد پھیلا کیں پر بیدنہ کھولو کہ جو بول کر فساد پھیلا ہے ہیں اگروہ خاموش رہیں تو دس گنا فساد پھیلا کیں۔ روح کے تمام روز نوں اور روثن دا نوں کو کھلا رہنے دو الحلے اور جو الے اور جو بی سے دو الے بھیا نے والے اور جو جائے دالے اور جو سے مارے والے والے والے دور ہولیں سے اور اس بازان کی زبانوں پر محمارے فلاف کوئی بوسے ہیں وہ بھی تیسی خرور بولیس سے اور اس بازان کی زبانوں پر حمارے فلاف کوئی بوسے ہیں وہ بھی تیسی میں بولنے والوں کو بولنے اور شننے والوں کو بولنے اور تولی دور سے دور ہولی بین بولنے والوں کو بولنے اور شننے والوں کو بولنے اور تولی دور

جمارے بہال کچھ پابندیاں ہیں جوصد یوں پہلے عائد کی تخیس اور بیعوام الناس بیں جوان پابندیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے کو مجرم کردائے ہیں حالاں کہان پابتد ہوں کی بامشقت سز اسہنے والے خود یمی ہیں۔ اس طرح یہاں کے خواص ہیں اظہار کی آزادی کے خلاف ایک رجھان پایا جاتا ہے اور پچھدن پہلے اس کا اظہار بھی ہوا۔ بدر بھان ظاہر کرتا ہے کہ بعض لوگ حقیقتوں ہے ڈرتے ہیں اور ان ہیں اعتاد کی کی ہے پر مانتا جا ہے کہ حقیقتوں کا مشکہ ہے اور اسے پوری قوم کے اعصاب کر حقیقتوں کا مشکہ ہے اور اسے پوری قوم کے اعصاب پر مسلط نہیں کیا جا لوگ رائے اور اظہار کی آزادی اور آواز کے خلاف سوچھتے ہیں وہ زندگی اور اس کی روح کے ساتھ برعہدی کرتے ہیں۔

آ واز اور فقط آ واز کو کی مخص اس دن کا انتظار کرر ہاہے جب وجود آ واز میں تخلیل ہو جائے گا'وہ کہتا ہے کاش میر ابدن آ واز کی ایک لہز بن جائے۔اور پھر تو سکوت اور ہاہوت کا تیر و وتار سمندر ہے اور پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔

مجلد-مشاعره90 وبشن جون ايليا

## بيان

وہ نوجوان شاہ راہ کے کنارے ایک جنگلے پر بھمکا کھڑا تھا اور شاہ راہ سے گزرنے والے عظیم الشان ہجوم کو تکنی باندھے و کیور ہاتھا۔ اس کے پچھ پہچانے والول نے اسے دکھے الکہ کہا کہ ہاں! بولنا اور کرکہا کہ ہم سے پچھ کہو ہم پچھ شنا چاہجے ہیں۔ اس نے پچھ سوچ کرکہا کہ ہاں! بولنا اور سنتا بھی نیکیوں میں سے دوزندہ نیکیاں ہیں۔ پس آؤیبال سے ذرانج کر کھڑ ہے ہوجا کیں اور وہ ہجوم سے نج کرایک اُونچائی پرجا ہیٹے کھراس نوجوان نے ایک مہراسانس لیا اور اپنے اور وہ ہجوم سے نج کرایک اُونچائی پرجا ہیٹے کھراس نوجوان نے ایک مہراسانس لیا اور اپنے اُلے ہوئے ہوئے کہا:

''دو یکھو! میں اپنے اور تمھارے لیے یکٹا اور یگانہ جھوٹ سے پناہ ما تکٹا ہوں میں اس نیکی سے بھی پناہ ما تکٹا ہوں جس کا کوئی بدل نہ ہواوراس بدی سے بھی جس سے سوا کوئی بدی موجود نہ ہو۔لوگوں کے سامنے ایک سے زیادہ چیزیں موجود ہونا چاہین تا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو پھن سکیں''۔

اگریس اپنے جھوٹ کے ساتھ خوش ہوں تو پھرتم میرے اُوپر اپنا سے مسلط کرنے والے کون ہوتے ہوئی کو کیا حق ہے کہ وہ میری طرف سے فیصلے صادر کرے اور میری طرف سے چیزوں کو رَد اور قبول کرنے کا حق حاصل کرلے۔ دیکھو! ہم میں سے جولوگ انسانوں اور ان کی اُمنگوں کے درمیان دیوار بن کرکھڑے ہوں گئان کا حشر ہم بیں سب نیادہ ہُرا ہوگا۔کون کہرسکتا ہے کہ بچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔کیا چیز ہمیشہ کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمیشہ کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمیشہ کے لیے انجھی ایک بات اور بھی کہنی ہے اور وہ یہ ہے کہتم نے اسے دور ہوں کے لیے بھی پہند کر واپر اپنی پہند کو اپند کو اپند کو اپند کو اپند کو اپند کو اپند کو ایسے دور ہوں کے لیے بھی پہند کر واپر اپنی پہند کو

دوسرول کے لیے فرمان نہ بناؤ تھھاری پندکوایک ایسی کیفیت سے مشابہ ہونا چاہیے جے خواہش اور خیراندیش کہتے ہیں۔ اپنی پندکوفر مان اور فیطے کی حدیش نہ لاؤ۔ اگر لوگوں پر فیطے ہی نافذ کیے جاتے رہے تو وہ نہ تو اپنے آپ سے وفادار ہیں گے اور نہ دوسروں سے اور نہاں استیوں سے بھلا کیا سروکار جہاں اور نہاں بستیوں سے بھلا کیا سروکار جہاں میری کوئی بات نہ مانی جاتی ہو۔ جہاں مجھے دوسروں کا تھم مانے کے لیے زعدگی گزارنا پڑے۔ میرے اور پر عائد کیے گئے ہیں۔ کیا واسطہ تفیس میں نے خودا فتنیار نہیں کیا ہل کہ جو میرے او پر عائد کیے گئے ہیں۔ پھر میں ہی چھتا ہوں کہ بیددوسروں پر اپنے فیصلوں کو میرے او پر عائد کیے گئے ہیں۔ پھر میں ہی چھتا ہوں کہ بیددوسروں پر اپنے فیصلوں کو عائد کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی آ سان سے نازل نہیں ہوا۔ ہم سب مکان اور زمان سے برابر کی نسبت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ زیادہ نگھرنے اور سب مکان اور زمان سے برابر کی نسبت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ زیادہ نگھرنے اور اور ساعتوں میں دیکھوں ہیں۔ ہیں۔

انسان آیک تو خود بی حقیر تھائی پر ان لوگوں نے اسے اور بھی حقیر بنا دیا جن کا وجود دوسروں کی پستی اور در ماندگی اور عاجزی کا تماشا ہے۔ بعض انسانوں نے اپنے آپ کو بوی گم راہی میں ڈال رکھا ہے۔ وہ بیجھتے ہوں کے کہ بیکوئی اچھا راستہ ہے بیہ بہت بی بُر اراستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کونفرنوں اور ندمتوں کی بدترین مسافت قطع کر تا پڑتی ہے کیا وہ لوگ اپنے آپ کو پہند بدہ مجھیں ہے جن سے نفرت کی جاتی ہو جنھیں ایک بوجھ کی طرح برداشت کیا جاتا ہو۔ لوگ آخراس قدراحتی کیوں ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کی جماقتوں اور سفاہتوں سے عاجز آسمیا ہوں۔

اگریں چند چیزوں میں سے کسی ایک چیزکوا متخاب کرنے میں آ زاد نہیں ہوں تو پھر میں موجود ہی نہیں ہوں۔ اور اگر میں آ زاد ہوں مگر میں نے اپنے فیصلے کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے تو کو یا میں اپنی ذات سے دست بردار ہو گیا ہوں اور جو اپنی ذات سے دست بردار ہو گیا ہے اسے اس زندگی میں رونے اور جھینکتے کی کیا ضرورت ہے ؟ سن لو کہ جو اپنی ذات ہے دست بردار ہو کیا ہے اس سے زیادہ ناکارہ نابکاراور نافدنی کوئی نہیں۔

الغرض بولنے والا اپنے آپ کوایک ایسافخص فرض کرنا جا ہتا ہے جس نے سُننے والوں کوا ثبات و ات کی تلقین کی اور اس بات کی اُمیدر کھی کہ اس کے بیان کی حقیر پونجی کواچھی طرح جانجااور پر کھاجائے گا۔

مجلّه-مشاعره90 وبحن جون الميا



## <u>www.paksocie</u>ty.com

# وہی جو ہے وہ کہتا ہے

سے ہواجھوٹ ہے اورانسان بہت ہے کہاں نے بیجھوٹ ہے کوانسان بہت ہے ہے کہاں نے بیجھوٹ ہی ٹیس بولا اور داؤد کا بیٹا واعظ کہتا ہے کہ ..... ' باطل باطل سب باطل انسان کواس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے پر زمین ہم بیشہ قائم رہتی ہے؟ ' پر کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس پر بمیشہ بچے کا گمان گزرا ہے ۔ یا پھر پھھ گر براں امثال ہیں جنعیں ہم سچا ئیوں کا نام دیتے ہیں۔ بیاس بچے کی پر چھائیاں ہیں جو انسان کی دست رس سے بمیشہ و ور رہا۔ پر بیس بیجسوس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میس قائم ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بچے کا دھیان سب سے برا بچے ہے۔ جو بچ ہیں اور وہ ہم میں قائم ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بچے کا دھیان سب سے برا بچے ہے۔ جو بچ ما در است خراق ودوام کی لامحد ودوریانی ہے۔

اوراس کےعلاوہ اور کیا ہے کہ ہم اپنے ہی دریا فتہ لحات کے قیدی ہیں اور ہمیں قید کی سے ہم سے مسرّ ت چارونا چار پوری کرنا ہے۔ مقدرتھا کہ ہم پر کھشفلے اختیار کریں۔ سوہم نے پر کھ مشفلے اختیار کریلے۔ چیز وں کوخوب صورت دیکھنے کی خواہش ان کوخوب صورت بنانے کا جنون اور پھراس بر ہمیکی سے نفرت کرنا جو ہماری نگاہوں کے حاشیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہی ہماری سعادت ہے اور پی ہماری نیکوکاری اس کے سواہمارے لیے اور ہے ہمی کیا؟

یہ ہماری سعادت ہے اور پی ہماری نیکوکاری اس کے سواہمارے لیے اور ہے ہمی کیا؟

یہ ہماری سعادت ہیں ہیں جن کے مانے پر ہم مامور کیے گئے ہیں اور بیا کیا اچھامقوم ہے۔ پر نہموانا کہ اس سعادت ہیں ہزی مشقت ہے۔ بید مشقت جس پر اپنے استخوائی پنچے پھیلاتی نہموانا کہ اس سعادت ہیں ہزی مشقت ہے۔ بید مشقت ہیں اور پھروہ ٹوٹ پھوٹ کرا پنے اندر ہم کھوٹ کرا پنے اندر بیکورٹ کرا پنے اندر بیکھر نے لگتا ہے میر ہے اعربی در پر دی ٹوٹ بھوٹ ہوئی ہے۔ ہیں اور پھروہ ٹوٹ کھوٹ کرا ہے اندر بیکھوٹ کی ہے۔ ہیں اپنے وجود کے ملے ہیں دہا ہوا کہ اور کہا ہوں۔ اب تو میر ادم کھلنے لگا ہے۔

زندگی بردی برصورت ہے اس کے رخسار پھر ملے ہونٹ زہر میلے اور ہاتھے پاؤں نیلے ہیں۔اس کی چھاتیاں سُوتھی اور پیٹ سیاٹ کھرورا اور سخت ہے۔اس کی آتھوں سے مرگ و ہلاکت کے مرگفٹ کی چڑیلیں گھورتی ہیں بیہوہ زندگی ہے جو ہمارے اور حمصارے هے میں آئی ہے۔ مرمیں جانتا ہول کہ زندگی تو بہت خوب صورت ہے۔ وہ اس مہیب اور ممروہ بدمینتی کے عقب میں شفقت اور معصومیت کے ساتھ اپنا آغوش وا کیے کھڑی ہے۔ پر ایسا ہے کدوہ تمام انسان جومتنقیم راستداختیار کرتے ہیں وہ مہیب بدہمیتی ہے کراتے ہیں اوروه لوگ جو باطل راستے پر چلتے حدود کی دیواریں پھاندیتے اور مقدس حصاروں میں نقتب لگاتے ہیں وہی اب تک اس خوب صورت زندگی پر قابض رہے ہیں۔ ہمارے أو يربيه أفياد پڑی ہے کہ ہم نے سیدھاراستہ اختیار کیا ہے۔اس راستے میں ان آسانیوں کا وُوروُ ورتک کوئی نشان بیں جوحق تلفی اور بہد دھری سے حاصل ہوتی ہیں۔

صیح اور باطل رائے کے درمیان جوامتیازموجود ہے اسے ہم سب نے مل کر قائم کیا تھا۔اس میں سب کی بھلائی تھی اور اگر جا ہوتو اس کوتم زمین کی پہلی اور آخری سیائی کہد سکتے ہو۔اوراس امتیاز کوسب مانع ہیں پر پچھلوگ ایسے ہیں جواس پڑمل نہیں کرتے۔ پس ہوتا یہ ہے کہ جو تنجاوز کرنے والے ہیں وہ کامیاب نظر آتے ہیں اور جوعدود کی حرمت کوسا منے ر کھتے ہیں وہ نا کام۔ میں کہتا ہوں کہ سیدھاا درسچا راستہ اختیار کرو۔اس راستے میں سب کو مساوی قاصلہ طے کرنا ہوگا اور اس میں لوگ کھائیاں بنا کرایک دوسرے ہے آ سے لکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔شروع میں اس پرسب قائم نتھے پھر ایسا ہوا کہ بعض انسانوں کی شہوتیں بہت بڑھ کئیں اوراس عہد کو بے حیائی کے ساتھ تو ڑ دیا گیا۔اور پھروہ باطل راستوں سے بچوم کر کے اس معصوم خوب صورتی پر جھپٹ پڑے اور دوسروں کے لیے ایک مکروہ اور مہیب رکاوٹ قائم کردی اور پھراس مقذ سہ کواپنی داشند بنالیا جوہم سب کی ماں ہے اور جس كى مامتاسب كے ليے ہے جھے اس بات پر غصر آتا ہے اور میں كہتا ہوں كرتم بھى اس بات يرغصه كرو! ميں اس شرم ناك خير ه چيشى كو د كيھ كرغيظ وغضب ہے بھر گيا ہوں اور ميں جا ہتا ہوں کہتم بھی غیظ وغضب ہے بھرجا ؤ!

مجلّه-مشاعره90 وببشنِ جون ايليا

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1

## طلب

سوچناکل بھی جرم تھا اور آج بھی جرم ہے۔ محسوس کرنے میں کل بھی ضرر تھا اور آج

ہمی ضرر ہے۔ پس کہیں ایبا تو نہیں ہے کہ سوچنے اور محسوس کرنے کا یہ شیوہ اس دنیا ک

ساخت کے یک سرخلاف ہے۔ پر پچھلوگ یہ بات ابھی تک نہیں بچھ سکے جیں اور اس کی یہ

سزایائی ہے کہ ان کے وجود میں کرب واذیت کا ایک جہتم بھڑک رہا ہے جو آھیں کسی طرح

چین نہیں لینے دیتا۔ اگر ان کا وجود اپنے سینے میں بھڑ کئے والے اس جہنم کو زمین پر آنڈیل

ویتو زمین پکھل جائے اور پہاڑوں پر آلٹ و بور گیا جل کررا کھ ہوجا کیں۔ یہوہ گروہ

ہے جس نے زمین اور زندگی کی کبریائی سے تمسک کیا ہے اور ان سے تمسک کیا ہے جو زمین

اور زندگی کی مشینے اور کبریائی کو بیچا نے والے اور ما نے والے ہیں۔

یے گروہ چیزوں پرشک کرتا ہے اور واضح ہو کہ شک اس فروتی اور نیاز مندی کو کہتے ہیں جوز ہن نے تحکہت اور آگی کی طلب میں اختیار کی ہوئیس شک ذہن کی عبادت ہے اوراس عبادت سے سعادت اندوز ہونے والے بہت ہی کم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جویفین کی حقیراور شمر مراہ کرنے والی لذتوں سے اپنے نفس کوآلود خہیں ہونے دیتے کہ یفین ہی وہ بیاری ہے جوعقلوں میں فتوراور دلوں میں فساد پیدا کرتی ہے۔

جویفتین رکھتا ہے وہ زندگی کی آئٹجی سے محروم ہے اور جودعویٰ کرتا ہے وہ درپیرہ دہمن۔ پچھنو جوان دانش گاہ کی طرف جارہے ہیں'ان میں سے پچھنو وہ ہیں جو چیز وں کوجانے اور سبچھنے کی سچی لگن رکھتے ہیں اور پچھوہ ہیں جوائے گھروں سے یفتین کے پٹارے ساتھ لے کر چلے ہیں۔انھوں نے ہر ہات پہلے سے طے کررکھی ہے' کیاان کے لیے مناسب نہ ہو گا کہ وہ راستے ہی ہے لویٹ آئیں؟ جنھوں نے ذہن کی لوح کو پہلے ہی ہے لکھ کرسیاہ کرلیا ہے کیاوہ دانش گاہ میں سرکھجانے کے لیے جارہے ہیں۔ جبتم نے چند باتوں کی صحت اورصدافت پرحلف أنھالیا ہے تو اب شمعیں علم سے کیاغرض؟ ہم تمھاری خوش بختی کی ابھی ے شہادت دیتے ہیں اور صانت دیتے ہیں کے علم تمھارا کچھے بھی نہیں بگاڑ سکتا۔

سیجه بھی ہوندرے اور کلیسا میں فرق تو قائم کرناہی پڑے گا۔ دانش گاہوں میں ضداور اصرار کی کوئی مخجالیش نہیں جوابیا کرتا ہے کوئی شبہیں کہ دہ علم کے اس مقدّ س حرم کی اہانت كرتا ہے۔ يبال طلب كى أيك اليى نسل كو پروان چڑھايا جار ہاہے جوعلم كوچھولانے كے ليے علم حاصل کرنے جاتی ہے اور یہی نسل تعلیم کے فقیہوں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔کوئی شک نہیں کہ بیسب جہل اور جاہلیت کے گرھے ہیں جنھیں علم کے دشمنوں نے علم کے چیچےلگادیا ہے۔

منتی عجیب بات ہے کہ ان نوجوانوں پرعلم کے دروازے بند کر دیے مجئے ہیں جو چاہتے ہیں کدائی عقل سے کام لیں اور جو چاہتے ہیں کملم سے نفس کی تنزیبداوراحساس کی تظهيركا كام ليل جخيل علم نے انسانوں سے محبت كرناسكھايا ہے شايدان سے بيرمطالبہ ہے كدوه سوچنااورمحسوس كرنا چھوڑ ديں۔اس ليے كرسوچنے اورمحسوس كرنے كے بہت سے زخ ہیں اور اس طرح وہ سچائیاں سامنے آتی ہیں جنھیں کچھلوگ چھپا تا جا ہے ہیں۔

تحسى ايك بات كى صحت پر ضد كرنا چھوڑ دواور آ و كدا خقلاف رائے پرا تفاق كرليس! تم ایک بات کہتے ہو ہمیں دوسری بات کہنے دو درآ ں حالے کہ اتفاق تو اس سے بھی زیادہ همرى بائت پر ہونا چاہيئے انفاق تو اس بات پر ہونا چاہیے كہ اب تك جو پچھ بھى سوچا گياوہ كيك سرغلط نقاادراب سب كوين مري سي سوچنا جا بيئاس طرح بم ايك طرف تو ماضي کی روشن صداقنوں سے محروم ندر ہیں سے اور دوسری طرف ماصنی کے دَغل و دروغ سے محفوظ ہوجا ئیں گئے۔

تمرافسوس تؤبيه ہے کہ يہاں اندھے يفين اور اندھا دھند دعوے داري کو بري پُھو ہ دے دی گئی ہے یقین کروکدانسان جس کھے کی بات پریقین کر لیتا ہے اوراُس پرجم جاتا ہے '

ہاور جرت بھی ہوتی ہے لیکن نہ غصنے کا کوئی حاصل ہے اور نہ جرت کا کوئی متیجہ بہتریمی

ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے اوراس هخص

ک تھیجت پروھیان دیا جائے جس نے کہا تھا کہ ہر بات کو ہد سے محسوس کرنا بھاری کی

ىجدّە-مشاعرە90 بېشىن جون ايليا

## وه آ واز پیخی

ونت کی دردمندساعت نے ایک آوازشنی اور دو آوازیتھی۔ بیس نے دوسروں کا بوجھ اُٹھانا چاہا' پر اپنا بوجھ بھی نہ اُٹھا سکا۔ بیس نے دوسروں کو سنجالنا چاہا اورخودگر پڑا۔ بیاس کی آواز ہے جوابیۓ آپ سے مایوس ہو چکاہے۔ بیوہ ہے جواپئی ذات سے عاجز آچکا ہے۔ تُو رائگاں ہی گیا اور کیسا رائگاں بیس تو آپ اپنا خسارہ ہوں اور کیسا خسارہ۔

میرے وجود کود میک لگ گئے ہے۔ بید میک میرے وجود کی دیواروں اور روکاروں کو چاٹ رہی ہے میہاں اندھیرا ہے اور سیلن ہے۔ کوئی ہے جو اِن در واز وں اور در پچوں کو کھول دے کہ میرے ہاتھ شل ہو پچھ ہیں۔ میں نے اس طرح زندگی کے گئتے ہی موسم گزار دیے۔ بیمیری سرشاری میری شا دائی اور میری بہارے موسم تھے۔ میں ہواؤں اور شعاعوں کو ترس گیا ہوں اور پھیوندی ہوئی لاشوں کو ایپ کو ترس گیا ہوں اور پھیوندی ہوئی لاشوں کو ایپ ساتھ رکھ چھوڑ اہے۔ میں ان کے شیلے ہوئوں کو پچو ستار ہا ہوں۔ میں نے آن کی زہر پلی چھا تیوں میں این دانت گڑودیے ہیں۔ میں نے ان کی سرد پیشانی کو پچوم کرا ہے ہوئوں کو ہلاک کر لیا ہے۔

میرے اندرز ہر پھیلتا جارہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ زہر کاعلاج زہرہے۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہوتا جو میرے حلق میں زہر کے قرابے اُنڈیل دیے جاتے۔ میرے وجود کی بہتی میں مہلک و باؤں کے جرافیم میک رہے ہیں۔ جھے اپنے حلق میں اُلگایاں ڈال کرتے کر ڈالنا چاہیے۔ مگر مجھے اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں کیوں نہیں مان لیتا کہ میں نے ہلاکت کے جراثیم کواپی ذات کاایک حقہ بجھ لیا ہے ہیں کیوں نہیں مان لیتا کہ ہیں نے اس قساد کو بی لگا

کر پالا اور پردان چڑھایا ہے۔ آواز نے سکتے ہوئے کہا 'جھے یہ کیا ہوگیا ہے۔ ہیں ضائع

ہور ہا ہوں۔ جھے ضائع نہ ہونے دواور جھے باہر نکال لوا ہواؤں ہیں اور شعاعوں میں میں

نے اب تک اپنا ایک ہی حق استعال کرنا سیکھا ہے۔ خودکشی کرنے کاحق۔ مجھ سے خودکشی

کرنے کا بیحق جھین لواور مجھے باہر نکال لو۔ مجھے را نگاں نہ جانے دو جھے ضائع نہ ہونے

دو۔ مجھے ہلاکت کے اس تاریک مخروط سے باہر نکال لو۔

مجلّه-مشاعره90ء ببشن جون ايليا



#### با*دِرا*ت

سنو وہ بات کتنی سچی ہے جوچین کے پوشین پوش میسم کنفیوسس نے ایے شا گردوں ے کہی تھی، اس نے کہا تھا''میرے بیؤ، میرے شاگردو! تم شاعری کا مطالعہ کیوں نہیں كرتے؟ شاعرى ذہن ميں تحريك پيدا كرتى ہے، شاعرى سے انسان ميں غور و تامل كى عادت پیدا ہوتی ہے، اس سے میل جول بردھتا ہے، اس سے كوفت اور يريشاني كم ہوتي ہے۔وہ انسان کواس کے قریب تر فرائض اور بعید تر واجبات کی تعلیم دیتی ہے۔'' جب حکیم نے اپنے شاگر دوں ہے یہ بات کہی تو ایسا تھا کہ وہ انھیں پچھ فیمتی کئے تعلیم كرنا جابتا تفااور بتانا جابتا تفاكه شاعري كياب اوروه زندكي يي كس طرح معاملت كرتي ہاور بیکہ اتسان کے لیے اس میں کیار مز پوشیدہ ہے۔ شاعری زندہ اور حتاس ذہنوں کی وہ سوچ ہے جو کسن اور نیکی میں اپنا جبوت اورظہور جا ہتی ہے اور کسن اور نیکی ہی اس کی غایت ہیں، اچھا ہے کہ ہم لفظوں کے اسراف سے بیچنے کے لیے حُسن اور ٹیکی ہیں ہے کوئی ا کیا ہی لفظ استعمال کریں۔ سو ہمارے لیے حسن کہددینا کافی ہے جب کہ ہم نیکی کا ارادہ سمریں اور ہمارے لیے نیکی کہد ینا کافی ہے جب کہ ہماری مراد کھن ہو۔ پس ہم کہتے ہیں کہ شاعری نحسن ہے اور نحسن کی تلاش ہے اور بیہ تلاش خود زندگی کی ماہیت میں اور اس کے اخلاق میں شامل ہے۔ جب شاعر شعر کہتا ہے تو دراصل وہ اینے وجود کوزندگی کے اخلاق میں و صالنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی اپنے تضاد سے جہاں بھی اپنے آپ کو تمیز کرتی ہے وہاں وہ بجائے خود کسن ہے اور شاعری زندگی کی اس تمیز کا اظہار ہے۔ بیریج ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ضابطہ موجود نہیں ہے جسے شاعروں کے سامنے پیش

کیا جائے اوران پرزور ڈالا جائے کہ وہ اس پھل کریں، پرانیک ایسا ٹابتہ ضرور موجود ہے جس پران تمام برگزیدہ نفوس نے عمل کیا ہے جنھیں پوری سچائی کے ساتھ شاعر کہا جاتا ہے اور وہ ٹابتہ کھا ورٹیس، خود شاعری ہے، ہاں شاعری ہی آپ اپنا ٹابتہ اور ضابطہ ہے۔ شاعری ہر صورت میں اپنے اطراف کی نیکی کوظا ہر کرنے کا نام ہے، کیا ایسانہیں ہے؟ تو کیا ایسا ہے کہ شرکو بات کہنے کا ڈھٹک نہ آتا تھا سواس نے شاعری کے جونٹوں سے بولنا شروع کر دیا۔ یقینا ایسانہیں ہے، محراکے ایک شاعر یقینا ایسانہیں ہے، صحراکے ایک شاعر سوارین معزب نے کہا:

" اگرمیری رفیقہ حیات سلی سرداران قبیلہ سے میرا حال پو چھے تواگر چرز مانہ مجھ ہے وہ گرمیری تو م کے شرفا اور میر ہے دشن دونوں اسے صاف بنادیں گے کیوں کہ ان سب نے مجھے خوب آز مالیا ہے، وہ سلی کو بنادیں گے کہ میں نے لوگوں کے طعن اور بدگوئی کو سخاوت اور شجاعت کے ذریعے اپنے سے دُور کر دیا ہے اور وہ سلی کو اس امر کی خیر دیں گے کہ میں ہمیشہ جنگ وفساد میں غرق رہتا ہوں۔ اگر میں کمی کو نہ ستا دُن تو اس حال میں ستانے والوں اور لڑنے والوں کا حمایتی بنار ہتا ہوں۔ اگر میں کمی کو نہ ستا دُن تو اس حال میں ستانے والوں اور لڑنے والوں کا حمایتی بنار ہتا ہوں۔ "

اور جب سوار بن معزب نے یہ بات کہی تو ہتی تق اس نے اپ اطراف کی ایک نیکی خام رک چاہے آج اس نیکی کا نصف ہمیں سخ شدہ ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ ہمارے ذیا نے بیل زیادہ تر شاعروں نے اپنے اطراف کی نیکیوں کو یک سر فراموش کردیا ہے ادراس طرح وہ اپنا اورا پنی شاعری کا بطلان کررہے ہیں۔ اب شاعری ایک ایسا پیشہ ہم سے ذریعے بڑائی کی حرص کمائی جاتی ہوگئ اپنے ذیا نے اور کی حرص کمائی جاتی ہوگئے ہیں افسی اپنے سواکسی دوسرے سے فرض ہی نہیں ابنے لوگوں سے کس بقدر بے تعلق ہو گئے ہیں افسی اپنے سواکسی دوسرے سے فرض ہی نہیں رہی کو یا بیصرف اپنے آپ کو جانے ہیں اور اپنے سواکسی کوئیس بہچانے ، تو پھر کہا جائے گا کہ مانے اس نے ذیدگی کہم اپنے آپ کو جانے ہیں اور اپنے سواکسی کوئیس بہچانے ، تو پھر کہا جائے گا کے بازار ہیں اپنے آپ کو بھی تھی جوڑ دیا اور اس کے نزدیک تمام انسان مرکھے ۔ شاعری پہلے کے بازار ہیں اپنے آپ کو تجا چھوڑ دیا اور اس کے نزدیک تمام انسان مرکھے ۔ شاعری پہلے بھی زندگی کے لیے ہیں ہیں دردموس بھی زندگی کے لیے ہیں ہیں دندگی کے کے دردموس

نہیں ہوتے ، کیا بہ کراہتی اور سکتی ہوئی زندگی ان برگزیدہ انسانوں کی توجہ ہے اب ہمیشہ کے لیے محروم ہوگئی ہے جوزندگی اور اس کے تھن کی زبان تھے۔

یبال شاعروں میں ایک خاص ربخان فروغ پارہا ہے، غیرجانب داری، خوداندیش اورانسان گریزی کار بخان می گھیک ہے کہ یہ بات ہے سبب نہیں ہے اور یہ بچے ہے کہ حتا س لوگوں کی اس بے دلی کا ذھے دار دراصل زندگی کا وہ نظام ہے جس میں ہم کھر ہے ہوئے ہیں کیاس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی ہے بے نیاز ہو کر محسن سے اپنا از کی رشتہ تو ٹر لیس سے اور شاعری کا وہ معیار بنالیس سے جس پرصرف بدصورتی ہی پوری اُنز سکتی ہے۔ وہ ون شاعری کے لیے سب سے زیادہ منوس دن تھا جب اے ایک چیشہ قرار دیا گیا اور چیشے میں صرف کارکردگی دیکھی جاتی ہے دل کا کرب نہیں دیکھا جاتا اور ہم کہتے ہیں کہ شاعری کوئی پیشہ ہرگر نہیں ہے۔

مجلّه-مشاعره90 وبحشن جون ايليا

(يى انشاتيسىل أكور 200 ين شاعرى" كاعوان عامل أو ال

## لكيرين

انسانوں کوایک دوسر سے سے مجبت کرنے کی تلقین کی جائے کہ مجبت ہی ہیں نجات ہے سہب کتنے ہے فہ وق اور ہے روح ہو کررہ گئے ہیں۔انھوں نے تو زندگی کو مخض ایک کاروبار سمجھ لیا ہے اور دنیا کو مخض ایک ہازار۔ تا جروا ورسود خوار و! زندگی کی شرافت کا احر ام کرواور بھاؤ تاؤ کرنا چھوڑ دو۔اب اس سرز بین پر مال تجارت اور تا جروں کے سوا پھے بھی نظر نہیں آتا۔ ہرآ دی منفعت اندوزی کے مقابلے بی ایک دوسرے کا ہے درنگ حریف ہے اور آتا۔ ہرآ دی منفعت اندوزی کے مقابلے بی ایک دوسرے کا ہے درنگ حریف ہے اور آدمیت ہاراور جیت کے بو جھی دئی ہوئی کراہ رہی ہے۔اس حلیہ بگاڑ دینے والی سازش سے بازآ جاؤ ، ورنہ تہارے اعصاب شل اور دماغ ماؤ ف ہوکررہ جائیں ہے۔ پیسب پچھ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے۔انسان کو اس کی خبیث شہوتوں ، حقیر جالوں ، ذلیل نفر توں اور کیا ہے۔انسان کو اس کی خبیث شہوتوں ، حقیر جالوں ، ذلیل نفر توں اور کیا ہے۔انسان کو اس کی خبیث شہوتوں ، حقیر جالوں ، ذلیل نفر توں اور کیک نخو توں نے بری نضیحت بیں ڈال دیا ہے۔

نگ دل ،خودمراد، بے مہر، بتاؤ مسیس اس بے مہری ہے آخر کیا ملے گا۔ انسانیت اپنی بے ساختگی ،شوخی اور تپاک ہے اب یک سرحروم ہوگئی ہے۔ آدم کی بدنھیب اولا دجس ڈگر پرچل رہی ہے وہ حکن ، تلملا ہث ، خی اور تاسف کی ڈگر ہے۔ تنی اچھی بات ہے جو کہی گئی ہے۔ میں صرف مجبت کرنا چا بتا ہوں اور مجبت چا بتا ہوں ۔ نہیں کسی کا مقابل اور مدی قرار دیا جائے ۔ جان لو کہ مقابلے اور مسابقت میں دیا جاؤں اور نہ کوئی میرا مقابل اور مدی قرار دیا چائے ۔ جان لو کہ مقابلے اور مسابقت میں بڑے بی فقتے ہیں اور مان لو کہ اس میں روحوں کے لیے غلیظ بھاریوں کا عذاب پوشیدہ ہے۔ کشن اور تناسب کو انسان کی سب سے بڑی کم زوری ہونا چاہیے مگر افسوس کے ایسانہیں ہواور کی ایسانہیں ہوئی کی ویند کرتا ہے۔ لوگ پُری طرح خراب ہوئے ہیں۔ بری طرح خراب کیا ہے اس کا مام دولت ہے۔ اس نے دلوں سے ان کی محبتیں اور دوحوں نام بھی جان کی شرافتیں جھیتی ہیں اور زندگی کوایک گھناؤ تا پیشہ بنا کرد کھ دیا ہے۔

مجلّه-مشاعره90 وبحشنِ جون ايليا

## برزخ

ہاں انبان اپنے بچوم میں کہیں گم ہوگیا ہے۔ ہاں ستا ٹوں کے اس انبوہ اور تنہا ئیوں کے اس انبوہ اور تنہا ئیوں کے اس جلوس میں وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہوئے ہیں۔ ہوا ہے ہے کہ دُوریاں سٹ آئی ہیں اور دل پُری طرح بھر گئے ہیں۔ زندگی کی گرم بازاری تو دیکھی گئ پر بیند دیکھا گیا کہ ہم سب گھائے کی متاع کے نفع اندوز اور خساروں کے نو دخوار ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کودھوکا دیا 'اور ہمارا ایک قدم دوسرے قدم کے خلاف اُٹھا۔ بچ ہے ہے کہ بری بی باختیاری ہے کوئی میری گھات میں تو نہیں بیٹھا۔ اور کیا ہیں اگلے بی قدم پر بری بی باختیاری ہے کوئی میری گھات میں اپنے اندر بھٹلے جسکتے تھک گیا ہوں۔ میں نے اپنے وجود کی مسافتوں میں بودی تھوکری کھا ہیں ۔ برٹے دی کہ جھیلے ہیں۔ میرا جوڑ جوڑ دُورُ دُورُ دُکھ اپنے وجود کی مسافتوں میں بودی تھوکریں کھائی ہیں۔ برٹے دی کہ جھیلے ہیں۔ میرا بدن ابوالہان ہے۔ میں وقت کی پُر ججوم شاہرا ہوں کے نیچوں نیچ کھڑا ہانپ رہا ہوں۔ شایداس لیے کہ میرے حال اور جلیے کود کھوکر سمجھا جائے کہ بیکوئی بازی گر ہا اور پھر موں۔ شایداس لیے کہ میرے حال اور جلیے کود کھوکر سمجھا جائے کہ بیکوئی بازی گر ہے اور پھر باعت دیں باعث کہ بیکوئی معاوضہ کی سے۔ بری بی بی باعتماری ہے۔ بری بی بی باعتماری ہے۔

جس کی ٹاکلیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ اپن آ کھیں بھی پھوڑ لئے کہ بیہ ہی ایک ہنر ہے اور
اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ ہر چیز بیٹی جاستی ہے۔ زندگی کی اس منڈی میں ہر مال بکا و
ہے۔ خود فروشی کے بازار تک بہت سے رائے جاتے ہیں۔ بس سی بھی گلی اور کسی بھی
گلیارے سے نکل جاؤ۔ خوشی کی بات ہے کہ ہم سب اپنے ہنر سے آگاہ ہو بچے ہیں۔ ہنر
وہی ہے جس کا کوئی نرخ ہوئی ہے ہوئی ہنر مندی یہی ہے کہ آ دی آیک جنس بن حاسے۔

اور بول سمجھو کہ نیکی وہی ہے جس کے دام لگ سکیں۔اور خوبی وہی ہے جوخر بدار کو پہند آ جائے۔اپنے اندروزن پیدا کرؤاس لیے کشمیں کسی تراز وہیں تولا جاسکے اوراپی ذات کے موتیوں اور موگوں کواس طرح بھیر دو کہ انھیں اس کا لیے بازار میں آسانی سے ٹولا حاسکے۔

جکنے والا اور خرید نے والا دونوں ہی ہاڑار کی جنس ہیں۔دونوں ہی نے اپنے اندروں کو خرید وفر وخت کی بساط پر اُلٹ دیا ہے۔ دونوں ہی مول تول میں اُلجھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو سمسی کو نگاہ اُٹھانے کی بھی مہلت نہیں ہے۔سب بھاؤتاؤیں گئے ہوئے ہیں۔ اور میں اینے اس بچوم میں کہیں مجم ہوگیا ہوں۔

جو کینے کے لیے بیل ہے وہ آخر کیوں ہے۔ اگرتم نے اپنی ذات کوجن تظہرا کراس کے دام نہیں لگائے تو اس طرح اپنی قیمت گھٹائی کہ بڑھائی۔ تم اپنے آپ کو کب تک بیہ سمجھاتے رہو گے کہ ہمارے ہنر کی قیمت ہی سب سے بڑی قیمت ہے۔ جو بات اب کوئی نہیں مانتا' اس کوئم کب تک مانتے رہو گے؟ تو 'لوسوچواورسوچتے رہوکہ تمھاری سوچ کی کم سے کم سزایبی ہے۔

سوچ کے ان وقفوں میں نفس کے لیے ہوئی عذاب ناک آ زمایت میں۔سوچ کا یہ برزخ جہنم سے زیادہ عذاب ناک ہے۔ گریہ بھی سوچو کے شمصیں سُو دوزیاں کے اس برزخ جہنم سے زیادہ عذاب ناک ہے۔ گریہ بھی سوچو کے شمصیں سُو دوزیاں کے اس برزخ میں کس نے کھڑا کیا ہے۔ جہاں تھا ری ڈات کا کمال اس جب کہتم انسان سے ترقی کر کے مالی بنجارت بن جا کہ جہاں تم اپنی صفات کو اپنے نفس کے بجائے نرخ ناموں میں پیش کرو۔

ىجلّە-مشاعر ه90 وبېشىن جون ايليا

#### كاف

انسان کی تھمت کا جوہراس کے کاسئر میں فیبت کے لاکھوں برس گزارتا رہا۔ اس جو ہرکار مزاس کے شانے سے اس کے بازو میں اور اس کے بازو میں درح کے مانند دوڑتا تھا اور اس کے انگوشے اور انگوشے کے برابر کی دو آنگلیوں کی مثلیت میں قرار کی بانند دوڑتا تھا اور اس کے انگوشے اور انگوشے کے برابر کی دو آنگلیوں کی مثلیت میں قرار کی کو کر تھام کو جنبش میں لانا اور دوشنائی کی رخشندگی اور نگارش کی درخشانی بن کر نوک تھم سے قرطاس پرلیکنا اور ظہور میں آنا چاہتا تھا اور یا در کھا جائے کہ الکتاب میں قوات بھم اور اس چیزی قتم کھائی گئے ہے جو لکھتے ہیں۔

وہ رمزایسے ظہور میں آنا جا ہتا تھا جو آیک ساعت کے بعد دوسری ساعت میں ، آیک طالت کے بعد دوسری ساعت میں ، آیک طالت کے بعد دوسری مدّت میں اور آیک بہت کے بعد دوسری مدّت میں اور آیک بہت کے بعد دوسری مدّت میں اور آیک بہت کے بعد دوسری بہت میں دائم اور قائم رہے۔

این آدم کی تحکمت کے جو ہرنے اب تک تنگلم میں اپناتخکم اور کلام میں اپنا کمال وَ کھایا تھا۔ پرساعت اور حافظے کی سائی بہت کم تھی ،سواس نے کم سے کم کواپنایا اور زیادہ سے زیادہ کو گنوایا تھا۔ نامعلوم زمانوں میں نسل ہانسل کی خوش کلامیوں کے انعامات بے تو فیق ساعتوں کی سمتوں میں رانگاں گئے تھے۔

اگر نھلا دینے والی ساعتیں ،خوش کلامیوں کے سب سے زیادہ فیمنی موتیوں کو بھی خرید لینے کی قیمت اپنی جیبوں میں ڈال کر لائی ہؤں تو اس سے کیا فائدہ؟ اور اگر پانے والا کھونے کے ہنر کے سوا اور پچھ نہ جانتا ہوتو وہ آسان کے سارے ستاروں کو بھی اپنی جھولی میں بھرلے تو اس سے کیا حاصل؟ انسان کی تعکمت کے جو ہراوراس کے رمز ہی نے نہیں ، غداوندِ خدانے بھی اپنے کلام اور اپنے احکام کے بارے میں حافظے پر بھروسانہیں کیا اور خداوند نے موی کے فرمایا کہ پہاڑ پر چڑھ کرمیرے پاس آ اور وہال تھہر! جب تک کہ میں بچھ کو پھر کی لوعیں اور شریعت اور احکام دوں جومیں نے ان کی تعلیم کے لیے لکھے ہیں۔

''اور جب خداوند' کو ہے بینا پرمویٰ "سے کلام کر کے فارغ ہوا تو اس کوشہادت کی دو لوعیں دیں ، پخفر کی وہلوعیں جوخدا کی اُنگلی ہے کھی گئ تھیں ۔''

موی یے پہاڑے پہاڑے لیٹ کے کیا دیکھا، دیکھا کہ ساری قوم راستی سے پلٹ گئی ہے اور سید ھے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ سؤموی کا غضہ اپنی قوم پر بھڑ کا۔ ''اور موک کا غضہ بھڑ کا تو اس نے اسپنے ہاتھوں سے دونوں لوحیں پھینک دیں اور ان کو پہاڑ کے بیچے تو ڈی الا۔''

جب موی می کا خصر شندا ہوا تو اُس نے خدا وند ہے اپنے لوگوں کی سفارش کی اور خدا وندنے وہ سفارش سُن لی۔'' پھر خدا وند نے موی " سے کہا کدا پنے لیے پہلی لوحوں کی طرح دولوحیں پخفر کی تر اشیس تو میں ان پروہ کلام کھوں گا جو پہلی لوحوں پر تفا۔ جن کو تو نے تو ژ دیا۔''

سوانسان کی تھمت کے جو ہر کا رمز نہی ہوا اور ہوا کی سمتوں میں را نگاں جانے کے بجائے بقا پانا اور نوک قلم سے باہر لیکتا اور ظہور کی سطح پر آنا چاہتا تھا اور باہر نگا ہوں کی بستیوں میں متی کی لوحوں ، پھر کی سِلوں کے سینوں ،ستونوں اور مستطیلوں کی ہمواری پراس کا انتظار کیا جار ہاتھا۔

پھر یہ ہوا کہ سی ہے پہلے اور تم کہو کہ سی ہہت پہلے، چو تھے ہزارے ہیں کسی وقت ہمیر یوں کی سرز مین میں انسان کی حکمت کے جو ہرکؤاس کے رمز کو غیبت سے ظہور میں لایا گیا اور اسے می کی لوحوں ، پھر کی سلوں کے سینوں ،ستونوں اور مستطیلوں پرتحریر کیا گیا۔اس طرح حکمت کے جو ہراوراس کے رمزکو کو یائی میں آنے گی آزادی کے بعد ، نگارش کی قام رومیں آنے کی آزادی کے بعد ، نگارش کی قام رومیں آنے اور ظہور یانے کی آزادی می اور یہاں ایک بات کہنا جا ہے ، جس کے کہنے

میں جُرسدی اور شینے میں دانش مندی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ تریہ کے معنی بی آزاد کرتا ہیں،
خیال کو کا سربر سے آزاد کرنا۔ اور ہے بھی تو بہی کدا گر حکیموں کی حکمت، دانا وَں کی دانا کی اور
دانش مندوں کی دانش مندی تحریم سند آئے تو وہ ان کے د ماغوں میں محبوس بی تو رہتی ہے۔
سومتی کی لوجیں، پھر کی سلوں کے سینے ،ستون اور مستطیل قرنوں اور قو موں کا اور
تاریخ کا حافظ ہے اور اس حافظے نے ہمیں ہراروں سال پہلے کے شب وروز اور ان کی
حکمت، فطانت اور فراست کا وارث بتایا اور بہی تہیں ،اس نے ہارے خوا یوں اور خیالوں کو
ماضی میں بھی زندہ رکھا۔ اس دور کی حکمت، فطانت اور فراست کی پھونشانیاں یہاں میر ک

" كيڑے پہنائے والے خدمت گار كے كيڑے ہميشہ گندے ہوتے ہيں۔"
" دولت مشكل سے نزد كي آتى ہے گرمفلسى ہميشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔"
" غريب كے پاس طافت نہيں ہوتی۔"

و میں اصیل نسل کا تھوڑ اہوں ،

کٹین مجھے خچر کے ساتھ جوت دیا گیا ہے، مرچر کی کرد

مجهي چڪر اڪينجنابي موگا،

اورسر کنڈے اور بودول کے صنعط لے جانے بی ہول سے۔

اورنگارش کی صورت میں تکمت کے جو ہرادراس کے رمز کے ظہور پانے کا بیہ پہلا دور تھا گریے ظہور ابھی اپنا اور فروغ اور فراخی جا ہتا تھا اور بیکام وادی نیل کے رہنے والوں نے انجام دیا۔ انھوں نے نرسلوں اور دوسرے پیڑوں کے پَرتوں سے وہ وہ چیز بنائی جسے بے لی رَس کہتے ہیں۔

مصر کے عاقلوں، ایران کے دانش مندوں ، بابل کے کا ہنوں اور ستارہ شناسوں اور روشام سے ایر سیارہ شناسوں اور بروشام اور پروشام سے اسیر کر کے بابل لائے جانے والے پیغیبروں اور بونانی روم اور بازنطین برسی کے کی میں پررقم ہوکراور بھی پھلیں بھولیں اور پھیلیں اور بے بی رس پررقم ہوکراور بھی پھلیں بھولیں اور پھیلیں اور بھی بیان منیف اسد نیاکا قدیم ترین اوب از این منیف

بید دور حکست کی بر کتوں کے فروغ اور فراخی کا دوسرا دور نقا۔

اس دور میں ہمیں نگارش کے زمانوں کا سب سے فیمتی سرمایہ تصیب ہوا۔ وہ سرمایہ جو تکلم،روشنائی اور قرطاس کا دوامی عطیہ ہے اور آٹھی زمانوں میں سے آیک زمانے میں بل کہ یوں کیوں نہ کہو کہ سنتے سے پہلے کی چوتھی صدی میں حکمت کے بارے میں جو پچھرقم کیا گیا ہاں میں سے چھریہ ہے۔

۱۰ کیا تحکمت ندانہیں دین اور فطانت این آواز بلندنہیں کرتی ؟ وہ سرِ راہ اُو نجی جگہوں یراورراستوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔وہ بھا لکوں کے پاس آ واز دیتی ہے۔'' بيتو وه ہے جو حكمت كے بارے ميں كہا كيا ہے،اس كے بعد كينے والے نے حكمت كى زبان سے جو پچھ کہلوایا ہے، وہ ایسا پچھ ہے جو حکمت ہی کی زبان سے کہلوایا جانا جا ہے تھا اوراس میں سے بچھ بیہے۔ ''اے آ دمیو! میں تم کوئلاتی ہوں اور میری آ واز بن آ دم کے لیے ہے۔اے جاہلو! زیر کی سیکھواوراے احقو اعقل کو پہیانو۔ منو کیوں کہ میں بری باتنی بولتی ہوں اور میری لب کشائی درست باتوں کے لیے ہے، میرامندی بیان کرتا ہے ....میرے منه کی سب باتیں برحق ہیں .....میری تا دیب کوقبول کرونه که جاندی کواورعلم کوز رخالص پر فو تیت دو کیوں کہ حکمت بعلوں سے بہتر ہے اور کوئی بھی نفیس چیز اس سے زیادہ نفیس نہیں اور میں حکمت ہوں اور زیر کی میں سکونت رکھتی ہوں ..... میں از ل ہے موجود تھی ابتدا ہے ، دنیا كوجود ميس آنے سے يملے "

اس کے بعد حکمت کے جو ہراوراس کے رمز کے ظہور کا تنیسرا دورشروع ہوا جواب تک جاری ہے۔ دوسرے دور میں بے بی رس حکمت کی پیش گاہ بنا تھا۔اس دور میں حکمت کے لیے پیش گاہ تیار کرنے والے منتے سے پہلے کے چینی تھے۔ حکمت کی مید پیش گاہ ایس ہے جو خاص اور عام سب کے لیے مہیا ہے۔اس پیش گاہ کے سبب تھنت بازاروں میں دست یاب ہے، وہ ہمارے ہاتھ اور ہماری بغل میں رہتی ہے۔ وہ ہمارے گھروں میں بھی ہوئی ہے۔ یہ چیش گاہ کاغذ ہے۔

کاغذ چینیوں نے تیار کیا اور آٹھویں صدی کے چی کی بات ہے کہ چینیوں کا مدہنر

عربول کے ذریعے پہلے عربوں کی قلم رو میں اور پھر ساری دنیا میں تھکست، وانش اور بینش کے فروغ کا وسیلہ بنا۔

منگی کاوحوں، پخفر کی سلول کے سینوں، سنونوں اور منتظیلوں سے لے کر پے پی رس تک اور پے پی رس سے لے کر کاغذ تک انسان کوفطرت پر غالب آنے کے لیے جو تو انائی نصیب ہوئی، وہ تو انائی سیّاروں کے مداروں میں اپنی جروت کی نشانیوں کے دائر ہے تھینچ کے سیّاروں پر نازل ہو چکی ہے اور اس میں سب سے بڑی کارگز اری کاغذ کی ہے۔

میرے عزیز معراج رسول! اور میرے برادر عزیز جمال احسانی! معیس یاد ہوگا کہ ساعت اور خن کی ایک خیال آگیں شام کے ہنگام، ہم تاریخ اور تہذیب کے مرحلوں اور منظروں کا سفر کررہے سے کہ اس بچ میں انسانی ذہن کی مہم ہو طبیعت کا ذکر چیز گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ انسانی ذہن کی مہم ہو طبیعت کا ذکر چیز گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ انسانی ذہن کی میم ہو طبیعت اور حکمت و دانش کی ماجراطلی کم پر راضی نہیں ہوگ اور وہ کا غذ کے کاف کو کہکشا دُل کے بر ہندسر کاف کی کلاہ بنا دے گی۔ ہاں ہاں، وہ کچھظہور میں آئے گا جو ابھی زمین پر اور فضا دُل میں سوچا بھی نہیں گیا۔ کا غذ ، کتاب اور کمال ، اس میں آئے گا جو ابھی زمین پر اور فضا دُل میں سوچا بھی نہیں گیا۔ کا غذ ، کتاب اور کمال ، اس مثلیت کے بارے شی تھی سوچواور میں بھی سوچوں۔

سسهنس ۋانجست

#### لفظ

مِل جُل کے رہنے اور زمانے کے سردوگرم کوایک دوسرے کے ساتھ سینے کی ناچاری نے ،خوف کی عالت میں، گھنے پیڑوں سے اُتر تے ہوئے ، غاروں سے اسپنے وائیں ہائیں دکھے کر باہر نکلتے ہوئے ، نا سازگار وادیوں اور نامبر بان میدانوں میں درندوں اور گزندوں سے جان بچانے کے جاں کا دروز مز میں زندگی تیرکرتے ہوئے ، بادلوں اور بادلوں کہ دیوتا وس کی گرج ، چک اور کڑک سے دہلتے ہوئے انسان کولفظ ایجا وکرنے پرمجبور کیا۔ پرایا کیوں نہ کہا جائے کہ اے لفظ کے دریا فت کرتے پرجواس کی ذات میں پہلے ہی ہے موجود تھا ، مامور کیا۔

وجود کی ہیبت ناک تنہائی بیں لفظ اداکر نے اور کھی آپ ہی آپ بولئے اور برد برد انے کا مطلب ہے ایک انسان کا اس گمان کی آسایش بیں سانس لین کہ بیں دو ہوں ، ایک بیں اور ایک بیری آواز ۔ اور بیں اس ٹیلے ، اُس تالاب ، اُس جنگل ، اُس سوانے اور اُس ٹیکری اور اُس ٹیکری تک موجود ہوں جہاں تک میری آواز جاتی ہے اور آواز کی اس نزد کی اور دُوری بیں ، کوئی شنوائی یا کئی شنوائی ان جن کی آواز میری آواز کا ساتھ دےگ۔ وہ بھرے ہوئے تھے اور لفظ نے آئھیں اُس ٹھا کیا ۔ لفظ جو ذبین بیس تھا تو ایک خیال وہ بھرے ہوئے شاور لفظ نے آئھیں اُس ٹھا کیا ۔ لفظ جو ذبین بیس تھا تو ایک خیال تھا بھورتھا ، معنی کے اظہار کی ایک آواد جب زبان پر تھا تو ایک لفظ تھا۔

تھا،تصورتھا، معنی کے اظہاری آیک آمادی تھا،اور جب زبان پرتھالوا بیک لفظ تھا۔ خیال،تصوراور معتی کے اظہاری آمادگی نے جب ذہن سے ہاہری فضا میں سانس لینا چاہاتو وہ لیوں کی دہلیز پر آبیٹھے اور ستا نے میں انسان کی وہ پیچان سنی گئی جو لفظ کہلائی اور اس لفظ نے جب سنتا تا جاہاتو وہ ذہن کی حہائی میں ایک خیال، ایک تصور اور ایک معنی کی

صورت اوركيفيت مين تخليل موكيا-

سارے رہنے لفظ سے ہیں ،لفظ کے ہیں اور لفظ میں ہیں ، جو خیال بھی ہے ،تصور بھی اور معنی بھی ہم اورتم اور وہ سب جو ہماری با تیں سُن رہے ہیں ،لفظ میں سوچتے ہیں ،لفظ کی لذت میں جیتے ہیں اور لفظ کی اذبیت میں مرتے ہیں۔

اور ہاں ایک زاور نشیں دانائی نے ہمیں ایک رمز بتایا جو ہماری سمجھ میں نہ آیا۔سوأس نے اپنی مجری اور کمبیر کہن کو وُ ہرایا اور جمیں سمجھایا کہ جم لفظوں ہی میں ملتے اور لفظوں ہی میں مچھڑتے ہیں۔لفظ ہی اپناتے ہیں اور لفظ ہی گنواتے ہیں۔آخر انسان اور انسان کے درمیان لفظوں کے سوااور کیا ہے جواٹھیں جوڑتا ہے یا اٹھیں جُد اکرتا ہے۔

معنی نے ذہن کے زاویے میں ایک زمانے تک، تاریخ سے پہلے کے زمانے تک مرا قبہ کیا جمھی سوچ کے ساتھ اور مجھی سوال کے ساتھ اور پھر سوچ اور سوال کی اس حالت میں جو نہ خاموشی کی حالت تھی اور نہ کو یائی کی، دانائی پردان چڑھی اور اُس راست قامت دو پایے کی دانش برھی جوحیوانِ ناطق کہلاتا ہے اور بھی بھی تو خودائے ہی آ ہے بولاتا ہے۔ اور يهال ايك اور بات كهنا جايي جو مانخ اوركره ميں باندھنے كى ہے اوروہ يہ ہے كه لفظ بي وا تاكى بھى بيا ورلفظ بى وا نائجى ،لفظ بى دائش بھى بيا ورلفظ بى دائش مند بھى \_ شے ہو یا مخص اورمشہود ہو یا شاہر، جو پچھ بھی ہے اور جو بھی ہے، وہ لفظ ہے، کلمہ ہے۔ یول سمجھنا جاہیے کہ وجود اور تمام تر وجود ایک کتاب ہے جس کا نہاؤل ہمارے اور تمھارے سائے ہے اور نہ آخر۔ اور خودہم اور وہ سب کھے جو ہمارے سواہے ، وہ لفظ ہے اور لفظ ہی معنی بھی ہے تھریہاں جوحقیقت جاننے کی ہےوہ بیہ ہے کہ لفظ ومعنی کا حساب صرف ایک ہی

> اب ہم ایک دوسرے کے بہت نزد کیک آ کربات کرتے ہیں۔ "وهات كياب،اك كبنواك وهبات كياب؟"

وہ بات بہت بی قریبی زمانے کی ہے۔ تاریخ کے آغاز سے لے کراب تک کی بات ہے، یعن اہمی کی بات ہے، اور وہ بول کہ تاریخ سے پہلے کے اُن جانے دور میں، انسان نے لاکھوں برس كاجوز ماند كراراس كے مقابلے ميں تاريخ كے آغاز سے كراس كھت سے كلھے والے

موجودکودیناہےاوروہ انسان ہے۔

کے قلم کی اُس جنبش تک کازمانۂ جس میں لفظ ' زمانۂ ' لکھا گیا، چند کمحوں کی بات ہے۔ ماں، ماں، ہماری تہذیب، جاری زمانیں ، جارے فن اور جاری فکر، جا

ہاں، ہاں، ہماری تہذیب، ہماری زبانیں ،ہمارے فن اور ہماری فکر، ہمارے فخر،
ہمارے تعصبات، ہماری ندائتیں اور ہماری نخوتیں ان سب کا حساب ہی کیا۔ بس چند
عمر سے سانس لیے اور داستان تمام ہوگئی۔ اس داستان، اس تاریخ کا خلاصہ بیہ کہ
میلا دینے سے چند ہزارسال پہلے ،وادی ٹیل ،دوآبۂ وجلہ وفرات اور وادی سندھ میں انسان
کی دانش اور ہنرمندی نے شہر بسائے اور بیدانش اور ہنرمندی ، لفظ کی بخشش تھی ،اور پھروہ
کی دانش اور ہنرمندی نے شہر بسائے اور بیدانش اور ہنرمندی ، لفظ کی بخشش تھی ،اور پھروہ
کی دانش اور ہنرمندی انسان ہما ہا تارہا تھا ،کھا جائے لگا۔

لفظ ،خیال ،خواب ،خقیقت ، تحکمت ، عقل اور جو برعقل کابدن ہے ، اس بدن کا تپاک ہے ، اس نے بزاروں اور لا کھوں سال پہلے بھی بہاری تنہائی وُور کی تھی اور اس کے بعد ، اس کے بہت دن بعد ، فن تخلیق کرنے والوں ، مسن کوصورت و بینے والوں ، محنت کے بہت دن بعد ، فن تخلیق کرنے والوں اور ایک ساتھ ویا تھا۔ دکھانے والوں ، نصلیس کا نے والوں اور ایک ساتھ ویا تھا۔ سوہمیں آج بھی لفظ سے وہی کام لینا چا ہے جو کام ہم نے اس وقت لیا تھا جب ہم بے رحم فطرت کے مقابل اپنے آپ کو بچانے اور آگے برجے کی ہمت شکن گرمسلسل جدو جہدیں ساتھ ویکے ہے۔

اوراب لفظ كاأيك رمزستواورسرة حنو!

ل،ف،ظ۔

ل ولانهایت\_

ف، فناء برلحه فنا\_

ظ بظهور، مرآن ظهور

سویہ ہے لفظ ،اور یکی وجود ہے اور یکی بونانی تحکیم ہر کسیطس کی زبان ہیں 'لوکوں' ہے ، عظیم الشان لوگوں ۔

سسىنىس ۋائجسىڭ جولا كى1989

## بےگاگی

" کیاشام بہت اُداس ہے۔ شام ، قروبام اوردرختوں اورستوں کا ابہام؟"

" ہاں شام بہت اُداس ہے۔ شام ، قروبام اوردرختوں اورستوں کا ابہام،"

" پر ایبا کیوں ہے، ایبا کیوں ہے کہ جب مغرب کا اُفق د بکتا ہے اور دامان شغق بحوث ہوئے ہوئے ہوئے ہوں ، جیسے تنور دُھنے ہوئے ہوں اور جب خورشید کا ہون جنازہ اُفق میں تازہ تازہ اُتر تا ہے تو ایبا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مِل کے جارہا ہو، جیسے کوئی مِل کے جارہا ہو، جیسے کوئی مار تا ہے تو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مِل کے جارہا ہو، جیسے کوئی مار ہا ہو، جیسے کوئی جا کے مُحول جائے ، وعدہ ہو محرکم میں شآئے اور جب دونوں وقت ملتے ہیں تو ہم پر کمبی کمبی ایسی حالت کیوں گزرتی ہے جیسے ہم خودا ہے آ ب سے چھڑ کے ہوں؟"

''تم جاننا چاہیے ہو کہ بھی بھی ہمیں ایسا کیوں محسوں ہوتا ہے؟ ایسا یوں محسوں ہوتا ہے؟ ایسا یوں محسوں ہوتا ہے۔ ''ہے کہ ہم دن بھر کی را نگانی کے راستوں سے پلٹ کے جب اپنی تھکن کا انداز ہ لگاتے ہیں تو اپنے اندر محصلتے اور گہنا تے چلے جاتے ہیں اور اپنی قرات اور اپنی تھکن کے نگا ایک ہے گانگی یاتے ہیں۔''

" بے گاتگی .....اوراپی ذات اوراپی تھکن کے جے!"

"بال بے گانگی اورا پی ذات اورا پی ہی تھکن کے نیج ۔ اوروہ بول کہ تھاری دن بھر کی مختل جو پچھ کماتی ہے ۔ ہم اسے تمھاری ذات شام کو بیج اور بوج پاتی ہے۔ ہم صبح کی خوش حالتی اور شام کی خود ملامتی کے نیج جو پچھ بھی کرتے ہواس کا اپنے اندر لمحد لمحہ تا وال بھرتے ہو۔ ہم اس نیج جو بھی کر کے دکھاتے ہواس پر پچھتاتے ہو۔ جب تم زبان کھولتے ہواور بولتے ہوتو اپنے ہوتو اپنے مانسوں کی ترازو بیں اپنا کھاٹا تو لتے ہو۔ اس لیے کہ تم اپنے منہ میں اپنی زبان نہیں

سی اور کی زبان پاتے ہو ہم اپنے ہونٹوں سے اپنی آ واز ٹیس کسی اور کی آ واز لگاتے ہو۔'

'' ہاں بھائی تم نے سے کہا اور شام کی اس اُداسی ہیں اپنی وانست ہی کا دُکھنیں میر بے
دل کا دُکھی ہما ۔ کوئی ہے گائی سی ہے گائی ہے ۔ تم جو ہو تم اور میں جو ہوں ہیں ۔ ہم اپنی
اپنی ذات میں ایک نہیں رہے ہیں ۔ ہم میں دراڑیں پڑگئی ہیں اور ہمار ہے احساس کی مشیں
اُبڑگئی ہیں ۔ کرنے والے میں اور اس کی کرت میں بے گائی، زبان کھو لنے والے کے منہ
میں اور اس کی زبان میں بے گائی ، ہونٹوں میں اور آ واز میں بے گائی ! پھر تو میں زبان کھو لنے
والا اور ہو لنے والا ، ہاں ، میں پچھ کر کے وکھانے والا اور اپنی کرت میں پچھتانے والا تو مارا

"میرے بھائی تم بی نہیں ہم میں سے جو بھی ہے وہ مارا گیا ،اس لیے کہ ہم میں سے جو بھی ہے وہ مدروں کی مرضی پر وارا گیا۔ ہمارے ہاتھ تو ہمارے ہیں پر انگلیاں کی اور کی ہیں اور وہ بوں کہ ہماری انگلیوں نے جب بھی پھھ کھا تا وہ دی پھھ کھا جو اُن سے کھوایا گیا۔ ہماری انگلیوں میں اور اماری بینائی ہماری انگلیوں میں اور اماری بینائی ہماری انگلیوں میں اور اماری بینائی ہم ہے۔ ہماری پڑھت میں اور اماری بینائی میں ہے گاتھ ہیں جس میں ہمیں دوسروں کے لیے میں سین ہمیں دوسروں کے لیے میں سائس لینے ہیں۔ سواے بھائی! اس چارسوی آرز وکر جس میں تو اسپنے سینے سے خودا پنے سائس لیے ہیں۔ کیا میں تھے ایک واقعہ سناؤں؟"

" إل مير ، بهائى ضرور شناء"

''کل مجھے اساعیل کتب فروش نے بتایا کہ میرا بھائی الیاس مقوری کرتا ہے۔ وہ پرسوں کبوتر کی تصویر بنار ہاتھا۔تصویر بنانے کے بعداس نے اس کے بینچے ہا کیس طرف اپنا نام لکھااور پھرتضویر پرایک نظرڈ الی۔اب جود یکھا تو کیا دیکھا کہ وہ کبوتر کی نہیں بتی کی تضویر ہے۔''

"ايس! كيامطلب؟"

"مطلب بدكه كبوتر كوبلى چباگئى، بترمنداور بنركى بهگانگى بنركوكهاگئى-"

سسيلس ۋانجست ستبر1989

## سلامتى

یے بڑے وکھی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کو کھے کوئی واسط نہیں رہاہے،
ہاں،اور کیا ہوا ہے۔ یہی تو ہوا ہے کہ جو ہماراؤ کھ ہے،اب وہ تمحاراؤ کھنیں ہے اور جو تمحاراؤ کھ
ہے،اب وہ ہماراؤ کھنیں ہے۔سارے دشتے ٹو ث کے ہیں۔ بے سی اور بے رحی کے ساتھ
تو ڑ دیے گئے ہیں۔ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے اور یُری طرح بانٹ دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی
طرف تیاک ہے بوجے والے ہاتھوں کو بڑی چا بک دئی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ بیوہ بات
ہے۔ جس پر میں بھی غفتے سے بی وتا ب کھا تا ہوں اور تم بھی غفتے سے بی دتا ب کھا ؤ۔

پیشہ در سیاست دانو! تمھاراستیاناس جائے۔ ہاں، پیشہ در سیاست دانوں کاستیاناس جائے۔ بینفاق بیس سانس لیتے ہیں اورافتر اق میں پھلتے پھولتے ہیں۔ بیا کیٹ مانے سے ہاتھ دھوکر ہمارے ادرتمھارے بیچھے پڑے ہوئے ہیں۔

اب تو کچھ ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے ہم آیک دوسرے کی صورت تک نہیں پہچانے اور آیک دوسرے کا نام تک نہیں جانے .....اب آگر ہمیں بھی آیک دوسرے کے نام یا دبھی آتے ہیں تو گالیاں دینے کے لیے۔ چلوگالیاں ہی دو، پر آیک دوسرے کے نام تو یا در کھو، آخرکوئی تورشتہ باتی رہے۔

اس شہر میں رہنے والے قبیلوں کے تیور و کھے کر یہ گمان گزرتا ہے جیسے یہ جُدا جُدا سیّاروں میں رہنے والی مخلوق ہوں۔ اُردو ہو لنے والے مشتری کے باشندے ہوں۔ پہنا ہی ہو لئے والے مشتری کے باشندے ہوں۔ پہنا ہی ہو لئے والے عطار دیکے اور پشتو ہو لئے والے نہرہ کے اور پھر کہے ایس مقتے میں اکتفا کر دیا گیا۔ اب یہ ایک دوسرے سے عاجز آگئے ہیں۔ اس میں دوسرے سے عاجز ہی تو آگئے ہیں۔ دوسرے سے عاجز ہی تو آگئے ہیں۔ ایک دوسرے سے عاجز ہی تو آگئے ہیں۔ ایک ہیں وحشت میں سوتے ہیں الیکی ہیزاری! الیکی دشنی! ہم ہر لھے خوف میں رہتے ہیں۔ ہم وحشت میں سوتے ہیں۔ ایک ہیزاری! الیکی دشنی! ہم ہر لھے خوف میں رہتے ہیں۔ ہم وحشت میں سوتے ہیں۔

اور دہشت ہیں جا گئے ہیں کہ نہ جانے کب کیا ہوجائے! نہ جانے کن نامعلوم سنگ دلول کے سر پرخون سوار ہوجائے اور اپنی اپنی پر بیٹا نیوں ہیں اُلیجے ہوئے معصوم راہ گیرخون ہیں اُلیجے ہوئے معصوم راہ گیرخون ہیں اُلیج ہوئے ہوجا کیں۔ کوئی رو کے ٹو کئے والانہیں ہے۔ میدان صاف ہے، برطواور جو بھی سامنے آئے اُسے خاک وخون ہیں غلطاں کرنے کی بے ساختہ کارگز اری دکھا وُ۔ نہ معتول کوئی غیر ہے اور نہ قاتل لائے گرا و اور لاشے اُٹھا وَ۔ چشن کے ساتھ سوگ اور سوگ کے ساتھ جشن منا وَ۔ گلیاں بگلے کرتی ہیں اور بھا تک پھٹارتے ہیں کہ ہم میں ہو ہوگر رنے والے اب حدے گزر کئے ہیں۔ جو بھی گھر سے لکاتا ہے، وہ اس طرح کلاتا ہے جس طرح تلوار نیام سے لگتی ہے۔ در سے اور دروازے سہم ہوئے رہتے ہیں کہ یہ جو اُٹھ کرا بھی ابھی جو اور دروازے سہم ہوئے رہتے ہیں کہ یہ جو اُٹھ کرا بھی ابھی وار دیواری سے باہر گئے ہیں، کہیں ان کے لاشے اُٹھا کر نہ لاتے جا کیں۔ پچھ دن سے جو کی رہتے ہیں کہ بیڈ ور جرموں کی پیدا کی جوئی ہے۔ یہ اُٹی ہوئی ہے جنسی خوں ریز حادثے ہی پناہ دے سے ہیں اور جو اِن حادثوں ہی پناہ دے سے ہیں۔ وہ مُر خ موت کے مند ہیں۔ اور بیا کاروبار چلا کتے ہیں۔ واو بیلا! کہ جو بھی گھر سے اور جو اِن حادثوں ہی گر موت کے مند ہیں ہے۔

وہ شہر جوروشنیوں کا شہرتھا'اب وران سا ہوگیا ہے۔اس کی بستیاں آپس میں ایک دوسرے کو ہلاکت کے دھا کوں اور دہا کوں کی سوعا تیں جمیجتی رہی ہیں۔ بستیوں کی رونق عباہ کی جاتی رہی ہیں بل کدان بستیوں ہی کے فوخیز فرزند ہیں۔ ایپ ارجند ہیں۔ نوخیز فرزند ہیں۔ ایپ ارجند ہیں۔ نوخیز فرزند ہیں۔ ایپ اسانس لیا جائے کہ بتج بڑے نہیں ہوئے بل کہ وقت کے بھیا تک اظمینان اور سکون کا سانس لیا جائے کہ بتج بڑے نہیں ہوئے بل کہ وقت کے بھیا تک فتوں کی میس بھی ہیں۔سلامتی ہوکہ قوم کے نوجوان آیک دوسرے کوخون ہیں شہلاتے ہیں اور خود بھی خون ہیں نہلا ہے ہیں۔تمھاری عمر دراز ہوکہ شمیس پیدا ہی شہیں ہونا چا ہیں اور خود بھی خون ہیں نہلا ہے ہیں۔تمھارے نام ہی نہیں رکھے جانے چا ہیں بیدا ہی شہیں ہونا کے ایپ تھا۔ نے جانے ہیں ہوں کہ تمھارے نام ہی نہیں رکھے جانے چا ہیں بین بین ہونا ہو ہو جایا کریں کہ ان بستیوں کو آباد دیکھنا ہے تو دعا کرو کہ بتنے پیدا ہوتے ہی بوڑھے ہو جایا کریں کہ ان بستیوں کو ایپ بینے کے دان بستیوں کو آباد دیکھنا ہے تو دعا کرو کہ بتنے پیدا ہوتے ہی بوڑھے ہو جایا کریں کہ ان بستیوں کو آباد دیکھنا ہے تو دعا کرو کہ بتنے پیدا ہوتے ہی بوڑھے ہو جایا کریں کہ ان بستیوں کو اپنے بیتے لی کی جوائی راس نہیں آئی۔

سسيلس دُانجستُ أكور 1989

#### محبت

''ابھی کی بات ہے کہ میں آسان کی نیل کوئی ہیں کھویا ہوا تھا اور میں اور میرا خیال' دونوں شال زمرّ دیں کی طرف پرواز کررہے تھے۔ہم وُھول اور دھو کیں کی نامہر ہائی ہے بہت اُو پر بہت اُو پر تیررہے تھے'۔

"!&&"

''ہاں ہاں! بچ مجے' کیا میں تھے ہے جھوٹ بولوں گا'اپنے آپ ہے۔اپنے اندر کے یارسے اپنے اندر کے جوڑی دار سے ٔ حدکر دی تُو نے بھی!''

''اچھاتو پھر ہوا کیا؟ تُو اور تیراخیال ثال زمّر دیں کی طرف پرواز کررہے بیے نو پھر؟'' ''میں نے ایک آ واز کو گنگناتے ہوئے سُنا۔ نہ جانے وہ مغرب کی آ واز تھی یا مشرق کی شال کی تھی یا جنوب کی وہ گنگنارہی تھی'۔

''ہم محبت میں سانس لیتے ہیں تو فضا میں خوشیو پھیل جاتی ہے۔ ہم محبت سے دیکھتے ہیں تو پیڑوں کے پہلے پتنے ہرے ہوجاتے ہیں اور اپنی چوپٹے سے اپنے بال و پر کو کھجاتے ہوئے پرندے دھوپ جلی منڈ بروں سے اُڑتے ہیں اور کھتے پیڑوں کی ٹہنیوں پر مُحھول کر اور مُحھوم کر چیجہانے لگتے ہیں''۔

''دہ آواز کُنگنار بی تھی۔ محبت موسم بدل دیتی ہے۔ نوچل رہی ہوتو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ احساس اور خیال کی تھلسی ہوئی سمتوں میں 'بھیکی ہوئی ہوا بہنے لگتی ہے'۔
''دیر کیا ایسا ہوتا بھی ہے؟''

ووتواوركيا!ايهاى توموتا بادرأى كوكهلا دياميا بيان

"'کیے؟"

و محبت کو محبت کو سی سر تھلا دیا گیا ہے کیا نہیں تھلا دیا گیا ہے؟ ولوں میں کھوٹ ہے اور کیسی! کینے ہیں اور کتنے! میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی رہا تو سب سے سب یارا کھ ہو جا کیں سے یا دھواں ۔ ہیں ہاں میں کہتا ہوں کہتم سب را کھ ہوجاؤ سے یا دھواں ۔ تم بیجے کا مجھی گھاٹا تھہر و سے اور اُوپر کا بھی '۔

دوتم کتے ہُر ہے ہو لئے والے اور کتنے ہُرے شننے والے ہوتم زہر ہو لئے ہواور زہر سننے ہو۔ تم نے تو زبان بھی پناہ مانگتی ہے اور کان بھی جمھاری زبان ول داری سے اور سمھارے کان فم ساری سے محروم ہیں۔ تم تو اب بس وہی پچھ کہتے ہو جو کہنے کے لیے ہے ہی نہیں سوا بتم بس وہی پچھ سننے ہو جو سننے کے لیے ہے ہی نہیں۔ وائے ہوتم پر کہمھاری میں ہوتے ہی نہیں۔ وائے ہوتم پر کہمھاری صحبیں اور دو پہریں بدائد لیٹی کی ہوس میں جو تے چھاتی ہیں جمھاری شامیں ہے جسی کو سے مارتی ہیں اور دو پہریں بدائد لیٹی کی ہوس میں جو تے چھاتی ہیں جمھاری شامیں ہے جسی کو آئے میں اور تمھاری شامیں ہے جسی کو آئے میں اور تمھاری را تیں بدائیا می کا پہلوگرم کرتی ہیں ''۔

" بڑایا آخرک تک ہوتارہے گا؟ ایسا آخرک تک ہوتارہے گا'تم آخرک تک دلوں کی ویرانی اور خیالوں کی گراں جانی میں ون گزارتے رہو گے؟ کیا اس طرح دن گزار سے تمھاری انجھنیں وُور ہوجا کیں گی' کیا اس طرح زندگی بسرکر سے تمھیں سکون ماتاہے؟ کیا تم چین ہے ہو؟ ہاں' یہ سوال تو مجھے خوب سوجھا' اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ' کیا تم بچ کچ

" حجوث بولنے کی نہیں تھیری اور پھراس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر
اور پھرخودا پنے آپ سے جھوٹ بول کرندا پنے حلق سنے لقے اُتارے جا سکتے ہیں نداُ پہتو
گئے بغیر پانی کے کھونٹ لیے جا سکتے ہیں اور نہ گہری نیندسویا جا سکتا ہے۔ شو جھینپومت! میں
تمھارے اندر سے بول رہا ہوں۔ جھ سے جھینپومت میں تم ہوں میں تم سب کے اندر کا تم
ہوں ہے چین سے نہیں ہوئیں چین سے نہیں ہوں 'ہم چین سے نہیں ہیں'۔

مستينس ڈانجسٹ نوبر1989

( يبي انشائي سيلس جولائي 2001 من " راك يادموال" كيمتوان عي شائع موا)

#### اعتماد

یں کوئی اور رائے رکھتا ہوں اور تم کوئی اور رائے رکھتے ہو۔ بیس کسی اور جماعت کے ساتھ ہوں اور بتم کسی اور جماعت کے ساتھ ہوں بیرکوئی ایسی بات نہیں ہے جسے بھی بُر اسمجھا کی اور جماعت کے ساتھ ہوں بیرکوئی ایسی بات نہیں ہے جو کو دائیں طرف کیا ہو بائر اسمجھا جاتا جا ہے ہیں تھے کو دائیں طرف تلاش کرتے ہوئی بہاں کا جوطور ہے جوطور رہا ہے وہ تلاش کرتا ہوں اور تم تھے کو بائیں طرف تلاش کرتے ہوئی بہاں کا جوطور ہے جوطور رہا ہے وہ عجب کھے ہے۔

یہاں ایک دوسرے سے جُد ارائے رکھنے کا مطلب ہے ایک دوسرے کا دشن ہونا۔
ایک دوسرے پر سی بھی معاطے میں اعتاد نہ کرتا۔ کیاعقل و ہوش کی سلامتی اور سیاست کے

بہی معنی ہیں۔ ایک جماعت کی بھی معاطے میں دوسری جماعت پر اعتاد کرنے کے لیے تیار
منبیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ملک کا دشمن اور قوم کاغذ ار خیال کرتے ہیں۔ ان دو
لفظوں کے سواا ہے حریف کے لیے ہمارے پاس اورکوئی لفظ نہیں ہے۔

منتی کداس منتخب محبوب اور برگزیده گروه کواس دور کے حوالے کرسکے اور بس۔

تم كون ہواورہم كون بيں؟ اور ہمارے گمان ہمارے خيال اور ہمارى رائے كى بھلا حقيقت ہى كيا اور وہ كون مى جست حقيقت ہى كيا اور وہ كون مى جست سے تعلق اور وہ كون مى جست سے جس سے تو ڑے ہارے ذہن كے تعكول بيں كوكى دليل اور كوكى جست موجود شہو

اور ہمارے ذہن کے تشکول ہیں آخر وہ کون کی دلیل اور وہ کون کی جمت ہے جس کے تو رہے لیے تھارے ذہن کے تشکول ہیں کوئی دلیل اور کوئی جمت موجود نہ ہو۔
کیا ہمارے باطن سے یا تمھارے باطن سے البام کا کوئی رشتہ پایا جاتا ہے؟ ہم ہیں سے آخر وہ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نے جب بھی سائس لیا تو بچ ہیں سائس لیا۔ ہم نے جب بھی سائس لیا تو بچ ہیں سائس لیا۔ ہم نے جب بھی سوچا تو بچ ہیں سائس لیا۔ ہم نے جب بھی سوچا اور اقال سے آخر تک نے جب بھی سوچا اور اقال سے آخر تک تیج ہی سوچا ؟

سوچواور بیسوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو پچھسوچ رہے ہیں وہ بھی بچ ہو سکتا ہے نہتم آسان سے اُترے ہواور نہ تمھارے حریف سیسیس وجود بیس لانے کے لیے زبین اور آسان نے اتنی ہی مشقص اُٹھائی ہے جنتی مشقسہ تمھارے خریفوں کو وجود بیس ایس ناس کہ اُٹھائی میں

لانے کے لیے اُٹھائی ہے۔

ایسا کیوں ہے کہ تم کی بھی رائے اور کی بھی خیال کے بارے بیں اپنے سواکسی

ورسرے پراعتاد کرنے کی کوئی بھی ابلیت نہیں رکھتے ؟ ایسا کیوں ہے کہ بچے اور سچائی کوتم نے

بس اپنی ہی دستاویز کاایک کوشوارہ بجھ رکھا ہے؟ اور میرا یہی سوال تمھارے تریف ہے بھی ہے۔

ایک ہی جن تو ہے جوتم بھی ما تکتے ہوا در تمھارا حریف بھی ما نگنا ہے۔ اور وہ حق ہے

رائے رکھنے اور اے ظاہر کرنے کا ہم وہ رائے رکھو جو تسمیس درست معلوم ہوتی ہواور ہو

دوسروں کووہ رائے رکھنے گی آسائی فراہم کرو جو آٹھیں درست معلوم ہوتی ہواور ہو

اور تم دونوں اس معالم میں ایک دوسرے پراعتاد کرد کہ جو پچھ دوسرا کہ رہا ہے وہ

اس کی رائے ہے ریا کاری جیس اور جو پچھتم کہدرہے ہووہ تمھاری رائے ہے وہ باتی نہیں۔

اس کی رائے ہے ریا کاری جیس اور جو پچھتم کہدرہے ہووہ تمھاری رائے ہے وہ باتی نہیں۔

اگر یہاعتاد باتی نہ رکھا گیا اور اس بارے میں بھی ہے اعتادی کو کام میں لایا گیا تو بولو

اور بتاؤ کہ پھر اس بات کا فیصلہ روئے زمین پر آخرکون کرے گا کہ جو تھھا را خیال ہے وہ تو

اور بتاؤ کہ چراس بات کا بصدرو سے رہن چرا کرون کرسے ہدو ما وہ ہیں ہے۔ خیال ہے اور جو دوسرے کا خیال ہے وہ نیت کی خرائی اور خلل ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد کوکام میں لاؤاور پھراہے ایپ دعوے اور اپنی اپنی دلیلوں کی بساط بچھاؤ۔ بارے میں اعتماد کوکام میں لاؤاور پھراہے اسے دعوے اور اپنی اپنی دلیلوں کی بساط بچھاؤ۔ بحدہ ہوتا جاہے اور جاری رہنا جاہیے۔ فکوہ کس بات کا ہے؟ فکوہ ہی اس بات کا ہے کہ یہاں بحث نہیں ہوتی ہم لوگ ابھی تک بحث کے خوگر نہیں ہوئے ہیں۔ہم تو بد کوئی اور بدبحثی کی عادت بیں مبتلا ہیں۔

بحث ذہن کی دانش مندانہ اور دانش جو یانہ حالت کا متبجہ ہوتی ہے۔ اور ہم ذہن کی وانش مندانداور دانش جو باند حالت سے محروم ہیں ہم جب تک ذہن کی اس حالت سے محروم رہیں مے اس وفت تک ہمارے اور سیائی کی خواہش کے درمیان کوئی رشتہ قام نہیں

آؤاليك دوسرے پراعمادكر كے است اورسچائى كى خواہش كے درميان وہ رشتہ قائم كريں جوشا يستكى كى يېچان ہے اور بحث شروع كريں وہ بحث جوسيا كى تك كانچاتى ہے۔

ىلى ۋائجسىڭ دىمبر1989

میں ہوتے ہیں اور زمانے ہی میں نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس ایک ہی تو پونجی ہے اور وہ ز مانہ ہے۔اوراس سے بھی زیادہ درست بات سے کہ ہمارے یاس ایک ہی تو بو بھی ہے اور وہ خودہم ہیں۔اس محری اس لیجاوراس بل سے ہم۔

اس کھڑئ اس کمیے اور اس بل سے ہم نیاسال منانے والے ہیں۔ بیسال اس صدی ی نویں دہائی کا آخری سال ہے۔ بیصدی ہم نے جی جی سے اور مرمر سے گزاری ہے۔ اور پھراس صدی کے بیالیس سال جوہم نے اپنی تی پہچان اور اپنے ہونے کے نئے دھیان کے ساتھ گزارے ہیں' وہ تو عجب کچھ تھے۔ اندھیروں اور اُجالوں کے عار کھونٹ تھے اور ا ند هیروں اور اُ جالوں کی اُو نیجا ئی اور نیچا ئی تھی' جن کے نیچ ہم ہونے نہ ہونے کا دُ كَارَ جِارِ بِي تَقِينَكُمُ مِنَارِ بِي تَقِيرٍ

وہ دن اور پہلے کے وہ ہم گزر سے ہیں۔اب ہم اپنے ہونے کا نیاین بسر کرنا جا ہے ہیں۔نی خواہشوں نے خیالوں اور نے خوابوں کے ساتھ گزر کرنا جا ہتے ہیں۔اور دیکھو خواہش کے بعد تی خواہش خیال کے بعد نے خیال اورخواب کے بعد نے خواب کے ساتھ گزربسر کرتابی ذندگی ہے۔

اوراب تو پہلے سے زیادہ اچھاموسم ہے۔اب تو پہلے سے زیادہ اچھے دن ہیں۔ہم نے تو بہت بُرے دن گزارے ہیں۔ کیانہیں گزارے؟ ہم نے توان بُرے دنوں میں بھی ا پی اُمیدیں تبیں ہاریں۔ وہ ساری اُمیدیں جارے وجود میں مہک رہی ہیں۔ وہ ساری تمنائیں ہاری مود میں د کم رہی ہیں۔اب ہمیں نئی اُمیدوں اور نئی تمنا وی کے ساتھ نے جذبے کنگنا نا جامییں ۔ تا کہ جمہوریت زندہ رہے۔ پاکستان تابندہ رہے!

مسلم وانجست جوري 1990

# ضرورت

ہم صبح سویرے اُٹھتے ہیں' پھراپنے دفتروں' اپنے کارخانوں اور اپنی روزی کے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ گر ہم صبح سویرے کیوں اُٹھتے ہیں۔ کیا یہ اُٹھنے کا وفت ہے؟

ہاں! میں نے اپنے آپ سے دُرست سوال کیا۔ بیداُ تھنے کا وفت نہیں ہے، محر ہم پھر بھی اُٹھتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورت اورا حتیاج کی وجہ سے اُٹھتے ہیں۔

یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور مختاری بھی کہ ہم جاڑوں میں ایپے گرم بستروں اور گرمیوں میں ایپے سردبستروں سے اُٹھیں' منہ پر چھپکا مارین' ناشتا کریں اور اپنی احتیاج کی خاطر گھرستے نکل جائیں۔

اب سے لاکھوں برس پہلے بھی انسان کا یہی معمول رہا ہے۔ یہاں بچھے یوں ہی ارسطو یاد آ رہا ہے۔ارسطونے انسان کی بیتعریف کی تھی کہانسان ایک ایسا جانور ہے جودو پیروں پر چلنا ہواوراس کا قامت سیدھا ہو۔

میرے اور تمھارے خیال میں بہتریف انسان کی کوئی غلط تعریف تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم دو پیروں پر چلتے ہیں اور ہمارا قامت سیدھا ہے۔ مگر بونان کے ایک تھیم نے اس سیدھی سادی اور تی تعریف کو بھی نہیں بخشا اور اس کا غماق اُڑ ایا۔ وہ قصتہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ارسطوا بی مجلس میں بیٹھا ہوا اپنے شاگر دوں سے کو دو نبود کے مسئلے پر گفت کو کر رہا تھا کہ استے میں ایک ننگ دھڑ تگ تری جس کے لیے اور اُلجھے ہوئے ہال اس کے چہرے پر مقال موا۔ یکھر سے ہوئے ہال اس کے چہرے پر منظم سے دی جوئے ہوئے ہال اس کے چہرے پر منظم سے دی جس کے لیے اور اُلجھے ہوئے ہال اس کے چہرے پر منظم سے دی جس کے لیے اور اُلجھے ہوئے ہال اس کے چہرے پر منظم سے دی جس کے لیے اور اُلجھے ہوئے ہال اس کے چہرے پر منظم سے دی جس کے دی جس کے دونا ور اُلجھے ہوئے ہال اس کے چہرے پر منظم سے دیکھر سے ہوئے جاتے مجلس میں داخل ہوا۔

ارسطوی آتھوں نے اوراس کی آتھوں ہی نے نہیں پورے وجود نے آنے والے اس عجیب وغریب آ دمی کی پذیرائی کی۔ آنے والا تفاہمی ایسا جس کی ارسطوا ہے بورے وجود کے ساتھ پذیرائی کرتا۔

میرے اویب دوست اور بھائی معراج رسول اور میرے تبیلے کے صاحب حال شاعر میاں جمال احسانی 'و وتمھارا بہت محبوب اور محتر مقلندرتھا۔ تمھارے دل اور دائش کا قلندر۔ اور ہم تینوں کے حرفوں کو پڑھنے والے دوستوں دائش وروں اور دائش یاروں کا بہت محبوب اور محتر مقلندر۔ اور میں اور تم جانتے ہیں کہ اس کا نام دیوجائس کلبی تھا۔

وہ ارسطوی مجلس میں وار د ہوا اور حال پیتھا کہ اس کی بغل میں ایک مرغا تھا۔ وہ مجلس میں وار د ہوا اور حال پیتھا کہ اس کی بغل میں ایک مرغا تھا۔ وہ مجلس میں وار د ہونے کے بعد چند کھوں کے لیے تھم رااور اس نے دائیں ہاتھ سے مرضعے کی دونوں میں گڑویں اور ہائیں ہاتھ کے انگو میں ہے اور اس کے برابر والی اُنگل سے اس کی چونچ کو ہیں ہے کہ میں ہودو پا ہے جان دار کی طرح کھڑا کر دیا اور کہنے لگا۔۔۔۔ '' ہے ہے ارسطوکا انسان''۔

ر رہ میں کہ ارسطونے انسان کی جوتعریف کی ہے اس تعریف کی رُوسے کو دیوجانس کلبی کا مرغا ان چندلیحوں کے دوران انسان کی تعریف پر پورا اُتر تا تھا۔ اور اس بات میں انسانوں کو جھینینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اوراحتیاج کے معاطمے میں مرغا اورانسان دونوں ایک جیں۔

ہاں!ہم سب انسان جانور پیڑ پود نے مجلواریاں اور جماڑ جھنکاڑ۔ہم سب کے سب ضرورت اور اختیاج کے مارے ہوئے ہیں۔ بیل تم 'میرے دوست اور دشمن جانور پودئے ان کی ٹہنیاں تیج 'مچول اور ان کے کانٹے سب کے سب ضرورت اور اختیاج کے مارے ہوئے ہیں۔

میں اور تم اسی وقت گنگاتے ہیں جب پکاہوایا اُبلا ہوا اناج ہمارے معدول میں پہنچ کے میں اور تم اسی وقت اپنی اچی بولیاں بولتے ہیں جب ان کا پوٹا تر ہو۔ اور پیٹر پودے سیا ہو۔ جا تو راسی وقت اپنی اچی بولیاں بولتے ہیں جب ان کا پوٹا تر ہو۔ اور پیٹر پودے سیاوار بیاں جھاڑ جھنکاڑ اور کھاس بھوس اسی وقت لہرائیں سے جب ان کی جڑوں تک پانی سی جہارہ ہو۔

ز مین کاسارا کھیل زندگی کا کھیل ہے۔ اور زندگی کاسارا کھیل وانے اور پانی کا کھیل ہے۔ بین تم اور ہم سب اور ہمارے سب سے چو کھے رنگ اور ہمیں سب سے زیادہ پہند آنے والی خوش ہو کیں معدوں اور جڑوں سے زندہ ہیں۔ کیا ایسانہیں ہے؟ اگرایسانہیں ہے تو جھے اپنا ایسا کوئی والش مند دکھا دو کوئی وتی وکئ میر عالب شاہ لطیف وارث شاہ میرانیس بی ہوں اور خوش حال خال خال خنگ .....جس نے ہوائیں بچاکی ہوں اور ہوائیں بی ہوں اور اسان کی ہوں اور ہوائیں بی ہوں اور اسان کی ہوں اور ہوائیں بی ہوں اور اسان کی ہوں اور ہوائیں جو انسانوں کی بہترین وائی کو کنگانا یا ہو۔

میں جانوروں پیڑوں ہودون محولوں اور سمندروں میں زندگی کا اہراؤ پانے والی دوسری چیزوں کے نام برنانا چاہتا ہول میں تا ہوں اور نہیں برنا پاتا ہم بیضرور جاننا چاہتا ہوں کہ ہروہ چیزجس کے بارے میں میں اور تم بیہ کہتے ہیں کہوہ ہے ....کیا ایسا ہے کہوہ بس ہوا اور یانی کے نام پرزندہ ہے؟

سارا مسئلہ پید کا ہے آگر پید خالی ہے تو نہ فن کے کوئی معنی ہیں اور نہ کھر کے۔جس چیز نے انسانوں کی زندگی کو اس کے لیے ایک سز ابنا دیا ہے وہ ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوتی ۔ہم سب کوایک ایسا ماحول بنانا جا ہیے جس میں زندگی ایک سز امحسوس نہ ہو۔

مستنس ڈائجسٹ فروری1990

تب أس نے شاہ بلوط کی تھنیری ٹھنیوں اور کھنے ہوں کے جھنیرے اور کھنے ہن میں اپنی نگا ہوں کورَ چا ہے اور بساتے ہوئے کہا۔ 'میں وہی پجھ کہوں گا جو جھے کہنا چا ہے تا کہ تم وہی پجھ کہوں گا جو جھے کہنا چا ہے تا کہ تم وہی پجھ سُن سکو جو تعمیں سُن چا ہے۔ سؤیں یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ میں پجھ نہن کہنا چا ہتا اور شعمیں بھی وہی پجھ سُن چا ہے جو تم نہیں سُن چا چا ہے۔ اور وہ بوں کہ کہن اور سُن دونوں جھوٹ ہیں اور میں کہ کہن اور سُن دونوں جھوٹ ہیں اور میں کہ کہن اور جھوٹ کا اکھیڑا ہیں۔ ہم اور تم چو ٹی سے آیری کا جھوٹ ہیں۔ آئ ہم اپن آپ کو چو ٹی سے آیری کے بدل دیں اور پھر کہیں اور پھر کہیں اور سُن کا کہ جھوٹ ہیں۔ آئ ہم اپن آپ کو چو ٹی سے آیری ک

سيلس والجست اريل 1990

## بيدولتي

ہماراسب سے برواہنر یکی تو ہے کہ ہماراہنرائے کام ندآ ئے اور بیاکہ وہ دوسرول کے پیش و پس چیپ و راست اور پست و بلندی کی صورت گری کرنے انھیں سنوارنے اور تکھارنے میں اپنا جواب ٹدر کھتا ہوئم تھے ہی نہیں ہم تھے ہی نہیں تم ہو ہی نہیں ہم ہیں ہی خبیں۔ہم اورتم تو بس ایک دکھائی دینے والا دھوکا ہیں ایک دھوکا جونہ جانے کیوں ہے؟ میں ييسوچة سوچة بلكان بوكيا مول كده جونيس بين وه جود هوكا بين وه دكماني بهي كيول دية بيل\_ جمیں شرم آنا چاہیے کہ ہم تم میں سے ہیں اور شھیں اس پر پھیتانا جاہیے کہ تم ہیں ے ہوتم اور ہم ایک بیز ارکردینے والا تماشا ہیں جے دیکھتے دیکھتے ہوئے و کھنے لکے ہیں۔ میں معراج رسول اور جمال احسانی بننوں سرزمین عرب سے اس علاقے کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں جس کو ہماری سرزمین کے ہنرمندوں نے ریکستان کامیجز ہ بنادیا ہے ہنر کامعجزہ۔جاری کارگزاری کا سارا سلیقہ دوسروں کے لیے اس کمال کے ساتھ ظہور ہیں آیا ہے۔ہم نے اپنی بستیوں سے دُور ان بستیوں میں آ کرجو محار تیں بنائی ہیں وہ سربلندر بنے ك ليے بين ديكھتے ہى و كيھتے كر يرنے كے ليے بيس بيں اور كرز ركا موں كاجو فرش بجھايا ہے وہ زمین کے سینے پر جڑے رہنے کے لیے ہے موسم کی آگلی ہی رو میں اُدھڑتے کے لیے نہیں نہیں مجما جا سکتا ہے کہ شہر پر دازی کی وہ کاوش اور دفتر داری کی وہ دانش آ خرکس کا م کی جواسیخ شہروں اوراپنے دفتر وں کے کام ندآ ئے۔ تمحارے شہروں کے باہنر تمحارے ماہر تمحارے محنت کش دوسری سرزمینوں کے ناموں کوللجائے ہوئے کانوں سے شنع ہیں۔ایسے کتنے ہیں جو یہاں سے سفراختیار کرنانہ چاہے ہوں کی نے کہاتھا اور کراجے ہوئے کہاتھا:

" میر الوگ میرے جفائش دوسری قوموں کی مزدوری کریں گے۔ان کی تھکان دوسروں کا آ رام ہے گی۔میرے اللی ہنردوسروں کے غلام تھم ریں گے۔میرے اللی دانش کی مہارت دوسروں کے اشاروں کی خدمت گار قرار پائے گی۔ان میں سے ہرگروہ اپنے اللہ ان میں سے ہرگروہ اپنے کا م کے حساب سے خوب کمائے گا اور بیذلت ندامت اور تجبت کی کمائی ہوگ ۔ وہ اپنے وجود سے دست بردار ہوجائیں گے اور پھر تو وہ جوچا جی پاکیں اور جنتی اشرفیاں جا جی جیبوں میں بحرکر لاکیں"۔

پریہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہیاں لیے کہوہ تن اور انسان کی بات ہاور وہ است کے ہم میں سے زیادہ لوگ آخر ہیکوں نہ چاہیں کہ انھیں دو وہ ت کی روٹی ملنے کا سہارا تو ہواورا گراس سے بھی زیادہ بہت زیادہ کی اُمید ہوتو آخروہ اسے شہروں سے کیوں نہ کوچ کرجا کیں میں تو کھی بھی ہے ہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے ۔ مہارتوں اور ہنر مند یوں کو اپنی سرحد میں پار کرنے کی خواہش آخر کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ انھوں نے اپنی عمر کا بہتر بین زبانہ دن رات محنت کر کے گزارا ہے۔ ان میں سے اکثر کوان کے شہروں سے کیا طلا ہے۔ ان میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ہر حالت میں یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ ان میں ہے لاکھوں ایسے ہیں جو آخ کی اُمید نہ ہی تو کل کی اُمید پر زندگی بسر کرنے کی خواہش سے لاکھوں ایسے ہیں جو آخ کی اُمید نہ ہی تو کل کی اُمید پر زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں گر یہاں تو ابھی تک نہ آخ کی اُمید ہے اور نہ کل کی ۔ وہ یوں کہ جو ہمارے والی مخبرے ہیں وہ بھی نفنول ہیں۔ بھی نفنول ہیں۔

جن لوگوں نے اپنے آ قاؤں سے لولگائی ہے اور جنھوں نے ان آ قاؤں کے حریفوں سے امیدیں رکھی ہیں ، وہ سب کھائے ہیں رہے ہیں۔ تھم رانوں اور مدعیوں کا کہا باطل ہی او اب ہوا ہے باطل باطل سب باطل راب اگر لوگ بھر کران دونوں پر ٹوٹ پڑیں تو کیا یہ کوئی جرم ہوگا؟ ہیں کہتا ہوں کہ بیچی ہوگا انصاف ہوگا عدل ہوگا۔ لوگ وعدوں سے تنگ آ می جن جا ہے یہ دعدے ہی کریں یا وہ۔

اس ملک کے حاکموں اور ان کے حریفوں نے اور اُن کی تعکمتوں نے بہال کی جو ہردار ذہات کو دوسری قو موں کا گدا گر بنادیا ہے اور بیہ نرمند بے قصور ہیں۔ بیہ بے چارے ملکوں ملکوں جا کر گدا گری کرتے ہیں اور اپنے اپنے کھکولوں کی بھیک اپنے ملک ہیں بھیج دیتے ہیں۔ وہ اس ملک کی اور کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مگر ان محنت کشوں کی بھیجی ہوئی بیددولت اس ملک کی بے دولت ہے۔

سسيلس وانجست مى1990



## قانون

" تم ہا ہر توجار ہے ہو گر جمعیں کسی نے انوا کرلیا تو ..... ؟
" بوں .... بیں ہا ہر تو جارہا ہوں مجر جمعے کسی نے اغوا کرلیا تو ..... جمعے کسی نے اغوا کر

''مگرتم بجھےخوانخواہ دہلاتے رہتے ہو۔'' ''میں خوانخواہ دہلاتا رہتا ہوں ....۔ شمعیں مقد س مجیغوں کی شم ، کیاتم بیہ بات دل ہے کہدر ہے ہو؟''

'' تو پھرتم بھی میر ہے ساتھ چلو۔'' ''میں بھی تمھار ہے ساتھ چلوں …..گرہم دونوں کواخوا کرلیا گیا تو …..؟'' ''ہاں بیتو ہے۔اگرہم دونوں کواغوا کرلیا گیا تو ….. تو پھر؟'' '' تو پھر ریے کہ یا ہرتو جانا ہی ہوگا،ہم اندر کب تک رہ سکتے ہیں؟ باہر ہی تو ساری زندگی

ہے۔ باہر بی تو سب کھے ہے۔ ہمارے نام بھی تو ہمارے باہر بی ہیں۔ ہماری پہچان بھی تو باہر بی ہے اور ریکے تم بھی تو میرے باہر بی ہو .....اور میں بھی تو حمصارے باہر بی ہوں .....

اورميرے اور محمارے سائس بھی توبا ہر بی ہیں۔"

''میرے بھائی آخران بستیوں کو ہوکیا گیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جونہ جانے کہاں سے یہاں آ گئے ہیں؟ معراج رسول، جمال احسانی' انیق' جاوید آورش ، شنراواور خالدادرلیں اور شاہد ہمایوں! تم نے اسی بستی ہیں ہوش سنجالا ہے، تم بتاؤ کہ بیلوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں ۔۔۔۔۔؟'' '' بیکون کہ سکتا ہے کہ بیلوگ ہاہرے آئے ہیں؟ کہیں بیلوگ ہمارے اور تمعارے اندرے تو نہیں نکل آئے؟''

" اورایک دورے کوخودی افواکر لیتے ہوں۔ کر پہلے تو ایسانہیں ہوتا تھا۔ ہوتا تھا کر بھی بھی ہوتا تھا دورے کوخودی افواکر لیتے ہوں۔ کر پہلے تو ایسانہیں ہوتا تھا۔ ہوتا تھا کر بھی بھی ہوتا تھا گر بھی بھی ہوتا تھا گر بھی بھی ہوتا تھا گر بھی ہوتا تھا گر ہیں ہوا ہے؟ یہ گلیاں، یہ گلا، یہ رائے، یہ شاہراہیں اور یہ بستیاں اتنی مہلک اور مہیب کیوں ہوگئ ہیں؟ ہم نے تو ان بستیوں کو بڑے چا تھا ہم نے تو اپ مستوں کو اُجا اُر کران بستیوں کو اُجا میں بتایا تھا ، ہم نے تو اپ مستوں کو اُجا کر ان بستیوں کو اُجا میں بتایا تھا ، ہم نے تو اپ مستوں کو اُجا اُر کران بستیوں کو اُجا میں اُتی نامہریاں کیوں ہوگئ ہیں؟ میرانا م زید ہے، میں اُردو پولٹا ہوں اور میں اس بستی میں غیر محفوظ ہوں ۔ میر سے ایک دوسرے کے حق میں اُتی نامہریاں کیوں ہوگئ ورست کا نام مہتاب مشکر ہو ہے، وہ سندھی ہولٹا ہے اور وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہوں ۔ میر سا اُنہا وہ کہ کہ دو ہو کہ گان اُنہ نذریکاری ہے، وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے ۔ اُردو بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور میر ااک یا رہے والا ہے اور وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور میر ااک یا رہے والا ہے اور وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور میر ااک یا رہے والا ہے اور وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور میر ااک یا رہ خود میں اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور میر ااک یا رہے والا ہے اور وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور میر ااک یا رہ خود میں اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں خود محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں خود محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں خود محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں خود محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں خود محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں خود محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں خود محفوظ ہے اور وہ بھی اس بستی میں خود محفوظ ہو ہو گیں اس بستی میں خود محفوظ ہو گی اس بستی میں خود محفوظ ہو گی اس بستی میں محفوظ ہو گی اس بستی میں میں میں بستی میں میں اس

و ممر پہلے تو ایسانہیں ہوتا تھا۔اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے اگر ایسا ہوتا بھی تھا تو بہت کم ہوتا تھا۔''

''سُنتا جاہتے ہو ....؟ یہ قانون کی فلست ہے۔ یہ قانون کی ہے حرمتی ہے اور یہ قانون کی معزولی ہے۔''

" ہیں .....قانون کو کس نے معزول کیا؟ قانون کی کس نے بے حرمتی کی؟"
" قانون کو کس نے معزول کیا، قانون کی کس نے بے حرمتی کی .....میرے بھائی! کیا
تم یہ بات بھی نہیں جانے ؟ یہ یات تو کریم سبزی فروش بھی جانتا ہے اور یہ بات تو خلیفہ مجید
کے اکھاڑے کے پیٹھے بھی جانے ہیں .....اور یہ یات تو ستو جیب تر اش بھی جانتا ہے۔

کے نام سے بکارے جاتے ہیں۔ ہاں وہی "جم" اپنی کمر کھولیں ، اپنی دشمنیوں کو تذکریں۔ ا ہے جھڑوں کواند ھے کنوئیں میں تھکیلیں اورا ہے قضیوں کو گڑھے میں دنن کریں۔ ا مے محض! آکداب ہم اپنے تاکستانوں کی خبرلیں اور اپنی چرا گاہوں کو دیکھیں۔ ہم وہ مبیل ڈھونڈیں اوروہ راہ نکالیں کہ ہمارے کھیت فصلوں سے چھلک رہے ہوں اور ہمارے دسترخوان ہرنوع کے قراور فشک میووں سے مبک رہے ہوں۔ ہماری پوشاک سونے کے تاروں سے کا رسی جائے اور ہماری عورتیں لعل وحمر کی دمک سے شب جراغ ہوں۔ہماری محلیوں میں خوش کو وی کے کنٹر اُنٹر ہلے جا کمیں اور جمار ہے محلّوں میں خوشیاں باریا تیں۔ حكت بهارے ذہنوں میں جكہ بنائے اور خرد ہمارے فیصلوں كو راہ دكھائے، تاریکیاں ہاری بستیوں سے رخصت ہول اور روشنیاں ہمارے قریوں کو جگمگا کیں۔ ورانیوں کوموت آئے اور آبادیاں زندگی کولبھائیں۔ لُو شے والوں کے ڈیرے برباد ہوں اورانصاف کرنے والوں کے کھروں میں شادیانے بجیں۔

امن ہمارے سروں برآسمان ہے اور سلامتی ہمارے میروں کے بیچے زبین کھیرے۔ ہارے بچے بردھانے کی وہلیز کو الانکیس اور ہمارے جوان زندگی کو محونث محونث میس ہماری کنواریاں اسیے کھروں کی ہوں اور ہماری بیا ہیوں کے سہا گسلامت رہیں۔ ا ہے تخص! اب جب کہ تہتوں کی چڑھی ہوئی ندیاں اُتر چکیں اور طنز کے سارے تير كند ہو سے ..... كنو اور يس ايك دوسر سے سيم ہول كہ جب كو اور يس بم مول تو"بم"كام عيكار عاتي يا-

ا مے محض! آکہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کرسلامتی کی راہ پرچلیں اور ہمارے بعد کی تسلیس اور اُن سے بعد اُن کی تسلیس .....!

ىيىس ۋائجىىپ دىمبر1990

## وعاؤل کے جام

برف دھنی ہوئی روئی کی طرح آسان سے گرتی ہے اور زمین پر پھتی ہے، پیڑوں نے سفید قبائیں پہن کی ہوئی روئی کی طرح آسان سے گرتی ہے اور دمین پر پھتی ہے، پیڑوں نے سفید قبائیں پہن کی ہیں اور دریاؤں نے بر فیلے دوشا لے اوڑھ لیے ۔ نظام آنجما و سے بنچے . کی شنڈک بڈیوں میں تا تاری نیزوں کی طرح اُنٹرتی ہوئی ہوئی آسے۔ آسے وصور تا ہے۔ آسے وصور تا ہے۔

سات سمندر میں بیجھے چھوڑ آیا اورنی دنیا میرے بیروں کے بیچے ہے۔میرا وجود
تا آشنا فضاؤں میں اُڑان بھرتا ہے اور میرے توے اجنی زمینوں کو چھوتے ہیں۔ یبال
نیویارک اور نیوآ رک ہے مشی گن اور واشکٹن ہے میا می اور ملوا کی ہے۔اب برف زاروں
سے گزرتے ہوئے میں ان سلول کو دیکتا ہوں جھوں نے زمین کی طنا ہیں تھینے کی میں اور
جن کے اشارے ستاروں اور سیاروں کا حال بتاتے ہیں، جن کی چھاؤنیاں سارے جبال
میں چھائی ہیں اور جن کے بجرے مندر سمندر شناوری کرتے ہیں۔

جیں جون ایلیا، ایشیائی، انھیں دیکھتا ہوں اور رشک میری سانسوں کومرد کرتا ہے اور حسد میرا ول وجگر کہاب کرتا ہے۔ ایسے بیس جھے اپنا ایسکی مرشد، مرزاقو قان بیک خاں کا پیتا اور مرزاعبداللہ بیک خان کا بیٹا، مرزا اسداللہ بیک خان عالب دہلوی یاد آتا ہے جوخود کو "مرزبان زادہ سمرقند" کہتا تھا اور جس نے شاید آھی سفید فام اور جیزگام آدم زادوں کے بارے جس کہا تھا۔

"بردآ دم ازامانت هرچه گردون برنتانت <u>"</u>"

ال''ایبک ترک 'نے کہا تھا کہ وہ بارامانت جوآ سان ہے اُٹھایا نہ حمیا ،اسے آ دم زاد نے آٹھالیا۔

سفید کھالوں میں پیدا ہونے والے ان دو پایوں کو اور ان کی مشمت وسطوت کو میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ واقعی جو ذیانت آسان سے اُٹھائی نہ گئی، اسے یونان و رومت الكبرى كے ان وارثوں نے أشاليا اور سات برّ اعظموں ميں پھيلا ديا ، سات سمندروں ميں أنڈيل ديا اور سات آسانوں سے برے پہنچاديا۔

اوراب جب کہ بیسویں صدی کی نویں دہائی غروب اور دسویں وہائی طلوع ہورہی ہے، ان کے جنگل دقصال ہیں، ان کے شہرتابال ہیں اوران کے شہری شادال وفرحال ہیں اور بیں تیسری دنیا کے ایک قل ش ملک کا ایک غریب الدیار، میں جون ایلیا جنجا لی، خوش تو وَل اور خوشیوں، خوش جمالوں اور خوش حالوں سے جھلکتے ہوئے ان قربوں اور تصبوں کو دیکتا ہوں اورا پخ سر پر خاک ڈ الٹا ہوں اور اپنا کر بیان چاک کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھلا اور کیا ہیں ہیں ہے۔ ہیں وہ کو و مقدس کہاں سے لاوس، جہاں میں اپنا لوگوں کو خوش بختی کے لیے سوختنی قربانیاں دوں اور اس غدر کا مراغ کیے لگاؤں جس پر کیے جانے والے ذیجے مقبول ہوں۔ ہیں وہ درگاہ کہاں سے پاؤں جہاں ایشیا کی سربلندی کے لیے مختیں ماگوں اور اس مزار کوکس و بہداور دیہات میں ڈھونڈ وں جہاں بیشیا کی سربلندی کے لیے مختیں ماگوں اور اس مزار کوکس و بہداور دیہات میں ڈھونڈ وں جہاں بیس غیر کی سلامتی کے لیے جڑھا و سے چڑھاؤں۔

یار و بنم مسارو! آؤ بنم اور میں ایک دوسرے کی گردنوں میں بانہیں ڈال کر ایک آتھ سے روئیں اور ایک آتھ ہے بنسیں۔ہم روئیں کہ ہم نے صدیاں مخوا دیں اور ہم بنسیں کہ مستقبل کی مسافتیں ہمارے لیے دیدہ ودل فراش راہ کیے ہوئے ہیں۔

جانانِ جاں .....اب جب کہ نے سال کی ساعتیں ہماری طرف بڑھتی چلی آتی ہیں تو ہم سوچیں کہ ہم کیا سوچیں اور کیا سمجھیں؟ ہم کیا جا ہیں اور کیا نہ چا ہیں؟ ہم جھوٹ کی وکا نیس کھولیس یاز ندگی کو پچ کی میزان پرتولیں!

جاناں .....فیصلوں سے فرار بھلائمس سل کے حصے میں آیا ہے کہ ہمارے حصے میں آ آئے۔ان فیصلوں کاعذاب گزشتہ گال نے سہاتھا اور آیندگان بھی ایسے ہی فیصلوں کے جہنم میں جہنم میں جہنم میں جانوں کے بھٹی ہی تو ہے جس سے تو میں اور قبیلے کندن بن کر نکلتے ہیں اور جن کانام وفت کی کلسال سے نکلنے والا کھر اسکتہ قرار یا تا ہے۔

آؤکہ ہم نیک خوابوں اور نیک خواہشوں کواہتے قبیلے کے نام کریں اور اسے دیاروں کے لیے دعاؤں کا جام ، بڑے ٹر عدکر کے پہیں۔

مستملس دُانجست جوري 1991

### بإربار

میں امریکا میں ہوں اور بجائب کی اس سرز مین کے شہروں میں گھو متے تھک گیا ہوں۔ یہاں کی آساں بوس محارتوں کو دیکھتے دیکھتے میری گردن و کھنے گئی ہے۔ان محارتوں کو دیکھنے کا آرام وہ طریقتہ یہ ہے کہ آ دمی سڑک کے کنارے کسی محارت کے سائے میں لیٹ جائے اور ان محارتوں کی آساں بوس کا نظارہ کرتارہے۔ تچی بات یہ ہے کہ امریکا اپنے تماشائی کو حواس باختہ کردیتا ہے۔

نیویارک اور شکا کوکو دیچیر مجھے دنیا کا ایک قدیم ترین مشرقی شہریاد آیا۔ اس شہر کو ملکوں کی ملکہ اور شہروں کی شہرادی کہا جاتا تھا اور ایسا ہی تھا۔ وہ شہر بھی عجائب کا شہرتھا۔ آسان کے دو باشند ہے ہاروت اور ماروت اس شہر کے ایک کنوئیں میں قید شخصہ اس شہر کا نام ہا بل تھا۔ اس شہر میں ایک بُرج تھا۔ کہتے ہیں کہ ہفت اقلیم میں اس بُرج ہے اور نیکی کوئی کا مہارت نہتی ۔وہ بُرج ہفت اقلیم کے سرکی کلا ہ تھا۔

یونان کامشہورمؤرخ ہیروڈوٹس جب بابل پہنچا تواس شہرہ آفاتی ٹرج کود کیھنے گیا۔ وہ اس بُرج کی بلندی کود کیچہ کرسٹسٹدررہ گیا۔اس کو بابل کے بوڑھے کا ہنوں نے بتایا کہ اس بُرج کی سب سے اُوپر کی منزل میں ایک چھپر کھٹ ہے اور س چھپر کھٹ پر دیوتا وَں کا دیوتا آرام کررہا ہے۔

مگرامریکامیں ایسے کتنے ہی برج ہیں جن کے سائے ہالی کائر نے بہت نیچاد کھائی دیتا ہے اور ان ٹرجوں کی اُوپر کی منزلوں میں دیوتا ؤاں کے دیوتا آرام نہیں کررہے گناہ گار انسان کام کررہے ہیں۔ ال سرزمین میں آ کرمیرا قد گھٹ گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک بونا' ایک بالشیا دکھائی دیتا ہوں اور ایبا تو ہونا ہی تھا۔ ہمارے شہروں اور شہر یوں نے سیکڑوں سال سے اپنا قدوقامت بڑھانے کی کوشش ہی کب کی ہے۔ ہم نے تو بلند ہونے کے بجائے پست ہونے کا ہنردکھایا ہے۔

بابل کی سرز مین بھی دانش ٔ دانائی اور ہنر مندانہ ججز نمائی کی سرز بین تھی اور امر پکا بھی دانش ٔ دانائی اور ہنر مندانہ ججز نمائی کی سرز مین ہے ' گریہ کہ بابل امر پکا کا بعید ماضی تھا اور امر پکا'بابل کا بعید مستقبل ہے۔

بابل کی سرزمین بھی بدی اور بدکاری کی سرزمین تھی۔وہ بھی تاریخ کے بالا خانے کی مشہور نے ان فیلے نے کی مشہور نے تھے اور امریکا بھی اس زمانے کی مشہور نے اور امریکا بھی اس زمانے کی شہرہ آفاق فاحشہ ہے جس کے چھل فریب نے بڑے برٹے برٹے نیک ناموں کو خراب کیا ہے اور ان کی طاقت اور تو ان کی کو پھوس لیا ہے۔

گر بھے اس وقت امر یکا کے جس پہلو پر زور دینا ہے وہ اس کی وائش وانائی اور ہنر مندانہ مجزنمائی ہے۔ یہ وائش واٹائی اور ہنر مندانہ مجزنمائی ہے۔ یہ وائش واٹائی اور ہنر مندانہ مجزنمائی کیا ہے؟ یہ سائنس اور شکنالوجی ہے اور آئی کی وجہ ہے آج یہ مرز مین ملکوں کی ملکہ اور قو موں کی مالکہ بنی ہوئی ہے۔ اسے و کھے کرایسا محسوس ہوتا ہے بھیے یہ ساری دنیا کا مرکز ہواور سارے راستے اس کی طرف آجے ہوں جیسے کسی زمانے میں سارے راستے بابل اور اس کے بعدروم کی طرف جاتے ہے۔ ہوں جیسے کسی زمانے میں سارے راستے بابل اور اس کے بعدروم کی طرف جاتے ہے۔ یہ بیال کے لوگ اس و نیا میں دہنے کا ہنر جانے ہیں ۔۔۔۔ آتا ہے جس میں کوئی قوم بھی ان کی ہراہری نہیں کرستی اس لیے کہ امریکا اپنی ہی زندگی گزارنے کا فرن ہی جانتا ہے۔ گزارنے کا فرن ہیں جانتا۔ دوسری قو موں کی زندگی گزارنے کا جران کن فن بھی جانتا ہے۔ اس کے پاس اس نے اپنی زندگی کے لیے دوسروں کی زندگی دو مجرکر رکھی ہے کیوں کہ اس کے پاس سائنس اور شیکنا لوجی کی طافت ہے۔

میرے عزیز معراج اور میرے برادرعزیز جمال احسانی! میں بار بارایک بات سوچتا ہوں اوراُ داس ہوجا تا ہوں۔وہ بات بیہ کہ ہمارے حکمراں طبقے کےلوگ یہاں آتے ہی خیال آفریں شام کا مہران بہدرہا ہے۔ ماضی ہے متنقبل کی طرف اپنے منبع ہے اپنی منزل کی طرف اور میں اپنی ایک خاص حالیہ انس کے ساتھ اس کی خدمت میں کورنش بجالا تا ہوں اور تاریخ اور وقت میں ایک گہراسانس لیتا ہوں۔ اور پھر جھے اچا تک بیاحیاس ہوا ہے کہ سندھی ہو لئے والا ایک و بین اور شایستہ نوجوان مانی سنجر انی جوار دو میں شعر کہتا ہے میر ساتھ ہے اور میں ایک عجیب بات محسوں کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہ جیسے مہران گنگا اور جمنا کی وادی میں بہدرہا ہے۔ یا جیسے گنگا اور جمنا دونوں یہ یک وقت مہران کی وادی میں بہد

رہے ہیں۔
اوراے مائی خرانی! تو لپ مہران میری ایک خاص بات سن اورا پنا۔
ہوراے مائی خرانی! تو لپ مہران میری ایک خاص بات سن اورا پنا۔
ہورات یہ ہے کہ مہران کو مشکرت میں سندھو کہا گیا ہے بونانی میں سندھوں اور لاطبی میں سندس ہم پاکستانی اور ہندوستانی پنجاب کشمیر ہریائے وقی اور بیار سے سندھ کی طرف ہجرت کرنے والے شالی سرزمینوں سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھو ہمارا سب عظیم اور قد بم پیش رو ہے جوشال سے نکل کر یہاں آیا ہے۔وہ بہت کی برفانی چٹاتوں سے نکل اور اس نے سندھ کی مشلف نما شالی سرزمین کو اپنی تہذیب پر ورگز رگاہ بنایا۔وہ بھی ہجرت زدہ ہیں۔ مائی! تم سامیوں کی سرزمین سے بلوچتان ہجرت زدہ ہے اور ہم اور تم بھی ہجرت زدہ ہیں۔ مائی! تم سامیوں کی سرزمین سے روانہ ہو کر پنجاب کے شادو وہاں سے سندھ آگے اور میں سامیوں کی سرزمین سے روانہ ہو کر پنجاب کے علاقے میں آیا اور وہاں سے وادی گنگ وجمن کی طرف چلا گیا اور وہاں سے یہاں آگیا۔ جو جہاں بھی ہے وہ کہیں اور سے ہجرت کرکے آیا ہے۔گر سندھو کی ہجرت ہر لیحہ جاری ہے۔

سسينس ڈانجسٹ اکوبر1991

میرے امرو ہے کے ایک بزرگ غلام ہمدانی مصحفی نے کہا ہے۔ یادِ ایّام ہے قراری دل وہ بھی یا رب عجب زمانہ تھا

جب زمانہ تھا۔ ہم اپنی حالتوں اور اپنے عالموں میں مشاقی اور ہجوری اور حضوری اور دوری کے کتنے ہی معرے سرکیا کرتے ہے۔ سرکتی اور سرشوری کی ایک بجب ما جرا پر وری تھی جو ہمیں لیے لیحہ پُر حال رکھی تھی۔ ہم شوقی انقلاب میں ہر مزاحم سے جا کھرایا کرتے ہے۔ کوئی ایک مقالہ میں ہر مزاحم سے جا کھرایا کرتے ہے۔ کوئی مقالہ مقالہ میں ہم مزاحم سے جا کھرایا کرتے ہے۔ کوئی اسکا اور ہمارے ہو تول کے انگاروں کو بھا سکا ہے کہ ان اور ہمارے ہو تول کے ایک رون کو رہا سکتا اور ہمارے ہو تول کے انگار میں ایک ہو تول کے انگارے را تھرکرو یے ہیں اور ہم ہیں کہ ہمیں اپنے زیاں اور اپنے زوال کا کوئی خم نہیں ہے۔ انگارے را تھرکرو یے گئے ہیں اور ہم ہیں کہ ہمیں اپنے زیاں اور زوال کوئی غم نہیں ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے۔ کہ ہمیں اپنے زیاں اور زوال کا کوئی احساس نہیں کے کہنا ہوں کہ اے تی کہنا ہوں کہ اے تی کے کہنا ہوں کہ اے تی کوئی ہمیں اپنے زیاں اور زوال کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کوئی ہمیں اپنے زیاں اور زوال کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کوئی ہمیں اپنے دیاں اور زوال کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے۔

ہ۔ یں؛ سے یہ ہا۔ ہوں اور بہت مہران کی شام بہدرہی ہے اور بیں اُواس ہوں اور بہت مہران بہدرہا ہے کہ مہران کی شام بہدرہی ہے اور بین اُواس ہوں اور بہت پُراحساس ہوں۔ جھے سرِشام آیک شعر بہت یاد آتا ہے جومیرے افسانہ آفریں بھائی

معراج رسول کے شہر میں کہا گیا تھا۔

زخ پہ گیسو ہوا سے بلتے ہیں چینے اب دونوں وقت ملتے ہیں

کراچی لاہور' دتی اور لکھنؤ کے شاعرو! اگرتم شام پراییا حالت آنگیز شعر کہدووتو قبلہ و کعبہ میاں با وامیر تقی میرکی تنم میں شعر کہنا چھوڑ دوں ....کیوں میاں جمال احسانی! میں غلط کہ رہا ہوں یاضیحے ؟

# حيدرآ بادوكن عدوسراخط

جانِ عزیزمعراج میاں! پیار بے ثار.....

میں ابھی حیدر آباد وکن ہی میں ہوں عجب دل دارشہر ہے۔ تعنیم سے پہلے پنجاب، دتی مما لک متحده آگره واوده (اُترپردیش) یا مندوستان کے سی اورعلاقے کا آدمی (خاص طور پرمسلمان ) یہاں آ جا تا تھا تو پندرہ ہیں برس سے پہلے اینے وطن کا زُرخ نہیں کرتا تھا اور اگراس نے بہاں کہیں بیاہ رحالیا تو پھراہے شہرے ہمیشہ کے لیے گیا۔ ہماری نعمیال کے لوگ بھی یہاں آئے تھے اور پھر يہيں كے بور بے مار سے بڑے مامول نے يہاں آكر دوسری شادی کرلی اور پھر انھوں نے ہمارے بابا اور دوسرے عزیز ول کو خط لکھے اور مشورہ وبا كة بسب لوك بهي يبين علية تين - جاري والده كها كرتي تفيس كدهيدرة با دكي عورتيس ا پیچنشو ہروں کو کھٹائی بڑا کھانا کھلا کے کسی اور کانہیں رہنے دینتیں۔وہ سارے رہنے تھول جاتے ہیں۔اگر میں نے اپنی والدہ کی بات کودھیان دے کرشنا ہوتا تو میں بلا تا غدکھٹائی پڑا کھانا کھا تا اورامروہے کی اس الوکی کی محبت سے باز آجا تا جس کی یاد مجھے بہت خرابی وخواری کی حالت میں رکھتی تھی۔معراج میاں! کیا خیال ہے،اب کسی حیدرآ بادی خاتون کے ہاتھ كا كھڻائى يرا كھانا كھالوں؟ محراب كيا! يہاں يہ بات بھى سوچنے كى ہے كہ فتنے كا اصل سبب کھٹائی ہڑا کھانا ہے یا حیدرآ باد کا دراوڑی محسن ۔ بہ ہر حال ،میاں اگر میر تقی میر دتی ہے آپ کے سابق وطن مالوف الکھنؤ کے بجائے حیدرآباد دکن جاتے تو اُردو میں کرب ججرت کی لا فانی شاعری شایدمعرض شهود میں نه آتی - پھر بھلایہ شعرکون کہتا۔ متاع سخن پھیر لے کر چلو بہت لکھنؤ میں رہے گھر چلو

مغرب کی ماہر عمرانیات موسیولیبان نے کسی جگہ کچھالی بات کھی ہے کہ ہندوستان ا پی جگدا کیک و نیا ہے۔ یہ بات اس نے بھارت کے بارے میں نہیں لکھی بل کہ پر صغیر کے بارے میں لکھی ہے۔ یہ ہرطور پا کستان اور بٹگلا دیش کومنہا کرنے کے بعد بھی بھارت بہت بڑا ملک ہے۔ میں پہلے بھی بھارت کے طول وعرض میں قدم زن رہا ہوں مگر اس بار میں نے اس ملک کوئسی قند رزیادہ توجہ ہے دیکھا بھالا ہے۔ بھارت کوایک قوم قرار دینا شاید بہت سیجے بات نہیں ہے۔ بیصرف سیاس بل کہ زیادہ مناسب انداز بیان اختیار کیا جائے تو صرف انظامی اعتبارے ایک قوم ہے۔

شام ہور ہی ہے اور میں ،سردار بھائی (سردارجعفری)، ندا فاضلی اور چند دوسرے شاعراوراد بہب جنوبی ہنداور اُردوز بان وادب کی نسبت سے گفت گوکرر ہے ہیں۔ کویا گزشتہ خط میں جس موضوع پر گفت کو کی گئی تھی اسی موضوع پراس وفت بھی گفت کو جاری ہے۔ باليك تاريخي حقيقت ہے اور ميں اسے پچھلے خط ميں لکھ بھی چکا ہوں كه آندھرايرديش اُردوز بان وادب کا تاریخ پرورمرکز رہا ہے۔اس کے بارے میں بھلا کیا کہنا۔اب رہا تامل نا ڈوء کرنا تک اور کیرالاتو صورت واقعہ پیرے کہان علاقوں میں اُردواسیے رسم خط میں پوری روانی کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ کرنا تک نے تو گزشتہ پچیس تیں برس میں أردواد ببوں اورا فسانہ نگاروں کی بہت معتبر جھیت پیدا کی ہے۔ کرنا تک کے افسانہ نگارعمومی طور پر زبان کو برسی جمالیاتی سلیقد مندی کے ساتھ استعال کررہے ہیں۔ انھوں نے اُردو افسانے کو قابلِ ذکرحد تک پر ماریکیا ہے۔ یہاں کی شاعری کا آ ہنگ بھی قابلِ داد ہے۔ اس موقع پر میں تامل ناڈو کے بارے میں قدرے زیادہ دل جمعی کے ساتھ گفت گو کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ تامل تا ڈو کی سرکاری زبان فاری تھی۔سوچو تو، وه زیانه کتنا عجیب زیانه موگا جب تامل تا ژو کی سر کاری زبان فاری تقی؟ پیه بات ان با تو ں میں سے ایک بات ہے، ان تاریخی باتوں میں سے ایک بات جن پر اب یقین نہیں آتا۔ ہمیں تو اب خود اپنے ہونے پر یفتین نہیں آتا۔ کیا ہم واقعی ہیں؟ آپ ہوں گے مگر میں تو

شایدنہیں ہوں۔جواپنی سجی حالتوں کے ساتھ نہیں پایا جاتا، وہنہیں ہے۔سومیں نہیں ہوں۔

تامل ناڈو میں عربی اور فاری دونوں تصنیف اور تالیف کا ذریع تھیں اور ان کے ساتھ ۔ مقامی زبان میں بھی وہنی کاوشوں کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ عربی زبان وادب سے بامل ناڈو کا حجرارشتہ رہا ہے۔ اب رہی اُردو اس دور کے اعتبار سے تو تامل ناڈو میں کسی سرکاری سر پرستی کے بغیر عوام ، انجمنیں اور سکتہ بند اوار نے اُردو کے سلسلے میں بوری جمعیت خاطر کے ساتھ سرگرم ہیں۔

تامل ناؤو کے اصلاع میں تقریباً دو ہزار سے پچھ زیادہ اسکولوں میں اُردو پڑھائی جاتی ہے۔ان اسکولوں میں سرکاری اور غیرسرکاری دونوں تتم کے اسکول شامل جین ۔ان کے علاوہ شبینہ مدر سے بھی قائم ہیں۔(اُنز پردلیش! ہت تیرے کی) تامل ناؤو میں اُردو کے جارمراکز ہیں۔

ا-شالى اركاك،٢-دراس،٣-رچرا بلى،١٠-چنگل پين

ان علاقوں بیں کم وبیش چارسوشاعر پوری حالب حال کے ساتھ فکریخن بیں مست بیں۔ان کے علاوہ افسانہ نگار، عالم، نقا داور محقق اپنے اپنے شعبوں بیں کار پردازی کے جوہر دکھارہے ہیں۔ بنگلور (بدراس) بیں متعدد عربی، فاری اور اُردو کے بدارس قائم ہیں، جوہر دکھارہے ہیں۔ بنگلور (بدراس) بیں متعدد عربی، فاری اور اُردو کے بدارس قائم ہیں، جن میں دسین الرشاو، فاص اجمیت کا حائل ہے۔ شالی ارکاٹ کے شہر دیلور میں ام آلمدارس با قیات الصالیات، مدرسہ لطیفیہ حضرت مکان دیلور، جامعہ دارالعلوم (عرآباد) بعرب کارلج دیلور جنوبی ارکاٹ میں دارالعلوم بدرستہ العروسیہ کیل کرے اور مدرستہ الموالی بعربی کارلج دیلوں۔ جنوبی ارکاٹ میں دارالعلوم بدرستہ العروسیہ کیل کرے اور مدرستہ الموالی مولوی، مولوی عالم ، مولوی فاضل ہوئی ورشی کی سطح پر ہوتی ہے۔ جہاں سے مولوی، مولوی عالم ، مولوی فاضل ہنشی فاضل اور ادیب، ادیب عالم ، ادیب فاضل کے طلبہ سند میں حاصل کرتے ہیں۔ شالی ہند کے شاعروں میں فاری داں شاعر تو ہیں فاضل کے طلبہ سند میں حاصل کرتے ہیں۔ شالی ہند کے شاعروں میں فاری داں شاعروں کا تناسب فاص طور پر قابلی ذکر ہے اور وہ عربی زبان وادب پر گہری نظر دیکھتے ہیں۔

تامل تا ڈومیں ہندی سے نفرت کی جاتی ہے۔ یہ ہرگز کوئی اچھی بات تہیں ہے۔ یہ ہرحال جہاں تک اُردو کا تعلق ہے تو تامل نا ڈوکی سر کار کا روتیہ اُردو کے ساتھ نہ ہمدردانہ ہے، ندمخالفان 'بینی وہ اُردو کے حق میں بالکل بےضرر ہے۔رہے عوام تو ان کی ایک بہت بری تعدادارووزبان اوراردوادب سے مہراسرد کارر تھتی ہے۔

تامل ناؤو کے مشہور شاعر، اویب اور عالم جناب کاوش بدری نے مجھے بتایا کہ تامل نا ڈو کے کم وہیش ہیں لا کھ افراد اُردورسم الخط استنعال کرتے ہیں۔ میں نہیں کہ سکتا کہ اس بات میس کتنا غلوشامل ہے اور کتناعلو!

میں یہاں ابھی دوتین دن اور ہوں کل جامعہ عثانیہ کی زیارت کرنے کا قصد ہے، جامعة بعثانيه دنيائے أردوكا سب سے براتعليى اداره، مرحوم اداره ہے۔اب وه '' جامعہُ عثانیہ' نہیں رہاہے' عثانیہ بونی ورشی' ہوگیا ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

## مكتؤب دكن

معراجی (میراجی) شادر ہیں،آبادر ہیں۔ میں ابھی وکن ہی میں ہوں،اُردوادب کی قدیم ترین سرز مین میں۔میاں جھےاور آپ کوشایدا پئی بدذوق کے باعث کم ہی شعر پسندآتے ہیں۔ہمیں ایک غزل بے طرح پسند ہے، بے طرح۔ بیقاتل اور کا فرغزل اس سرز مین میں کہی گئ تھی،ارشادفر مائی گئ تھی،ایجاد فر مائی گئی تھی۔اس قاتل اور کا فرغزل کا قاتل اور کا فرمطلع بہ ہے

خر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہی نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خری رہی

جائی جاناں! اگرشاعری کا کوئی پارکھآپ کے شعری ذوق کا امتخان لے یا دوسرے لفظوں میں خودا ہے آپ کو امتخان میں ڈالے اور آپ سے بیہ پوجھے کہ اس عہد کی پوری شاعری یعنی تمام غزلیات اور سرآج اور نگ آبادی کے اس شعر میں آپ سے جمالیتی بخلیقی اور کیفی اعتبار سے زیادہ بھتی سرمایی قراردیں گے؟ بیہ ہمیراسوال اس سوال کا جواب آپ کی طرف سے میں خودوں گا۔ بیہ تناووں کہ اب شام ہوگئی ہے اور جھے آپ کے متروک شہر کی طرف سے میں خودوں گا۔ بیہ تناووں کہ اب شام ہوگئی ہے اور جھے آپ کے متروک شہر کی سنوک کے آفت ناک شاعر نواب مرزاشوق کی مشوی زیرِ عشق کا ایک شعریاد آرہا ہے۔

المعنوکے آفت ناک شاعر نواب مرزاشوق کی مشوی زیرِ عشق کا ایک شعریاد آرہا ہے۔

المعنوکے آفت ناک شاعر نواب مرزاشوق کی مشوی نیرِ عشق کا ایک شعریاد آرہا ہے۔

المعنوکے آفت ناک شاعر نواب مرزاشوق کی مشوی نیرِ عشق کا ایک شعریاد آرہا ہے۔

المعنوکے آفت ناک شاعر نواب مرزاشوق کی مشوی نیر عشق کا ایک شعریاد آرہا ہے۔

المعنوکے آفت ناک شاعر نواب میں جوا سے ملتے ہیں

رک پہ میسو ہوا سے ہے ہیں چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں

شام احساس کوعذاب جاں بنا دیتی ہے۔شام دن کا ایک عجیب اختیام پذیر جمال ہوتی ہے۔شام وفت کاسب سے بڑاتھیر ہے اورسب سے بڑا تاثر۔ہاں میاں وہ شعررہ گیا۔ شاعر شاعر ال حضرت سر آج اور نگ آبادی کا وہ شعر ۔

خیر تحیرِ عشق سُن نہ جنوں رہا نہ پری رہی
نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی

یاتو ہوا مطلع ۔ اب آیک قیامت خیز شعر سُنیں ۔

یطی سمتِ غیب ہے آک ہوا کہ چمن سُرور کا جل گیا

مگر آیک شاخ نہال غم جے دل کہیں سو ہری رہی

ہمارے اس دور کا کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے اس شعر کے خنوں کے برابر کا

ہمارے اس دور کا کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے اس شعر کے خنوں کے برابر کا

ہمارے اس دور کا کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے اس شعر کے خنوں کے برابر کا

تو ہے یوں کہ'' خبر تحیرِ عشق سُن' اور بیس سُن رہا ہوں اور اپنی ڈات کے آتش دان بیں جَل بھن رہا ہوں۔'' تحیرِ عشق' کی بات ہے تو معراج میاں ایک بات سُنیں۔اس سرز بین کی صورت عال بھی بہی ہے۔ یہاں کے شہروں، قصبوں، بازاروں، شنیں۔اس سرز بین کی صورت عال بھی بہی ہے۔ یہاں کے شہروں، قصبوں، بازاروں، چوراہوں اور گلی کو چوں پر ابھی تک ایک سیمے ہوئے سے تحیر کاعالم طاری ہے جسے اب یہاں کے زوال اور انقلاب کے سال ہاسال بعد بہت اندر جاکر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کے زوال اور انقلاب کے سال ہاسال بعد بہت اندر جاکر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ عالم کب سے طاری ہے، کب سے؟ ۱۳ ویں سخبر' ۱۹۳۸ء سے لیعنی سقوط حیدر آباد۔۔۔

احساس اور کیفیت کے گردو پیش میں نہ 'جوں' رہا ہے اور نہ 'پری' رہی ہے۔وہ
'جنوں' خان ق جمالیاتی پرستش کی ایک سرشار اور کرشمہ کارمحویت تھی اور وہ' 'پری' اُردو
تہذیب کی جیکل کی معبودہ تھی۔ وونوں پرؤروو، دونوں پر فاتحہہ ہم بھی کس شان سے تباہ
ہوئے۔اتنے ہنسو کہ آنکھ ہے آنسونکل پڑیں۔میاں جان! ایک ہزار برس کی تہذیب
جاس کنی ہیں جنلا ہے اور اس پر آنکھ ہے آنسوبھی نہ کلیں! یہ تو وہ سانحہ ہے جو مسلسل چوالیس
ہین نیس برس سے چیش آرہا ہے۔ یہ وہ سانحہ ہی وہ سانحہ جس پر اتنا خون رویا جانا چا ہیے
ہیں کہ رونے والوں کے بدن ہلدی کی طرح پہلے پڑجائے۔

ائیک اُداس شام برس رہی ہے۔ بہت اُداس شاموں میں سے ایک شام رجانے شام

نے بچھے اُواس کیا ہے یا بیس نے شام کو میں اس وقت احساس وجود کے اسکیلے پن میں بُری طرح را نگال جا رہا ہول۔ میں جو ندمومن ہوں اور ند کا فر۔ مجھے اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت یا دآرہی ہے جس کامطلب ہے۔''یقیناً انسان گھائے میں ہے۔''

نہ جانے انسان گھانے کی اس تجارت میں کیوں جھونک دیا گیا ہے؟ انسان جو تجارت کررہا ہے کیا وہ تجارت ایک کا ئناتی مسخر گی نہیں ہے؟ نہ جانے اس ظلوم اور جبول انسان نے بیتجارت کیوں اختیار کی۔ چو ہے، چھپکلیاں اور چھپچھوندریں، ان سب ہیں سے ہرنوع کتنی ہوشیارتھی! وہ سراسر گھائے کی اس تجارت میں نہیں کچنسی۔ دنیا کا کوئی ہوئے ہے۔

یزایقراط بھی چوہے، چھپکلی اور چھپچھوندر سے سے زیادہ چین چان سے نہیں ہے۔

ابھی تھوڑی دیر پہلے کیفی بھائی (حضرت کیفی اعظمی) شوکت بھائی، شانہ

(شانہ اعظمی) اور چنددوسرے شاعر، اویب اور فن کاریبال سے رخصت ہوئے ہیں اور ہیں

موثل کی نہ جانے کون می منزل کے نہ جانے کون سے کرے ہیں اپنے آپ کوجھیل رہا ہوں۔

دل پرایک جیب حالت ہے کہ طاری ہے۔ یہ حالت بڑی اذبہ ناک حالتوں کی ایک حالت

ہواد اب تو یہی میری حالت ہے، ہندوستان ہیں بھی اور پاکستان ہیں بھی۔ معراجم جانم!

آج میں دنیا کی سب سے بڑی اُردو جامعہ، جامعہ عثمانیہ کی می (مومیائی Mummy) کی

زیارت کرنے گیا تھا ہے جن میں حاضر ہوتے ہی میری زبان سے انا اللہ و انا اللہ و اجعوں

نکلا اور میں اینے نہ جانے کتے برس کے سارے آنسونی گیا، شراب کی طرح بی گیا۔۔۔

ونیا کی جو تلخ بات میں نے پی لی تو شراب ہو گئ ہے

میں نے اس سفر میں آنسو پی جانے کے شان دار بئنر کا جو قابل داد مظاہرہ کیا ہے،
مجھے اس کی ابھی تک کوئی داذبیں ملی ۔ پاکستان میں بھی اس بئنر کی کب داد ملتی ہے۔ جان عزیز!
جب میں واپس آؤں تو مجھے سب سے پہلے اپنے اس قابل دادترین بئنر کی داد ملنا چاہیے۔
اب میں عالم خیال میں پھراس جگہ جا پہنچا ہوں جو بھی جامعۂ عثانیہ یعنی اُردوکی پہلی اور آخری جامعۃ عثانیہ یونی ورش ہے۔

میرے اور کسی اور کے درمیان کسی ہے بھی درمیان ، وہ سکے ہو یا پاری ، ہی ہو یا ہندو
ناموں کا کوئی جھٹر انہیں ہے۔ بس جذب اور نیت کا گلہ ہے اور گلدر شنے کے احساس کے
بغیر بھی نہیں ہوتا۔ اگر دل داری اور دل دہی کا جذبہ پر ور شوت دیا جا تا جو میرے گمان میں ،
بعض گہرے تاریخی اور تہذبی رشتوں کے پیشِ نظر دیا جانا چا ہے تھا تو جامعہ عثانیہ میں ،
یف کیرے تاریخی اور تہذبی رشتوں کے پیشِ نظر دیا جانا چا ہے تھا تو جامعہ عثانیہ میں ، میں
نے غلط کہا عثانیہ یونی ورش میں قدرے قراخ دلی کے ساتھ اُردو کے لیے بھی گنجا یش پیدا کی
جاسکتی تھی ۔ بہ ہر حال میں کیا کہ سکتا ہوں۔ شاید ایسا مکن نہیں تھا۔ اب ہمارے تی میں
شاید کوئی بات بھی ممکن نہیں ہے۔ گفت گوقد رے دراز ہوگی اوراس کے باوجود تا تمام رہی ۔
ہر حال رات گئے تک میں اسے تمام کروں گا۔

مسينس ذا بجست أكوبر1993

## وکن ہے آخری خط

عزيز القدرمعراج ميان!شاد باش وشاوزي\_

میری ہر بات شام سے شروع ہوتی ہے بینی وفت کی عبیب اور لا یعنیت کے پُرآشوب احساس سے میاں جی آخر ہے کیا؟ اس بد بخت زبان کی قتم جومیرا ذریعہ کلام ہے، پچھ بھی تونہیں،میاں جی! پچھ بھی تونہیں۔اور بید جو پچھ میں نے کہا، یہ بھی عبث ہے۔ بی بھی ہے معنی ہے۔

میں حضرت صاحب، حضرت سراج اورنگ آبادی کی سمت ہے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں ان کا ایک شعر پہلے کسی خط میں لکھ چکا ہوں۔ وہ شعر دوبارہ یاد آرہا ہے۔ کیا سفّاک شعر ہے۔

چلی سمتِ غیب ہے اک ہوا کہ چن شرور کا جَل عیا میں محر ایک شاخ نہال غم جے دل کہیں سو ہری رہی دستے غیب 'پرایک خیال آیا اور وہ یہ کہ آخر سمت ظہور کیا ہے۔ سمت شہود کیا ہے، سستے حضور کیا ہے۔ سمت شہود کیا ہے، سستے حضور کیا ہے۔ سمت شہود کیا ہے، سمت خط کہاں ختم ہوا تھا۔ ہاں یہ یاد ہے کہ جامعہ عثانیہ کاتن جاری تھا اور ایک تحون کا عالم طاری تھا، شاید۔ بہ ہر حال اب جمعے جامعہ عثانیہ اور اس کے پس منظر کے بارے بیل گفت کو کرنا ہے۔ میری گفت کو کا ایک حقہ روزنا مدسیاست حیدر آباد دکن کے مالک و مدیر برا در عزیز زاہد علی خال اور جگر بھائی (حضرت جگر حیدر آبادی) کے اقادات سے مستعار ہے۔ جامعہ عثانیہ کے وجود کی بات بیسویں صدی سے نہیں بل کہ اٹھارویں صدی سے نہیں بل کہ اٹھارویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ اٹھارویں صدی کے ہندوستان کے تعلیم طفوں بیس یہ احساس پیدا ہوا کہ شروع ہوتی ہے۔ اٹھارویں صدی کے ہندوستان کے تعلیم طفوں بیس یہ احساس پیدا ہوا کہ آردو کو علوم وفنون کی تعلیم کا ذریعہ ہونا جا ہے۔ اس وقت عربی اور فاری اعلی تعلیم کا ذریعہ والے ہونا جا ہے۔ اس وقت عربی اور فاری اعلی تعلیم کا ذریعہ

تخصیں۔ دتی کالج اسی احساس کا مظہر تھا جو ۹۲ ساء میں قائم ہوا۔ شروع میں دتی کالج کا ذریعه <sup>رتعلی</sup>م انگریزی تفالیکن انیسویں صدی کی پہلی چوتھائی میں اور بنٹل کالج کاا فتتاح ہوا۔ ىيە بىندوستان كاپېلاتغلىمى مركز تقاجهاں جديدمغربى علوم كى تعلىم أردوييں دى جاتى تقى۔ اس وتی کالج ہی میں مرزاعالب کو بلایا گیا تھا تا کہ ایک فاری معلم کی حیثیت سے ان كالمتحان لياجائي بيامتحان مسترثامس كوليتا تفامرزاغالب يالكي ميس سوار بوكرمسترثامس کے ڈیرے پر پہنچے۔مسٹرٹامس کواطلاع ہوئی۔انھوں نے فورآمرز اکو بلایا مکرمرز ااس انتظار میں تھرے رہے کہ رواج کے مطابق مسٹر ٹامس اٹھیں لینے آئیں گے۔ بہت ور کے بعد مسٹر ٹامس کوخبر ہوئی کہ مرزا تہذیبی روایت کی مراعات کے سبب نہیں آئے۔ چناں جہ ٹامس صاحب باہرآئے اور مرز اصاحب سے کہا کہ جب آپ' در بار گورنری' بیں تشریف لا كيس محية حسب دستورآب كااستقبال كياجائے گا تحراس وقت آپ نوكرى كے ليے آئے ہیں اس لیے اس وفت وہ برتا ونہیں کیا جاسکتا۔مرزانے کہا کہ میں نے سرکار کی ملازمت کا اس کیے ارادہ کیا تھا کہ عزت میں اضافہ ہونداس لیے کہ جواعز از حاصل ہے اس میں بھی کمی آجائے۔ پہکہااورسورویے کی نوکری برلات مارکر چلے آئے۔ آگروہ اس طرح نہ چلے آئے توپروفیسرمرزاغالب کہلاتے۔

وکن میں بھی اُردو ذریعہ تعلیم کا تصور بہت پہلے سے کارفر ماتھا۔ شروع میں اس تصور برغیررسی اور بیم با ضابطه طور برعمل موارانیسوی صدی کے نصف اوّل کے آخری بات ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ وجود میں آیا۔اس ادارے کا نام مدرستہ فخریہ تھا۔اس مدرسے میں نظری اورعملی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی اور چوں کہ اُردو میں ان علوم پر کتابیں تاپیڈ تھیں یا تھیں بھی تو بهت كم اس لي كتابيل تكهوائي جاتى تفيس يا ترجمه كروايا جاتا تھا۔ چنال چه فرانسيسي اور الكريزى سے سأئنس كى بہت ى اہم كتابوں كے أردو ميں ترجے ہوئے۔ مدرست فخربيك زیر اثر اس طور کے اور بھی تعلیمی ادار ہے وجود میں آئے۔ان میں ایک طب کا مدرسہ بھی تھا جوحیدرآباد میں قائم ہوا۔اس مدرہے میں خدیدطب (ڈاکٹری) کی تعلیم اُردو میں دی جاتی تھی۔اس مدر سے سے ارسطویار جنگ جیسی شخصیت فارغ انتحصیل ہوئی۔ والے عملی حقیقت کوزیادہ قابلِ توجہ بچھتے ہیں۔ یہاں اُردو والوں سے وہ مسلمان مراد ہیں جن کی مادری زبان اُردونہیں ہے بل کہ تائل ہتاگویا ملیالم ہے۔ان لوگوں نے اُردوکواختیاری زبان کے طور پر قبول کر لیا ہے اور وہ اسے اپنی عزیز ترین متاع سیجھتے ہیں۔ چتاں چہ یہاں اُردورسم الخطاور اُردوتعلیم کی بنیاد شالی ہند کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہے۔اب سے کی صدی پہلے ہندوستان میں' دوکن' اُردوکا سب سے بردا تخلیق اور تغلیمی مرکز تھا اور اُردو وہاں کی سرکاری زبان تھی۔اس کے بعد سمبر ۱۹۳۸ء تک ریاست حیدر آباد کی علمی ہتغلیمی اور مرکاری زبان کی حیثیت نہیں سرکاری زبان کی حیثیت نہیں سرکاری زبان کی حیثیت نہیں اسے صرف بول چال کی زبان کی حیثیت نہیں بل کہ قابلِ ذکر حد تک ملی بقلیمی اور حیثیت نہیں بل کہ قابلِ ذکر حد تک ملی بقلیمی اور تخلیقی زبان کی حیثیت حاصل ہے۔

شال میں اُردوصرف بول چال کی زبان بنتی جا رہی ہے اور ہے ہیں کہ اُردو اب بھی سارے ہندوستان کی مشترک بولی ہے۔ بس بیہ کہ اسے اُردو کے بچائے ہندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہ ہرحال جنوب میں اسے با قاعدہ ایک زبان کی حیثیت حاصل ہے اس لیے کہ وہاں کے اُردو والوں نے اپنے احساس، تاثر اور عقلیت کی ایک تاریخی حقیقت کو دریا فت کرلیا ہے اور وہ حقیقت ان کے خیال میں یہ ہے کہ بیسب ہماری ما دری زبانیں ہیں اور اُردو ہمارے نقیاتی ، فکری اور اعلیٰ تہذیبی تشخص کی زبان ہے۔

میں نہیں جاتا کہ وہ جس حقیقت تک پہنچے ہیں، تاریخ 'غیر جانب دارتاریخ اس حقیقت سے کتنی مناسبت اور مطابقت رکھتی ہے یا اس کے حق میں کتنی سازگار ہے لیکن جنوب کے بیر ' اُردو دالے' 'اپنے طور پر جس حقیقت تک پہنچے ہیں وہ یہی ہے۔ جنوب کے '' اُردو والول' کی اس دریافت کی نفیاتی ، فکری، تہذی ، جذباتی اور تعقلی قدرو قیمت کو پوری طرح سیحضے کے لیے ہمیں جنوب کے اس گروہ کی تاریخ کا مجرا جائزہ لینا پڑے گا۔ جن ماہرین نے اس تاریخ کا مجرا جائزہ لیا ہے، ان کے نزدیک اس گروہ کی بید یا تیت سے نزدیک اس گروہ کی بیدریافت پوری طرح قابل فہم ہے اور اس کا محض جذبا تیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اُردوزبان پہلے علاء الدین ظلمی اور پھر محد تغلق کے عہد میں دتی ہے وکن گئی تھی۔وفت کررنے کے ساتھ ساتھ وہاں اُردونٹر اور شاعری کا ظہور ہوا۔ خاص طور پر دکن شاعری کا پہلاعظیم الشان مرکز قرار پایا پھر اُردوشاعری ولی دکنی کے دیوان کے ذریعے دتی کے گل کوچوں میں پھیل گئی اور پھر سارے شالی ہنداور وسطی ہندوغیرہ میں۔اوراب اُردوزبان ووبارہ دکن میں اپنی پرانی بنیا دوں کو استوار کررہی ہے۔

سىنى ۋائجىت أكست 1993



# مشرق بإركيا

ية خيال ومقال كى ايك منهك شام إ اورميراا ورمعراج رسول كاذبهن وقت كاس ول شكن مقولے ہے دو جارہے كەشرق ہارگيا مشرق ہارگيا اورمغرب جيت گيا۔اب اگر دانش ہے تو مغرب کی ہے، اقدار ہیں تو مغرب کی ہیں، فنون ہیں تو مغرب کے ہیں، تہذیب ہے تو مغرب کی ہے، معیار ہیں تو مغرب کے ہیں اور فیصلہ ہے تو مغرب کا ہے۔ كيا ہم اس حقيقت ہے انكار كر كے ہيں؟ كيامشرق كاكوئى بزے سے براوكيل اوركوئى شدیدجذباتی مشرق برست اس حقیقت سے انکار کرسکتا ہے؟ افسوس صدافسوس کنبیں۔ تاریخ کے قدیم زمانوں کا ماجرااس کے برعکس تھا۔ان زمانوں میں اگر دائش تھی تو مشرق کی تھی،اقد ارتھیں تو مشرق کی تھیں ،فنون تھے تو مشرق کے تھے، تہذیب تھی تو مشرق کی تھی، معیار تھے تو مشرق کے نتھے اور فیصلہ تھا تو مشرق کا تھا۔ سمیریوں کا معاشرہ ہویا مصر یوں کا، وادی سندھ کا معاشرہ ہویا (ایران) کے ہٹا منشیوں کا۔ بیہ معاشرے قدیم تاریخ کےسب سے زیادہ شایستہ اور ترقی یا فتہ معاشرے تھے۔ مشرق کی اس برتری کا آخر کیا سبب تھا۔ کیا اس زمانے میں مشرق کے باشندے دوسرے علاقوں کے باشندوں سے زیادہ تنومند تھے؟ کیاان کے د ماغوں کا حجم اوروں کے د ماغوں کے جم سے زیادہ تھا؟ کیاوہ تحروطلسم کے ماہر تھے؟ کیا ایسا تھا کہوہ اپنی سرزمین کی آب وہواکی وجہ سے دوسروں سے بازی لے سمئے تھے؟ آب وہواتو مشرق ومغرب کی آج بھی وہی ہے جو آج سے حیر ہزار برس پہلےتھی۔ان دونوں کے جغرافیائی حالات بھی وہی میں جو بہلے تھے پھر مشرق کیوں ہارگیا ، آخر کیوں؟

یہاں ایک اور بات بھی قابلِ ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرق نے تندنی اور تہذیبی برتری کا ایک عہد نہیں گزارا، دوعہد گزارے ہیں۔ایک وہ عہد جس کا ابھی ذکر کیا گیا اور دوسراوہ جس میں بغداد، قاہرہ، بخارا اور قرطبہ کے معاشرے وجود میں آئے۔اس عہد میں بھی جو پچھتھا،وہ مشرق کا تھا۔

یہاں یہ بات بھی کہی جانا جا ہے کہ خرب نے بھی تمدّ نی اور تہذیبی برتری کے دوعہد گزارے ہیں، پہلاعہد یونان وروم سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا عہد بیاعہد ہے جس نے بیہ بات منوائی ہے کہ مشرق ہارگیا۔ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے وفت سے ٹھطول کیا اور اس اعلیٰ رمز سے رشتہ تو ڑلیا جو تو موں کوعظمت اور فضیلت سے نواز تا ہے۔

وہ دماغ میں چکتا ہے اور ذہن میں روشی کھیلاتا ہے
اس کالمسطیع کی نابینائی کو بینائی عطا کرتا ہے
وہ ایک اسیر ہے جو سٹی کوسونابنادیت ہے
اگرکوئی قوم برتر ہے توبیائی کافیضان ہے
مصریوں کوان کے اہرام نے بڑائیس بنایا
بابیوں نے اسپے برخ کی وجہ سے بلندی نہیں پائی
ان کی ارجمندی اور بلندی کاراز پھے اور ہے
جن قوموں نے اس راز کو جانے کی کوشش نہیں ک
وہ مات کھا گئیں اور گھائے میں رہیں
جو بھی انسانیت کی سب سے بڑی فضیلت سے
جو بھی انسانیت کی سب سے بڑی فضیلت سے
اپنامنہ موڑ ہے گا اور رشتہ تو ٹرے گا
وہ تاریخ کے چورا ہے پر تسواہوگا، بہت زسوا
اور وقت اُسے کہ کی طرح و حتکارتا ہوا گزرے گا

ہم مشرق کی ان قوموں میں سے ہیں جھوں نے اس اعلیٰ رمز سے بے سروکاری اختیار کی اور پھرکیسی بے سروکاری! سوو ہی ہوا جو ہونا جا ہیے تھا۔ ہم قوموں کے درمیان ایک

مستنس وانجست نوم 1991

# نظراً نا

اس دورکاسب سے نمایال رجحان میہ ہے کہ جوتم ہو وہ نظر ندآؤ۔ بیہ معاشرے کا دباؤ ہے جو جمیں اس ہے معنی اداکاری پر مجبور کرتا ہے۔ ہم باہر سے بہت ثابت وسالم اور مشاش بنظاش نظر آتے ہیں کیکن اندر سے ریزہ ریزہ اور اذیت زوہ ہوتے ہیں معلوم نہیں کہ ہم نے معاشرے کے اس ظالمان دباؤکو کیوں قبول کررکھا ہے۔

آپ ہرگزخوش حال نہیں ہیں گرآپ کی بیمجال نہیں کہ خوش حال نظرنہ آئیں۔ تین مہینے سے آپ نے گھر کا کرابیا دانہیں کیا ،قرض پرآپ کا مدار ہے لیکن آپ کے خیالات اور نظریات اور ایک خوش حال آ دی کے خیالات اور نظریات میں کوئی فرق نہیں ۔ آپ کا سیاسی نظریات اور ایک خوش حال آ دی ہے خیالات اور نظریات میں کوئی فرق نہیں ۔ آپ استے محروم آ دی ہیں کہ احساس محروم سے جود ولت مندلوگون کا نقطہ نظر ہوتا ہے ۔ آپ استے محروم ہیں ۔ هیقیت حال سے اس درجہ ا نکار! ذات اور ذہن پر معاشر ہے کا تناویا ہے۔

آپاورآپ کی ہوی جنھیں آپ خودانی زبان سے بیگم کہتے ہیں۔ جب کہ آپ کا اپنی ہوی کو بیگم کہتے ہیں۔ جب کہ آپ کا اپنی ہوی کو بیگم کہتا ہوں آپ خودانی زبان سے بیٹیم کہتا ہوں کہ بیا نہ حرکت ہے۔ یہ دوسر وں کا فرض ہے کہ وہ آپ کی ہوی کو بیگم کہیں۔ دونوں ایک دوسر سے بے حدخوش نظر آرہے ہیں جب کہ دونوں ایک دوسر سے سے بُری طرح ہے ہوئے ہیں۔ آپ دونوں کا بین بیس جس کہ دونوں ایک دوسر سے نہری طرح ہے ہوئے ہیں۔ آپ دونوں کا بین بیس جس کہ دوسر سے کا منہ نوج لیس مگر نہ جانے آپ کو دوسروں کا اتنا خیال کیوں ہے کہ مثالی شو ہراور ہوی نظر آنا جا ہے ہیں۔

سوال بیہ ہے کہ ہر حال میں مثالی شو ہر اور مثالی بیوی نظر آنا آخر کس نظام اخلاق اور

س نظام تہذیب کی زوسے لازمی اور ضروری ہے جب کے معاملہ اس سے برعکس ہے۔ اگر آپ بالکل بجاطور پراپٹی بیٹم کی عُلِیا تھینچ لیس اوروہ آپ کا گریبان بتو کیا قیامت آ جائے گی۔ ''عمراوگ کیا کہیں سے!''

لوگ کیا کہیں گے؟ سپھے ہمی نہیں ، انھیں کہنے دیجیے۔ حدے حدیبی تو کہیں گے کہ دونوں نے شادی کی تھی جو نا کام ہوگئی۔ چلیے قصّہ پاک ہوا گرآپ ہیں کہ معاشرے سے بے تکان جھوٹ بولے چلے جارہے ہیں۔

جناب آپکل ہے جس بدد لی اور بیزاری میں جنا ہیں کیااس کے ہوتے ہوئ آئ آپ کو داڑھی بنانا زیب دیتا تھا اور آپ نے داڑھی بی نہیں بنانی بالی بھی سنوار ہے ہیں اور خوش کو بھی لگائی ہے۔ میری خواہش ہے کہ بیسب پھی آپ نے اپنی خاطر اور اپنی بدد لی اور بیزاری کو دُور کرنے کے لیے کیا ہو گریس جانتا ہوں کہ ایسانہیں ہے بل کہ آپ نے یہ سب پھی لوگوں کے لیاظ میں کیا ہے تا کہ وہ آپ کو ایک شایستہ اور شنطیق آ دی سجھیں۔ میں تو سب پھی لوگوں کے لیاظ میں کیا ہے تا کہ وہ آپ کو ایک شایستہ اور شنطیق آ دی سجھیں۔ میں تو سب پھی انتا ہوں کہ اگر آپ بددل اور بیزار ہیں اور بددل اور بیز ارتظر ہمی آ رہے ہیں تو اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ شاید آپ ہی ہو گھتے ہیں کہ معاشرہ آپ کا بددل اور بیز ارتظر آ نا لیند میں عیب کی کیا بات ہے وار جب ایسا ہی ہوتو اس بے میں اور تا ہجار معاشرے پر لیت کیون نیس کرے گا۔ یقینا ایسا ہی ہوا کی ادا کار بنا کر رکھ دیا ہے۔

آپ جھ پرشہ نہ کریں۔ میں آپ کو بہکانے کی کوشش نہیں کررہا۔ میں خود تیج وتاب
میں جتلا ہوں۔خود میں بھی اس صورت حال سے دو چار ہوں جس سے آپ دو چار ہیں۔
ہوسکتا ہے میری کیفیت آپ سے زیادہ اذبہت ناک ہواور جھ میں آپ سے زیادہ دو غلا پن
پایا جاتا ہو۔ یہ دو غلا پن بی تو ہے کہ ہماری کیفیت ہو پھھاور ہم ظا ہر پھھاور کریں۔
یہ ساری حرکتیں محض اس لیے کی جاتی ہیں کہ آدمی شایستہ اور پُر د بار نظر آئے۔ کو یا
شایستگی اور پُر د باری کا مطلب ہے ہے کہ آدمی ہر لھے اسپے آپ سے جھوٹ ہو لے اور ایسا نظر
آئے جیسا ہونہیں۔ آگرشایستگی ہی ہے کہ آدمی ہر لھے اسپے آپ ہودہ شے ہونے میں

کوئی شبہ کیا جاسکتا ہے۔

میں شاید بیہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل اور بے ساختہ آدمی کی اس معاشرے میں کوئی سخوایش ہے اور کیفیتوں کے اظہار کے ساتھ اس معاشرے میں سخوایش نہیں ۔ وہ اپنی اصل حالتوں اور کیفیتوں کے اظہار کے ساتھ اس معاشرے میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال میں پہلے صورت حال اتنی شدید نہیں تھی۔ اور شایت کی کے فروغ کے ساتھ ساتھ بے ساختگی کے ساتھ ذندگی گزار نے کا امکان بہت کم سے کم ہوتا جارہا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ معاشرے کی خاطر ہم ویسے نظر آئیں جسے ہوں نہیں۔ وہی نظر آنا، نظر آنا، نظر آنا۔ لعنت ہے اس نظر آنے یہ۔

ر ۋانجست مار 1992

### سيلاب

فطرت کے سیلائی غیظ وغضب نے وہ کچھ کیا جو کہا۔ ہم نے دریاؤں کا کیا بگاڑا تھا، ہم نے موجوں کو کب لٹاڑا تھا اور ہم نے گردابوں کی کب بُرائی کی تھی۔ سیلاب ہماری بستیوں، ہمارے کھروں اور اُن میں رہنے والوں کو بے نام ونشان کر کمیا۔

میں آواز ویتا ہوں کہ اے بستیوا کیاتم بھی تھیں، میں صدادیتا ہوں کہ اے کھروا کیا تم بھی آباد ہتے۔ میں پکارتا ہوں کہ اے نتاہ شدہ بستیوں اور آباد گھروں میں رہنے والوا کیا تم کہیں کھو سمتے ہواورلوٹ آؤ سے گرستا ٹوں کی بے حسی نہ بولتی ہے نہ شنتی ہے اور نہ شکنے دیتی ہے۔

ان کے بچوں نے کتنے کھروندے بنائے ہوں گے،ان کے نوجوانوں نے نہ جانے کتنی آرز وئیں کی ہوں گی اوران کے پوڑھے مردوں اورعورتوں نے اپنے بچوں کی جوانی سے کتنی اُمیدیں ہاندھی ہوں گی۔سب کھروندے سیلاب کی جھینٹ چڑھ گئے،سب آرز وئیں گرداب میں تھم ہوگئیں،سب اُمیدوں کوموجوں نے روندڈ الا۔

ہم تم پرروتے ہیں گر ہماری آئلھیں بنجر ہیں اور وہ یوں کہ جن کا ہیری پانی ہوا اُن کی آئلھوں کا آنسو سے کیا رشتہ ۔ سوہم روتے ہیں اور ہمارا رونا آنسو وَل کوتر ستا ہے۔ وہ قوم عاذبیں ہے جنھیں ہواوں کے طوفان نے گر دینا کراڑا دیا تھا۔ وہ قوم شودنہیں ہے جنھیں اُن کی نافر مانی کی سزادی گئے۔ وہ حضرت لوظ کی اُمست نہیں ہے جن پراُن کی نافر مانیوں کے باعث عذاب نازل کیا گیا۔ وہ شہروں کے شہر بابل کے شہری نہیں ہے جو اپنی عنیاشی کی ہوینٹ چڑھ مے۔

ہم انسانی تاریخ کے بارے میں پھھ فد ندر کھتے ہیں لیکن ہم فطرت کی تاریخ کے بارے میں کم سے کم پچھنیں جانتے۔فطرت اورانسان کے درمیان شاید پینیتیں لا کہ برس بارے میں کم سے کم پچھنیں جانتے۔فطرت اورانسان کے درمیان شاید پینیتیں لا کہ برس سے ایک پُر خاش و پریکار کے انجام کا مرثیہ لکھا جائے تو تو کی قرن ہاقرن کے صفحے درکار ہول گی ، وہ مرثیہ اگر زمین کی مدور سطح پررقم کیا جائے تو سطح کی شخوایش ختم ہوجائے گی اور مرثیہ ہاتی رہے گا۔

غم بہت زیادہ ہیں اورخوشی بہت کم ہے۔ تاریخ کے حتا س انسانوں نے اپی زندگی کا زیادہ حقہ اُداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی ہیں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت بل کہ بہت زیادہ ہمت بل کہ بہت زیادہ ہے۔ دانش مندوں کے ایک گروہ نے بیکہا ہے کہ انسان مخار ہو ایٹے اعمال کا جواب دہ ہے۔ دانش مندوں کے دوسرے گروہ نے بیکہا ہے کہ انسان مجبور ہے۔ اس کے ہاتھ اور اس کے پیرخود جنبش نہیں کرتے بل کہ انھیں کوئی اور جنبش دیتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے تاریخ کے عہد اور تاریخ نے پہلے کے عہد کہ تام انسانوں کو ایٹے آلہ کار کے طور پر استعمال کیا ہے؟ یہ بات معراج رسول نہ تم جانے ہو اور نہ میں جانتا ہوں۔ ذکر عذاب تاک سیلا ب کا ہور ہا ہے اور اس موقع پر جانتے ہو اور نہ میں جانتا ہوں۔ ذکر عذاب تاک سیلا ب کا ہور ہا ہے اور اس موقع پر عبال احسانی نے میر تقی میر کا بیش عر پڑھ کر اپ حت اس ہونے کا شوت ویا ہے یا اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین کی ہے۔ و یسے بلاشبہ یشعر بہت برخل ہے۔ شاعرانہ ذوق کی تسکین کی ہے۔ و یسے بلاشبہ یشعر بہت برخل ہے۔ شاعرانہ ذوق کی تسکین کی ہے۔ و یسے بلاشبہ یشعر بہت برخل ہے۔ شاعرانہ ذوق کی تسکین کی ہے۔ و یسے بلاشبہ یشعر بہت برخل ہے۔ شاعرانہ ذوق کی تسکین کی ہے۔ و یسے بلاشبہ یشعر بہت برخل ہے۔ شاعرانہ ذوق کی تسکین کی ہے۔ و یسے بلاشبہ یشعر بہت برخل ہے۔ شاعرانہ ذوق کی تسکین کی ہے۔ و یسے بلاشبہ یشعر بہت برخل ہے۔ اس مرگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے شیا

یہاں تک تو یس نے اپنا دُ کھیان کیا۔اب معراج رسول اپنا دُ کھیان کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں '' بیسلا ب تو ہمارے باہر کا سیلا ب تھا ،اس سے زیادہ مہیب سیلا ب تو وہ ہیں جو
ہمارے اندر نتابی مجارے ہیں ، ہمارے اندر کا تموّ ج کہیں زیادہ نتاہ کن ہے ، ہمارے اندر
کے گرداب کہیں زیادہ سقاک ہیں ۔نفرت کے سیلا ب ، تعضب کی طغیانی اور انتقام در انتقام
کے گرداب ۔ ہمارے اندرے ان سیلا بول نے سارے بندتو ڑ وید ہیں اور اب ہم ہر لیے
ان سیلا بول کے رحم و کرم پر ہیں اور ہم ایک شتی نو تے گی ہیں لگائے اُمید کے سانس لے

رہے ہیں۔نہ جانے وہ کھتی نوت کہ آئے اور جسیں بچائے گی۔'

یوتو میں نے معراج رسول کی بات سُنائی اب میں اپنی بات کہتا ہوں۔ میں بھی معراج رسول کی طرح آلیک کھتی نوح کے انتظار میں ہوں اور اس کے انتظار میں میری معراج رسول کی طرح آلیک کھتی نوح کے انتظار میں ہوں اور اس کے انتظار میں میری مینائی وُ صندلی پڑگئی ہے۔ میں اپنے اندر طوفان پر پاکرنے والے بتاہ کن پانیوں کے اُفقوں میں اپنی اُمیدکو وہونڈ رہا ہوں مگر وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ پائی زمینوں کوشا واب اور پیر وں اور پیر وں کو مرسز کرتا ہے ہی ہم سب کے اندر کے وجود کو پائی ہماری پُرنظرت زمینوں کوشا داب اور ہمارے اور تمھارے پودوں اور پیر وں کو مرسز کر سے گا۔ اس سے قطع نظر کہ کیا ہمارا ہے اور کیا تمھا را ہے۔

مستملس دُانجستُ اكوْبر1992

### أيك خط

جان برادر! ول کی اُداس اورا مید برورد عاکس میں چوتی نومبر کوتی کے پانچ بیج

کرا چی سے روانہ ہوکر ساڑھے چھ بیج و تی کا بہنچا۔ وہاں سے اسی دن امرو ہے روانہ ہوگیا۔
امرو ہے ہیں دو تین ہفتے گزار نے کے بعد تکھنو چلا گیا اورا ب پھرامرو ہے ہیں ہوں۔
میں نے قدیم تکھنو کے ہر محلے سے گزرتے ہوئے یہ مجھا کہ شاید بیر محلّہ معراج رسول
کا محلّہ ہوا وراس طرح میں قدیم تکھنو کے ہر محلّے کو دعا کیں ویتا رہا پھر وہاں سے امرو ہے
آگیا اور پھر چندروز کے لیے دتی چلا گیا ، اب پھرامرو ہے میں ہوں۔ ہندوستان کے مخلف
شہروں میں جھے جن مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے مدعوکیا گیا تھا وہ ہمارے سندھ شہروں میں جھے جن مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے مدعوکیا گیا تھا وہ ہمارے سندھ کے ہندوستانی رہ نما ایڈوائی صاحب کی کارگز اری کے یا عشمنعقد نہیں ہو سکے اوراب شاید بہت دن تک منعقد نہ ہو گئی المبیت بھی نہیں رکھتے۔ جمعرات کے بعد جمعداور جھے کے بہت دن تک منعقد نہ ہو گئی اوئی المبیت بھی نہیں رکھتے۔ جمعرات کے بعد جمعداور جھے کے بعد ہفتد آتا ہے۔ قلا ہر ہے کہ ہم ایسے کی تحراور کسی اعجاز کی صلاحیت نہیں رکھتے جس کے اثر سے جمعرات کا دوسرا دن جمعے کے بجائے ہفتہ ہو۔
سے جمعرات کا دوسرا دن جمعے کے بجائے ہفتہ ہو۔

ان دنوں میں اتنا ہے میں ہو چکا ہوں کہ اب نے م کاغم ہوتا ہے اور نہ خوشی کی خوشی۔
ہاں جھے وہ تخلیقی شامیں بہت یاد آتی ہیں جن میں بہاری آئکھیں عالمی انسانی معاشر ہے کے
وجود کے بہترین خواب، امن و آشتی ، محبت اور دائش مندی کے خواب دیکھنے کی تیاری کرتی
تھیں ۔نہ جانے کیابات ہے کہ ہمارے دل اور ہماری روحوں کے خواب ہماری آٹھوں کے
بس کے نہیں رہے ہیں۔

جانِ برادر! کیا ہم عالمی مثالی معاشرے کے خواب و کیھنے سے دست بردار ہو جاکیں۔لیکن اگرہم ان سے دست بردار ہو محصے تو ہم معراج رسول اور جون ابلیانہیں رہیں سے۔کیا ہم معراج رسول اور جون ابلیاندر ہنا تبول کر سکتے ہیں؟

میں اپنے آپ کواس سوال کا جواب دیے کی اہلیت سے قابلی ذکر حد تک محروم محسوں کررہا ہوں۔ میں دن میں کئی باراپنے آپ سے بید معلوم کرتا ہوں کہ معراج رسول ، اس وقت حتا سیت اور شعور کی کس حالت میں ہوں گے۔ اس سوال کے جواب میں میرے اندر سے ایک آ واز آتی ہے اور وہ آ واز بیہ ہے کہ تاریخ تکست وریخت کے ساتھ ساتھ آ ہستہ آ ہستہ شان دار انسانی مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے راستے میں بڑی رکا و فیس بیں اور بیرکا و فیس خود تاریخ کی پیدا کردہ ہیں۔ ہمارے بعید ماضی کی تاریخ کی پیدا کردہ ہیں۔ گویا کہ جھا ایسا ہے کہ تاریخ کی پیدا کردہ ہیں۔ ہمارے بعید ماضی کی تاریخ کی پیدا کردہ ہیں۔ گویا کہ جھا ایسا ہے کہ تاریخ کو سینت کی خاطر خود اپنے آپ سے جنگ کرنا ہے اور بیہ جنگ کرنا ہے اور بیسا کی خاطر خود اپنے آپ سے جنگ کرنا ہے اور بیسا کوری ہونے کی ہوں کی ہونے کی

ہم اپنی زندگی کا بہترین زمانہ شریف ترین اور نفیس ترین انسانی معاشرے کا خواب و کیھنے میں بسر کر بھے ہیں اور ہے یوں کہ شاید ہم اپنی زندگی کے باتی دن بھی ای خواب و کیھنے میں ،ای مثالیے کی آرز واور جُست جو میں بسر کر دیں گے۔ ہوسکتا ہے کہ ہمارے خواب ہماری زندگی میں تجییر سے محروم رہیں اور ہماری آرز و کیں پوری نہ ہوں لیکن ہم اپنی زندگی کے آخری لیے تک اس تلخ بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی عمر خوابوں اور خیالوں میں برباد کر دی۔ اس لیے کہ چاہے ہماری عمر برباد ہوگئ ہوگر ہمارے خواب ممارے خواب ممارے خیال اور ہمارے مثالیوں کو اور ان خیالوں اور ان ممارے خیال اور ہمارے مثالیوں کو آنے والی نسل پنی سب سے بیش قیمت ترین میراث کے طور برقبول کرے گی اور اس میراث کورائکال نہیں جانے دے گی۔

کیا ہم بے بنیا دنصور کے روگی ہیں؟ میرے خیال میں ایسانہیں ہے۔اے۱۹۹۳ء! ہمیں اور تیجھے مبارک ہواور تیرے بعد آنے والے ماہ وسال کومبارک ہوکہ ایسانہیں ہے۔ ہم وونوں یفتین رکھتے ہیں کہ ایسانہیں ہے۔اگر ایسا ہوا تو میرکز کا ارض تناہ ہو جائے گالیکن

ہاری سائنسی تجربہ گاہوں ، ہماری اُمیدوں اور ہماری سنفتبل شناسی کی رُوسے ہماری زمین کی بتاہی کا وہ دوراہمی آنے والانہیں ہے۔ابھی تسل انسانی کوایک طویل ترین زمانہ گزارنا ہے، ظالمیت اور مظلومیت کا طویل ترین زمانہ، ایسا زمانہ جس کے بعد ہم ظالمیت کی فلست اورمظلومیت کی فتح کا فرحت ناک اور جال پرورمنظرد یکھیں کے۔

'' کیا آپ وہ منظرد کی*ے تکیں گے*؟''

" مجھے سوینے دو، ہمیں سوچنے دو!"

" ہاں آپ سوچھے اور پھر بتا ہے کہ کیا آپ وہ منظرد کیے کیں ہے؟" "اس ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم وہ منظر و کھے تکیں سے یانہیں و کھے تکیں سے۔اصل بات توبیہ کہ آنے والے انسانوں کی برادری وہمنظرد کیھے گی اورضرورد کیھے گی۔

تاریخ ای تمام تر بتاہ کاری کے باوجودایے دل میں انسانوں کے لیے ایک نرم کوشہ یکھتی ہے اور تاریخ ہی نہیں ، انسانی وائش ، سائنس اور ہمارے جمالیاتی تصورات به برصورت انسان مع مستقبل .... شان دارستفبل کا مژوه سُناتے بیں اور بیمژوه کوئی بے بنیادم و دہیں ہے۔

ہم اس مروے کی آس میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں سے۔اس کیے ہیں کہ ہم زندہ رہنا جا ہے ہیں یا ہمارے بعد آنے والی سلیس زندہ رہنا جا ہیں گی۔ بل کداس لیے کداس كائنات كونہ جانے كب تك قائم رہنا ہے۔ اس كى تبابى كے زمانے كا مطے كرنا نہ تو كسى غیب داں کے بس کی بات ہے اور نہ سائنس دال ایسے کسی رجحان کو اپنانے کی استطاعت

مخضریہ ہے کہ نوع انسانی کوتا در زندہ رہنا ہے۔ہم بس بیچاہتے ہیں کہ نوع انسانی سلیقے اور قریبے سے زندہ رہنے کا ہنر سیکھ لے اور بیہ ہنر بوی آسانی سے سیکھا جاسکتا ہے مگر بعض قومیں یہ ہنر نہیں سیکھنا جا ہتیں مگر أمید ہے كہ وقت پڑنے پر وہ یہ ہنر سیکھ لیں گی اس لے کہ وہ اس منر کہ سیکھے بغیراس کر وارض پر زندہ نہیں روسکتیں ، وہی نہیں ، اس ہنر کو سیکھے بغیر وم المراجع المساكوسي بيجايا جاسكتا-

آخر پھوتو میں ہی کیوں چاہتی ہیں کدان کی دل گئی کی خاطریہ کر ڈارض ہاہ ہوجائے۔
اُمیدیں بتاہ ہوجا کیں ،آرز و کیں بتاہ ہوجا کیں ،خواب اور خیال بتاہ ہوجا کیں ؟
وہ قو میں انسانوں کے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ وہ عالمی انسانیت کے ہارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں رکھتیں۔ اس لیے وہ دہی پچھ چاہتی ہیں جوان کی لھاتی زندگی کے لیے سازگار ہو۔

اب ہمیں بیسوچنا ہے کہ ایسی قوموں کے سلسلے میں ہمارا کیارو بیہ ہونا چاہیے۔ کیا ہم
انسانیت کی بربادی چاہتے ہیں یا آبادی؟ ظاہر ہے کہ ہر باہوش انسان، انسانیت کی آبادی
چاہتا ہے اور جب تک باہوش انسان، انسانیت کی آبادی چاہتے ہیں، اس وقت تک
انسانیت تباہ ہیں ہوسکتی لیکن انسانوں کی آبادی چاہتے والوں کوانسانیت کی بربادی چاہئے
والوں ہے ایک ہوش مندانہ لڑائی لڑنا ہوگی اور ہمیں، ہم لکھنے والوں کو، ہم پڑھنے والوں کو، ہم کر ھنے والوں کو، ہم کر اول کے محبت کرنے والوں کو، ہم خواب و کیھنے والوں کو اس لڑائی میں ہراول دستے کا کرداراوا

مسيلس د انجست ماري 1993



## ابكاورخط

میں شہر بہ شہر بھتکتا ہوا بھٹھرتا ہوا آج میٹے سے می صدی پہلے کے اس شہر میں آٹھہرا ہوں جومیری جائے پیدایش ہے ،میری جنم بھومی امرو ہد۔ مجھے بیدولفظ اب بہت خطرناک محسوس ہوتے ہیں۔ان جنم بھومیوں کے نام پراُس جرائم پیفٹگی کا کردارادا کیا گیا ہے جس پر انسانیت کوشرم آنا جا ہے۔

آج کی مج بیں نے بائیس خواجہ کی چوکھٹ حضرت وتی میں گزاری اور اس وقت میں اسے مشرق رویہ و بوان خانے کی بالائی منزل کے پُر ملال صحن میں مبحن کی مغربی جھجلی پر ایخ دوتوں ہاتھ رکھے ہوئے ساکت اور صامت کھڑا ہوں۔ شام گہری ہوتی جارہی ہے۔ میرے ساکت اور شامت کھڑا ہوں۔ شام گہری ہوتی جارہی ہے۔ میرے سامنے اور دائیں طرف سروقد اور شمشا دقامت سرسبزی ہے، ممہری گھنیری سرسبزی جو عبد نگاہ تک لہلہاتی اور چھلتی چلی گئی ہے۔

چاروں طرف سنا ٹا ہے ، موجود ہونے کا پچھتاوا ہے اور ہراس ہے۔ سنا ٹا ، پچھتا وا اور ہراس۔ ہرلی فضول محسوس ہور ہا ہے۔ ہرلیحہ ہی نہیں مجھے تو خود اپنا وجود بھی کی سرفضول محسوس ہور ہا ہے ، کی سرفضول اور کیک سرعبث'' کیا ایسانہیں ہے؟'' میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں'' ہاں ،ایسا ہی ہے'' میں اپنے آپ کوجواب ویتا ہوں۔

بادیثال کے ایک مہربان عُم گسارگرنا مانوس سے جھو کئے نے مجھے ہے آگر پوچھا ہے۔ ''کیا تم بہت اُواس ہو، کیا تم اس سب پچھ کو بہت غیرغیر پا رہے ہو جو تمحمالاے میاروں طرف پھیلا ہوا ہے؟''

" إلى بين بهت أداس بول، اس قدر أداس كدبس - بال بين اس سب كوبهت غير

غیر پارہا ہوں جومیرے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ ہیں سوچ رہا ہوں اور تنہا ہوں۔
میں تنہا ہوں اور سوچ رہا ہوں ، بہت اذبیت ناک سوچنا۔ اور ہے یوں کہ سوچنے میں
اذبیت ہی اذبیت ہے۔ میں تنہا رہتے اور سوچنے سوچنے تھک چکا ہوں۔ میرے
اعصاب شل ہو تھے ہیں۔ میراد ماغ میراساتھ نیں دے رہا۔ یہی تبییں میں خودا پتاساتھ
نہیں دے یارہا۔'

" مروجی ، آقاجی! آداب میری پشت کی طرف سے ایک آواز آتی ہے۔ میں مُو کرد کھتا ہوں۔

> ''ہے پال عادل وُ!'' ''ہاں گر دجی میں۔''

°° تُو اب تك كبال تقا، كبال تفا تُو اب تك؟

" آپلوگوں سے ملتے ہی کب ہیں۔ آپ تو اپنے شہر کے جنگلوں، درویشوں کے انگیوں ، ناموں کے انگیوں ، درویشوں کے انگیوں ، ناموں اور تاریخی کھنڈروں میں اپنادفت بسر کرتے ہیں۔ آپ کے سارے شہر کو آپ سے بے حدگلہ ہے اور وہ بید کہ آپ امرو ہے کے لوگوں سے نہیں بل کر یہاں کے مقامات سے ملنے آئے ہیں'۔

'' ہے پال، بات ہیہ ہے کہ اب میرا دل شہر، شہردں اور لو گوں سے پچھے آجائے آجاٹ ساہو گیا ہے۔اب مجھے لو گول پر بھروسانہیں رہا۔اب میں انسانوں سے ڈریئے سالگاہوں۔''

" آپايا كيون سوچ رہے ہيں؟"

'' میں سوچنے کی حالت ہی میں نہیں ہوں ہے پال، اور تُو بھی سوچنا جھوڑ دے۔ سوچنا گھاٹے کا سودا ہے اور ہاں ہے پال، میں کئی ہفتے ہے ایپنے آپ کواپنے اوسان میں نہیں پار ہائو مجھے ذرابیہ بتا کہ آخروہ کیسے ہواجو ہوااور کیا کچھ ہوا؟''

'''مگر و جی! وہ پچھ ہوا، وہ پچھ ہوا جس کے بعد میں ایک سانس بھی لینا سب سے برد ا پاپ سجھتا ہوں اور میں ایک ڈیڑھ مہینے سے لگا تاریہ پاپ کیے جا رہا ہوں۔ بابری منجد کو

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



نہیں ڈھایا گیا مجھے ڈھادیا گیا۔حضرت والا ایک شم مجھے ڈھادیا گیا،ہمیں ڈھادیا گیا۔ گڑھ جمنی تبذیب کوزہر پلا دیا گیا۔ ملک محمد جائتی،میرانیس، دیا شکر سیم،حضرت جوش بلح آبادی اور حضرت رگھو پتی سہائے فراق گورکھپوری کی روحوں کوئلا کی بے حیائی اور بے رحمی کے ساتھ قتل کردیا گیا۔ کیا آپ مجھے پُرسٹہیں دیں گے؟"

"بال بيس مجتم يُرسددينا مول اورتو بهي مجمع يُرسدد \_-"

‹‹میں بھی آ ہے کو پُرسہ دیتا ہوں گر و جی ۔ ہماری اور آ ہے کی زندگی تو ایک پُر سے ہو کررہ سمی ہے، تاریخی پُرسد۔اور یہی ہمارے نیتا وَل کا سب سے بڑا کار نامہ ہے۔ان نیتا وَل نے ایباز ہر کھولا ہے کہ جمیں جیتے جی مارڈ الا ہے۔ان راکھ میسو ل نے دھار کم کئر پن اور کھور راج نیتی کا وہ کھیل کھیلا ہے، وہ کھیل کھیلا ہے کہ بس کیا کہا جائے۔عام ہندو جتا ستیمیو جیتے ( سی کی جیت ) پروشواس رکھتی ہے اور یہی ہاری منسکرتی (ورافت) ہے، جے چھوڑ نا آئم بتیا (خودکش) کے برابر ہے۔ مگر ہمارے نیتا، جھوٹ کے پجاری نیتا، سجے سے خدا واسطے کا بیرر کھتے ہیں۔ بیرانصف ان دنوں یہ کہتے ہوئے سے کے کے مسلمان باہر سے آئے تھے، انھیں باہر دھلیل دیا جائے۔ان سے کوئی بیکھی تو ہو چھے کہ کیا آرب باہر سے نہیں آئے تھے، اندرے آئے تھے۔ آپ کے اور میرے پُر کھے دونوں باہرے آئے تھے اور لا کھوں سے زیادہ کی تعداد میں نہیں آئے تھے۔ یہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کی آکثریت اسی دلیں کے پرانے باسیوں کی اولا دہے۔کیا ایسانہیں ہے جون جی؟" و الماں میرے بیجے الیابی ہے۔ مگریہ بتا کہ آخر ہونا کیا ہے؟ میرا مگمان ہے کہ اب . نفرت محبت ہے کہیں زیادہ طانت ور ہوگئی ہے، پہلے ہے کہیں زیادہ طانت ور '' ''مُر و جی! گتاخی معاف، ابیانہیں ہے۔ہم سے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ محبت نفرت ہے کہیں زیادہ تو انا ہے، رہی نفرت تو وہ ہمیں کیمی بھی، بنگای حالات میں محبت ہے ع معترت والاست مير مدورت اعلى سيّد حسين شرف الدين مرادي - ان كاعرى ١٩ وي رجب سے شروع ہوتا ہے ادر انا ویں رجب کول ہوتا ہے۔ 19 ویں رجب کا سار انتظام صدیوں سے کا کستھ ہند و کیا کرتے تھے میں

معلوم كداب كياصورت ب

زیادہ تو انامحسوس ہوتی ہےاور رید کہ سماج میں بُر ہے لوگ کم ہیں اور اعتصے لوگ زیادہ۔ اگر ایسا شہوتا تو سماج مجھی کا تباہ ہو چکا ہوتا۔''

''میراکیا ہے۔ میں تو نہ جانے کیا کچھ کہتار ہا ہوں۔ کاش میراوہ کہاا ہے ہی سے ہوجو میں نے پہلے بھی کہا تھا۔''

'' مُخْرو جی! آپ نے جو کہا تھا وہ ہمیشہ کا سے ہے۔نفرت کے یہ بیو پاری بڑا گھاٹا اُٹھا کیں گے۔ بیراکھشس وفت کے جہنم میں بھسم ہوں گے۔'' '' جے پال میرے چیلے! کاش تیرا کہا ہوا تھے ٹابت ہو،کاش.....!''

مستنس ڈانجسٹ اپریل 1993

# نجات

بوڑھے قدموں سے چل کرمیں بچپن کی طرف گیا۔انجام کی طرف جاتے ہوئے میں نے آغاز کا زُخ کیا۔میری تھکی ہوئی پنڈلیاں،میرے ناتص اور نا ہجار وجود کو بستیوں اور بازاروں میں،کوچوں اور کلیہ ٔ احزال میں تھینتی پھریں۔

میں سودائی اپنی گلیوں میں چلتے چلتے تھک گیا۔ میں غوغائی اپنے جنگلوں میں چیختے چیختے ہارگیا۔

میں نے راحت کو پکارااورر بنج کمایا۔

میں نے آرام کوآواز دی، آلام میرے حصے میں آیا۔

وہ تاریخ میں نے جس میں پہلاسائس لیا، وہ جغرا فیہ میں جس میں عرصہ دراز سے رہتا ہوں ، انھوں نے مجھے مابوس کیا ہم مغموم کیا۔

تاریخ اور جغرافیے کے حوالے سے میرے جاروں طرف وحشنوں کا بہاؤ ہے اور خبروں کا اندھیاؤ ہے۔افسوس کہ تاریخ نے تحکمت سے ہاتھ اُٹھایا۔صدافسوس کہ جغرافیے نے دانائی فراموش کی۔

> ا چھے دنوں کی تو ید دینے والے کہاں ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ سب ہی کے دلوں سے خوش اُمیدی کو چ کر گئی کیا؟

کورچشموں اور بدباطنوں کو، احمقوں اور احد بول کو نوھند کو بوار سُنانے والا کوئی نہیں رہا کیا؟ وہ آئکھیں بستیوں سے موج کر گئیں کیا جو اس تحریر کو پڑھ سکیں جسے وانائی نے اپنی اُنگلیوں سے لکھاا ورجے حکمت نے اپنے ہاتھ سے نصب کیا؟ لوگو! کیاشمیں یا ذہیں کہ محکمت زورہے پُکا رتی ہے اور دانائی اپنی آواز بلند کرتی ہے ''وہ راہ میں اُوٹے مقاموں کی چوٹیوں پر اور رَستوں کے زیج میں کھڑی ہوتی ہے۔وہ پیما کھوں کے نزد کیک شہر کے مرخل کے پاس یعنی دروازوں میں داخل ہونے کی جگہزورہے

وہ کہتی ہے ''اے آدمیو! ہیں تم کو نکاتی ہوں اور بنی آدم کے ساتھ میری بات ہے۔
اے نا دانو! دانائی کو سیکھو۔اے جابلو! فہمید کو پہچا نو۔ سُدو! کیوں کہ ہیں بردی با تیں بولوں گ
اور میر کے لب درست با توں کے لیے کھلیں کے کیوں کہ میرامنے تن بیان کرتا ہے اور میر کے
لب شرارت سے نفرت رکھتے ہیں۔ میرے منہ کی سب با تیں صدافت ہیں ، ان ہیں پچھ
تر چھا اور میڑھا نہیں۔ وہ سیجھنے والے کے نزدیک سب کی سب درست ہیں اور علم رکھنے
والے کے نزدیک راست ہیں۔ میری تادیب کو قبول کرونہ کہ چاندی کو اور علم کو کندن پ
فوقیت دو کیوں کہ تحکمت لعلوں سے بہتر ہے اور کوئی دل پہند چیز اس کے برابر نہیں۔

میں تکمت اور مشورت کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں علم اور بھیرت رکھتی ہوں۔ ہرغرور اور شخی اور بدراہی اور ضدی زبان والے مند سے مجھے نفرت ہے۔ مشورت اور مہارت میرے ساتھ ہیں۔ میں فہمید ہول اور ان کی میری ہے۔ سلاطین میرے ذریعے سے مسلط ہیں اور حاکم انصاف سے عدالت کرتے ہیں۔ امرا میرے ذریعے امارت کرتے ہیں اور رئیس زبین برتھم ران ہیں۔

میں ان کو پیار کرتی ہوں جو مجھ کو پیار کرتے ہیں اور جومیری تلاش کرتے ہیں وہ مجھے
پالیں گے۔دولت اور عزت اور پاے داری سرمایہ اورا قبال مندی میرے پاس ہیں۔میرا
پھل سونے اور کندن سے بہتر اور میرا حاصل نفیس چاندی سے افضل ہے۔ میں صدافت کی
راہ ہیں اور عدل کے رَستوں کے درمیان چلتی ہوں تا کہ ان کو جو مجھے بیار کرتے ہیں ، اچھے
مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانے مجمودوں۔

يُكارتي ہے۔"

میں ازل سے نصب کی گئی۔ قدیم سے بیعنی اس سے بیش تر کہ زمین بنائی گئی۔ پس اے لوگو! میری سُنو' مبارک ہیں وہ جومیری را ہوں کو ماننے ہیں۔ تا دیب کوسُنو اور دانش مند بنواوراس سے اٹکارنہ کرو۔مبارک ہے وہ انسان جومیری سُنتا ہے۔''

کہاں گئے وہ مبارک انسان جو تھکت کی مشورت سُنیں؟ دانائی کے موتی پہٹیں! میری تاریخ ،میراجغرافیہ کیابا نجھ ہوئے؟

لوگو! دانائی کیوں نہیں سکھتے ؟ کیوں نہیں فہمید کو پہچانتے ؟ کہ تمھاری اور میری اور آنے والوں کی نجات اس میں ہے۔

مستنس ڈ انجسٹ جون 1993

# وکن ہے ایک خط

برادرعزیز!دعائیں\_

میں اس وقت روزنامہ "سیاست" حیدرآباد دکن کے دفتر میں بیٹا ہوں اور دنیا کی
بد بخت زبان اُروو کے بارے میں گفت کو جاری ہے۔ قلی قطب شاہ بخواصی ، ولی اور .
سراج اورنگ آبادی کی سرز مین میں اُردو کے متقبل کے بارے میں گفت کو جاری ہے۔ کیا
یہ آبک شجیدہ صورت حال ہے یا ایک غیر شجیدہ صورت حال ہے؟ میں سوچ رہا ہوں۔
ہندوستان میں آزادی کے چندسال بعد سے جو پچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اُردواور مستقبل کا
باہمی رشتہ کم زور ہے کم زور تر ہوتا چلا گیا ہے۔ شال میں اُردوی حالت بہت زبوں ہے۔
اس کاکوئی علاقہ متعین نہیں ہے۔ ہریانہ، دتی اور اُتر پردیش جواس کے گھر ہے، وہ اس کے
گھر ہے، وہ اس کے
گھر ہے، وہ اس کے
گھر ہے، وہ اس کے
گھر ہے، وہ اس کے
گھر ہے، وہ اس کے
گھر ہے، وہ اس کے
گھر ہے۔

بہار میں اُردو کی صورت کسی حد تک پُراُ میدانہ ہے۔ وہاں کے چند ضلعوں میں اُردوکو 
خانوی زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ شال میں صرف بہار ہی کے اُردو والوں نے اُردو کے 
سلیلے میں حتاس اور باشعور ہونے کا شوت دیا ہے کیان شال میں جو پھے ہوا ہے وہ بہت زیادہ 
دل شکن ہے اور وہ بیہ ہے کہ شال میں اُردوکوا ب صرف مسلمانوں کی زبان سمجھا جاتا ہے۔ 
دل شکن ہے اور وہ بیہ ہے کہ بیہ بات واضح انداز میں کہی نہیں جاتی ۔ وہاں اب بھی اُردووا لے 
بہ ہرحال بی فینمت ہے کہ بیہ بات واضح انداز میں کہی نہیں جاتی ۔ وہاں اب بھی اُردووا لے 
اسے ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشتر کہ زبان قرار دیتے ہیں۔ وہاں مشاعر سے اب بھی کو ک 
سمیلوں سے زیادہ مقبول ہے۔ اس میں شال کی کوئی شخصیص نہیں ہے۔ مشاعر ہے تو 
سارے ہندوستان ہی میں بے حدمقبول ہیں۔ اب بھی ہندواور مسلمان لاکے اور لڑکیاں 
سارے ہندوستان ہی میں بے حدمقبول ہیں۔ اب بھی ہندواور مسلمان لاکے اور لڑکیاں

اُردوشعروں ہی کے ذریعے اظہار محبت کرتے ہیں لیکن بیشعرد یونا گری میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔مسلمانوں کی نتی نسل عربی دعا کیں بھی دیونا گری میں لکھ کریا د کرتی ہے۔اُردو کا جاد د گرشا عرغالب، ہندوستان میں سنسکرت، بنگالی ، ہندی، تجراتی اور ہندوستان کی دوسری زبانوں کے شاعروں سے کہیں زیادہ مقبول ومحبوب ہے۔

ڈ اکٹر عبدالرحمٰن بجنوری نے کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتا ہیں دو ہیں۔ ایک وید مقدس اور دوسری دیوانِ غالب۔ بجنوری نے عجب الہامی جملہ کہا تھا۔ جھے اعدادوشار کے ماہرین نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ سال میں جو کتا ہیں سب سے زیاوہ فروخت ہوتی ہیں، وہ یکی دو کتا ہیں ہیں۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یہ بات غالب کے دیوتا گری ایڈ یشن کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یہ کتنی خوش کن حقیقت ہے گرکتنی مصحکہ خیز۔ ایڈ یشن کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یہ کتنی خوش کن حقیقت ہے گرکتنی مصحکہ خیز۔ مصحکہ خیز یون کہ اب غالب عام طور پر غالب کے نام سے میں الی الب کے نام سے مہار نے اور پیچانے جاتے ہیں اس لیے کہ دیونا گری رسم الخط اور لہد غالب کے ''غین''کو سہار نے کی سکت نہیں رکھتا۔ غزل'' کجل '' ہو کررہ گئی ہے۔ یہ ہے اُردور سم الخط کا المیہ اور سس کی بے دواجی کا دل چھے۔

ہریانے، دنی اور اُئر پردیش کے اُردووالے اُردورسم الخط کے حق میں جتنے ہے ہے۔
بل کہ بے خمیر ثابت ہوئے ہیں، اس پران علاقوں کی ہر پختہ دیوار سے سرکر ایا جانا چا ہے گر
سر کرانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہوہ گفت کو جو ہم اُردو کے چوشے تاریخی گھر حیدر آباد
دکن سے شائع ہونے والے روزنا ہے 'سیاست' کے دفتر میں بیٹے ہوئے کر رہے ہیں،
ہندوستان کے سب سے بڑے اخبار روزنا مہاست کے دفتر میں

یہاں کی صورت حال بعن جنوبی ہندگی صورت حال شمال کے مقابلے میں تمایاں طور پر مختلف ہے۔ جبیبا کہ میں نے کہا بٹال میں اُردوکو ہندوؤں اور سلمانوں کی مشتر کہ زبان کہا جا تا ہے جوایک نا قابل تر دید نظری صدافت ہے۔ جنوبی ہند میں بھی اُردوکو کسی ایک ند ہب کے مانے والوں سے مخصوص نہیں کیا جاتا۔ یہاں بھی اس کو ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترک زبان کہا جاتا ہے گراس موقع پر جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے اُردو

رہتے ہیں۔وہ یہاں آ کرعیش مناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گرانھوں نے بھی بینیں سوچا کہ ہماری سرز مین بھی زندگی کے رنگوں اور اُمٹکوں سے سرشار ہو۔ جس وانش نے اس سرز مین کی حوصلہ مندی کو آ سمان تک پہنچا دیا ہے ہماری سرز مین میں بھی اس دانش کو اپنایا جائے۔

سمر ہمارے حکمرال طبقے کے اتالیقوں نے تو دانش کو گمرابی تفہرایا ہے اور ہمارے حکمراں طبقے نے ان کے سما منے سر جھکایا ہے اور انھیں ایسا ہی کرنا بھی جا ہیے تھا'اس لیے کہ ہماری سرز مین کے بے دانش رہنے ہی میں اس طبقے کی فلاح ہے۔

امریکا مغرب کا سرغنہ ہے اور مغرب جیت گیا ہے۔ مشرق ہار گیا ہے۔ مشرق کی زبانیں مغرب کی زبانوں سے مشرق کی تہذیب مغرب کی تہذیب سے اور مشرق کا ذہن م مغرب سے ذہن سے ہار گیا ہے۔

کیا ہمیں اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے تنظیم کر لینا چاہیے؟ کیا بیکوئی سرنوشت ہے جے بدلانہیں جاسکتا؟ بیدوہ بات ہے جو میں بار بارسوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی بید بار بارسوچیں ۔باربار .....

مسينس ۋاتجست قروري 199

# ز وال بغداد

وہ سرز مین ہارگئی جس میں سب سے پہلی بارگیہوں بویا گیا تھا۔ وہ زمین ہارگئی جس میں پہیا ایجاد ہوا تھا۔ وہ زمین ہارگئی جس نے دنیا کودانش سکھائی تھی اور پیغیروں کو پرورش کیا تھا۔ وہ زمین ہارگئی جس نے انسانوں کو اپنی دانش پرفخر کرناسکھایا تھا۔ وہ زمین ہارگئی جس نے دنیا کو پہلی بار قانون کے ضابط تعلیم کیے ہے۔ ہاں حمورا بی ہارگیا۔ تو صورت حال یہ ہے کہ عراق ہارگیا۔ انسانوں کی بہترین ذہا نتوں کہ انتوں اور خطابتوں کی پیش گاہ ہارگیا۔ جون ایلیا تم ہارگیا۔ انسانوں کی بہترین ذہا نتوں اور خطابتوں کی پیش گاہ ہارگیا۔ بابل ہارگیا۔ بعداد ہارگیا۔ بابل ہارگیا۔

ا پیھنٹر کے بعد تاریخ نے بغداد سے زیادہ دانش افروز شہر پریدانہیں کیا۔ اگر تاریخ پڑھتے ہوئے بغداد کوچھوڑ کرآ گے بڑھا جائے تو مہذب انسانیت کا ذہن بیسویں صدی ہے گزرنے کاتصور ہی نہیں کرسکتا۔

جب ہلاکوخان نے بغدادکو تباہ کیا تھا تو دنیا کے قطیم ترین شاعر سعدی نے اس بھاہی کا مر ثیبہ کہا تھا:

> آسال راحق بودگرخول به بارد برزمیس بر زوال ملک مستعصم امیر المومنیں اے محمد گر قیامت سربروں آری زخاک سربروں آرد قیامت درمیانِ خلق بیں

یعنی آسان کو جاہیے کہ امیر المونین مستعصم باللہ کی حکومت کے زوال پرخون کے آنسو برسائے۔اے محد! اگر آپ قیامت میں خاک سے نمودار ہوں گے تو دیکھیے لوگوں کور سرا نبا سک کی چین کہے Www.PAKSOCIE

اے: ۔ ۔ منظین شام ! قیامت برپاہوگی ہے۔ بغدادائی بدترین سرنوشت سے دوچارہوا ہے۔ آمھاری تبذیب کی سب سے بڑی علامت ابولہان ہوگی ہے۔ شہروں کا وہ شہر تیاہ و برباد ہو گیا ہے جس کے چوراہوں پر تاریخ کی سب سے اعلیٰ دانش سب سے اعلیٰ بیش کلام کیا کرتی تھیں۔ بیسب کھے ہو گیا ہے اور پچھ بھی نہیں ہوا۔ بغداد تیاہ و برباد ہو گیا ہو اور کھھ بھی نہیں ہوا۔ بغداد تیاہ و برباد ہو گیا اور کسی سعدی نے کوئی مرشہ نہیں کہا۔ اس لیے کہ اس زمانے کا بغداد سعدی کے زمانے کا بغداد کے پیچھے ایک درخشاں تاریخ تھی گراس بار بغداد کے پیچھے کوئی تاریخ نہیں تھی۔

سُن لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ تاریخ کے خلاف مبھی جنگ نہیں کی جاسکتی اور آگر جنگ کی جائے گی تو شرم تاک ترین شکست کا منہ ویکھنا پڑے گائم نے تاریخ کے خلاف جنگ کی اورا بینے اندراورا بے باہر تنگست کھا گئے۔ جوستفتل کی طرف قدم نہیں اُٹھائے گا وہ ماضی کی طرف پُری طرح دھکیل دیا جائے گا۔امریکا اوراس کے اتنحادیوں کے ساتھ علم تھا' دانش تقی حکمت اور عمل کا ایک طویل سلسله تھا۔اس لیےان کی دھاند لی جیت گئی تمھارے ساتھ ایسا کوئی سلسلۂ ہیں تھا'اس لیے تمھاری غلط کاری اور غلط کوثنی کوتو سز ایا بہونا ہی تھاتم بناؤ' جواب دو کہ ایبا کیوں نہ ہوتا؟ آخرتم نے تاریخ سے ایبا کون سامعاہدہ کیا ہے کہتم وفت ہے ہئے کر چلو اور وفت شمصیں راستہ وے دے۔عراق کی فکست جمہوریت کے مقابلے میں آ مریت کی تکست ہے۔ علم سے مقابلے میں جہالت کی تکست ہے۔ كيا يبال بھى يەسوچا كياكە اسلحدورآ مدكرنے والے اسلحد برآ مدكرنے والول سے كييے مقابله كريكتے ہيں اورا گرمقابله كربھي گزريں تو كيے فتح ياسكتے ہيں؟ کیا ہنری نقالی ہنر ہے جیت سکتی ہے؟ کیا خریدی ہوئی مہارت حقیقی مہارت کا سامنا كرسكتى ہے؟ جرت ہے كہم يد بات كيول نبيل سويجة اور يد نقط كيول نبيل مجھة؟ مميل اس حقیقت کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہزار برس سے تاریخ کے دسترخوان برحرام

خوری کے سوااور کچھنیس کرر ہے۔

میں اپنے آپ سے اور اپنے گردوپیش سے بیروال کرنا چاہتا ہوں کرآخرہم نے سوچا کیا ہے ہم تاریخ سے آخر کس طرح کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ هنیقتِ حال بیہ ہے کہ ہم تاریخ سے کوئی معاملہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے تاریخ سے بھی کوئی سلیقے کا معاملہ نہیں کیا۔ تاریخ قوموں کی کوئی ذَرخر بدلونڈی نہیں ہے کہ اس سے جو پھھ جا ہا جائے وہ منوالیا جائے۔

تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ بیز مانظم وانش اور جمہوریت کا زمانہ ہے علم کے سامنے ذلیل ہونا جہالت کا مقدر ہے جمہوریت کے مقابلے میں تکست کھانا آمریت کا مقدر ہے جمہوریت کے مقابلے میں تکست کھانا آمریت کا مقدم ہے اور کوئی قوم اپنے تاریخی مقدراور مقسوم سے سرتا بی نہیں کر سکتی۔ جوقوم علم وانش اور جمہوریت کے ساتھ زندہ رہنے کا شعور نہیں رکھتی اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ۔علم وانش اور جمہوریت بھی قوموں کے لیے ایک نہے کی جمیا ہے ہیں!

سسينس ڈانجسٹ اړيل 1991

# مژوه

ہم جو کھنکھناتی ہوئی متی سے بنائے گئے ،ہم جو خاک کے خیر سے اُٹھائے سکے اور ہم جو خاک میں ہی سُلائے جا کیں گے۔ہم فتنہ وفساد کے زمانے میں زندہ ہیں اور دہشتوں نے ہمارا گھرد کیے لیا ہے۔سوہم پراا زم آیا کہ ہم اپنے اپنے جروں سے ہا ہر آ کیں اور مرنے والوں اور مارنے والوں کو اس الم ناک حقیقت سے آگاہ کریں کہ زندگی مارنے والوں اور مارے جانے والوں وونوں ہی سے سو تیلی ماؤں کا ساسلوک کرتی ہے۔ کسی کوریشم و کم خواب کے بستر پر سُلاتی ہے اور کسی کو بچھانے کے لیے گدڑی ہمی نصیب نہیں ہوتی لیکن موت سب ہی کوایک نظر سے دیجھتی ہے، سب کو اپنی چھاتی میں سمیٹ لیتی ہے اور سب کو ایک ہی طور خاک میں مطال تی ہے۔

وہ جوز مین پر بہت اینڈ کر چلتے ہیں، ان کے لیے کسی بھی میدان ہے، کسی بھی کھیت یا کھلیان سے ایک منٹی آٹھائی جائے اور پھرول وو ماغ کی آٹھوں کے چراغوں کی روشی میں اسے ویکھا جائے تو اس میں اب سے لاکھوں برس، ہزاروں اور سیکڑوں برس پہلے گزر جانے والے ہمارے اجداد کے بدن کے ریز نظر آئیں سے کسی ظالم کے سر پرغرور کا ایک ذرق ہ کسی مظلوم کے چیرے ہوئے جگر کا ایک ریشہ اور کسی مقتول کی گتری جانے والی انگلیوں کی بافتیں اس منتھی بھرمتی میں گھل گئی ہوں گی۔ اس کے کسی ذرتے ہے کسی نیک نفس اور برگزیدہ انسان کی خوش ہوآ رہی ہوگی اور کسی ذرتے سے ہمان ونمرود کے جید باطن کی سڑا اندائے مربی ہوگی۔

کین جون ایلیا ہتم جوا کے متھی متی لیے بیٹھے ہواوراس میں گزشتھاں کی جھلکیاں و کھے رہے ہوتو تتم ان جھلکیوں کو د کھے کر کیا کہنا جا ہتے ہو؟ کیا سیکھنا اور کیا سکھانا جا ہتے ہو؟ میرے بھائی ،میرے دوست ، میں گویائی ہے محروم ہوں اس لیے پچھنہیں کہ سکتا اور میں نے تو ابھی زندگی کے کمتنب سے پچھ بھی نہیں سیکھا تو ہیں شمصیں یا کسی کو بھلا کیا سکھا ؤں گا۔ میں میتھی بھرمنگ اپنے تھم رانوں کی نذر کرنا چاہتا ہوں۔ جی حابتا ہے کہ آھیں اپنے بارے میں اور اینے ایسے کروڑ وں کے بارے میں بتاؤں، ان بستیوں کی گلیاں دکھاؤں جن کے نصیب ہمیشہ تیرہ وتارر ہے،جن کے مقدر میں بھی شکھ کی گھڑیاں نہیں لکھی محکیں۔ میرے بھائی ، اٹھیں بتایا جائے کہ یہاں تھم رانوں نے محض تجربے کیے، زیادہ مطلق العنانی کے، زیادہ فرعون بے سامانی کے تجربے۔ ہمارے یہاںعوام کے نام پرآنے والوں نے سب سے بہلے عوام کا بی مینفوا چبایا۔

اس بستی کے معصوم ومظلوم رہنے والوں کے سینے میں اُمید کے دریالہراتے ہیں۔وہ ہرآئے والے کا دامن بہت ورومندی ہے، بہت خوش اُمیدی سے تھامتے ہیں اور ہر مرتبہ وُ ھنگارے جاتے ہیں۔

ایک بار پھرلوگوں کومژ دہ سُنایا جار ہاہے، ایک ایسے بندوبست کی توید دی جارہی ہے جہاں سے ہوئے اور کچلے ہوئے لوگوں کوعزت کی روٹی مل سکے گی، جہاں مظلوموں کو انصاف فراہم ہو سکے گا، جہاں رشوت ستانی اور بدعنوانی کا کوئی گز رنہ ہوگا۔

ميتمام اليجھے جملے، بيسارے خوب صورت خواب ،اس سے يہلے بھی يہاں كے لوگوں کودکھائے گئے ہیں ،اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اوریہاں رہنے والوں کی عزت نفس کا احتر ام کیا جائے گا۔

یہاں کے لوگوں نے پہلے بھی ان وعدوں پراعتبار کیا تھا، یہاں کے لوگ ایک بار پھر نے وعدول پراعتبار کرتے ہیں۔انھوں نے اس مڑ دے کواس اُمید کے ساتھ سُنا ہے کہ بیدوعدے، وعدة فردانہيں ہوں سے ۔وہ اس آس ميں ہيں كه آھيں ايك بار پھر نراس نہيں كيا جائے گا۔ مڑ دہ سُنانے والوں نے بستیوں کوئر اشنے کی ذینے داری ایسے سرلی ہے۔اس دور میں کارِ فرہادی کا دعویٰ یقیناً ایک بڑا دعویٰ ہے۔ بیددعویٰ جنصوں نے کیا وہ اس پر پورے اُنزیں اور کروڑوں کے سامنے سرخ زوجوں کہ یہی سب سے بوی نیکی ہے۔

سىسىنىس ۋانتجسىپ مىڭ1991

# تعبير کی تلاش

خوشی کے ترانے گائے جائیں شادیانے بجائے جائیں کہ میں فلای سے رُست گاری

پائے ہوئے اب چوالیس برس پورے ہورہے ہیں۔ کیوں کیا ہمیں آزادی کے چوالیس

برس گزرنے پر شادیانے نہیں بجانے چاہییں خوشی کے ترانے نہیں گانے چاہییں؟

آزادی افراداوراقوام کی زندگی کی آبرومندی روحوں کی خرسندی بستیوں کی آئینہ بندی۔

مگر کیا ہم اس تقریب سعید پر خوشی منانے کا ادنی ساحق بھی رکھتے ہیں آزادی

ہمارے فیلے پانچ حرفوں کے مجموعے نیادہ کوئی حیثیت رکھتی ہے حرفوں کا یہ مجموعہ کیا

ہمارے اندر کسی خوش آینداورخوش کوارا حساس کو بیدار کرتا ہے؟

اس سوال کادل شکن جواب ہیہ کہ نہیں۔افسوں کہ ہم حرفوں سے سی کیف آگیں حالت میں نہیں آ کے لفظوں سے جی نہیں بہلا سکتے۔ہم لا کھ چراعاں کریں۔اس سے پچھے نہیں ہوتا۔آزادی کالفظ نہ ہمارے اندرکوئی کیفیت پیدا کرتا ہے اور نہ ہمارے باہر۔ بات بہت ہوتا۔آزادی کالفظ نہ ہمارے اندرکوئی کیفیت پیدا کرتا ہے اور نہ ہمارے باہر۔ بات سے کہ دل کیا محسوں کرتے ہیں گیاں کیا کہتی ہیں شاہ راہیں کیا جتاتی ہیں اور چوراہے کیا فرمراتے ہیں۔ہم نے ان چوالیس برس ہیں اس کے سوا اور کیا کیا ہے کہ ایک لفظ کو ''آزادی'' کو بہل بناویا ہے۔

وائے ہوہم پر کہ ہمارے خواب کی تعبیر چکناچور ہوگئی۔ بیباں پوچھاجانا جا ہے کہ خواب کی تعبیر کس نے چکناچورکی عوام کی اُمنگوں کوکس نے تڈھال کیا'ان کے جذبوں کو سسے پامال کیا؟

اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہے کہ تھم رانوں نے اور سیاست دانوں نے۔ان

تھم رائوں سے زیادہ ناشدنی اور کون ہوگا جھوں نے بے تکان جھوٹ ہولئے کا تاریخ سے سے کالیا ہو۔ یادر کھا جائے اور ہرگز فراموش نہ کیا جائے کہ حکومت کوئی اچھا ادارہ نہیں ہے۔
یہ بات ہمار سے بروں نے ہمیں بتائی ہے اور ہم نے اسے گرہ میں بائدھ لیا ہے۔ حکومت کو میں بائدھ لیا ہے۔ حکومت کو میں حرف برداشت کیا جاتا رہا ہے۔ بہترین حکومت بھی ایک بدترین حکومت ہی ایک بدترین حکومت ہی ایک بدترین حکومت ہو گا۔
عکومت ہوتی ہے ایک جابرانہ اوارہ۔ اس جابرانہ ادارے کو پاکستان کے عوام نے افریت ناکی کے ساتھ برداشت کیا۔

افلاطون نے تھم رانی کوسب سے اہم مرتبہ قرار دیا ہے۔اس نے کہا ہے کہ تھم رال کو تحکیم رال کو تحکیم رال کو تحکیم رال کو تحکیم رال کا خواب کے تعلیم رال کا خواب دیا ہے۔ اس بھلے آ دمی نے للے تعلیم رال کا خواب دیں تھا تھا۔اس نے کہا تھا کہ سیاست دانوں کو تحکیم اور دانش ورہونا جا ہیے۔

ہم اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے دائرے میں جب الیی باتوں کے بارے
میں سوچتے ہیں تو ہمیں زہر کی بنی آتی ہے۔ سیاست داں اور حکیم سیاست داں اور دائش مند!

ہم اپنے کی فقت بڑی ہے کیفی کے ساتھ بیا ندازہ ہور ہا ہے کہ میں کیک سرمہمل اور محص الا یعنی
با تیں کرنے کی کتنی غیر معمولی ابایت رکھتا ہوں ۔ گرکیا بھی کیا جائے کہ میں اس احساس انگیز
موقع پر مہمل اور الا بعنی با تیں کرنے سے کسی طرح بھی باز نہیں آسکتا تھا۔ اگر چہ یہ باتیں
موقع پر مہمل اور آزردہ کر رہی ہیں۔ ہے آرام کر رہی ہیں۔ گرمیرے لوگو! کیا تم
سیاست دانوں کا نام سن کر بے آرام نہیں ہوجاتے ، جنھوں نے ہماری اور تحصاری زندگی
کے بہترین دورکوئری طرح ضائع کیا انھوں نے ہمیں ہمارے اندر بھی ذلیل کیا اور ہمارے
ام بھی ۔۔۔

جبر سے استی بربختی کی بات ہے کہ ہمارے ساج کے سب سے اہم لوگ وہ ہیں جنھیں کے سب سے اہم لوگ وہ ہیں جنھیں کے سب سے دیا دہ افسوس ناک لوگوں کوقوم کی اُمیدوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ وقت کے سب سے زیا دہ افسوس ناک لوگوں کوقوم کی اُمیدوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے ہے اس متاع عزیز ملک کے سیاست دان تم .....آخرتم کون ہو کیوں . ؟ میں بوی اذبت کے ساتھ یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک کے معصوم اور سادہ دل لوگ مارے نام بھی کیوں جائے ہیں؟

شروع کے چند سال چھوڑ کر ہمارے ملک کی باقی تاریخ میں سیاست مداروں کی بدکوشی اور بدکیشی سے سواکسی اور خوش گوار حقیقت کے مظاہر تقریباً ناپیدر ہے ہیں۔ ہماری اس دور کی تاریخ کا مطالعہ جمیں کم بی خوش کرتا ہے بل کہ قریب قریب پوری سچائی ہے ہے وہ ہمیں بےحد ناخوش اور بیزار کرتاہے۔

ہاں میں محسوس کررہا ہوں کہ ماضی برگریدوز اری کرنے کا کوئی حاصل نہیں'ا ب تم کیے کم اور زیادہ سے زیادہ یمی کیا جاسکتا ہے کہ اپنی تفتر رے فیصلے سیاست کے ستم ظریفاً تنه بازی گروں پر نہ چھوڑ ہے جائیں اورا پینے خوابوں کی تعبیر خود تلاش کی جائے' يا كستان ياينده باد!

ب دُانجسٹ أكست 1991

# لبِمهران

اپ مہرانِ مہربان اس بار یہ میری تیسری یا چوتھی شام ہے۔ بین کے آپ مہرانِ مہربان اپنی نوجوانی اور جوانی کی کتنی ہی حسین تزین اور سنگین تزین شامیں گزاری ہیں۔ جذبوں کی سرشاری اور تہ داری اور آرز وؤں کی تشنہ کامی اور شکستہ حالی کے کتنے ہی دور بسر کیے ہیں۔

# دوسوال

ہم و کیھتے ہیں کہ چرندے پرندے ٔ درندے گزندے ُ خزندے اور آئی جانور نہ منتقے لگاتے ہیں ٔ نہ ہینتے ہیں اور نہ مسکراتے ہیں۔بس انسان ہی ایسا جانور ہے جومسکرا تا ہے ہنستا ہے اور مستقے لگا تا ہے۔

بات شاید ہے کہ دوسرے جانور بے حس نہیں ہیں ہو اس نامہر بان و نیا ہیں مسکرا کیں ہنسیں اور صفحے لگا کیں۔اور وہ کہ دہار بھی ہیں۔اور انسان بہت حتاس کہلائے جانے کے باوجود کہ دہار نہیں ہے۔ انسان نے لاکھول برس ہیں جورتی کی ہے اس کی اصل وجہاس کا صرف عاقل ہونا ہی نہیں ہے ہے 'بے سہ ہونا بھی ہے۔وہ کیسی کسی قدریں انتہائی بے حسی اور بےرحی کے ساتھ پامال کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ان قدروں کے قصید ہے بھی پڑھتا ہے۔وہ کیا کہ خینیں کرگزرتا۔ کیسے میں جرم ظہور میں آتے نہیں دیکھتا اور سب کھی کھول کرا ہے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔یا و رکھا جائے کہ جانور فدریں پامال نہیں کرتے۔ان کے دیوڑ ان کے فول اپنے دہمن کے طلاف مہیب منصوبے نہیں بناتے۔انسان نے اپنے بہت قصید سے کہ ہیں۔اسے اپنی بھو خلاف مہیب منصوبے نہیں بناتے۔انسان نے اپنے بہت قصید سے جیں۔اسے اپنی بھو خلاف مہیب منصوبے نہیں بناتے۔انسان نے اپنے بہت قصید سے جیں۔اسے اپنی بھو خلاف مہیب منصوبے نہیں بناتے۔انسان نے اپنے بہت قصید سے جیں۔اسے اپنی بھو سکتا جا ہیں۔

منطق نے اس عالی شان جانور کی چند تعریفیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک ''حیوانِ ناطق''ہے۔ دوسری''حیوانِ ضاحک'' لیجی ہننے والا جان دار اور تیسری ''راست قامت جاندار''۔

میرے خیال میں ان تعریفوں میں سب سے درست تعریف حیوان ضاحک

ہے۔اس کیے کہ وہ اس ونیا کواہیے جرائم اورمظالم کے ذریعے جہنم بنا کرکوئی ندامت محسوس نہیں کرتا' بل کہاس پرمسکراتا' ہنستااور صفحے لگا تا ہے۔ وہ اپنی نوع کے لوگوں کونبیست و تابود سر سے س قدر فخرمحسوں کرتا ہے۔ فتح کے جشن منا تا ہے۔ جانورا پینے حریف جانوروں کو ہلاک کر سے فتح سے جشن نہیں مناتے۔ یہاں انسان کی طرف سے جو بات کہی جائے گی وہ بيہ كدانسان عقل ادر شعور ركھتا ہے اور جانور عقل اور شعور سے محروم ہیں۔ ذراسو چيے كہ بيہ جواب کتنا معقول ہے بیعنی انسان چوں کہ عقل اور شعور رکھتا ہے اس لیے زمین پر بتاہی پھیلاتا ہے۔ اپنی نوع کے افراد کا بڑی مہارت اور ہنرمندی کے ساتھ خون بہاتا ہے۔ قانون بنا تاہے اور خود ہی آھیں تو ڑ دیتا ہے۔ چوں کہ وہ عاقل ہے چوں کہ وہ باشعور ہے۔ چشم بَدوُورانسان اب لا کھوں برس کا ہوگیا ہے۔اس کی عمرتیں پینیتیس لا کھ برس سے کیا کم ہوگی۔شابدزیادہ ہی ہو۔اس مدت میں اس نے عجیب عجیب کمالات وکھائے ہیں۔ ہم اس پر چوٹیس کرنے ہے بازنہیں آئیں گئے تھریہ بات ماننا ہی پڑے گی کدونیا اس کی عقل اوراس کے علم سے کرشموں کی دنیا ہے۔ توانا تزین جانوروں اور ڈائنوساروں کی دنیا نہیں ہے جن کے سامنے وہ پذا ہے۔ مگر جانتا ہیہ ہے کہ آخر سیعالی شان پذا جا ہتا کیا ہے۔ کیا وہ اپنی عقل اور اپنے علم کاحق ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ جنتنی عقل رکھتا ہے اس میں اتنی ہی معقولیت بھی یائی جاتی ہے؟ کیا اس نے جتناعلم حاصل کیا ہے اتنا ہی وہ انسانیت سے بھی

بہرہ مندہ؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی' سمجھ بوجھ' اور اس کی ہنرمندی نے شال' جنوب اور مشرق اور مغرب سے رہنے والوں کو ہراس اور ہئول میں جٹلا کر دیا ہے۔ اس کی عقل اور اس سے علم نے نہ اس کومعقولیت سکھائی اور نہ انسانیت۔ سوچنا ہیہ ہے کہ اگر عقل معقولیت کا سرچشر نہیں ہے تو پھر معقولیت کا سرچشمہ آخر کیا ہے؟ اور اگر علم انسانیت نہیں سِکھا تا تو پھر انسانیت آخر کس طرح سیمی جائے؟

مستنس ذائجست جولائي 1991

غدرے ایک سال پہلے کا دوریعی ۱۸۵۱ء آردو ڈریعہ تعلیم کی تاریخ کی نبیت سے
ایک بہت قابل ذکر دور ہے، ایک بہت قابل ذکر سال ہے۔ اس سال نواب سالار جگ
فی ایک درس گاہ قائم کی ۔ اس کا نام بہت بجیب تفایعی مدرسہ دار العلوم ۔ بہ ہر حال آردوکو جدید علوم کے ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے اختیار کرنے کا رجمان روز افزوں رہا اور بیسویں صدی کی بہلی دہائی کے شروع میں اس کا تاریخی نتیجہ لکلا۔

یہاں یہ بات بیان کردی جائے کہ ۱۸۸۱ء تک ریاست کی سرکاری زبان فاری تھی۔
۱۸۸۳ء میں اُردوسرکاری زبان قرار دی گئی اور فارسی اور انگریزی اصطلاحوں کو اُردو میں منتقل کیا گیا۔ اس طرح اُردو کے لیے ایک ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے حالات سازگار سے سازگار تر ہوتے گئے۔ اس کے بعد جامعہ عثانیہ کے قیام تک کئی مرحلے آئے اور ان کے نتیج میں اُردوکی تاریخ کا ایک تاریخی دورشروع ہوا۔

اا ا ا عیل نواب عثمان علی خان تخت نشین ہوئے اور آہتہ آہتہ اُردو ذریعہ تعلیم کا یادگار ترین عبدظہور پذیر ہوا۔ تعلیمات کے دو ماہر مقر رکیے سے ، ایک علا می شبی نعمانی اور دوسرے مسٹر آرتھر ہیو۔ مسٹر آرتھر ہیوا کیک اہم ذینے داری سے عہدہ بر آ ہوئے۔ وہ ذینے داری سے عہدہ بر آ ہوئے۔ وہ ذینے داری تھی ایک نظام تعلیم مرتب کرنے کی۔ ۱۹۱۲ء میں انھوں نے ابتدائی وفانوی تعلیم مونا چاہیے۔ کے لیے ایک عرض داشت پیش کی جس میں زوردیا گیاتھا کہ مادری زبان کوذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ دوردوسرا ہی گرکے دوانداز پائے جاتے تھے۔ ایک ہے کہ مادری زبان کو ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جولوگ مادری زبان کو ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جولوگ مادری زبان کی دریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جولوگ اگریزی ذریعہ تھی اس میں ہندوستانی ہی ہتے اور آگریز ہیں۔ اس طرح جولوگ آگریزی ذریعہ تھی ان میں ہندوستانی اور آگریز ہیں۔ اس طرح جولوگ آگریزی ذریعہ تھی ان میں ہندوستانی اور آگریز دونوں ہی شامل تھے۔ یہاں میں مادری زبان کوذریعہ تعلیم بنانے والے آیک اہم اورذیتے دارترین اگریز بینی وائسرائے کا کہنا ہوتھا کہ:

" ہماری اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ انگریزی زبان ہے۔ اس کا متجہ ظاہر ہے۔طلبہ ایک غیرزبان کے دریعے دقیق علوم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔عام طور پران کی انگریزی دانی

بہت معمولی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ نصائی کتابیں ترشے پر مجبور ہوئتے ہیں اور صفح کے صفح نہیں بل کہ کتابیں کی کتابیں ترش ڈالتے ہیں جنھیں وہ بہت ہی کم سجھتے ہیں۔ پچھ دن ہوئے میری ایک معزز ہندوستانی سے اس مسئلے پر گفت گو ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ ہیں نے جو مضابین لیے بتھ ان میں سے ایک مضمون تاریخ بھی تھا۔ اس زمانے ہیں میری آگریزی بہت کم زورتھی اس لیے میں نصاب کی کتاب پوری طرح سجھ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے بی رہت کم زورتھی اس لیے میں نصاب کی کتاب پوری طرح سجھ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے تمام کتابیں حفظ کر ڈالیں۔ سوالات میں ایک سوال ایسا تھا جس کے بارے میں معلوم تھا کہ اس کا جواب کتاب کے فلاں صفح پر ہے لیکن اس امر کا یقین نہ تھا کہ صفح کا کون ساھتہ اس کا صبح جواب ہوگا۔ اس لیے میں نے سارا صفح نقل کر ڈالا۔ بات میہ کہ میں سوال کو سمجھ طرح سمجھا ہی نہیں تھا۔

میں نے بھی یونی ورشی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری مکمل تعلیم کسی غیرزبان کے ذریعے ہے ہوتی تو اس کا کیا نتیجہ ٹکلٹا۔اس میں کوئی شبہبیں کہ ہم بدول اور نا اُمید ہوکر پڑھنا ہی چھوڑ دیتے۔''

۱۹۱۸ء میں نظام حیدرآ با دنوا ب عثمان علی خان کا ایک فرمان صادر ہوا جو بیتھا۔ '' مایہ دولت تھم فرماتے ہیں کہ

١-حيدرآبا ووكن ميس ايك جامعه، جامعه عثانية قائم كى جائے-

۷- جامعهٔ عثانیه کا مقصد به ہے کہ ندہبی ، اخلاقی ، او بی ، فلسفیانہ طبعی ، تاریخی ،طبی ، تا نونی ، زراعتی ، تنجارتی .....اور دیگرعلوم وفنون سکھائے اوران سب میں تحقیقات وتر قیات کا انتظام کرے۔

"-جدعه عنادی خصوصیت بیه وگی که تمام علوم کی تعلیم اُردوزبان میں دی جائے گی۔"

اُردوزبان کی تاریخ ایک عظیم الشان تجربے کرزی اور جامعہ عنمانیہ وجود میں آئی۔
جامعہ عنانیہ کے شعبہ ہائے فنون حسب ذیل (۱) انگریزی ۔ انگریزی اوب ہرطالب علم کے
لیے لازی تھا۔ (۲) اُردو۔ اُردو اوب کی تعلیم اختیاری تھی (۳) فاری (۳) سنسکرت
(۵) تلنگی ، مرہی ، کنٹری (۲) معاشیات (۵) تاریخ (۸) فلفہ (۹) و بینیات

تمام ستی طلبہ کے لیے دینیات لازمی تقی شیعہ اور ہندوطلبہ کے لیے اس سے بجائے اخلاقیات کی تعلیم لازمی قرار دی سمی تقی۔ (۱۰) قانون(۱۱) تجارت(۱۲) جغرافیہ (۱۳) سیاسیات(۱۲) تعلیمات۔

جامعه کے شعبہ ہائے سائنس حسب ذیل تھے۔

(۱) ریاضی (۲) طبیعات (۳) کیمیا (۳) حیاتیات (۵) نباتیات (۲) حیوانیات (۷) معد نیات (۸) علاج حیوانات (۹) زراعت (۱۰) انجینئری (۷) معد نیات (۸) علاج حیوانات (۹) زراعت (۱۰) انجینئری (الف) سول انجینئری (ب) میکانیکل انجینئری (ج) انیکٹریکل انجینئری (۱۱) طب (الف)عضویات (ب) تشریح الابدان (ج) علم الا دویه (د) علم تحییم امراض (۵) طب (د) جراحت (ز) زیجگی وامراض مستورات (م) امراض چیم م

توریقی جامعہ عثانیہ حقیقوں کی ایک حقیقت جوانیانوں کا ایک افسانہ بن گئی۔
ہمارے دیکھتے دیکھتے ، ہمارے اُ داس ہوتے ہوتے ، ہمارے پچھتاتے پچھتا تے۔
بدھمت کی درس گاواعلی ، درس گاو تالندا تاریخ کی پلیس جھیکتے ہوئے برہمنوں کے ہاتھوں
ایک کھنڈرین گئی۔

اے نالندا! بیس نے بغداداور بخارا، قاہرہ اور قرطبہ اور حلب بیس تیری یا دکوسلام کیا۔ بیس نے ملتان، منصورے، لاہور، دتی اور لکھنؤ بیس تخفے کورٹش پیش کی۔ اے نالندا بیس پڑھانے والواور پڑھنے والو! اے مہانواور کیا نیو! تم کس طرح وفت کی وُھول بن سکئے۔

تلك الايام نداولها بين الناس

اوربدكدام جامعة عثانية اوربدكه بحرجمي نبيس كجوبهي تونبيس-

جون ایلیا! سیجھے گریہ کرنا چاہیے اور انتا ..... اننا کہ آنکھیں جواب دے جا کیں اور پلکیں گرجا کیں ۔گر جھے کیوں گریہ کرنا چاہیے۔آخر کیوں؟ میں تاریخ کا کوئی ٹوکر ہوں۔ میں تہذیب کا کوئی چاکر ہوں ۔لوگو! جھے بتاؤ کہ آخر میں کیوں گریہ کروں؟ تمھاری چو ہڑ تاریخ کے چو ہڑفیصلوں کا بھگٹان میں کیوں بھکٹوں؟لوگو! آخر کیوں ..... آخر کیوں؟

سسينس ڏايجسٽ'نومبر1993

# مشیان کے تین سوال

ا کیٹ نوجوان ہے نشیان۔اسے آپ بیس سے ہزاروں لوگ جانتے ہوں سے وہ میرا ہم زاد ہے۔ نشیان لفظ اور معنی میں جیتا ہے اور لفظ اور معنی میں مرتا ہے۔ میں نے بولکانی خدّ وخال اور اُلجھے ہوئے بڑے بڑے بالوں والے اس نوجوان کو بھی خوش نہیں دیکھا۔

'' خوش نہیں دیکھا؟ جون ایلیا! بہتم نے کیا کہا؟ یہ کہوکہ میں نے اسے ہمیشہ طیش کی یا عذاب زدگی کی حالت میں دیکھا''۔

ہاں! بچھے ہی کہنا چاہے تھا' بچھ سے قلطی ہوئی' خیر! آج کل موصوف میرے پاس
آئے ہوئے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو پچھ ایسا ہوتا ہے جیسے میں اپنے آپ میں آگیا
ہوں۔ جناب بھیان ایک خداداد گھر میں رہتے ہیں' جواماروہ بستی سے قدرے دُور شال
مغرب میں واقع ہے۔ یہاں گھر کے لفظ کی تشریح نامناسب نہ ہوگ۔ اپنے گردو پیش میں
کسی قدر گھر جیسا یہ ایک ہی ' واقعہ' ہے جو مسلسل پیش آرہا ہے۔ اس کے چاروں طرف
کھنڈرہیں۔ جناب بھیان کو اپنے اس ' ' صحرائی محل'' کا گردو پیش بہت پند ہے۔
آس جناب روزانہ جے وشام اس گردو پیش میں گھو متے ہیں اور جھو متے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ پی کھنڈر بونانیوں کے زمانے کی یادگار ہیں۔ میرے اور بھیان کے دراز مُو انہوہ ریش اور دانش مند بزرگ چیا (دیمقر اطیس) نے حافظے میں محفوظ رکھنے کے لیے اکثر قرمایا ہے: ''فرزندو! شو کہ اماروہ بستی کے مغرب میں مغیلاں کے پیڑوں کے خاتے پر پیقروں کا سات ہاتھ کا شکستہ اور کم تمود ساجو اُبھار ہے وہ بیلوکس یونانی کی قبرہے''۔

پچاد محقر اطیس نے ہمیں اور بھی بہت ی باتیں بتائی ہیں جو ہم نے لکھ لی ہیں۔ مویا معلومات اور نکات کا ایک بیش بہاخزینہ ہے جو ہم دونوں کوعطافر مایا گیا ہے تاکہ ہم ان جو اہر پاروں کو رولیں اور تولیں۔ امارہ وہتی کے چرواہے ہریر کا بیان ہے کہ پچا گزشتہ طوفان کے زمانے میں اکانوے ہرا کے ہو بچکے تھے۔ خدا پچا کا سامیہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم اوران کی عاطفت اور شفقت دائم رکھے۔

'' تذکرہ ہور ہا تھا بھیان کا' بیرؤم ہمھلا کہاں سے آ گیا؟'' میں اپنے آ پ سے بولتا ہوں۔

'' وُم چھلا' یعنی چچا دیمقر اطیس کا تذکرہ! جون ایلیا یہ کیا ہے ہودگی ہے۔ چچاد یمقر اطیس کا تذکرہ خیان کے تذکرے کا وُم چھلا ہے! شرم نہیں آئی شمیس یہ کہتے ہوئے؟ بھاڑ میں جا وُتم اور تمھارا یونائی خذ وخال اور اُلجھے ہوئے بالوں والا حیان''۔

پہوچھوڑ ومعاف کردو ۔ ہمیں کڑاڑوں سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ بچ بچ بیں بہت شرمندہ ہوں۔ پچا کی کیا بات ہے۔ وہ تو سراپا دائش ہیں۔ تو اب خیان کا ذکر شروع کرتے ہیں جب وہ میرے پاس آ کر شہرتا ہے تو ہم دونوں آیک ہی بستر پرسوتے ہیں آیک میں رکائی بیں کھاتے ہیں اور آیک ہی کورے بیں اتھا ہی رکائی بیں کھاتے ہیں اور آیک ہی ساتھ مسلم کے رسے لیکتے ہیں۔ ہم دونوں میں کوایک ہی ساتھ کھرسے لیکتے ہیں۔ دن بھر آیک ہی ساتھ دہتے ہیں ۔ معاملوں اور مسئلوں سے آیک ہی ساتھ ساتھ آلجھتے ہیں اور کھر شہراور شہر ہوں سے تھک کرایک ہی ساتھ ساتھ ایک ہی ساتھ کھر ہیں۔ کھر کے بین ایک ہی ساتھ کھر کے ہیں۔ کھر کے ہیں اور پھر شہراور شہر ہوں سے تھک کرایک ہی ساتھ کھر کے ہیں۔

اس وقت میں اور نعیان ایک بیزار شام تھکھ رہے ہیں۔ نعیان نے آج کچھ شعر کے ہیں جن میں سے نین کامفہوم ہے:

''میرے دل میں شام کا آزار آتھ ہرائے پر نہ جانے دنیا میں آج کیاتھ ہری؟'' ''رات ہم آپس میں پچھ یا تیں کر رہے تنظ وہ صرف عرض بخن ہی کی مجلس تنی۔ آخر میں یہ بات تھ ہری کہ جو پچھ کہا گیا'وہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے'' "سب كرائة جُداجُد النظ آخرسب كاليك بى راست فلمرا"-

میرے ہم زاد نھیان نے تین ہا تیں کہی ہیں۔ آیک ہے کہ وہ شام کی اقدیت میں ہتلاہے میں ہتلاہے کر نہیں جانتا کہ دوسرے بھی اس کی اس اقدیت میں اس کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ دوسری بات ہے کہی ہے کہ جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ پہلے ہی کہی جا چکی ہے (اورابیا ہے بھی ) تیسری بات جواس نے کہی ہے دوہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھرا ہے اپنی راستے پر چلتے رہتے ہیں کہ ہمیں زندگی بھرا ہے اپنی راستے پر چلتے رہتے ہیں کہ ہمیں زندگی بھرا ہے دائے راستے پر چلتے رہتے ہیں کہ ہمیں جا گئی گئی ہے انگ ستوں میں چلے و ندگی ہے آخری کمی ہے ہیں اس جائی کا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم سب جوالگ الگ ستوں میں چلے جا رہیں ایک ہی ست کا زُخ کرنا تھا۔

میں پہاتا ہوں کہ آخر میں سمجھ میں آنے والی پیریات اگر شروع ہی میں جان لی جائے تو پھر مجھ میں اور اس مخص میں جومیری ہر بات کوغلط جا نتا ہے بھلا کیا جھکڑا ہاتی رہے گا۔ہم س بات کے حق میں دلیل دیں مے اور س بات سے خلاف دلیل شنیں مے اور ہال اگر ہم سوچنے کی طرح سوچیں تو ہمارے حریف کی دلیل کسی طرح بھی ہماری دلیل سے کم مضبوط نہیں ہے اور ہاری دلیل بھی کسی طرح ہارے حریف کی دلیل سے کم مضبوط نہیں۔وہ بھی اس منطق كامابر ہے جس كے ہم اور ہم بھى اس منطق كے ماہر ہيں جس كاوه \_ا معزيز! یات سے سے کہ سارے جھکڑے عقیدوں مسلکوں اورمشر بوں سے سارے جھکڑے وو دلیلوں کے باہمی جھکڑے ہیں جوزیداور بحربیش کرتے ہیں۔زید کرے یقین کوغلط گردانتا ہے اور بکر زید کے یقین کو - متبجہ کیا لکلا؟ متبجہ بیانکلا کہ دونوں کا یقین دوطر فہ طور پر غلط ہے یا پھر ہے کہ زید کا یقین بھی درست ہے اور بکر کا بھی میرے دوستو اتمھا را اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آخر میں میری بیہ بات ضرور یا در کھنا کہ میں عقیدوں مسلکوں اور مشربوں ہے جھکڑے کو ایک ٹھٹول اورمخول گردا نہا ہوں۔ زبید ہویا بکر اُن میں سے کوئی بھی عقل و موش کی حالت میں بیا کیے کہ سکتا ہے کہ حقیقت اور صدافت کا ساراسر مابیاس کی جیب میں ہے۔اگرتم دونوں ایسی کوئی ہات کہتے ہونو میں شمصیں' ' تلقین''' کی عبارت یا دولا ؤں گا جو ا کیگروہ میں تدفین کے دفت پڑھی جاتی ہے۔

"اے فلاں این فلاں اِس اور سمجھ اجب تیرے پاس دومقرب فرشتے آئیں .....

اب میں تم سے بوچھتا ہوں کہ صحبیں تمھارے خدا محمارے رسول تمھارے سیج تمهار \_ بھگوان اور تمھار ہے اوتاروں کی قتم! بتاؤ کہ کیاتم زندگی بھر سُننے کی طرح سُننے اور سمجھنے کی طرح سمجھتے ہو؟ کیاتم میں کوئی ایسا شخص ہے جوبیددعویٰ کرسکے کہ میں نے زندگی بھر سُننے کی طرح سُنا اور بیجھنے کی طرح سمجھا۔بس اے دوستو! آج مجھے تم سے یہی کہنا تھا اور اپنے ہم زاد خیان کی یادولا ناتھی۔ بیامر ہے صلحت نہیں ہے اور پھریہ کہ خود خیان مصلحتوں کی ایک مسلحت ہے۔وہ آ بندہ مقام بیان وبلاغ میں قیام کرے گااور شننے والوں کے تفکول دانش ہے جرے گا۔

نىس ۋائىسىڭ دىمېر 1993

# وفتت

بیسال کے آخری مہینے کی ایک پُراحساس اور معنی طلب شام ہے جو ایک صحرائی مکان خرابہ تمام کان کی فضا پر طاری اوراس کے گوشے گوشے بیں ساری ہے۔ مکان کی پچھلی مکد کی درمیانی الماری کے آگے ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر تین گلیم پوش بیشے ہوئے حالت کلام بیس مستفرق ہیں۔ ان بیس سے سن رسیدہ دراز مُو اور انبو و ریش متفس کا نام دیمقر اطیس ہے سرایا دانش دیمقر اطیس۔ دوس متفقس کو جون ایلیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تیسرامتعقس یونانی خد وخال اور اُلجے ہوئے ہوئے ہوئے بردے بردے بالوں والا پُر حال گفتار مست شیان ہے جون ایلیا کا ازلی ہمز اونھیان۔

آج بھیان کی سال گرہ کا دن ہے 'سوآج اس پر وفتت کا' زمان کا احساس ایک عجب حالت انگیزی کے ساتھ طاری ہے۔ یوں بھی ان نتیوں کو وفتت کی گزر کا احساس عجب خیال پر درحالتوں ہے دو چارر کھتا ہے۔

"خیان! سال کا آخری مہینا ہے اور پھر ہے کہ آج تمھاری سال گرہ کا دن ہے اور آج کے دن اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے تم حب سابق سیاہ لباس پہنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہی عذر کے بغیر تم وقت کے بارے میں کلام جاری کرو۔ اور ہاں آج میرے حقے کی تحن گزاری کا فرض بھی شمیں کو انجام دینا ہے۔ میرے ہم زاد! شمیں کو'۔ میں نے یعنی جون ایلیانے بھیان سے کہا۔

' ال اے فرزند! آج تو تمحاری بی شام کلام ہے۔ معنی کوملفوظ کی تر از وہیں تو لو ' اپنی عادت کے موافق کسی بناؤ کے بغیر بولو اور بات کی گرہ کو کھولو!' عم عالی مرتبت جناب ويمقر اطيس في ايك عجب مان اورفر مان كاندازيس فرمايا-

بھیان نے میرے دائیں ہاتھ کوچو ما'اپنے دائیں ہاتھ سے عمقے کو جھٹے کو چھوا اور پھر اپنی سختے کی سے سکھٹے کو چھوا اور پھر اپنی سختے کو آئیموں سے لگایا۔ چند لمحوں تک ایک گفتار آئیس سکوت کی سی کیفیت طاری رہی اور پھروہ کو یا ہوا' اس طرح کہ جیسے وہاں نہ کوئی مخاطب ہوا ور نہ کوئی مخاطب ہوا ور نہ کوئی مخاطب ۔

"ایک حال کا اختیام ہورہا ہے۔ ایک سال تمام ہورہا ہے جب کہ کسی بھی امرکا
اختیام نہیں ہورہا۔ پھی بھی تو نہیں تمام ہورہا۔ وجود میں نہ کوئی اختیام ہے اور نہ کوئی تمام ۔ نہ
آ غاز کے طور کا کوئی آ غاز ہے اور نہ انجام کے طور کا کوئی انجام۔ ایک ازلی اور ابدی
"ہست" ہے۔ ایک دائم اور سرمدی" ہے" جو ہے"۔ یہ کہ کراس نے ایک خاص انداز ہے
عمو کو اور ایک دوسرے انداز ہے جھے دیکھا کھرا پی آ تکھیں چھے کرکلام کو جاری کیا اور اپنے
معنی کی حالت کو گردو پیش پر طاری کیا۔

''پر ہم اس از لی اور ابدی''ہست''اور اس دائم اور سرمدی'' ہے'' کی طرف کوئی اشار ہنیں کر سکتے''۔ یہ کہد کروہ چند ٹانیوں کے لیے تھا اور پھرییان اور بلاغ کے عالم میں جما۔

''زمان کا معاملہ تین حال ہے خالی نہیں ہے۔ لیعنی اس کے ساتھ گمان کے تین ہی طور برتے جا سکتے ہیں اور وہ طور ہیں ماضی عال اور مستقبل۔ ماضی وہ طور ہے جس کی کوئی تو د نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہوتو حال کہلائے نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہوتو حال کہلائے اور رہا حال تو اگر وہ موجود ہوتو اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے گا اور اگر اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے گا اور اگر اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے گا تو وہ اشارے سے پہلے موجود ہوؤوہ حال نہیں ہوسکتا''۔

'' زمان کا احساس تفس کا آیک عجیب پُرطور آیک عجیب بے طور احساس ہے اور اس احساس کے ساتھ نفس کی صرف وہی حالت کوئی کیفیت پرداز معاملت کرسکتی ہے جس کا سروکارشاعری پانخبل کے کسی تاثر آئیس رگ وریشہ سے ہو۔ بہرحال۔'' ' بھڑشتہ دو ڈھائی ہزار برس کے دوران فلسفیوں اور مفکروں نے زمان کے بارے میں دہ سب پھے کہا ہے جو پوری معقولیت اور سخت غیر معقولیت کی حالت بیں کہا جا سکتا تھا۔ مثلاً''۔ بیا کہ کر اُس نے عمود بیمتر اطیس کومؤ د باندا نداز سے دیکھا۔ جیسے وہ انھیں آ موخت شنا ر ہا ہو۔ اور قدر سے تو قف کے بعد دوبارہ لب کشا ہوا:

- ا- مثلاز مان پوستداور بےدر ہے آنات (آن کی جمع) کانام ہے۔
  - ۲- زمان تغیرات کی مدت کے ہم مفہوم ہے۔
- ۳- ہر حاوث ایک امتدادر کھتا ہے جس سے اندازہ قائم کیا جاتا ہے اور وہ امتداد ہی زمان ہے۔
- س- زمان قرآرنا پذیر بهیکول کا اِسم ہے۔ زمان کی بی تحریف شیخ بوعلی سینا کی عطا ہے۔ انھوں نے زمان کے بارے میں اس کے سوا کھھاور بھی فرمایا ہے۔
  - ۵- زمان مطلق حرکت ہے۔
  - ۲- زمان وجود کا ندازه یا اُس کی مقدار ہے۔
  - ۲- زمان ایک از لی سرمدی اور واجب الوجود جو جرہے۔
- ۸- زمان حرکت کی مقدار سے عبارت ہے۔قدیم فلسفیوں میں زمان کی بیتھ بیف سب سے زیادہ معتبراور مقبول رہی ہے۔
  - 9- متغیرے متغیری باہمی نسبت کانام زمان ہے۔
  - ۱۰ زمان ایک موہوم شے ہے (بیمی کہا گیا ہے کدز مان کا کوئی وجود تبیں پایا جاتا)۔
- ۱۱- نیوٹن نے زمان کے بارے میں ایک عام آ دمی کی ہی بات کی ہے۔وہ کہتا ہے کہ
   زمان خارجی اشیا سے یک سرالانعلق کے ساتھ بہدر ہا ہے اور اس کی رفتار غیر منتبدل
- ۱۱- آئن شائن نے زمان کے سلسلے میں جو پھھ کہا ہے وہ تعربیت اشیاکی تاریخ میں ایک یادگاروا فتے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بیکا تنات چار بُعدی ہے۔ اس کے تین بُعد مکانی ہیں اور چوتھا بعد زمان ہے۔ بیہ بات شاید یول بھی کہی جاسکتی ہے

کہ مکان زمان میں ساری ہے اور زمان مکان میں اور بیہ ہے وہ حقیقت جے '' زماں مکال'' کہتے ہیں۔ ہر مخص اور ہر شے کا اپنا ذاتی وفت ہے لیعنی مطلق اور کا ئناتی وفت کا کوئی وجودنیس یا یا جاتا۔

''اب میں زمان کے بارے میں شاعرانہ انفعال مخلیقی انفعال کی نسبت سے ایک غیرمر بوط سلسلهٔ کلام جاری کرنا جا ہتا ہوں اوروہ بیر کہ زمان نفس کے اپنے وجود کی کیفیت اور اس کیفیت کے استمرار سے متصل کیک سرغیر منفعل ادراک اور اس ادراک اور غیرلفس با ما درائے نفس سے اس اوراک کی ایک سیّال اضافت کا وقوعہ ہے جمیمی شعوری اور جمی غیرشعوری دقوعه بیتو نهوئی ایک بات بهال مجھے ایک اور بات بھی کہنا ہے اور وہ بیر کرزمان فکر کا ایک تالب ہے ایک قالب یا صورت گر (صورت اینے منطقی مفہوم میں )اس وقت میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی ہے اور وہ بہ ہے کہ زمان نفسِ مُدرکہ کے احساسِ استمرار کا ایک جبلی انفعال ہے۔اس کے علاوہ بیر کہ زمان نفس اور خارج نفس کی ایک ایسی نسبت كااسم بج ومختلف اشيااوراحوال كوجود كدرميان ايك ربط أيك واضح ياميهم ربط کی کیفیت سازی کرتی ہے۔اوراس کیفیت سازی کوایک تخلیقی عمل کا مرتبہ حاصل ہے۔" ''اب مجھے پچھ قرینے کی بات کرنا جا ہیں۔ نیا سال شروع ہور ہا ہے اور ہم سال ہاسال کے حرماں نصیب ہر نے سال سے مجھ جاں پرور اُمیدیں رکھنا جا ہے ہیں۔ ہمیں بیجائے کی خواہش ہے کہ ہمارے صاحبانِ امروقدر اس ملک کے کروڑوں انسانوں ے سب سے زیادہ تعلین مسئلوں سے ساتھ کس طرح پیش آئیں سے۔ ہم ہر نے سال سے آ غاز بر پھے اُمیدوں کی برورش کرتے ہیں پر ہوتا بدہے کدان اُمیدوں کو مختلف فشطوں ہیں ہلاک کردیاجا تاہے'۔فیان یہ کہ کرخاموش ہوائی تھا کہ عمود محر اطیس نے اس کی پیشانی چوی اور میں نے اسے مطے لگالیا۔

ىنىس ۋانجىست جنورى1994

530

## <u>www.paksociety.com</u>

# تاريخ كاشعور

شام ہے اور اُلیجے ہوئے لیے بال اور بینانی خد و خال رکھنے والا جوال سال دائش ور بھیان مصروف کلام ہے۔ وہ کہدر ہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے رہ نمائوں سے ہیز اراور بے دائش کے جانب دار ہیں۔ بے حی ان کا شعار ہے۔ اُسی اپنی اوگوں کے معاملوں اور مسکلوں سے کوئی سرو کا رہیں ہے۔ ان کے دلوں میں کسی بھی قدر کا کوئی احساس نہیں پایا جاتا۔ ان کے نزویک بس ایک ہی امر کوقد راعلیٰ کا درجہ حاصل کا کوئی احساس نہیں پایا جاتا۔ ان کے نزویک بس ایک ہی امر کوقد راعلیٰ کا درجہ حاصل ہے اور وہ قد راعلیٰ اقتد ار ہے۔ انسان نے گزشتہ پانچ چھ ہزار ہرس میں دائش کا جو سر ماید اکھا کیا ہے وہ وہ ان کے نزدیک کوئی قدرو قیت نہیں رکھتا۔ تاریخ کے شریف اور دائش مندلوگوں نے انسان کی فلاح و بہبود کے جو شیخ تجویز کیے ہیں' ان رہ نما کوں کی فلام میں سب سے بڑی فضیلت طاقت ہے نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے خیال میں سب سے بڑی فضیلت طاقت ہے اور سب سے بڑی دولت حاکمانہ مرتبت۔ اپنے عوام کو بے در بے فریب و بیا' ان کا سب سے بڑا اہنر ہے۔ میں گان کرتا ہوں کہ سیاست اور ریاست کی تاریخ ای ہنر سب سے بڑا ہزر ہوں کی ڈوداد ہے۔ میں تاریخ کو با اقتدار انسان دھنوں کا سیاہ اعمال کی کرشہ کاریوں کی ڈوداد ہے۔ میں تاریخ کو با اقتدار انسان دھنوں کا سیاہ اعمال نامہ قرار دیتا ہوں۔

بابل مصر معیلام ایران ہندوستان اور چین کی تاریخ کے صاحبانِ امروقدرکون سخے وہ کون سخے وہ کون سخے وہ کون سخے دہ کون سخے دہ کون سخے دہ کون سخے جن کے قصیدے پڑھنا زبان و بیان کے سب سے مقدس فریضے اور سب سے مفید فن کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ انسانوں کے انسان نما قاتل شخط عالی شان اور پُرجلال قاتل۔

قاتل۔

اب تک قوموں اور قرنوں کی جس تاریخ 'سرکاری تاریخ کاسکہ چلٹارہا وہ شکر کی تاریخ 'سرکاری تاریخ کاسکہ چلٹارہا وہ شکر کی تاریخ مختی ۔ رہی خیر کی تاریخ نو اسے بوی مستعدی اور مہارت کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی سخی ۔ میں سمج کلا ہوں کے کارتا ہے شنائے جاتے رہے اور تھست پتا ہوں کا ذکر کیا بھی گیا توبس بات ٹالنے کے لیے۔

اب تینے وتخت کی تاریخ کے جلال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ زمانہ قرطاس وقلم کی تاریخ کے اقبال کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے صاحبانِ امر وقد رکوایک کیسرمختلف فضامیں سانس لینے کی عادت ڈالنا پڑے گی۔ انھیں بیر حقیقت مانتا پڑے گی کہ خواص کا زمانہ ایک بیزار کن افسانہ بن چکا ہے۔ بیز ماند بچوام کا زمانہ ہے خداؤں اور خداوندگاروں کا زمانہ میں سے۔۔

کہدکرنشیان نے ایک عربی ظلم شنائی جس کا ترجمہ ہے: '' مجھے پُرتمکنت اور پُرجلال ظالموں کے قیصے مت شنا و

میں تو اذبت زوہ اور ستم رسیدہ غلاموں

اوران مشقنعه اورمحرومیوں کی زُوداد سُنتا جا ہتا ہوں م

مجھےاور میرے ساتھیوں کواس بات سے کوئی سرو کارنہیں کر کر بھو سر میں میں میں میں میں ایک میں ا

کوئی بھی سرو کا رنہیں کہ اہرام بنوانے والے کون تنے میں اور میرے ساتھی تو یہ بات جانے کی خواہش رکھتے ہیں

ک درویرے میں ایک میں ہوئی ہے۔ کہاہرام بنانے والے معماروں اور مزدوروں پر تیرہ نصیب

مزدوروں رضح سے شام تک کیا گزرتی تھی

مجھے آقاؤں کے بیش قیمت اور تاب دار تگینوں سے

کوئی واسط نہیں ہے مجھےان سے کوئی واسط نہیں ہے

میں تو غلام معماروں اور مزدوروں کے بیلنے کی سرگزشت سنتا

ھِإِمِتَا *بول*\_''

بھیان ظم سُنانے کے بعد چند لمحوں کے لیے زکا اور پھر یوں گویا ہوا کہ بید نیا معاشروں ہے۔ کے چند منتخب لوگوں کے لیے وجو دمیں نہیں آئی مٹی پانی موااور آگ معاشرے کے خواص

کی ملکیت نہیں ہیں اور بیہ ہی فطرت کا فیصلہ ہے۔ جن معاشروں میں خواص اورعوام کی تفریق پائی جاتی ہے وہ معاشرے غیر فطری معاشرے ہیں۔ اور ہم ان ہی ہے ہودہ معاشروں میں زندگی گزاررہے ہیں محرجان لینا چاہیے کہ یہ غیر فطری معاشرے اپنی تباہی کے قریب پہنچ بچکے ہیں۔

اس نے کہا کہ تاریخ کے مزاج کو سیجھنے کی کوشش کی جاتی چاہیے اور کھلی آتھوں کے ساتھ بید دیجھنا چاہیے کہ تاریخ کا زخ کدھر ہے۔ ہم دیویوں دیوتاؤں اور پروہتوں سے شھول کر سکتے ہیں کیکن ڈوالجلال تاریخ کے ساتھ کوئی ٹھول نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے ٹھول کرنا جیتے ہی مرنا ہے۔ بعض معاشروں میں تاریخ سے ٹھول کرنے اور حقیقتوں سے چلتے بن کے ساتھ چیش آنے کی پجھے زیادہ ہی دھت پائی جاتی تھی گرقوموں اور قرنوں کے زوداد نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہوا؟

نشیان نے عود پھر اطیس کے تعلی ل کو چھو کر اور میرے ہاتھ کو بوسددے کر کہا کہ بین ایک بہت ویچیدہ ہات کہد دینا ضروری جھتا ہوں اوروہ یہ ہے کہ جو معاشرے تاریخ سے رُوگر دانی اختیار کرتے ہیں' ان کی رُوگر دانی بھی ایک خاص معنی بیں تاریخ ہی کا جر ہوتی ہیں ہے۔ تم جو پھر بھی کرتے ہووہ تم نہیں کرتے ہے ہوہ تم نے جو بھی لڑائی جیتی' وہ تاریخ ہی کی مشیت کا نتیجہ ہے۔ تم نے جو بھی لڑائی جی کی مشیت کا نتیجہ ہے۔ تم نے جو بھی لڑائی ہاری' وہ تاریخ کے ایما ہی پر ہاری ۔ میری یہ بات یک سر ہے معنی بھی ہے اور پُر معنی بھی ۔ تاریخ ایک جر ہے ایک بے زنہا راور قبار جراوراس جرت نہوئی فرد آزاد ہے اور نہ کوئی قو م ..... یہاں میں یہ بات و ہرادوں کہ میری یہ بات نہر وقت یک سر ہے معنی بھی ہے اور پُر معنی بھی ہے اور پُر معنی بھی ہے اور پُر معنی بھی ۔ میں یہ کاتہ کیسے بیان نہ کروں کہ ہم متعناد اور پُر معنی بھی ہوتی ہیں۔ وقت یک سر ہے معنی بھی ہوتی ہیں۔ اور پہمنی بھی ہوتی ہیں۔ وقت یک سر ہے معنی بھی ہوتی ہیں۔ اور پہمنی بھی ہوتی ہیں۔ اور پہمنی بھی ہوتی ہیں۔ اور پہمنی بھی ہوتی ہیں۔ وقت یک سر ہے معنی بھی ہوتی ہیں۔ اور پہمنی بھی ہوتی ہیں۔ وقت یک سر ہے معنی بھی ہوتی ہیں۔ اور پہمنی بھی ہوتی ہیں۔ اور پہمنی بھی ہیں۔ وقت یک سر ہے معنی بھی ہوتی ہیں۔ وقت یک سر ہے معنی بھی ہوتی ہیں۔ اور پہمنے بھی ۔ اور پہمنی بھی ہیں۔ اور پہمنی بھی ۔ اور پہمنی بھی ہیں۔ وقت یک سر ہے معنی بھی ہیں۔ اور پہمنی بھی ہیں۔ اور پہمنی بھی ہیں۔ اور پہمنی بھی ۔

؟ فریس جوحقیقت سب سے زیادہ قابلِ ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہی تو میں تاریخ کے اس ہر ہوتی ہیں جو تاریخ کے اس ہر ہوتی ہیں جو تاریخ کے مزاج سے اس کی منشا سے اور اس کی مشیت سے دو اور اس کی مشیت سے دورتاریخ کے شعور سے محروم ہوں۔ میں نے تاریخ کے شعور کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ کا

شعور ہی تاریخ کے چرسے نجات حاصل کرنے کا اِسم ہے اُسمِ اعظم ہے۔ اگر ہمار ہوگ اس اِسم سے اس اسمِ اعظم سے توسل حاصل کرلیں تو نجات ان کامقسوم کھبرے گی۔ خیان نے اپنے جملے کو وُ ہرایا اور بڑے اوب کے ساتھ عمق دیمقر اطیس کی طرف دیکھا اور احتر ام اور تعظیم کے ساتھ تظریں بھھکالیں۔ اس کے بعد اُس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور پھرمیری پیشانی کو بوسہ دیا۔

المجاس والمجاسفة ودري 1994

# مرشيهٔ هبرِ کراچی

یہ ایک ناخوش گوارشام ہے اپنی پوری فضا کے ساتھ ایک ناخوش گوارشام بدحال امیدوں کا ابہام۔ ہواعیث کی فضا میں بہدرہی ہے۔ میں پُرطور صاحب قلم معراج رسول شیوا بیاں شاعر جمال احسانی اور میرا ہم زاد بے کیفی میں سانس لے رہے ہیں اور شہروں کے شہر کرا چی کا ذکھڑا رورہے ہیں۔ معراج رسول کی خواہش ہے کہ میں بے کیفی کی ان ساعتوں کورقم کروں۔

جمال احسانی کے سواہم نتیوں کراچی میں پیدائہیں ہوئے۔ہم یہاں سرحد پار سے آئے تنظیمرہم نتیوں نے اپنی زندگی کے بدترین اور بہترین ماہ وسال اسی شہر میں بسر کیے میں اورا پنی عمر کا زیادہ وفتت اسی شہر میں گز اراہے۔

وفت رشنوں کی پرورش کرتا ہے اور انھیں پروان چڑھاتا ہے۔ سؤوفت نے معراج رسول میر ہے ہم زاداور میر ہے اور اس شہر کے رشتے کی پرورش کی اور اسے پروان چڑھایا۔ ورنہ ہیر کے کہ رشتے کی پرورش کی اور اسے پروان چڑھایا۔ ورنہ ہے بول کہ کراچی اور اس جیسے کسی بھی شہر مثلاً جمبی اور کلکتے ہے ہم تینوں کا مزاج ذرا بھی میل نہیں کھا تا۔ ہمارا مزاج تو دتی ' لکھنو' لا ہوراور ملتان جیسے شہروں کی ساخت اور پرواخت ہے ماتا ہے۔

یہاں ہیں اپنامعاملہ بیان کرنا جاہتا ہوں۔اگر مجھے کرا چی اور بمبئی جیسے مغربی ساخت کے شہروں ہی کو پسند کرنا ہوتا تو پھر میں اس ساخت کے جدید ترین اور اعلیٰ نمونوں بعنی مغرب کے شہروں کو پسند کرتا جن کی فضامیری آزاد خیالی کے حق میں بے عدسازگار ہے اور جہاں مجھے اپنے طور اور طبیعت کے لحاظ سے پہترین مہولتیں میتر آتی ہیں۔ ہے بوں کہ مسئلہ تاریخ کا ہے معراج رسول میر ہے ہم زاداور میری ڈات کانہیں۔ ہمار ہے تاریخی وجود کی ساخت لا ہور کمٹنان سکھراور دتی اور لکھنو کی ہم ساخت ہے۔اگر ہم تینوں کا وجود کسی شہر کی شکل اختیار کر لے تو وہ شہر لا ہوراور دتی جیسا کوئی شہر ہوگا۔

سرونی بات کے معاملہ وقت کا بھی ہے۔ وقت نے ہم کواور کرا چی کو اُنس کے ایک استوار رشتے سے باندھ دیا ہے۔ بیس اپنی ژوداد بیان کرتا ہوں۔ کرا چی کے کئی کو ہے اور ان کے بچے وقت کی جہائے ہیں اور میری آ مدورفت کی مزاح کی کرتے ہیں اور میری آ مدورفت کی مزاح پری کرتے ہیں۔ ان بیس کچھ ایسے کو ہے اور خم بھی ہیں جن سے میری بعض دل داراور دل دوزیادوں کے رشحے کو بڑو ہے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے۔

اے شہروں کے شہرا تیری روفقیں تیرے حق میں بردی مہلک تعلیں۔ تیرے سرغنوں کی منصوبہ بندی شروع ہی ہے تیرا خسارہ رہی ہے۔ تُو نے تاریخ کی منڈی میں خود کونظر منصوبہ بندی شروع ہی ہے تیرا خسارہ رہی ہے۔ تُو نے تاریخ کی منڈی میں خود کونظر لکوانے کے لیے جس لگا تارتن دہی سے تیرے سوا بھلا اور کون کام لے سکے گائو نے جو بھی ہنرد کھایا وہ عیب کے سوا پھے بھی تو نہیں تھا۔

کون کام لے سکے گائو نے جو بھی ہنرد کھایا وہ عیب کے سوا پھے بھی تو نہیں تھا۔

تیرے باشندوں کی ایک بھیٹر ہے جوا ہے ہونے کی ڈیگیس مارتی ہے جب کہ اس کا ڈیگیس مارتی ہے جب کہ اس کا ڈیگیس مارتی ہے جب کہ اس کا عیب سے بڑا زیاں اور سب سے بڑا ضرر ہے۔ اس بھیٹر کے چارہ گروں کی چارہ گری ہی اس کا آزار رہی ہے۔ بیقضہ کوئی آج کا قضہ نہیں ہے۔ بیقضہ جارہ گارہ گارہ کی چارہ گروں کی چارہ گری ہی اس کا آزار رہی ہے۔ بیقضہ کوئی آج کا قضہ نہیں ہے۔ بیقضہ

تو بہت پرانا ہے۔ اگر پھھلوگ اس تقے کو آج کا قصہ بھھتے ہیں تو پھر بھے دیر تک ایک چڑچڑی چڑچڑی بی نہیں ایک زہریلی ہنسی ہننے کی رخصت دی جائے۔

تم چالیس پچاس برس کے آزاری نہیں ہوتے مصیں اور تمصارے باپ دادا کوتو تھٹی میں آزار پلایا گیا تھا۔ میں تو یہ محتا ہوں کہتم اور تمصارے دادا پردادا کے خاندانی معالج بھی چاہے وہ اپنے وفت کے تھے۔ ایسے بھار جنسیں چاہے وہ اپنے وفت کے تھے۔ ایسے بھار جنسیں پر ہیز سے بلاکا ہر تھا۔

میں بدبخت اور میرے بدبخت ساتھی تمھارے بارے میں بس اُواس ہی ہو سکتے بیں۔اوراُ داسی ہی کو ایک تاریخی اُ داسی ہی کوہم سب نے دل وجان سے پہتا بھی تھا۔سو اس پر پچھتانے اورائے آپ کو حتاس جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پرندے جنوب سے شال کی طرف پرداز کر رہے ہیں اور ہوا ہے مہر ہے۔ فضا نامہریاں ہے اور میں اور ہم' آج شام کے ہم' اُداس کا' ایک بنجر اور یا نجھ اُداس کا کھا جا تھہرے ہیں۔

یہ بات دھیان دے کرشنی جائے کہ میں ہرگز کسی ایک گروہ کا نتا ب وقائع نگاراور شاعر نہیں ہوں۔ پر یہاں میں اپنے دل کی ساماں سوختگی کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مزوہ رساں تو مزوہ رسال شعیں تو کوئی مرثیہ خواں بھی نصیب نہ ہوگا۔ گریہ سی قدر مطحکہ خیز بات ہے کہ میں جوتمھاری افسوس ناک خود آزار یوں اور قد کی طرفہ کاریوں سے کہ میں جوتمھاری افسوس ناک خود آزار یوں اور قد کی طرفہ کاریوں سے کہ سر بے سروکار ہوں ہیں ہی تمھارا مرثیہ خواں ہوں میں ہی تمھارا ہر میاہ ہوں۔ میرے بچے میں اور میری آئی میں شوکھ تی ہیں۔ گریں کیا۔

سسينس ۋائجسٹ جون1994

## بيحاصلي

ملامت وملال کی ایک افسردہ شام ہے۔ دکانیں بندیں ۔شہرسنسان ہے۔ راہوں پر بی نہیں شاہ راہوں پرلڑ کے مبح سے تھیل تھیل رہے ہیں جینے شاہ راہیں نہ ہوں تھیل کے میدان ہوں۔کوئی شبہبیں کہ بیلز کے بہت دانش مندوا قع ہوئے ہیں کہ زندگی ان کے خیال بیں محض ایک کھیل ہے جب کہ ان کے بڑے اس کرتا کا ارض کواور اس کی زندگی کو وجود كى سب سے زيادہ اہم حقيقت سمجھتے ہيں۔ان كے خيال ميں بيكرت اس كائنات كا حاصل ے بیے ہودہ کر و بل کہ بیار بول کھر بوں برس بوڑھی کا تنات اس کر سے بی کی خاطر وجود میں آئی تھی۔ کہکشاؤں کے وجود میں آنے کی غایت بیٹھی کہ اس کڑے کے ایک چوتھائی ھتے کے چندھوں میں گیہوں اور سننے کی فصلیں اُ گائی جاشمیں۔ بری عمر کے لوگ کتنے سادہ دل ہیں اور ان کے چھوٹے کس قدر باشعور۔وہ صبح سے لے کرشام تک کی زندگی کوایک تھیل سمجھتے ہیں اور جی لگا کر کھیلتے ہیں۔ میں یوچھتا ہوں کہ مج سے کے کرشام تک کی زندگی اندگی کا ایک ایک لھا گرایک تھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ملامت اور ملال کی اس افسرده شام میں میرا ہم زاد نشیان ٔ بے دلی اور بیزاری میں محو كلام هے۔ بے دلى اور بيزارى ئيكيفيتيں اب اس كامزاج بن كئى بيں اوراس كا بى كيا اب تو سے مفیتیں بہت کم لوگوں کو چھوڑ کرسب ہی کا مزاج تھہری ہیں ۔ بے دلی اور بیزاری میدونو ل لیفیتیں اس دور کامقوم ہیں۔ اور جو چھے ہے وہ یمی ہے۔ نشيان كالجمي عجب حال ہے۔ وہ مجھی تو ديوتا بن جاتا ہے اور مجھی ديواور مجھی بوتا۔اس وفتت وہ ایک بونا بنا ہوا ہے۔اور وجود کے ایک بہت چھوٹے گھیرے میں سوچ رہا ہے۔ بد ہر حال وہ اس ونت جو پھے کہدر ہاہے وہ اس قابل ضرور ہے کہ اے شنا جائے۔

" إن دنوں پہلے سے پھوزیادہ ہی ہے بات سنتے میں آئی ہے کہ پاکستان غلط بنا تھا اور یہ بات بہت ہی روح فرسا بات ہے۔ ایمانہیں ہے کہ کسی خاص گروہ کے پھولاگ ہی ہے بات کہتے ہوں۔ یہ بات پاکستان کے مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زبان ہے سے شی جاتی ہے۔ ہاں یہ ایک ہمت افزابات ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس طرح نہیں سوچتی گراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات پوری ہجیدگی کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ پھولوگ بھی اس طرح کیوں سوچنے ہیں۔ شایدہی کوئی ایما ملک ہوجس کے پھولوگ یہ کہ ہوں کہ ہما را ملک غلط بنا تھا۔ اور یہ کہ یہ ملک تاریخ کا ایک استفاط ہے۔ پاکستان و نیا کا واحد ملک ہے جس کا وجود ہیں اس کے باشندوں کے درمیان زیر بحث رہتا ہے جب کہ اس ملک کے وجود ہیں آئے ہے بہت سول کا بھلا ہوا ہے۔ یہ بات بھلا کہے کی اور شنی جاسکی ملک کے وجود ہیں آئے ہے بہت سول کا بھلا ہوا ہے۔ یہ بات بھلا کہے کی اور شنی جاسکی میں اور شنی جاسکی ہو جہت کہ بعد میں ندگی گز ارتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ بہت نمی کی زندگی گز ارتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ بہت نمی کی زندگی گز ارتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ بہت نمی کی زندگی گز ارتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ بہت نمی کی زندگی گز ارتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ بہت نمی کی زندگی گز ارتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ بہت نمی کی زندگی گز ارب ہوں کہ بہت کی دور ہیں ''۔

تھیان کا کہنا ہے کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں نے آزادی سے جواُمیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ حالات بدلے اور بہتر ہوئے تکرانھیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔

بحک عظیم کے بعد برصغیر کے علاوہ جواور ملک آزاد ہوئے خاص طور پرمشرقی بعید کے ملک وہ پاکستان اور ہندوستان کے مقابلے بیں جنت ہیں اوران کوسا منے رکھتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان بیسویں صدی کے تاریخی جمعوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ہم نے چند ، سال پہلے تک مشرق کے جن ملکوں کا نام تک نہیں سُنا تھا'ان پر پاکستان اور ہندوستان تو کیا مغرب کے بعض ملک تک رشک کرتے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان صرف اس بات پر نازاں ہیں کہ ہم تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں کے وارثوں میں سے ہیں۔ رُسواکن حدتک پس مائدہ'الم ناک حدتک مفلس' شرم ناک حدتک جابل' بہیا نہ حدتک ہے وارثوں کی فہرست اگیز حد تک متعقب ہوئے ہوئے تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں کے وارثوں کے وارثوں کی وارثوں کی فہرست

میں مندرج ہونا کیا ہمیں ایسے مجرموں کی قطار میں کھڑا کرنے کامستوجب قرار تہیں دیتا جن کی سزاایک ایسی جال تنی ہوجس کی مذہب کودراز سے دراز تر ہونا جا ہیے۔

"" تم جوتاری کی قدیم تہذیب کے وارث ہونے پرنازاں ہو تو سُو بہتمھاری کے حیائی ہے بے حیائی اور جہل۔ کیاتمھاری قدیم تہذیب مصراور بابل کی تہذیبوں سے زیادہ عالی شان تھی ؟ کیاتمھاری قدیم تہذیب نے انسانی دانست اور دانش کو اتنائی ماہیکیا جتنا پُر مایہ مصراور بابل کی تہذیبوں نے کیا ؟ یہ با تیس بیس سرفضول اور فالتو با تیس بیس کہ ہمارے فلاں شہر کے ایک نواحی علاقے کی کھدائی بیس بارہ ہزار برس پہلے کی کشکھیاں سرے دانیاں اور پھرے ہار برآ مدہوئے ہیں 'مشیان نے ایک کروے لیے میں کہا۔

''میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگست ۱۹۲۷ء سے پہلے جائے تمھاری سرز مین کے نام تک کو بھی کوئی نہ جا نتا ہو تھراس کے بعد چھیا لیس سینتا لیس برس کا جود ورگز را اس میں تم نے کم سے کم انسانوں کی طرح زندگی گڑ ارنا سیکھ لیا ہوتا' جونہیں سیکھا۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان غلط آزاد ہوا اور پاکستان غلط بنا'' یہ کہد کر بھیان کھانسے لگا۔ پھراس نے ایک بیطوری کے ساتھ بچھے دیکھا اور بولا کہ بڑی بے حاصلی ہے۔

مستنس ڈانجسٹ نومر 1994

## الثكل

ایک مغرب زوبید مکان شام اور میں۔ میں برآ مدے کی اُوپر کی سیڑھی پر ہیٹھا ہوں' یعنی بیرکہ بس بیٹھا ہوں اور بیٹھا ہوں۔

"لعنى بيكبس بينه بواور بينه مواجرة خركيون؟"

" مرآ خرکوں! یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بس بوں ہی۔ ہوا کیوں چل رہی ہے؟
فضا میں تیرتے ہوئے آبر پاروں کی مختلف شکلیں کیوں بن اور بگڑ رہی ہیں۔ تم آخر کیوں
سانس لے رہے ہو۔ اگر تم سانس نہ لوتو کیا ذمین پر کوئی حادثہ پیش آجائے گا؟ بل کہ اصل
سوال تو یہ ہے کہ آخر تم پائے ہی کیوں جاتے ہو؟ اس ہے بھی بہت آ مے چلواور بتاؤ کہ آخر
یہ کرت و ارض کیوں پایا جاتا ہے۔ یہ کرت و ارض ہی کیا یہ ہمارا "شہرہ آفاق" نظام شمی آخر
کیوں پایا جاتا ہے۔ اسے بھلا کیوں پایا جاتا جا ہے؟ اور پھریسوال بھی کیے جانے کا ہے کہ
ہماری کہکشاں اور کہکشا کیں آخر کس ضرورت کو پورا کر رہی ہیں؟ تم بے تگے سوال مت کیا
کرواور جھے میری خالت میں ہونے دیا کرؤ سمجھے؟"

"بال جناب عالى عالى مقام جنجال! من سمجما اور بهت يجمد سمجما"-

"بس اب تجونبيں پو جھاجا ناچ<u>ا ہے!"</u>

"جي بال جناب! اب يحضيس يو جها جائے گا"-

"جانے میں کیا کہدر ہاتھا....!"

" میں کہدرہا تھا کہ میں برآ مدے کی اُوپر کی سیڑھی پر بیٹھا ہوا ہوں کیعنی بیاکہ بس بیٹھا ہوں اور بس بیٹھا ہوں''۔ میری نگاہ کے اُفق میں آج کا ایک یک سرفضول اور مجہول سورج ڈوب رہا ہے۔ (میں بیہ ہات آج تک نہیں سمجھ سکا کہ میہ کیوں نکلتا ہے اور کیوں ڈوبتا ہے؟) میرے سامنے مکان کے مبزہ زار کے حاشیوں پر پیڑ اور پودے فراغت اور راحت کی حالت میں لہک رہے ہیں۔

کاش کہ میں کوئی پیڑ پودا یا پھر کوئی جھاڑی ہوتا۔ایسا پیڑ پودایا جھاڑی جس نے فردوی سعدی امیر خسرو ٔ حافظ عرقی و کی دکئی میر اور غالب کی شاعری سنی اور بھی ہوتی ۔ واویلا صدواویلا! کہ میں ایک جیوان ناطق ہوں شیشم پیپل پاکھن یا شہوت کا پیڑ نہیں ہوں۔ واقعی انسان کے بجائے پیڑ پودایا کوئی جھاڑی ہونا کتنی قابل رشک اور تھیبہ وری اور بخاوری کی بات ہے کہ ہیں اور کسی کا شکوف یا اغوابرائے تاوان کے خطر ہاور خدشے اور بخاوری کی بات ہے کہ ہیں اور کہ بہارے ہیں۔ پرندوں کواپنے آپ میں بساتے ہوئے ہیں اور ان کی شہنیان ہرآنے والے مہمان پرندے کی میز بانی کرنے کے لیے ہر کی تیار ہیں۔ اور ان کی شہنیان ہرآنے والے مہمان پرندے کی میز بانی کرنے کے لیے ہر کی تیار ہیں۔ اندازہ تک نہیں لگا سے کہ بیش کی شاخ ہے اور کر شہوت کی شاخ پر جا بیٹی ہے۔ ہم اندازہ تک نہیں لگا تے کہ یکل گئی اس اعتبار سے افلاطون ارسطو اندازہ تک نوعلی سینا فردوتی سعد کی حافظ وارث شاہ بہا فریڈ و تی دکن شاہ عبد اللطیف خوارت میں مندگل بھی تیر سے کم تر در ہے کی مالک نہیں ہے۔نہ وہ اخبار پڑھتے تھے اور تہ کی سرمست اور میر تھی تیر سے کم تر در ہے کی مالک نہیں ہے۔نہ وہ اخبار پڑھتے تھے اور تہ کہ کہ بی کرتی ہے۔

بات پیڑوں' پودوں اور پرندوں سے چلکھی اور پہنچ گئی اخبار وں تک رؤح کا سکون تباہ کر دینے والے طوماروں تک ۔ جس مردم آزار مختص نے اخبار'' ایجاد'' کیا تھا نہ جانے محشر میں اس کا کیا حشر ہوگا۔

اب اس شہر میں اچھی خبریں بہت ہی کم سُننے میں آتی ہیں بل کہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ سُننے ہی میں نہیں آتیں۔ بیشہراً میدول آرزوؤں اور اُمنگوں سے بیک سرمحروم ہوکر رہ حمیا ہے۔ ایک تمبیعراُ داسی ہے جودلوں پر چھائی ہوئی ہے۔ بیکٹنی بدنھیبی کی بات ہے کہ بیا أداس بحدأواس شهراس ملك كاسب سے برداشمر ب-

مسملس ۋاىجىت دىمبر1994

## خون کے گھونٹ

شام باورة ات اورة ات باہر کے خیال اور وجود کے احساس کے ملال کا ہنگام ہوا ور سے بور ہا ہوں اور اُداس ہور ہا ہوں اُداس ہور ہا ہوں اُداس ہور ہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں ۔ میری اُداس کا ایک سبب ریکی ہے کہ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے اُداس ہوتا چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں جو خوسو چتے ہوں اور نہ اُداس ہوتے ہوں ۔ یہاں میں یہ بات بھی کہنا چلوں کہ جولوگ نہ سوچتے ہیں اور نہ اُداس ہوتے ہیں وہ فقط اپنی صورت اور ہیئت کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں 'گراپی خاصیت اور ہیں وہ فقط اپنی صورت اور ہیئت کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں 'گراپی خاصیت اور خصلت کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں اس لیے کہ تمام خوسانوں میں صرف انسان ہی وہ حیوان ہوتے ہیں اس لیے کہ تمام حیوانوں میں صرف انسان ہی وہ حیوان ہے جوسوچتا ہے اور اُداس ہوتا ہے۔ چھپکلیال میں میں اور کا میاب کو اندازے کی ڈوسے نہ پھر میں اور گائے تیل میر نے اندازے کی ڈوسے نہ خوسوچتا ہیں اور اُداس ہوتا ہے۔ چھپکلیال سوچتے ہیں اور دیا دار اور اس ہوتے ہیں ۔ کوئی شہر تیں کہ اس لحاظ سے آخمیں بے حدخوش نصیب اور کا میاب جیوان قرار دیا جانا جا ہیں۔ کوئی شہر تیں کہ اس لحاظ سے آخمیں بے حدخوش نصیب اور کا میاب جیوان قرار دیا جانا جا ہیں۔

میں ایک برنصیب اور تا کام انسان دیر ہے سوچ رہا ہوں اور اُداس ہورہا ہوں اوروہ

یوں کہ جہاں میں ہوں وہاں کی زندگی کے بازاروں میں ہر چیز بہت مہتگی ہوگئی ہے اور
انسان کاخون بہت سستا 'بہت ہی سستا ہوگیا ہے۔ سستایا بہت سستا کہنا بھی ایک چو نچلے ک

بات ہے ہے یوں کہ اس کی کوئی قیمت ہی تہیں ہے۔ کیا جو ہڑ کے پانی کی کوئی قیمت ہوتی

ہے؟ میں نے غلط کہا جو ہڑ کے پانی کی بھی پھی نہ پھی قیمت ضرور ہوتی ہے پر میرے اور
معمارے خون کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔

من كى قصل ہے كدلهلها رہى ہے۔اب جوصورت ہے وہ بديے كدكس كوكب فل جونا ہے۔ کس کی باری آج ہے اور کس کی کل۔ پر ایک بات تو ہے اور وہ یہ کدیدون اجھے شعر کہنے اورا پھے افسانے لکھنے کے لیے بہت سازگار دن ہیں۔ بدالگ بات ہے کہ شاعروں اور افسانه تكارول كواس صورت حال ياس موضوع يهيس زياده خيال يروراور يُراثر موضوع میتر ہیں اور قابلِ احتر ام شاعر اور افسانہ نگار اُن کے بارے میں اینے قلم کی جنبش کاحق ادا کر کے اپنی طبع کے اعلیٰ جو ہر دکھارہے ہیں۔

'' جون ایلیا! کیاتم ایک فضول اور فالتو انکسار سے کام نہیں لے رہے اور ان قابلِ احرز ام ابلِ قلم میں اپنا شار کرتے کی عزت سے اسے آپ کومحروم ظاہر کرتانہیں جاہ

''حاشا لِلّٰہ!ایبانہیں ہے۔ میں ایک شریف آ دی ضرور ہوں محکمر نامناسب حد تک شریف آ دی نہیں ہوں۔ میں ایک با قاعدہ قتم کا آ دی ہوں۔ میں جوایک پشتنی اور پیشہور صاحب قلم عمرا میں اس عزت سے اسینے آپ کو بھلا کیسے محروم ظاہر کروں گا! تم بھی عجب بوژم اور بردیم آ دمی ہو جمھارے د ماغ میں ایسائے تکا خیال آخر آیا بھی کیوں؟''

''جون ایلیا! میری بات پردهیان ندوو میں نے توبس یوں ہی ایک بات کہی تقی تم جو کہدر ہے متے وہی کہو۔وہی انسان کے خون کی بات اس کے بہت سے ہونے کی بات "۔ ' ' جمھا راشکر مید کہتم نے مجھے میری بات یا دولائی۔ میں نے ان دنول ایک نکته شنا ہے اوروہ بیکداب کسی آ دی کونل کرنا کوئی بے قیض بات نہیں ہے۔ پرسوں ایک نو جوان نے جو دوا کیک آ دمیوں کونٹل کر چکا ہے بچھے بتایا کہ ایک آ دمی کا خون کرنے میں وہ نشہ ہوتا ہے جو شراب کی د و بوتلوں میں بھی نہیں ہوتا۔''

'' جھے اس نوجوان کی بات سُن کرمرزاغالب بےطرح یاد آئے۔وہ اپنی ننگ دستی کے باوجود پینے ولایتی شراب ہی تھے اور اسی لیے اٹھیں بہت پریشان ہونا پڑتا تھا۔ اگر انھیں ریکنہ معلوم ہوتا تو وہ ولا بتی شراب پر پیبا کھانے کے بجائے نشے کی خاطر تحكيم مومن غال مومن مفتى صدرالدين آزرده اورتواب مصطفى خال شيفتة اوراسيخ اليهيدي

دوسرے ہم نواؤں کو باری باری قبل کرڈالتے۔ چلواگر وہ ان لوگوں کواس لیے بخش دیتے کہ بیلوگ اُن کے ہم درداور خم گسار تنظیقہ بھلا شیخ ابراہیم ذوق اور تکیم آغا جان بیش جیسے حریف گروہ کے لوگوں کول کول کرنے میں ان کے لیے بھلا کیا عذر مانع تھا؟ ان میں سے ایک ایک کو ذرج کیا کرتے اور نشخے کی جال فزا حالت میں آ کرد آ شوب آ گھی 'کوسنے کی طافت پالیا کرتے۔''

"ميس شايد برو ما ككف لكا!"

''نہیں ہرگزنہیں!تم نؤ بڑے موقع کی ہاتیں کر رہے ہو۔خون کی ہاتیں'خون بہانے کی ہاتیں۔ یہی نؤوہ ہاتیں ہیں جو اَب ہرونت کی جانی جاہمیں''۔

''تمھاری مہربانی کہتم نے میری ہاتوں کو کسی دیوانے کی ہونہیں سمجھا۔ میرے بھائی سوچوتو' کیا انسان کا خون اتنا ہے قیمت ہے کہ اسے کھارے پانی کی طرح بہادیا جایا کرے؟ بچھے نہیں معلوم کہ آج نہین کے کتنے حقوں کوانسان نے انسان کے خون سے سیراب کیا۔ میں تو اپنے گردو پیش کی بات جانا ہوں۔ یہاں تو یہ معاملہ ایک معمول بن می سیراب کیا۔ میں تو اپنے گردو پیش کی بات جانا ہوں۔ یہاں تو یہ محالمہ ایک معمول بن می اب اب اب میں تو اپنے کی خوال دہاں اور میں تا دی گئی ہونے کی خرکوئی ہونے کی جاعث آئیدہ اخباروں میں چھپنی بند ہوجا کیں۔''

"ہماری قوم کے جوان خدا آخیس نظر بدسے بچائے! کتے جگر داراور جیوٹ ہیں کہ اپنا ہی خون بہائے ہیں اور اپنے ہی خون میں نہائے ہیں۔ ان پر تو ناز کیا جانا چاہے۔ ہم نفو! محلے محلے محلے جا کرعور توں سے کہوکہ وہ ان جگر داروں اور جیوٹ نوجوانوں اور جوانوں کی بلا کیں لیں ۔اے جگر داروا در جیوٹو! تم ہمارا قابل رشک مقسوم ہو۔ تاریخ نے تمھاری شکل میں ہمیں سب سے بڑا عطید ارزانی کیا ہے۔خدا تمھیں ہرچٹم زخم سے محفوظ رکھ"۔

مجھے پورااندازہ ہے کہ پھے لوگ ہماری باتوں سے بدمزہ ہوکر بچاطور پریہ کہتے ہوں کے کہمعراج رسول اور جون ایلیائے تو ایک ہی بات کی رَٹ لگار کھی ہے۔ پر جان لیا جائے

كہم نے جس بات كى رَث لكار كى ہے وہ بات صرف ايك بستى كى بات نہيں ہے۔ يس پوری طرح سوچ سمجھ کر بیخن کرر ہا ہوں کہ بدیات صرف ایک بستی کی بات نہیں اس پوری "مملکت خداداد" کی بات ہے۔جس دن بیستی اینے انجام کو پہنچے گی اس کے بعداس مملکت کود نیا کا بڑے سے بڑا نجات دہندہ بھی اس کے بدترین انجام سے نہیں بچا سکے گا۔ معراج رسول کی اور میری بیات پوری طرح جان لی جائے اور مان لی جائے۔ بہ ہرحال آج کا دن بھی نفس کی اذبہت ناک ملامتوں اور ندامتوں کے ساتھ اپنے فرجام کو پہنچااورہم نے خون کے کھونٹ ہے کہ ہماری یہی ایک عمیّا تنی رو گئی ہے۔ سوحا جانا جاہیے کہ جماری بیعتاشی آخرکن عالی مرتبدلو کو ل کاعطیہ ہے۔ بات تھی ایک بستی کی ایک ہر بخت ترین اور ایک بے والی اور بے وارث بستی کی۔ بیسویں صدی کے بروشلم کی۔ برادرعز برزمعراج رسول! میں بہت دن سے جو خیال اسے ذہن میں بھڑ کتا ہوامحسوں کررہا ہول وہ بیہ ہے کہ میرا اور تمھارا آبک ہی مقسوم ہے اوروہ بیسویں صدی کے اس بروشکم کا برمیاہ ہوتا ہے۔ اس حقیقت اس زہریلی حقیقت کے اعتراف ہے بھلا کیا جھجکنا کہ دونوں برمیاہ ہیں۔ دونوں کواس بستی کا مرثیہ کہنا ہے اور اپنی سرنوشت سے دوجار ہونا ہے۔

سىلى ۋائجست اپريل 1995

## جنت ِارضی – ا

میرا خیال ہے کہ چیل کؤے، چڑیاں، سانپ، پھتو، نیو لے، کن سلائیاں، گلہریاں، سینے، بھڑیں، مچھڑ ،محھلیاں، کچھوے، گائے بیل، کتے، شیراور ہاتھی....اور شاید بندراور لنگور بھی خواب نہیں دیکھتے۔ یہاں خواب سے خواب کا ایک خاص مفہوم اور'' د ماغ'' کا ایک خاص عمل مراد ہے۔

منطق نے انسان کو دھیوانِ ناطق 'کے خطاب سے نوازا ہے اور میں اسے ' دخواب دیکھنے والا جان دار' قرار دینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں میں یہ بات وُہرا دول کہ خواب سے ' و ماغ ''کا ایک خاص ممل مراد ہے۔ میں نے ' ذہن 'کے بجائے د ماغ کالفظ استعال کیا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جس کا بیان کرنا اس موقع پر غیر ضروری ہے۔ ہہر حال خواب کے عام مفہوم سے مطابق انسان کے علاوہ بہت سے دومر ہے جان دار بھی خواب د کھے سکتے ہیں مگر و ماغ کے ایک خاص محمل کے مفہوم کی وسے صرف انسان ہی خواب د کھے سکتے ہیں مگر و ماغ کے ایک خاص محمل کے مفہوم کی وسے صرف انسان ہی خواب د کھتا ہے اور اس کی بیخصوصیت اس کی ہے حدا ہم فضیلت ہے۔

اس خصوصیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے، بدسے بہتر اور بہتر سے بہتر ین کی خواہش میں میں بیابیات کی خواہش میں میں بیابیات بھی نہیں رکھتا کہ ہرن ، نیل گائیں اور پاڑ سے ایک خواہ دیکھ سے بات فرض کرنے کی اونی المیت بھی نہیں رکھتا کہ ہرن ، نیل گائیں اور پاڑ سے ایک ایسے جنگل کا خواب دیکھ سے ہوں کہ جہاں وہ شیر اور چیتے کی خوں خواری سے محفوظ رہ سکیں یا چھوٹی محھلیاں ایک ایسے سمندرکو تلاش کرنے کی تحریک چلاسکتی ہوں گی جس میں وہ بڑی مجھلیوں کے ''سامراج'' سے چھٹکا را پاسکیں۔

توہے بوں کہ جان داروں میں صرف انسان ہی وہ جان دار ہے جوخواب دیکھتا ہے

اورخواب ویکھنے کی جزایا سزایا تا ہے۔انسانوں میں جوانسان سب سے زیادہ پُر مابیاور درازسایہ خواب دیکھنے اور دکھاتے ہیں وہ بھیم فلنفی اور شاعر کہلاتے ہیں۔اگرانسانوں کے علاوہ دوسرے جان دار بھی خواب دیکھ سکتے تو ان میں بھی بھی بھی میں فلنفی اور شاعر پیدا ہوتے۔ دینوسار کی نسل تو فنا ہوگئی لیکن ہاتھی اپنے جم اور ضخامت کے اعتبار سے اس امر کا حق دار ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کے سامنے یہ اعلان کرتا کہ میں تمھاری فلاح اور بہود جا ہتا ہوں اور تمھیں نجات کی راہ دکھانے آیا ہوں۔

پی الیکن میری معلومات کے مطابق کسی بھی مغربی ،افریقائی اورمشرقی ہاتھی نے کسی بھی دور میں اپنی حاکمیت کا اعلان نہیں کیا اور پیرکہ اٹھیں بدستے ' بہتر' 'اور بہتر سے' ' بہترین' کی اُمید نہیں دلائی۔

پان تو خواب دیکھنے اور دکھانے کی بات ہور ہی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ خواب دیکھنا افسان کی بے حدا ہم فضیلت ہے ۔۔۔۔۔ (یا شاید سب سے بڑی فضیلت ہے )اگر کوئی انسان کی بے حدا ہم فضیلت ہے۔
یا انسانوں کا کوئی گروہ خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہوتو اس پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔
انسانوں کا کوئی گروہ خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہوتو اس پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے اور
انسانیت کی ساری سرگزشت اور تہذیب کی ساری ڈوداد دراصل خواب ویکھنے اور
خواب دکھانے والوں کی ماجرا طبی اور ماجرا سازی کی سرگزشت اور ڈوداد ہے۔خواب
انسانیت کا سب سے زیادہ قیمتی اندوختہ اور سرمایہ ہیں۔ اگر بیاندوختہ اور سرمایہ نہوتا تو
انسان دنسانسوں '' جیسی کوئی 'دشے'' ہوتا اور وہ آج بھی اس حالت اور ہیئت میں پایا جاتا
جس حالت اور ہیئت میں آج سے لاکھوں برس پہلے پایا جاتا ہوگا۔

جولوگ اپنے اور اپنی نوع کے دوسرے لوگوں کے لیے خواب نہیں دیکھتے، وہ نیم انسان ہوتے ہیں۔خواب دیکھنا اپنے میں اپنے آپ سے آگے ہوتا ہے۔ جو محض یا جو معاشرہ خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ میں اپنے سے پیچھے ہوتا ہے یا کم سے کم وہیں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے اور وہیں کا وہیں رہتا ہے اور اللّٰد کو پیارا ہوجا تا ہے۔

سسينس ۋائجست مى1995

## جنت ارضی-۲

میری نسل کے سوچنے اور لکھنے والے لوگوں تک آیک مثالی معاشرے کے خواب و کیھنے کا روائ اور رجحان عام تھا بل کہ میری نسل کے بعد کے لوگوں میں بھی بیر جحان باتی رہا مگراب کی برس سے میدر بحان زوال پذریہے۔

نو خیرنسل نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا نو خیرنسل کثیر ہے ، کیا اس کا ذہن کا چڑہ ، کیا وہ کڈھی ہے ، آخر بات کیا ہے ؟

بات سیہ کہ حالات کی برس سے خواب دیکھنے اور خواب دکھانے کی حالت کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ یہ حالت سے لیے سازگار نہیں ہیں۔ یہ حالت صرف پاکستان کی نو خیزنسل کا معاملہ نہیں ہے بل کہ بہت قابل فر کر حد تک ایک عالم میں میں سے فرکر حد تک ایک عالم میں میں سے در ' سوویت یونین' کا خاتمہ اس بارے میں سب سے زیادہ موثر ٹابت ہوا ہے۔

یہاں تھوڑی دیرژک کر بیسوچنا چاہیے کہ آیا کسی مثالی معاشرے کے خواب دیکھنا ایک ہے بنیاد بات تو نہیں ہے اور بیکہ کیاز مین پر جنت کا وجود میں آناممکن بھی ہے یا نہیں؟

ریا کے بنیاد بات تو نہیں ہے اور بیکہ کیاز مین پر جنت کا وجود میں آناممکن بھی ہے یا نہیں؟

یہ ایک بہت درہم ویچیدہ سوال ہے۔ بیسوال اس صدی کی نویں دہائی کے تمام ہونے سے چندسال پہلے تک کوئی درہم ویچیدہ سوال نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو حقیقت سامنے آئی دہ بہت خلاف تو تع ثابت ہوئی اور 'خواب وخیال' کے لوگ ایک ایسی واتفیت سے دو چار ہوئے جوان کے لیے نا قابل برداشت تھی اور ہے۔

میں اپنے آپ کو تنوطیت اور یا سیت کا ایک ہو پاری کہلائے جانے کی ہتک کو کسی بھی حالت میں نسلیم نہیں کرسکتا۔ میں نے اپنی نو جوانی اور جوانی کے سب سے زیادہ بیش قیمت

ماہ وسال پر اُمیدی کی حالت کو قروغ دینے میں گزارے ہیں۔کوئی شبہ ہیں کہ میں اپنے ذاتی معاملوں اور ان کے تجربوں کے دائرے میں ایک قنوطی اور یا سیت زدہ آ دمی رہا ہوں کین جہاں تک '' غیر ذاتی'' اور اجتماعی معاملوں کا تعلق ہے تو میری لکھت کے لاکھوں پر ہے والے اس حقیقت کی گواہی دیں سے کہ میں نے ان کے دلوں میں ہمیشہ جان فزا اُمیدوں کی تختم ریزی کی ہے۔

میں نے جوسوال اُٹھایا تھا، اب اس عہد میں اس سوال کاحقیقت پیندا نہ جواب دینے کی افہ ہے۔ کہ اس دنیا میں کوئی جنت وجود میں ہے۔ کہ اس دنیا میں کوئی جنت وجود میں نہیں آسکتی لیکن اگر حقیقت پیندی ہی کے ساتھ سوچا جائے تو جنت وارضی کا وجود میں نہ آسکنا کوئی سوگ متانے کی بات ہر گرنہیں ہے۔ آخر ہم اپنے دلوں کو او ہام ہی سے کیوں بہلا کیں؟ ہم اپنے آپ میں واقفیت سے ایک خوش کو ارسروکا در کھنے کی صلاحیت آخر کیوں نہیں پیدا کر سکتے ؟

اگراس دنیا میں کسی جنت کا وجود میں آناممکن نہیں ہے تو یہ کوئی منہ بسور نے کی ہات نہیں۔اگراس دنیا میں شہداور شیر کی نہریں بہہ سکتیں تو شفاف اور شیریں پانی کی نہریں تو بہہ سکتی ہیں۔ گراس دنیا میں شہداور شیر کی نہریں بہہ سکتیں تو شفاف اور شیریں پانی کی نہریں شہد تو بہہ سکتی ہیں۔ کیا جو ہڑوں کا پانی پینے والوں کے لیے شفاف اور شیریں پانی کی نہریں شہد اور شیر کی نہروں سے پچھ کم ہیں؟ سوہمیں اپنی دنیا ہیں ایس بی نہروں کا جال پھیلانے کے لیے اپنے نہیں اور اپنے جسم کی محنت کشی کا دار جمند ترین محنت کشی کا فرض انجام دینا جا ہے۔ ہمیں اپنی اس محنت کشی کا فرض انجام دینا جا ہے۔ ہمیں اپنی اس محنت کشی کا جو ٹر و نصیب ہوگا، دراصل اس کا نام جنت وارضی ہے۔

سسىلىس ۋانجسىڭ جون1995

## شعور

شام گہری ہوگئی ہے۔ دونوں وقت مِل رہے ہیں اور جھےنواب مرزاشوق کھنؤی کی زہرہ اوراق اورشہرہ آ فاق مثنوی'' زہرِ عشق' یا د آ رہی ہے جو ہیں نے آٹھ نو برس کی عمر ہیں شنی تھی اور دس گیاہ برس کی عمر ہیں شنی تھی اور دس گیاہ برس کی عمر ہیں پڑھی تھی۔ اس حشر آگیز مثنوی کا میرے خواب خواب لڑک پن کی دنیا' و نیانہیں بل کہ میرے لڑک پن کی کا تنات پر ایک سحر طاری تھا۔ یہ مثنوی عاشقانہ شاعری اور معشو قانہ شاعری کا ایک مجز ہے۔

یں عشق و خسن کے دشتے کے ایک خاص احساس کی حالت میں دیوانِ غالب تو کیا خدائے بخن میر کی کلیات تک کو' زیرِ عشق' پر وارسکتا ہوں۔ آپ میں سے اگر کوئی صاحب میری اس بات کوغلو قرار دیں تو میں ان سے کوئی جمت اور تکرار نہیں کروں گا۔ یہ تو احساس اور تاثر کا بھلا جمت اور تکرار سے کیا واسط اہل تو اس وفت مجھے من خرا کے میاتھ یاد آ رہا ہے۔
'' زیرِ عشق' کا ایک شعرا کی عجب حال خیزی کے ساتھ یاد آ رہا ہے۔

رُخ یہ گیسو ہوا سے ملتے ہیں
رُخ یہ گیسو ہوا سے ملتے ہیں
میں دفت ملتے ہیں

"" دونول وفت طع بین " سے میر ہے ذہن میں اچا تک ایک لفظ اُ بھراہ اوروہ لفظ ہے انسان میں بھی دو کیفیتیں ملتی لفظ ہے انسان میں بھی دو کیفیتیں ملتی بین اس لیے اُ بھراہے کہ انسان میں بھی دو کیفیتیں ملتی بین ۔ ایک کیفیت خبر ہے اور دوسری شر۔ اب بیدا یک الگ بات ہے کہ بعض اوقات یا اکثر اوقات انسان سرایا شرنظر آتا ہے۔

اس لفظ یعنی انسان کا'' مادّهٔ ' یا عربی تو اعد کی اصطلاح میں'' بنا '' الف نون سین' یعنی

''انس'' ہے۔ انس کا ایک تلفظ''انس'' ہے اور دوسرا تلفظ'' آئس''اس کے معنی ہیں: خوش خلق ملن ساراورایک دوسرے سے مانوس ہونا (وغیرہ)۔

یہ تو لفظ انسان کی اصل اور اس کے ماقے یا پنا کی بات ہوئی۔اب میں انسان کے معنی کے بارے میں انسان کے معنی کے جارے میں ہی گھے کہنا چاہتا ہوں۔اس لفظ کے معنی کا خلاصہ بیہ ہے کہ انسان وہ جان دار ہے جوابیخ د ماغ یا مغرِسر کی راست اور درست فعلیت یا اس کے زید کامل کے سبب دوسرے تمام جان دار دل سے اعلیٰ اور اشرف حیثیت رکھتا ہے۔

حاصل کلام بیہ ہے کہ انسان وہ (راست قامت) جان دار ہے جوراست کار ُراستی کوش اور درست راستے پرگام زن ہو۔اوراپنی نوع کے دوسرے افراد سے اُنس رکھتا ہو۔

اس مرطے پر آپ بھی وہی کچھ سوچ رہے ہوں گے جو بیں سوچ رہا ہوں اور وہ میہ کہ گفت کے اعتبار سے انسان کے جومعنی ہیں کیا ان معنی سے ہماری بعنی انسانوں کی اکثریت کوئی وُ ورکا بھی تعلق رکھتی ہے؟

''کیا انسان واقعی وہ جان دار ہے جوراست کار' راستی کوش اور درست راستے پر گام زن ہو؟''

" هر گزشیس!"

'' کیاانسان واقعی وہ جان دارہے جوا پنی نوع کے دوسرے افراد سے اُنس رکھتا ہو؟'' ''ہرگزنہیں!''

اس گفت گو کا جو پُر مایہ نتیجہ لکلا وہ یہ ہے کہ ہم یک سر ہے معنی اور مہمل ہیں۔ یک سر ہے معنی اور مہمل ۔اور جون ایلیا!اس میں شبہ بھی کیا ہے کہ ہم سدا کے بے معنی اور مہمل موجود ہیں۔الا ماشاءاللہ ہم وفت کا ایک ٹھٹول پن اور تاریخ کی ایک ہڑ ہونگ ہیں۔

انسانو! چاہےتم کہکشانوں کو پنگوں کی طرح اپنی کمروں پر باندھاؤ تب بھی تمھارا وجود کیسسر ہے معنی اورمہمل ہی رہے گائم کیا اور تمھارا نظام ہشسی کیا، تمھاری کہکشانیس کیا اور تمھارے سحاہیے کیا۔ جو پکھ بھی ہونے کے حال میں ہے وہ عبث ہے سرتا سرعیث ہے۔ اور میں بھی عبث ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس بدطور اور بے ہودہ عبیمیں کا جو گوبھی ہوں۔ جو ذرابھی بھلا مانس ہے اسے اس برطور عبثیت کا جو کو ہونا جا ہے۔

کچھانسان اگر کسی قدرٹھیک ٹھاک ہونے کے طور سے پچھ ہیں تو فطرت کے اس عطیے کی وجہ سے ہیں جے شعور کہا جاتا ہے۔اورای عطیے کی وجہ سے وہ اینے بامعنی ہونے پر اصرار کرتے رہے ہیں۔اوراس بات میں کوئی شبہیں کدان کا پیاصرار درست ہے۔ پر یہاں کہنے کی جوہات ہے وہ بہ ہے کہان کی اکثریت نے فطرت کے اس عطیے سے عام طور یر بردی بے تد بیری اور بے دائش کے ساتھ کام لیا ہے۔

تم اپنی بدطورمہملیت اور بے ہود وعبیت کے باوجود اگرشعور کو جزوقتی طور برنہیں بل كه كل وقتى طور بركام بيس لا و توتمهاري وجودي مهمليت اور عبيس كي چيره دي تمهارا يجه بہت زیادہ ہیں بگاڑ سکے گی۔

شعور ہی انسان کو اختیاد ہے نواز تا ہے اور شعور ہی آ زادی عطا کرتا ہے۔ جا ہے وہ اختیار بہت زیادہ نہ ہواور جا ہےوہ آزادی بوری آزادی نہ قرار یا سکے۔

ہے یوں کہاس کا نتات میں اینے آب میں مکن رہنے والی اور اپنا آ یا چھیانے والی اس نخر ملی کا ئنات میں شعور کے بخشے ہوئے اختیار اونی اختیار اور شعور کی ارزانی کی ہوئی آ زادی بہت کم آ زادی کی حالت بھی قطرت کا کوئی معمولی عطیہ بیں ہے۔

ىنىن ۋائجىسىئە جولائى 1995

# بهم أداس بي

میں اُداس ہوں۔ تم اُداس ہو۔ ہم اُداس ہیں اور بہت اُداس ہیں۔ اور اب تو پھھالیا ہے کہ ہماری اُداس اور ہماری بے ولی نے ہمیں ایسی حالت میں جتلا کر دیا ہے کہ ہم خودا پینے آپ پر بھروسا کرنے سے محروم ہو گئے ہیں محروم کردیے گئے ہیں۔

ہم میں ہے کوئی ایک بھی حتاس اور ہوش مند شخص اپنے آپندہ سے اور اپنے ہم میں ہے کوئی ایک بھی حتاس اور ہوش مند شخص اپنے آپندہ سے بُر أميد نہيں رہاہے۔ہم ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جس کا وجود ہی ہر لمحہ زیرِ بحث رہتا ہے۔ لیعن میں بعنی کوئی بھی پاکستانی سوچنے کی اس حالت میں مبتلارہتا ہے کہ میں ہوں بھی یانہیں اور اگر ہوں تو کیا کل تک رہوں گایانہیں؟

یہ ذہن کی وہ حالت ہے اور نفس کی وہ کیفیت ہے جس میں دنیا کی شاید ہی کوئی قوم مبتلا ہو۔ پاکستان ہی دنیا کا وہ یکٹا اور بگانہ ملک ہے جس کے باشندے باخبر اور باشعور باشندے یہ بات کہنے کی کم سے کم سکت بھی نہیں رکھتے کہ کل کیا ہوگا۔ یعنی یہ کہ آیا کل تک یا کستان باتی بھی رہے گایانہیں؟

جولوگ خوش فہم اورخوش خیال لوگ اس ملک کے باخبر یا شعوراور حتاس باشندوں کی اس ذہنی کیفیت کوایک نفسیاتی مرض قرار دیتے ہیں 'وہ خود نفسیاتی مریض ہیں اور بہت مجڑے ہوئے مریض ہیں۔ انھیں چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں کسی نفسیاتی معالج سے رجوع کریں۔

اگر کوئی مخض پاگل نہیں ہے تو وہ میرے خیال میں اس حقیقت پرون میں کئی ہاردل ہی دل میں جیران ہوگا کہ آخر بیدملک اب تک کیسے قائم اور باقی ہے۔خود میں بھی بیسو چتار ہتا ہوں کہ بیں اورتم کیوں ہیں کیے ہیں اور آخر کس لیے ہیں اور یہ کہ کہت تک ہیں؟

کیا یہ یاوہ کوئی او رہرزہ سرائی کا کوئی طور ہے؟ کیا یہ کوئی الی گفتار ہے جے

یُویُواہ ف کردانا جائے ۔ کیا یہ ہمن کی کوئی الی حالت ہے جے سرسای حالت سمجھا جائے ۔

مجھے روزاندا پی شام کی مجلس ہیں ایسے کی او گوں سے ملنے کی عزت نصیب ہوتی ہے

جن میں اپنے آپ کو بحب وطن بچھنے اور کہلانے کی ہدت یائی جاتی ہے اور اس بات میں

کوئی بھی شہیس کہ یہ ایک بہت ہی تیک ہدت ہے۔ ایسے لوگوں کے نزویک حب وطن کا

جومفہوم ہے وہ یہ کہ اس ملک کو بہ ہرصورت اور بہ ہرحال ایک ایسا ملک مانا جائے جستاری کی طرف سے بقائے دوام کا یہ پروانہ عطا کیا جاچکا ہے۔

گی طرف سے بقائے دوام کا یہ پروانہ عطا کیا جاچکا ہے۔

میں اب ان بد بخت کو کوں میں تار کیا جانے لگا ہوں جوخوش فہم کو کول کی ہر بات کو حدیث ماننے کی استعداد اور المیت سے یک سرمحروم ہوں۔

یہ بات بھی میری بچھ میں نہیں آئی کہ کوئی مخفس زہر ہی رہا ہواوراس کے ایک کھونٹ پر نفس کے بور سے اطمینان کے ساتھ یہ اُمیدر کھی جائے کہ وہ بہت خوش اسلو بی کے ساتھ اپنی عمر طبعی کو پہنچے گا۔ میر سے اور مجھا یسے شوریدہ گماں لوگوں کے نزدیب اس ملک کے خواص اور عوام اس ملک کے بیری ہیں جا ہے وہ حقیقت نہ جانے ہوں کہ وہ اپنے ہر خیال اور عمل کے ذریعے اس ملک کوئیست و تا بود کرنے میں دل و جان سے کوشاں ہیں عمر ہے ایسا ہی ۔ اور جو مخفص بھی اس حقیقت سے انکاری ہے اسے اسے اسے کھر کے بچائے رضا کارانہ طور پر کسی یا گل خانے میں قیام کرنا جا ہے۔

ایک نکتہ ہے جے شننے کی طرح سُنتا اور سجھنے کی طرف سمجھا جائے۔اور وہ نکتہ یہ ہے کہ سمی ایک فخص کوسلیقے اور قرینے کی زندگی گزارنے کے لیے اتنا باہوش ہونے کی ضرورت نہیں پیش آتی ' جننی ضرورت ایک قوم کوسلیقے اور قریبے کی زندگی گزارنے کے لیے پیش آتی ہے۔

نیکن اے قوم اے قوم! اگر تُو ایک قوم ہے تو جھے بتا کہ کیا تُو اس تکتے پڑھمل درآ مد کر رہی ہے۔ کیا تُوسلیقے اور قریبے کی زندگی گز ارنے کا کم سے کم میلان بھی رکھتی ہے؟ وائے ہو بھھ پر کہ تُو ایک تو م نہیں ٹابت ہو سکی۔ تُو بس ایک انبوہ ہے۔ ایک سراسر فضول اور فالتو انبوہ۔ تُو اپنی ڈات اپنی طینت اور طبیعت میں ایک غصہ دلانے والی اور جھونجل اور جمنجلا ہے پیدا کرنے والی تھم اور شھم بدی بدکی برکیشی اور بدکوشی ہے۔ تُو ہے اور نہ جانے کیوں ہے؟

اگر کوئی سوال کرنے والا بیسوال کرے کہ پاکستان اور اس کے باشندے آخر اس لیجے تک کیوں یاتی ہیں؟ تو اس ملک کا کوئی منطقی سے منطقی اور بلیغ سے بلیغ نشفس بھی اس سوال کا کوئی جوابنہیں دے سکتا۔

وقت اب تک پاکتان اوراس کے باشندوں کو ایک خوش کوار ہست و بود کی مہلت ویتا چلا آیا ہے گر ہوا کیا ہے؟ ہوایہ ہے کہ اس لیے تک اس مہلت کورا نگال کیا جاتا رہا ہے۔ وقت نے بیشنا اور سُننا چاہا کہ یہ دوقت نے بیشنا اور سُننا چاہا کہ یہ دن کا پہلا پہر ہے اور تم نے بیشنا اور سُننا چاہا کہ یہ دن کا پہلا پہر ہے اور تم نے بیشنا اور سُننا چاہا کہ بیدن کا پہلا پہر ہے اور تم نے بیشنا اور سُننا چاہا کہ بیدرات کا پہلا پہر ہے۔

تمھارے کانوں میں سڑا ہوائیل بھرا ہوا ہے۔تم سے کہا پچھاور جاتا ہے اورتم سُنٹے پچھ اور ہو۔اگرتم بہرے ہوتے تو تم سے کوئی بھی گلہ ند ہوتا مگر رونا تو بیہ ہے کہتم بہر نے بیس ہو۔ تمھاراروگ بھی ایک عجیب روگ ہے اور وہ روگ بیہ ہے کہتم میں بہرا بھنڈ ہونے ک اشتعال انگیزی یائی جاتی ہے۔

ماضی کی قوموں کے عروج اور زوال کا سبب بیرتھا کہ بیا ان کے خواص حقیقت سے آگھیں پڑانے گئے عظے اور دیکھتے بھالتے اندھے بن گئے عظے بیا ان کے عوام خود اپنے آپ سے بیر رکھتے گئے عظے اور خود اپنی جان کے لاگو ہو گئے تھے۔ مگر میری اور تمھاری سے بیر دکھتے گئے عظے اور خود اپنی جان کے لاگو ہو گئے تھے۔ مگر میری اور تمھاری سرگزشت ہے۔

اس ملک کے خواص اورعوام دونوں اپنے ظاہر کے ظاہر اور باطن کے باطن میں خیرہ چیٹم فتم کے جرائم پیشہ ہیں اور ایسے جرائم پیشہ اور بداندیشہ کہ خود اپنے ہی جرائم کاعذاب سینے کی بھیا تک ہوں رکھتے ہیں۔ میں تم ہے تم سب سے بل کہ میں نے غلط کہا خود اپنے آپ سے یہ بات پوچمنا
عابت ابوں کہ آخر جھے اس بات کی تو قع کیوں ہے کہ آنے والے لیے میں جھے اپنے جرائم
کی جوسز املنا ہی چاہئے میں اس سے نی جائ گا۔ یہ ایک بہت افسوں تاک بات ہے کہ
میں جو تاریخ کی بدی بدکوشی اور بدکیشی ہوں واقعی آنے والے لیے میں اور اس لیے کے بعد
کے ہزاروں کموں کے بعد بھی اس سز اسے بچار ہوں گا ، جو بجھے اس لیے ملنا چاہیے۔
کیا کس بھی قوم کی زندگی سے یہ مثال میل سی ہے کہ وہ قوم جرم پر جرم خیانت پر
خیانت اور جہالت پر جہالت پر آڑی رہی اور اس نے اپنی ان حرکتوں کی کوئی سز آئیس پائی۔
کیا بائل اشور یہ قد یم مصر قد یم ایران قدیقیہ معیلا م اور قد یم ہندوستان کی قویش تاریخ
کی بے زنہاد گرفت سے خی سیس ؟ تا والی کی اور آنے والی کل اور آنے والی کل
کی بے زنہاد گرفت سے کوئی بھی نہیں جن سکتا۔ یہاں یہ بھی بجھا کہ آنے والی کل سے تاریخ
کی ساعتیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جن سکتا۔ یہاں یہ بھی بجھا کہ آنے والی کل سے تاریخ
کی آنے والی کل مر او ہے۔ کیا تم اس آنے والی کل کی عقوبت سے نیج کئے کے امکان کا
کوئی تضور کر سکتے ہو؟ کیا تصمیس عقوبت سے بیج رہنے کی کوئی منانت دی جا چکل ہے ؟ شو

ے ایک کمے کے لیے بھی محفوظ نہیں رہنا جا ہے۔ مردہ ہو نوید ہو کہتم اس برترین عذاب سے تاریخ کے اس برترین عذاب سے اس برترین عمّاب سے اس کمھے تک محفوظ ہو۔ سوج اس کے تقم اس محفوظی پرشکرا واکر واورشکرا واکر نے کاسب سے پُر اثر طریقہ نیہ ہے کہا ہے جرائم سے باز آ جا وَاوراس میں ذراہمی دیرندلگا ؤ۔

اور مجمو كقسيس تاريخ كى طرف سے ايك جران كن مهلت ملى موئى ہے اور يمبلت مير \_

دل اورمیری جان کاسب سے براسہار ااورسر مانیہ ہے۔ تمراس کے ساتھ بی میں اس مہلت

يريرى طرح جعنجعلا يا موامول - اور مجه طيش بعي آتا باوروه بول كمشر كوجا بوه مرا

ا پناآ ب بی کیوں نہ ہوعذاب سے بدترین عذاب سے تاریخ کے عناب سے بدترین عماب

مستلس د انجست ومبر1995

## معيار-ا

سی گروہ کے مقسوم کو بیجھنے کے لیے بید کھنا چاہیے کہ اس کا معیار عزت وشرف کیا ہے؟ وہ کن لوگوں کو اہم اور کن لوگوں کو غیراہم جانتا ہے؟ وہ کن چیزوں کو بیش قیمت اور کن چیزوں کو بیش قیمت اور کن چیزوں کو بے قیمت ہجتا ہے؟ بیاں جھے حضرت عمر کے عہد کا ایک واقعہ یاد آ یا۔ ایک دان حضرت عمر ہدینے کے ایک چورا ہے سے گزرر ہے تھے۔ وہاں انھوں نے دیکھا کہ ایک ہجوم حلقہ با تدھے کھڑا ہے اوراس حلقے کے درمیان ایک بوڑھی عورت گرید کناں کوئی مرثیمہ پڑھ دہی ہے۔

یہاں میں بیکہدوں کہ دنیا میں چندشاعرات سب سے اہم گزری ہیں۔ یونان میں سیفو عراق میں رابعہ بھری ایران میں سیفو عراق میں رابعہ بھری ایران میں قراۃ العین طاہرہ اور عرب میں خنسا۔ وہ میرے گمان کے مطابق تاریخ شاعری کی سب سے بردی شاعرہ تھی۔

خنسا کا ماجرا ہے ہے کہ اس کا بھائی صحر 'مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے تل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی صحر سے شدید مجبت کرتی تھی ۔ چناں چے صحر کے تل ہونے کے بعد اس نے ساری زندگی اس کی موت پر مرجے کہنے ہیں گزاری۔

خنسا آخری عمر میں مسلمان ہوگئ تھی اور حالید اسلام میں بھی وہ اپنے مشرک بھائی صحر کے مرجے کہتی رہی اور مرگئی۔

حضرت عمرٌ اس صورت حال کود کی کراس طلقے کے قریب سمئے۔انھوں نے ویکھا کہ خنسا اپنے بھائی صحر کی باوجیں ایک الم تاک ترین مرثیہ پڑھ رہی ہے۔وہ تھوڑی دیر تک بیہ مرثیہ شنعے رہے اور پھر انھوں نے اس مرجے کوشن کراتنا گریہ کیا' اتنا گریہ کیا کہ ان کی داڑھی آ نسووں سے بھیگ گئے۔ ظاہر ہے کہ آپ اس حقیقت کوفراموش نہیں کریں ہے کہ حضرت عرقہ دینے کے امیرالمونین ہے۔ حضرت عرقہ دینے اسلام کا امیرالمونین ایک مشرک کا مرشد سن کر گرید کرے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بونا تو یہ چا ہے تھا کہ حضرت عرقہ یہ کہتے کہ کسی مسلمان شاعرہ کا اپنے مشرک بھائی کی موت پر مرشد کہنا خلاف اسلام اور خلاف ایمان ہے کیک حضرت عرقے نے ایمانی کیا۔ وہ اس کے بجائے خنسا کی اذبت میں شریک ہو گئے۔ اس لیے کہ وہ انسانی جذبے کے خلیق اظہار کی اہمیت کو پوری طرح سیجھتے تھے صالاں کہ وہ کا فروں اور مشرکوں کے حق میں بہت شدید سے دوشعراور شعراکی قدرومز اس کے قائل شے اور جانے تھے کہ شعر میں حکمت ہوتی ہے اور جانے تھے کہ شعر میں حکمت ہوتی ہے اور جانے تھے کہ شعر میں حکمت ہوتی ہے اور حکمت لائی احر ام ہے۔

اگراس متم کا کوئی واقعہ پاکستان میں پیش آتا وریبال کا کوئی شاعر کسی ہندوشاعری موت پرسر بازارمرشد پڑھ رہا ہوتا تو یہال کا وزیراعظم یااس شہرکا انظامی سربراہ اس شخص کو گرفتار کراتا اوراہ پاکستان کا غذار قرار دیتا۔ اگر حضرت رکھو پی سہائے فراق گورکھپوری کی موت پر کسی شاعر نے مرشد کہا ہوتا تو اسے یہال کا کوئی سرکاری رسالہ شائع نہ کرتا 'کیکن حضرت عرش پاکستان کے کسی سرکاری رسالے کے مدیریا اس شہرکی انتظامیہ کے سربراہ نہ تھے وہ خطیعة اسلمین متصاورانسانی جذیوں کوان کی وسعت وقو ت کے ساتھ محسوں کرتے تھے۔ موالے معالم اور ہمارے مثالیے بہت ہی رکیک اور پست ہیں۔ ہم کسی عالم اویب مفکر مصنف قانون وال شاعر افسانہ تھاراور سائنس دال کوکوئی اجمیت نہیں دیتے ہی مفکر مصنف قانون وال شاعر افسانہ تھاراور سائنس دال کوکوئی اجمیت نہیں دیتے ہی نقالوں کی فیصن ہونا والے اور اور میں کوا ہمیت دیتے ہیں سوجمیں اپنے انجام اور مقسوم کو بچھنے ہیں کوئی انجھن نہیں ہونا چاہیے۔

ہم حدے محے گزر باوگ ہیں اور وفت کو جا ہیے کہ وہ ہمیں یُری طرح منوادے اور محکراد ہے اس لیے کہ ہم بُری طرح منواد ہے جانے اور محکراد ہے جانے ہی کے قابل ہیں۔ میں یہ بات آج تک نہیں ہمجھ سکا کہ ہم آخر کیوں ہیں اور ہمیں آخر کیوں ہونا جا ہیے؟ ہماری نُو داور ہمارے وجود کا آخر کیا جواز ہے؟ کاش! ہم پیداہی نہ ہوئے ہوتے اور اگر پیدا ہو گئے تھے تھے تھے پیدا ہوتے ہی مرجائے۔ ہم تاریخ کا ایک بدترین کول اور ٹھول ہیں۔
ہاں! یقین کر و بیل ہاصرار کہتا ہوں کہتم تاریخ کا ایک بدترین کول اور ٹھول ہو ہم
اپنے آپ کو وقت کا تازیر وردہ سیجھتے ہوئے تو تاریخ کا ایک اسقاط ہو۔ کم سے کم بیں اور مجھ ایسے اوگ شمصیں کوئی اہمیت نہیں ویتے ۔ یعنی میں اپنے آپ کوکوئی اہمیت نہیں ویتا۔ بیس تم میں سے ہوں ۔ تم سارا ہوں اور بیل کے نفول اور فالتو آ دی ہوں ۔ ہم سب سیمن را تکاں ہیں اور ہر لحدرا تکاں جا رہے ہیں ۔ میں نہیں سیمتنا کہ ہمیں آئے والے زمانے سے کوئی ہمید کیوں رکھنا جا ہے؟

ہم نے وفت کو جانا اور مانا ہی کیا؟ ہم نے وفت اور تاریخ کے ساتھ وہ تسخر کیا ہے وہ تسخر کیا ہے کہ بس! ہم اپنے آپ کو وفت سے بلند بچھتے ہیں۔

سبحولیا جائے کہ وقت ہمیں وہ مار مارے گاکہ ہمارا حلیہ گر جائے گا۔ ہل ہر گرزفضول امیدیں ولانے والا کوئی پیشہ ورصاحب قلم نہیں ہوں۔فضول اُمیدیں، قو موں اور قبیلوں کو جاہ کرتی ہیں۔ہم اور تم فضول اُمیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔فضول اور بے جواز اُمیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔فضول اور بے جواز اُمیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔اب دیکھنا یہ بے کہ ہم جاہی کا شکار ہوئے ہیں۔اب دیکھنا یہ بے کہ ہم جاہی کا شکار کر ہوئے اور اُمیری بوئی خواہش ہے کہ ہم جاہی کا شکار ہو جاؤا ہیں تصویل خواہش ہے کہ میں بہت جلد جاہی کا شکار ہو جاؤں اور تم بھی جاہی کا شکار ہو جاؤا ہیں تصویل خواہ خوش میں بہت جلد جاہی کا شکار ہو جاؤں اور تم بھی جاہی کا شکار ہو جاؤا ہیں تصویل خواہ خوش رکھنے اور اُمیدیں ولانے کی توکری نہیں کرتا۔ میں تمھارا کوئی چاکر نہیں ہوں۔ میں بھی رائگاں جاؤں رائگاں جاؤں۔۔۔۔۔۔ رائگاں جاؤں باور خون تھوک رہا ہوں۔وائے میں اور دائگاں جاؤ۔ میں جو پچھ کہ کہ رہا ہوں وہ کہ در ہا ہوں اور خون تھوک رہا ہوں۔وائے میں اور وائے میں اور خون تھوک رہا ہوں۔وائے میں اور خون تھوک رہا ہوں اور خون تھوک رہا ہوں۔وائے میں اور خون تھوک رہا ہوں اور خوا

مسينس دانخست مني 1996

## معیار-۲

اب سے پہلے جوگفت کوہوئی تھی اس میں معیار کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ ہمارامعیار فردیا گروہ کے معیار سے اس کے مقوم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ ہمارامعیار فضل وضیلت کیا ہے اور کیا ہوتا چاہیے۔ کیا ہوتا چاہیے کے سلطے میں حضرت عمر کے آیک باکرامت رویتے کی بات کی گئی ۔ لیعنی یہ کہ انھوں نے دنیا کی سب سے بوی شاعرہ عمر بی شاعرہ فضا سے اس کے کافر بھائی کے آل پر (جو مسلمانوں سے جنگ کرتا ہوا قبل ہوا تھا) کہا جانے والا مرثیہ سُنا اور اس قدر گریہ کیا کہ ان کی داڑھی آ نسوؤں سے بھیگ گئی۔ کہا جانے والا مرثیہ سُنا اور اس قدر گریہ کیا کہ ان کی داڑھی آ نسوؤں سے بھیگ گئی۔ (میر سے بابا علامہ سیر شیق حسن ایلیا نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت حضرت عمر کا غلام قسفذ مجھی ان کے ساتھ تھا اور اپنے آ قا کی طرح گریہ کناں تھا) حالا ان کہ سب جانے ہیں کہ داشدہ علی الکفاد "میں حضرت عمر گانام سر فیرست تھا، لیعنی وہ اسلام کے دشمنوں کے دی میں بہت مشدد سے ۔ انھوں نے اس کے باوجود جو پھی کیا وہ بجب پھی تھا۔ انھوں نے اس کے مثالیس شاؤ ونا در ہیں۔ اور یہ بات مسلمانوں کی تاریخ اور عربی ادب کا ایک بہت حقیر طالب علم لیعنی جون ایلیا کہدر ہا ہے جے مسلمانوں کی تاریخ اور عربی ادب کا ایک بہت حقیر طالب علم لیعنی جون ایلیا کہدر ہا ہے جے مسلمانوں کی تاریخ اور عربی ادب کا ایک بہت حقیر طالب علم لیعنی جون ایلیا کہدر ہا ہے جے مسلمانوں کی تاریخ اور عربی ادب حفظ ہے۔

"جون ایلیا! تُوبہت ہی پَرْ بَو لا ہے تُو کیااور تیری بساط کیا!" " در رومد سی در سر سر برین

" بان! میں کیا اور میری بساط کیا"۔

توہے بول کہ حضرت عمر ؓنے اپنے نا در رویتے کے ذریعے ملت کو ایک اعلیٰ معیار ارزانی کیا۔ بیں اس باربھی مغیار ہی کے بارے میں پھے عرض کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس ليے كمير إكان كے حساب سے معيار كائن اہمى تمامى تك نہيں كہنچا-

میں اس سلسلے میں حضرت علی کے خیالات بھی پیش کرنا چا ہتا ہوں۔ یہ خیالات آل جناب نے اپنے اشعار میں بیان فرمائے ہیں۔ یہاں یہ بات شاید قابل ذکر ہے کہ چاروں خلفا شعر کہتے تھے۔ بس یہ ہے کہ وہ جھ تھس کھد سے کی طرح '' پیشہور' شاعر نہیں تھے۔ بہ ہرصال جیرت یہ ہے کہ جو لوگ ان حضرات سے عشق کرتے ہیں ان کی اکثریت شعروا دب اور فراست و تھکست کے ملکی و تصلوبے بن کا کام بچھتی ہے اور اس بدا تدلیثی اور اشتعال آگئیز ہے حیائی پرشر ماتی بھی نہیں اور گھنا وئی تمکنت کے ساتھ اُوٹے لیچ میں بات استعال آگئیز ہے حیائی پرشر ماتی بھی نہیں اور گھنا وئی تمکنت کے ساتھ اُوٹے لیچ میں بات کرتی ہے۔ کاش وقت ان کو وہ مار مارئے وہ مار مارے کہ ان کا حلیہ گرنا ہے۔ واو بلا کہ ایسا ہوگا اور وادر یفا کہ جلد یا بدیرا بیا ضرور ہوگا۔

بہ ہر حال اب میں معیار مزیت و فضیلت کے بارے میں حضرت علی کے پچھاشعار پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں:

۔ ترجمہ: جمال کا تعلق ان ملبوسات سے نہیں ہے جوہمیں زینت بخشنے ہیں۔ یقینا جمال کا تعلق علم اورادب سے ہے۔

تر جہہ: و افخص بنتیم نہیں ہے جس کا باپ مرگیا ہو بیتیم تو وہ ہے جوعقل اور شرف سے

اس شعركاتر جمه يحى ملاحظه سيجيه:

حب تب والے کو زباں دانی اور ادب سے بغیراس کی (کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ) نبست بے نیاز اورغی نبیں کر سکتی۔ بے دیک جواں مرد وہ ہے جو بیر کہتا ہے کہ شو! میں ایسا ہوں۔وہ جواں مرد نبیس ہے جو بیر کہتا ہو کہ میراباپ ایسا تھا۔

وہ یہ فر مارہے ہیں کہ اصل فضیلت ادب ہے دانش ہے۔نسل اورنسب پھھ ہیں کہ کھھ بھی تو تہیں۔ گرہم ہیں کہ ہم نےنسل پرتی اورنسب کے غرور کو اپنا ایمان بنا رکھاہے۔اور دوسری نسل اور نسب کے لوگوں کی جان کو آھے ہیں۔ کیا تمھارے ہزاروں برس پہلے کے بررگ بعض جانوروں برس پہلے کے بررگ بعض جانوروں سے بھی سے گزرے نہیں تھے؟ بیس اور تم ہیں کیا اور ہیں کون؟ کیسی نسل اور کہاں کا نسب کیا سیداور کیا پیشہور۔ کیا برہمن اور کیا شودر۔ بیتفریق بے نہایت ہے جون خرافات ہے۔ بیسب پچھن خرافات ہے۔ محض خرافات۔

ترجمہ: اے جہل کے باعث نسب پر ناز کرنے والے! اس کے سوااور کیا ہے کہ تمام انسان ایک مال باپ سے ہیں .....

کیا تیرایگان ہے کہ دہ جاندی او ہے تانے یاسونے سے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا تیرابی خیال ہے کہ دہ اپنی برتزی اور فعنیلت سے پیدا کیے مجے ہیں؟ کیا تو ان میں کوشت بڑی اور معھوں کے سوا پھھاور دیکھتا ہے؟

اس کے سوالی کھنہیں کہ صرف عقل سلیم خود داری حیا عصب نقس اور ادب ہی باعد فخر ہیں۔

جمیں نصیات کے معیار سے متعلق سیدنا علی کے شعر جابہ جا ملتے ہیں محر صرف دواشعار کا ترجمہ اور سکتے ہیں محر صرف دواشعار کا ترجمہ اور سکتے ہوبہت مضہور ہیں۔

ترجمہ: یعنی ہم خدا کی اس تقتیم پرجواس نے ہمارے درمیان کی ہے خوشنو دہیں کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال۔

یقینا مال بہت جلد فنا ہوجائے گا اور علم باتی رہے گا اور اس پر بھی زوال نہیں آئے گا۔

بجیب بات ہے کہ اس ملک کی اکثریت مسلمان ہے اور بوی ڈھٹائی کے ساتھ مسلمان ہونے پر نازاں ہے۔ ہرونت اسلام کے نعرے لگاتی ہے گراہے اپنی مقدس مسلمان ہونے پر نازاں ہے۔ ہرونت اسلام کے نعرے لگاتی ہے گراہے اپنی مقدس مختصیتوں کی ار جمند تعلیمات اور پُر مایہ ربحانات سے کوئی دُور کا واسطہ بھی نہیں ہے نےورکیا جائے تو جانا جائے گا کہ بیلوگ یہ ہمارے مسلمان اسلام سے خدا واسطے کا بیررکھتے ہیں۔ اگرابیانہیں ہے تو پھروہ کچھ کیوں ہے جو ہے اور پُری طرح ہے۔

ہم تو فاسن و فاجرلوگ ہیں۔ ہمارا کیا ہے اور ہم سے کیا تو چھنا۔ پُو چھنا تو ان سے چاہیے جودیں داری کے منافقت پیشد عوے دار ہیں اور ہروفت ند ہب کا کلمہ پڑھتے ہیں۔

ہندوؤں اور یہودیوں کو بات ہے بات گالیاں دیتے ہیں۔خدا اسلام کوان کی دست برد سے بچائے اور شریف انسانوں کوان کے شرہے محفوظ رکھے۔ان کا معیار بدترین معیار ہے۔ وہ گھٹیالو کو بردھاتے ہیں اور بردھیالو کوں کو گھٹاتے ہیں۔وہ چھوٹوں کو اُٹھاتے ہیں اور بروں کو گراتے ہیں۔ان کی تو ایس کی تیسی! کیوں میرے فاصل ترین وائش ور بھائی معراج رسول کیا خیال ہے؟ کیوں میرے شاغر بھائی انور فراز اور جواں سال ادیب بھائی تھیل عدنان کیا خیال ہے؟ اور اے میری عزیز ترین جستی اللیم علیم اے منفردانشا پرداز! تیری کہن کیا ہے؟

ما ۋائجسٹ جون1996

## ميزانيه

لکھنے میں ذکھن ہے اور پڑھنے میں دُ کہ ہے۔ یو لنے میں سینے کا آزار ہے اور شننے میں اُدای ہے۔ جو پچھلکھا گیا ہے اور جو پچھ پڑھا گیا ہے وہ ہمیشہ رائگاں گیا۔ جو پچھ کہا گیا، جو پچھشنا گیا اس میں گھاٹا ہی گھاٹا تھا۔

ایک پیڑھی کے بعدد دسری پیڑھی آئی اوراس نے اپنے ہونے کی حالت آز مائی۔اس نے اپنے سُو داور زیاں کا حساب لگایا اور افست کا اندوختۂ کمایا اور اس کمائی میں پچھتا ہے کے سوااور پچھ بھی نہ تھا۔

انسان ہزاروں سال سے اپنے ہونے اور نہ ہونے کا تماشاد کھیں رہا ہے۔قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ''ہم نے اپنی امانت زمین اور پہاڑوں پر پیش کی محرانھوں نے اس کے اُٹھانے سے اُٹکار کر دیا۔ پرانسان نے اس (امانت) کو اُٹھا لیا۔ البتۃ البتۃ انسان بوا ظالم اور جاہل ہے''۔

البنتہ البنتہ انسان گھائے بیں ہے اور بیگھاٹا ابد تک جاری رہے گا۔ میرا وجود گھاٹا ہے۔ تمھارا وجود گھاٹا ہے اور میرا اور تمھارا شہود بھی گھاٹا ہے۔ بیس اور تم گھائے کے کاروباری اور گھائے کے بیویاری ہیں۔

اور شواور مجھو کہ جو پچھ تھارے مند آراؤں نے کہااور تھارے رہنماؤں نے تہمیں سمجھایا وہ اپنی ہوت میں گھاٹا ہی گھاٹا تھا۔ تم یعنی میں، میں بعنی تم ، گھاٹے میں سوتے ہیں اور گھاٹے میں جا گئے ہیں۔ ہم گھاٹے میں اور گھاٹے میں اپنے کھروں کی طرف پلنتے ہیں۔ وائے ہو میں اپنے کھروں کی طرف پلنتے ہیں۔ وائے ہو مجھ پراوروائے ہوتم پر!

میں آخر کیوں بولوں اور تم آخر کیوں شو میں آخر کیوں تکھوں اور تم آخر کیوں ہڑھو، جب کہ ہے بوں کہ نہ میرے بولنے کا پچھ حاصل ہے اور نہ تمھارے شکنے کا۔ نہ میرے لکھتے کا پچھ حاصل ہے اور تہ تمھارے پڑھنے کا۔سب پچھ مایا ہے،سب پچھ مایا ہے۔ محتصیں کو ٹا اور تمھارے ذہنوں کولٹا ڑا جاتا ہے اور تم سنڈ اس کے پتقری طرح پہیں

مسمیں کو ٹا اور تمھارے ذہنوں کولٹا ڑا جاتا ہے اور ہم سنڈ اس کے چھر کی طرح چھے ہوا اچنجا رہے ہوتھاری اس کی پھر کی طرح چھے ہوا اچنجا ہے۔ جھے ہوا اچنجا ہے کہ تم اس کی ہے ہیں کردیا ہے۔ جھے ہوا اچنجا ہے کہ تم اس کے ہیں کا تیار کیا ہوا زہر پی رہے ہوا ورجی رہے ہو۔ بیز ہرفوراً اثر نہیں کرتا۔ بیڈ را دیر بعد اثر کرتا ہے۔ کیا خیال ہے تمھارا ، آخرتم کمب تک زندگی کے سانس لیتے رہو ہے ؟ کہ بیک کے سانس لیتے رہو ہے ؟ کہ بیک کے سانس کیا ہے رہو ہے ؟ کہ بیک کے سانس کیا ہے رہو ہے ؟ کہ بیک کے سانس کیا ہے رہو ہے ؟ کہ بیک کے سانس کیا ہے کہ ہوا ہے ؟ کہ بیک کے سانس کیا گھ

وہ لوگ جنھیں تم ہوا سمجھتے ہو، وہ بہت چھوٹے ہیں۔ میں نے اٹھیں بہت نز دیک سے دیکھا ہے اور اپنی جھوٹیل اور جھنجلا ہٹ میں اٹھیں بار بارٹو کا ہے۔ میں نے ان کی جیسے کوان کے منہ میں روکا ہے اور روکے رکھا ہے۔

شو اور گنو ، جھوٹ اُدھیڑو اور سیج بُو! تم اپنے مسند آراؤں اور رہ نماؤں کو ذکیل اور رذیل جانو۔ ہاں میں بعنی جون ایلیا اپنے خیال اور اپنی مقال کے پورے طنطنے کے ساتھ تم سے بیے کہدر ہاہوں کہ اُنھیں ذکیل اور رذیل جانو اور ان کی کوئی بھی ہات نہ مانو۔

تعمیارے شہروں کے چور کوتوال بن سکتے ہیں تیمھارے شہروں کے شہر دار جرائم پیشہ ہیں تیمیارے چوکی دارڈ کیت ہیں تیمھارے سارے میجا مریض ہیں اور تمھارے داد زس قاتل ہیں۔

میں جو پہنے کہ رہا ہوں اسے شو اور بیس تمعاری خاطر جو پہنے سہدرہا ہوں اسے مجھوا جو ہیں تھی تمعاری بھلائی کا لحاظ رکھنے کی بات کرتا ہے وہ لفنگا ہے، لفندرا ہے اور جھوٹ کی لیٹ ہے۔ اُس کی' بھلائی' تمعار ہے تن بیس سب سے زیادہ زہر بلی پُر ائی ہے۔ جو تنمیس سیدھا راستہ دکھانے کی تتم کھاتا ہے وہ تنمیس پُری طرح بھٹکانا چا ہتا ہے۔

میں اور تم قزا توں کے زیے میں کھر سے ہیں۔ جو بھی کہنے اور اپنی کہن منوانے کی طاقت رکھتا ہے وہ تمعاری سیوں اور تمھاری شاموں کے داستے کا قز ات ہے۔

مسمعیں وہ سَر وَ هرے نصیب ہوئے ہیں جن کے سرقلم کیے جانے چاہمیں۔ بدلوگ تمھارے وجوداور تمھارے شہود کی سب سے بڑی بدیختی ہیں۔ حاکم بھی بدمعاش ہے اور حکیم بھی بدمعاش ہے۔ تمھارے ساتھ اب تک جو پہجو پیش

حام بی بدمعاس ہے اور حیم بی بدمعاس ہے۔ معارے ساتھ اب تک جو پھو تیں اللہ اس پر گربیر کرنے کی بھی سکت نہیں رکھتے۔ کوئی شبنیں کہتم تاریخ کی ایک ندامت اور ملامت ہو۔ میں تمعارے وکھ جمیلتا ہوں اور این اندر شرماتا ہوں۔ میں تمعیں اپنی ذکت اور رُسوائی جا تاہوں اور ای لیے میں این آپ کوذر ابھی نہیں گردا تاہوں۔

تم اپنے اور اپنے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہو جا ک۔ اپنے اور ان کے سینوں سے حساب لو۔ حساب لوء اپنے اور ان کے ہونٹوں سے حساب لو۔ اپنے اور ان کے ہونٹوں سے حساب لو۔ اپنے اور ان کے ہونٹوں سے حساب لو۔ میں شاید بس ایک بات۔ اور وہ یہ کہتم جن کی عزت میں شاید بس ایک بات۔ اور وہ یہ کہتم جن کی عزت کرتے ہو، جن کا احترام کرتے ہو وہ تاریخ کے سب سے زیادہ گھٹیالوگ ہیں۔ میں نے جو اندازہ لگایا ہے، میر اجو حساب ہے وہ بہی ہے اور بہی تمھارے ماہ وسال کا میزانیہ ہے۔

مستنس ۋائجسٹ جولا كَ 1996

## كجفوك

''ساَروہادی شام ہے جون ایلیا اور بہت فرحت آگیزشام ہے''۔ ''ہاں! بیاَ برویادی شام ہے نشیان! گرفرحت آگیزشام ہرگزنہیں ہے''۔ ''جون ایلیا! کیا واقعی بیفرحت آگیزشام نہیں ہے''۔ ''ہاں نشیان! بیشام ہرگز فرحت آگیزشام نہیں ہے''۔ ''لیکن بیا کیف فرحت آگیزشام کیوں نہیں ہے''' ''بس نہیں ہے۔ بیمیر اباطنی احساس ہے اور رہا'' کیوں' تو اس کا جواب ندمیر ہے پاس ہے اور نہ پروٹا گورس اور افلاطون کی روحوں کے پاس ہے۔ یہ ہر حال چند لیمے پہلے میں پھھ کہدر ہاتھا تشیان! جانے کیا کہدر ہاتھا؟''

" تم روزی اور پوشش کی بات کرد ہے تھے کیے کی روٹی اور کیڑے کی بات"۔
" بال! میں روٹی اور کیڑے اور انسان کی دوسری تا گزیر ضرورتوں کی بات کرد ہاتھا۔
ذراسو چوتو سہی محسوس تو کرو کہ روٹی گنتی مبھی ہوگئی ہے اور کیڑا کتنا مبنگا ہوگیا ہے۔ اب تو
کی ایسا ہے کہ ہمارے مُر دے بے کفن دفن کیے جایا کریں گے اور روٹی اور کیڑے کی بات تو
ہے تی اب تو پانی تک مبنگا ہوگیا ہے۔ روشن تک مبتگی ہوگئی ہے۔ ہمارے اندرا تناسو کھا بن
پایا جا تا ہے کہ آ نسوتک مبتگے ہو سے ہیں۔ ہم اس تیر انھیبی میں بیتالا ہیں کہ بینائی تک مبتگی ہوگئی ہے۔
گئی ہے۔

" إلى إلىها توهيجون ايليا!"

"ابیابی ہے تھیان! ایہابی ہے۔ تیری دانش اور بینش کی قتم! ایہابی ہے"۔

"عمرة خرايدا كيول ہے؟" WW.PAKSOCET"

"ایا ہوں ہے نشیان کہ ہم ہے حس ہو سکتے ہیں اسنے ہے حس کداسپیے معمولی سے معمولی سے معمولی سے معمولی سے معمولی سے معمولی جس کی بات بھی بوری دل کیری کے ساتھ ہمارے لبوں تک نہیں آتی ۔ہم نے اپنے آپ ہے۔ آپ نے سے اتنی غیریت افتیار کرلی ہے کہ بے غیرت ہوکررہ گئے ہیں'۔

" ہاں! بچ کہائم نے جون ایلیا! بچ کہا۔ ہم بے حس کے غیرت اور بے حیا ہو مجے میں۔ بیتو ہمارا بینڈا پن ہے۔ بیبنڈا پن تو ہمارا کھوجڑ اکھودےگا''۔

" السب بذیم بورم! تو اب بھی ہے کہ رہا ہے کہ یہ بینڈ اپن تو ہمارا کھوجڑ اکھود ہے گا۔
میال جی! اس نے ہمارا کھوجڑ اکھود دیا۔ ہم اذہبت اور عقوبت سے ہنر بیس مشاق اور
طاق ہیں۔ اس ہنر بیس ہماری مہارت شہرہ آفاق ہے۔ کسی کا مقولہ ہے شاید میراہی مقولہ
ہے کہ ہمارا اپنی قبروں سے کتے کھنے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم اس باب میں ہے مثال
اور بے ہمال ہیں۔ "

" ہماری رُوداد بڑی رُی رُوداد ہے تھیان! ہماری تاریخ کی برترین حرکتیں ظہور میں آ رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں ۔نہ جانے ہم ہیں بھی کیوں ۔ہم آخر دنیا کی کس کی کوؤور کررہے ہیں۔ ہم آخر ساج کے کس کی کوؤور کررہے ہیں۔ ہم آخر ساج کے کس چھٹے ہوئے گریبان کی بخیہ گری کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔ بتاؤ تھیان! بتاؤ۔ نیا جی ۔ بتاؤ! دنیا کو ہماری آخر کیا ضرورت ہے۔ ہم آخر کیوں واقع ہوئے ہیں آخر کیوں؟"

'' بھے تو اپنا ہونا ایک کھڑی کے لیے بھی گوار انھیں ہے۔ سُنا جائے کہ ہم سر سے پاؤں تک ایک کھڑی کے بھی گوار انھیں ہے۔ سُنا جائے کہ ہم سر سے پاؤں تک ایک دھاندل ہیں ایک دھاندلی ہیں۔ پچ جانو کہ مجھے اپنااور تمھارا ہونااور ہر لھے ہوئے جانا بہت ہی اُولواً ولولگتا ہے۔ ہم وقت کا ایک جنجال ہیں۔ ہم خودا پے حق میں ایک وہال ہیں۔''

'' بیس تم سے باتیں کررہا ہوں اور میراول خون ہورہا ہے۔اب رات ہورہی ہے۔ اس دفت اس ملک بیس لا کھوں گھروں کے چولھوں بیں بچھی ہوئی را کھ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لگا تار فاقوں کے سبب کتنی ہی ماؤں کی چھا تیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کے تن بیس سو کھ چکی

ہوں گی۔ وہ مبتگائی ہے وہ کال ہے کہ ماؤں اور ان کے جابوں کے رشتے سو کھ کررہ گئے ہیں۔ایسے بیں بولنے اور شننے اور لکھنے اور پڑھنے کو ایک ٹری طرح جعنجلا دسینے والا جرم قرار . وياجانا جائيے''۔

" میں بولتا ہوں اورتم سُنے ہو۔ میں لکھتا ہوں اورتم پڑھتے ہو۔ پراس بولنے اور شننے اوراس لکھنے اور پڑھنے کا بھلا کیا حاصل ہے۔جو پچھ بھی ہے وہ باطل ہے باطل ہے

"اس ملك سے بہت كم لوگ عيش اور آرام يا آسودگى كى زندگى بسر كرر ب بي -اور ہاتی تمام لوگوں پر بھیا تک نہوت کی وہ أفاد پڑی ہے کہ وہ مرمر کے جی رہے ہیں اور جی جی كرد بي ين-"

'' بھوکے قریب قریب ہرقوم میں پائے جاتے ہیں' (اگر چہ بعض قوموں میں ایک بھوکا بھی نہیں یایا جاتا) سو جماری قوم میں بھی یائے جاتے ہیں اور ان کی اکثریت ہے مگر دوسری قوموں کے بھوکوں اور ہماری قوم کے بھوکوں میں جوفرق یا یا جاتا ہے وہ'' بلاکا خوش کوار' ہے۔وہ فرق بدہے کہ دوسری تو موں سے بھوکوں کو بھوک لگتی ہے عمر ہماری تو م کے بھوکوں کو ذرا بھی بھوک نہیں لگتی۔ ان کے معدے تاریخ انسانی کے عجیب وغریب معدے ہیں۔ اگر ہماری قوم سے بھوکوں کو بھوک لگتی تو ایسانہ ہوتا جیسا کہ ہے۔''

" آخرابیا کیوں ہے؟ ایبا کیوں ہے؟ نشیان خدارا مجھے بتاؤ کہ ایبا کیوں ہے؟ اگرتم نہیں بناؤ کے تو میں اس میز ہے اپناسرنگرا کر اس کے شخصے ہے اپنا سر پھوڑ کرا ہے بدن کو لبولبان كرلول گا"-

" بھوک بھوک اور بھوک ۔ جون ایلیا! تو پچھنیس کرسکتا ۔ بس ایک ہی کام کرسکتا ہے اوروه بيركه بوتھوك تھوك اورتھوك \_ بھوك بھوك اور بھوك" \_

سينس ذائجست أكسة 1996

FOR PAKISTAN

### نويد

''هیان!'' ''ہاں صاحبی!'' ''ایک ہات تو ہتا و!'' ''کیا ہات؟''

" بیہ بات کداکائی، دہائی، سپکڑا، ہزار، دس ہزار، لاکھ، دس لاکھ، کروڑ، دس کروڑ، ارب، دس ارب، کھرب، دس کھرب ..... کے حساب سے وجود وشہود کی پہلی شام کب وجود میں آئی ہوگی، یعنی کب؟"

''صاحبی! بیرحساب بیا تو ابه درا مزدا کومعلوم به وگا بیا ابر من کو، به ہر حال مجھے نہیں معلوم۔ محرتم نے بیشام دام کا ذکر کیوں چھڑ دیا، آخر کیوں؟''

''میں نے ''شام وام'' کا ذکر کیوں چھیڑ دیا؟ یوں چھیڑ دیا کہ آج کی شام میری، تمعاری اور ہم سب کی نسبت سے ار یوں اور کھر یوں شاموں کی طرح ایک یوں ہی سام نہیں ہے۔ آج کی شام پاکستان کی عمر کے ہم ویں برس کی آخری شام ہے، کیا سمجھے؟'' ''سب پچھسمجھا صاحبی! یعنی پچھییں سمجھا۔''

"فداتمهارے اس فقرے کی شمیں جزا دے اور خوب ترین جزا دے۔ بابل،
کلدانیہ،اشور، نینوااور عبلام کے کئی دانش مندول سے بیس نے پیخن شنا ہے کہم نے سب
کی میں مجھا۔اور ہے بھی تو یہی۔"

"بحص مجھااور ہجھ بھی نہیں سمجھا۔اور ہے بھی تو یہی۔"
"میں مخن فرخندہ جاری رہے صاحبی!"

"اچھاتو شو اور گو۔اس سرز مین ہے ہیں ویں برس کی یہ آخری شام کسی بھی شک اور شیجے کے بغیراکی نہا یہ نافر جام اور بدہ نگام شام ہے۔ نہا یہ نافر جام اور بدہ نگام شام ہے۔ نہا یہ نافر جام اور بدہ نگام شام ہے۔ نہا یہ نافر جام اور بدہ نگام شام ہے یہ ہوں کہ اس سرز مین کو آج تک نہ کوئی ضبح راس آئی اور نہ کوئی شام ہیں بات شاید یوں بھی کہی جاسکتی ہو کہ بیسرز مین نہ آج تک کسی ضبح کی اہل البت ہوئی اور نہ کسی شام کی نے بیان ! وائے ہو جھ پر کہ میرک اس بات میں نہ کوئی جھول ہے اور نہ کوئی بڑ ابول۔ ''کی نے بیان ! وائے ہو جھ پر کہ میرک اس بات میں نہ کوئی جھول ہے اور نہ کوئی بڑ ابول۔''کے انہ ساح بی ایہ بیتیں اور سوگ کی بساط بچھانا جا ہے۔ واو بلاصد واو بلا !''

'' ہاں بھیان! واو بلاصد واو بلا! پر ہم ایسے نفرتی جان دار ہیں کہ الیم صورت جال میں بھی جو کئی عشروں سے جاری ہے چودھویں اگست پرسوگ منانے کے بجائے اور اپنے اندر کھیاتے کے بجائے پوری دیدہ دلیری کے ساتھ جشن مناتے رہے ہیں۔''

''اگر کسی گروہ کوڈ ھیٹ ہونے کی اُست اور دَھت پڑگئ ہوتو اسے ہمار نے تقشِ قدم پر چلنا چاہیے۔ عام طور پر ہے کہا جا تار ہا ہے کہ قوموں کی زندگی میں پچاس برس ہوتے ہی کیا ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں پڑ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ بچاس برس یہ ہرحال پانچ برس نہیں ہوتے ، پچیس برس کا دوگنا ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ کم سے کم پچاس دقیقے پچاس تا ہے نہیں ہوتے۔''

"خیان! اس بات کو بھلائس طرح نھلا یا جاسکتا ہے کہ اب ہم نصف صدی کے مرحلے سے گزررہے ہیں۔سوہمیں اپنا حساب کتاب جانتا چاہیے اور اس کے ساتھ بی ہمیں ان قو موں کے بارے ہیں سوچنا چاہیے جو چند سال ان قو موں کے بارے ہیں سوچنا چاہیے جو چند سال پہلے تک ہم سے بہت بیچھے تھیں اور اب ہم سے اتن آ سے نکل گئی ہیں کہ ہمیں اپ شرمانے پر بھی شرمانا جاہے۔"

''صاحبی! بیتو ہے اور بیتو بہت بُر ا ہونا ہے۔ بیتواہیے آپ کو بُری طرح کھونا ہے۔ بیہ تو اپنے آپ کواپی ہی سرنوشت سے دھونا ہے۔ بیتو اپنا نام ڈبونا ہے۔ بیتو بل بل اپنے نہ ہونے کابو جھ ڈھونا ہے۔'' ''نٹیان! خداشمیں جزائے خیردے۔تم نے میری ذات ذات کی اذبیّت میں میرا ایسا ساتھ دیا ہے ایسا ساتھ دیا ہے جسے میں نھو لنے کی نہانیت بے مروّت حالتوں میں بھی نہیں نھولوں گا۔''

''میں اورتم اور میری بولیرین کی تصت کے پڑھنے والے، وانش مند پڑھنے والے بیخ ہم سب اپنے ہونے کی شرمندگی بن کے رہ گئے ہیں۔ میں اپنے اور اپنے لوگوں، اپنے ار جمندلوگوں کے حال پرخونیں گریہ کرتا ہوں۔ ہاں اے میرے خزیز ترین عزیز وامیں اپنے اور تمھارے حال پرخونیں گریہ کرتا ہوں۔ والے ہوجھ پر کہ میں، میں ہوں اور والے ہوتم پر کہتم ہو۔ پر انصاف تو کرو کہ اگر میں، میں ہوں تو اس میں جملا میر اکیا تصورے اور اگر تم ہوتے ہوتم ہوتے اور تمھارے کہ تم ہوتے اور تمھارے می ہوئے اور تمھارے کم ہونے میں کوئی ایک ایسی بات ہے جوخوت کوار ہر گرنہیں ہے۔''

" بیاس سرز بین باتمکین کے ۴۹ ویں برس کی آخری شام ہے اور یہ بات جان کر باوکی کھلو بھی آ ہے۔ باہر ہے۔ اس کی سمجھ بین بیس آ رہا کہ جوکوئی اپنی عمر کا پچاسواں برس شروع کر رہا ہواس کی گردن بیس رال گدی بندھی ہواور وہ بال جیون گھٹی پی رہا ہوں۔ باؤلی مسلوط آ ہے ہے باہر منہ ہونا اور مسلوکا آ ہے ہے باہر منہ ہونا اور تمارا آ ہے ہے باہر منہ ہونا اور تمارا آ ہے ہے باہر منہ ہونا اور تمارا آ ہے ہے باہر منہ ہونا ہوں۔ ''

''شہر یوں کا گلا گھونٹا جارہا ہے اور ان کے نرخروں سے نئر وں اور را گنیوں کی ہوس رکھی جارہی ہے۔ وجود کے پھوڑوں سے رنگ چاہے جارہے ہیں۔ پوچھنے والا ، پُو دونبود کا پوچھنے والا 'یہاں کے تمام بے قرینہ موسموں سے میہ پوچھنا چاہتا ہے کہتم کون ہواور تم کیا تھے اور جب تاریخ کے منادی لوگوں کو بچ اور سپی کی کے گردا گردا کھا ہونے کے لیے ندادے رہے منطق تم کہاں متھے۔تمھارا ہونا تو بردی بات ہے،ہم نے تو تمھارے نام تک

" ہم ' ۱۸۵۷ء کی جگب آزادی کے ہارے مارے ہوئے ہم ، ۱۸۵۷ء کی جگب آزادی کے ہارے مارے ہوئے ہم ، ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعدائے ہے دست و پائنیس ہوئے تنے جتنے بے دست و پاگزشتہ چند

عشروں ہے ہوئے ہیں ۔رانی حجالسی اورعلیا حضرت،حضرت کل ہار کربھی نہیں ہاری تغییں۔ جزل بخت خاں اور کالے خاں مولہ انداز ہار کربھی نہیں ہارے تنے۔ پڑہم اب بیجسوس كرتے كے بيں اور يُرى طرح محسوس كرنے كي بيں كہ ہم آزادى كى صورت ميں جيت كر بھی بہت یرابارنا بارے ہیں۔ بدایک دراز اور زخم طراز حکایت ہے۔ بدایک شرم باشرم ملامت ہے جس کائنا تا بھی عذاب ہے اور شکتا بھی۔'

ہے۔ ساماما میں معداب ہے اور سمتا کی۔ دوہمیں اور شمعیں وقت کے بیچ اور سچائی کو اُن کی مند سے اُتار ما اور بھی کہانیوں پر جان وارناسكما ياحميا اور بزيه بجونة اوربينة ع وحمك عصمها ياحمياتم بهي ان لوكول كے بيج أكور ب موسة سانس ليت مواور ميں بھى جواسينے بھيٹروں كى يونجى كووابيات جي يكار میں لٹانے کے لتی اور دھتی ہو گئے ہیں۔"

"اب میری کہن بدے کہ مجھے اور شمصیں ایک بیزار کن جشن آزادی کی للوچوکرنے کے بچائے کھل کر ہات کرنا جا ہیے۔ ہم کھل کر بات نہ کرنے کے روگی ہو سے ہیں۔ ہم ایک دوسرے بی سے نہیں خودا ہے آپ سے بھی بے تکان جھوٹ بولتے ہیں اوراسے سے کی تر از وبیس تولتے ہیں۔ شو اور سمجھوا جشن آزادی تو بوی بات ہے جس کے منانے کا ہم میں ہے سی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بات تو آزادی کی ہے، ہاں آزادی کی۔اس آزادی ی جوگزرے ہوئے پینتالیس چھیالیس برس میں بھی نہیں یائی گئی۔بیالیہ جرم ہے، کس کا جرم ہے؟ خواص کا۔"

"جون ايليا! خواص تے تمعاري كيامُر اوہے؟"

'' نعیان جان! خواص سے میری مُر ادسرکاری، دریاری اور سیاست مداری لوگ ہیں ۔ یعنی اس سرز مین کی تاریخ کے ابالسہ اور شیاطین ۔''

''اورعوام ہے؟''

''عوام ہے ....؟عوام ہے میری مُر اوو ہ لوگ ہیں جوسینوں میں دل رکھتے ہیں اورسروں میں د ماغے اور جو تعداد میں بدخاصیت خواص ہے کہیں زیادہ ہیں مگر در ماندہ اور أقباده ہیں۔''

· ' تو جون ایلیا! اگرتم اس سرزمین کی بھلائی جاہتے ہوتو پھرانھیں در ماندہ اور اُ فہادہ لوكول كوآ واز دو ـ "

" الى ميں الحيس كوتو آواز ديتار ہا ہوں ۔ وہى تو ميرى مراداورمير امتعمود ہيں۔ ميس انھیں کوتو آوازدے رہا ہوں۔ میں انھیں سے تو سخن کے سینے کی توانائی لےرہا ہوں۔ وہی تو میری اُمیدین، وای تو آنے والے کل کی تویدین \_"

ينس ۋانجست ستبر1996

#### بروبرواب

''شام ہےاور ملال ہےاور بیر کردل کی سمتوں میں وُوروُور تک اُمیدوں کا کال ہے۔ کیاا بیانہیں ہے بھیان؟''

''ہاں!ابیاہی ہےصاحبی!''

''شایداییایوں ہے کہ اب کوئی بھی مخف جمنی رہابل کہ من ایک شے بن کررہ گیا ہے بیا سے مخف ایک شے بن کررہ گیا ہے بواسے نہ اپنا احساس ہے نہ اپنے سوادوسروں کا۔ ایے بین سیح بھی ایک ملال کے سوااور کیا ہو گئی ہے اور شام بھی .....اور جب ایہا ہے قو پھر ایبا ضرور ہوتا تھا کہ دل کی سمتوں میں دُور دُور تک اُمیدوں کا کال ہو ....سووہ ہے'۔ پھر ایبا ضرور ہوتا تھا کہ دل کی سمتوں میں دُور دُور تک اُمیدوں کا کال ہو ...سووہ ہے'۔ 'دمتم نے بچ کہا تھیان! ہم جہاں رہتے ہیں اور جن کے بچ رہتے ہیں ان سے احساس شعور اور جذبوں کو چھین لیا گیا ہے۔ احساس شعور اور جذبوں کو بڑی سنگ دلی کے جاتے ہیں اور اقوام سے بھی ۔گر ہم سے احساس شعور اور جذبوں کو بڑی سنگ دلی کے ساتھ چھینا گیا ہے۔ جن سے احساس شعور اور جذبوں کو بڑی سنگ دلی کے ساتھ چھینا گیا ہے۔ جن سے احساس شعور اور جذبوں کو چھین لیا جائے' کیاان کے ہونے کو مونا کہا جا سکتا ہے تھیان!'

دونہیں ہر گرنہیں صاحبی ''۔

" بھیان! ہم تو وفت کا ایک ٹھا ہو کررہ گئے ہیں اور ہمیں کس نے ٹھا بنایا ہے؟" " کس نے بنایا ہے صاحبی؟"

"ان لوگوں نے جو ہم میں سے ہر فرد کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی ہمارے معاشرے کے سب سے بوے مجرم ہیں۔ان کے جرم نے جرائم نے ہم کوکہیں کانہیں رکھا۔ ہم لیحہ لیحہ زوال کی طرف جارہے ہیں اور کمال کا کوئی و ماغ سوزخواب بھی نہیں و کیے سکتے۔

ایران کے شہنشاہ خسروالال کے زمانے کے ایک دانش مند "بروزید" نے اپنی سواخ عمری میں تکھاہے:

"ماراز مان ہر پہلوسے زوال کی طرف جار ہاہے۔ پھھاییا ہے کہ ہمارے اوگوں نے سچائی کو چھوڑ دیا ہے۔ جن چیزوں میں پھھفا کدہ ہوؤہ مان پیر ہیں۔ اور جو چیزیں پائی جاتی ہیں' وہ نقصان رساں ہیں۔ جس چیز میں خیر ہے' وہ پڑمردہ ہے اور جس چیز میں شرہے' وہ شاداب ہے۔''

"جموث کابول بالا ہے اور اچھائی میں ویرانی ہے۔ دائش نیج ہوکررہ گئ ہے اور بدائش نیج ہوکررہ گئ ہے اور بدائش اُونچائی پر ہے۔ بُرائی فروغ پارہی ہے ادر شریفانہ طور روندا جارہا ہے۔ آنس اور دل بنتگی کے برتا وَکوئری طرح چھوڑ دیا گیا ہے اور کینے نے قبولیت پائی ہے۔ کوکارول کو لطف اور مرحمت کا دَر کھلا ہوا ہے۔ ''لطف اور مرحمت کا دَر کھلا ہوا ہے۔ ''لطف اور مرحمت کا دَر کھلا ہوا ہے۔ '' یے وفائی جاگ رہی ہے اور وفاسوئی ہوئی ہے۔ جھوٹ بارور ہے اور یج بے ثمر ہے۔ راستی فیکست کھا چکی ہے اور تارائتی کو جیت نصیب ہوئی ہے۔ ''

''اختیاروالوں کا کام عیّا ٹی اور بدمعاثی کرنا اور ہرضا بلطے کو نتاہ کرنا ہے۔ ہارے مارے ہوئے لوگ اپنی ذکت پر گزارہ کیے جارہ جیں اور جن لوگوں کوغلبہ حاصل ہے'وہ اسپے ظالمانہ غلے پر اِترائے ہیں۔''

"لا پیچ ہے کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھر پاتا اور وہ اوھراوراُ دھر کی ہرجنس کوتھورے چلا جا رہاہے۔ بدشعاروں کا دماغ آسمان پر ہے اور تکو کار پاتال میں سانس لیتے ہیں۔ جوافتذ ار کے اہل ہیں' وہ افتذ ارسے محروم ہیں اور جو نااہل ہیں' وہ افتذ ارسے بہرہ مند ہیں۔ نیکی پر پابندی ہے اور بدی کو کھلی مُحھو ہے ہی ہوئی ہے'۔

"ایران پاستال کے دائش مند برزویدکایدیان کیا مارے زمانے پرصاد ق نہیں آتا؟"

''صاجی ایرزویه کابی بیان بهارے زمانے پرصادق آتا ہے اور حرف برحرف صادق آتا ہے''۔

"تو کیا اُس دقیانوی دور کے کی دانش مندکا بیان علم اوردانش کے اس دور پرصاد ق آتا چاہیے؟ اورا گرصاد ق آتا ہے تو کیا بیاس دور کی ایک بدترین چونیس ہے؟" "باس! صاجی! اگر کسی قدیم دور کے دانش مندکا بیان اس جدید دور پر علم اوردانش کے اس جدید دور پرصاد ق آتا ہے تو کوئی فلک نہیں کہ بیہ بات اس دور کی بدترین جو ہے جس پراس دورکو بر گرم رانا چاہیے۔ شرم سے پانی پانی ہوجانا چاہیے" -

"ہے کہیں؟"

"إن صاحبي!"

ہاں ہیں۔ اس اور کہ اور کہ ہیں کہ کی دور کا آدی نہیں ہوں نہ قدیم دور کا اور نہ در کا اور نہ در کا اور نہ در کا اور نہ ہیں اور اے اپنی بات ہوں اور اے اپنی بات ہوں اور اے اپنی بات ہوں اور اے اپنی بات سمجھتا ہوں جو میری بات نہیں ہے۔ تو سمجھتا ہوں جو میری بات نہیں ہے۔ تو اور اپنی بات کرتا ہوں جو برزوید کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اس کے سوا آخر اور کیا ہے کہ میں اب تک یو باتکا رہا ہوں ۔ میری بیکن ایک کا مطلب اس کے سوا آخر اور کیا ہے کہ میں اب تک یو باتکا رہا ہوں ۔ میری بیکن ایو بیوں ہے کہ میں اب تک یو باتکا رہا ہوں ۔ میری بیکن ایو بیون ہیں ہے کہ میں اور کیا ہے کہ میں ایک کے دور کا اور کیا ہے کہ میں ایک کی دور کا اور کیا ہے کہ میں ایک کی دور کا دور کیا ہے کہ میں اور کیا ہے کہ میں اور کیا ہے کہ میں تو نہیں ہے کہ میں اور کیا ہے کہ میں تو نہیں ہے کہ میں اور کیا ہے کہ میں تو نہیں ہے کہ میں ایک کی دور کیا ہے کہ میں تو نہیں ہے کہ میں اور کیا ہے کہ میں تو نہیں ہے کہ میں ایک کی دور کیا ہے کہ میں ایک کی دور کیا ہے کہ میں تو نہیں ہے کہ میں ایک کی دور کیا ہے کہ میں تو نہیں ہے کہ میں ایک کی دور کیا ہے کہ میں ایک کی دور کیا ہوں ہیں کی دور کیا ہے کہ میں ایک کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہے کہ میں ایک کی دور کیا ہے کہ کی دور کی کی دی کی دور کی کی دور کیا ہے کہ کی دور کی کی دور کی کیا ہے کہ میں ایک کی دور کیا کیا ہوں کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی دور کی کی

مسملس ۋائجسٹ أكتوبر1996

# ہارابھی کوئی گھریہ

" تحيان!"

"الصاحي!"

"وطهميس لا مورك زمين اورآسان كيس ككد؟"

'' صاحبی! مجھے تو لا ہور کے زمین اور آسان ہمیشہ امرو ہے ہے زمین اور آسان ''

" میرے نا نااور میرے دادا کا خداشمیں جزائے خیردے کہتم شکر گزاروں ہیں ہے ہواور تم تو ہمیشہ بی شکر گزاروں ہیں ہے رہے ہو۔ اما بعد ، میر ااور تمعا راجو معاملہ رہاہے وہ یہ ہے کہ ہم امرو ہے ہے آنے کے بعد بے شہر ہو کررہ گئے ہیں۔ پڑجب ہم دونوں لا ہورآتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتاہے کہ جیسے ہمارا بھی کوئی شہرہے۔"

"مان صاحی! ایسابی ہے۔"

" دوران ایمی نیس کہ جھے یہاں آ کرایا لگتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی شہرہے، جھے تو ایسا کتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی شہر بھی لگتا ہے کہ جیسے ہمارا بھی کوئی گھرہے۔ ہمارا اُنتی شیخ غلام ہمدانی مستحقی تکھنو میں اپنے آپ کوٹھرایا تا تھا تو اُس نے کہا تھا"۔

> مصحفی یار سے کھر سے آھے ہم سے کتے تھرے بیٹے ہیں ''صاحبی! تم نے بھی تو کراچی میں ایک ایسا ہی تخن کیا تھا۔'' ''کون ساتخن؟''

ووي من الوسوي WWW.PAKSOCIET

کیا دوانوں نے ترے کوچ ہے بہتی سے کیا ورندسنسان ہول راہیں تھروں کے ہوتے

'' ہاں بھیان، میں تو بید نھول ہی گیا تھا۔ پڑاب میں بات کو پچھ آ کے بڑھا تا ہوں بل کہ جھے تو بیر کہنا جا ہے کہ میں بات کو بہت آ گے بڑھا تا ہوں۔''

'' تخیان! بات بدہے کہ وجود بطور عدم کے اس مکان میں بڑا تکھراپن ہے اور ہم اپنی تاریخ کے '' ازل''بی سے تکھرے رہے ہیں۔

''میرا گمان ہے خیان کہ میں پچھاور کہدر ہاتھااور کہنے لگا پچھاور.....'' '' ہاں ہتم ہیہ کہدر ہے تھے کہ ہم دونوں کولا ہور کے زمین اور آ سمان امرو ہے کے زمین اور آ سمان ککتے ہیں۔''

''بان، بین یمی کهه ربا تھا۔ امال دیکھوٹو، اس سرزمین جستہ آئین میں دلی ہی دیواریں ہماری نگاہوں کو چیکارتی ہیں جیسی دیواریں ہماری نگاہوں کو وہاں چیکارا کرتی تھیں۔ کھوری اینٹوں یعنی لا ہوری اینٹوں سے پکتی ہوئی دیواریں، ہےنا؟''

"بال صاجى!" اندهيريام بحد" اور" الله بوك بازے" كي تتم ايابى ہے-"

''ایسا لگتاہے کہ جیسے لا ہور کی سرسبزی اور شادانی کا پہلوٹھا ہو۔ پر بھیان ، ایک بات بتاؤ، کیااس ھیر پُرمبر کے حال کا''تمام تر'' یہی ہے۔''

"اب اگرتم نے وہ بات پوچھ ہی لی جوخوش مزگی میں بدمزگی پیدا کرنے والی بات ہے۔ ہے یہی کداس هیر پُرمبر کے حال کا" نتمام تر" بینیس ہے۔"

''تم نے وہ بات کہی جوسو میں سو پچ ہے۔اس شہر کی سرسبزی اور شادا بی کے سینے میں اب ایک پژمردگی می پائی جاتی ہے۔''

"صاحبی! آخرابیا کیوں ہے؟"

''ابیا یوں ہے کہ یہ هم فرخندہ ، پنجاب میں واقع ہوا ہے ،سوجدهر دیکھواُ دھر پنجا بی ہی پنجا بی دکھا کی دیتے ہیں۔'' ''پڑساجی! کیایہاں پنجابیوں کے بجائے اعرابیوں کودکھائی دینا چاہیے تھا؟اوراگر کہیں ایسا ہوتا تو وہ یہاں کی ساری سرسبزی اور شادائی کو چھٹ کر مھئے ہوتے۔' ''اچھا ہوتا تھیان اگر یہاں کے بازاروں اور برزنوں میں پنجابیوں کے بجائے اعرابیوں کے انبوہ دکھائی دیتے اوران کا کھوے سے کھواد جھل رہا ہوتا۔اگر ایسا ہوتا تو شاید کسی قدر بہتر ہوتا۔''

"صاجی! ہمارے بچپن اور لڑک پن کے چین چان کی سوگند تمھاری ہے بات میرے

یلے نہیں پڑی۔ میں ذرابھی نہیں سمجھ پارہا کہ اس بات کے ذریعے آخر کیا کہنا چاہا جارہا ہے۔ '

"پے کہنا چاہا جا رہا ہے کہ عام طور پر پنجاب اور خاص طور پر لا ہور کو اس ملک کی
مقسوم سازی ، مبارک اور مسعود مقسوم سازی کا بادگار کا رنا مدانجام و بینا چاہیے تھا، جونہیں و یا

"کیا۔ بیسرز مین خوش نتیجہ فیصلے کرنے اور انھیں شو انے کی پاکستان کے ہر علاقے سے کہیں

زیادہ استعطاعت رکھتی تھی۔ پڑاس نے اپنی اس استطاعت سے کوئی تاعدے اور قریبے کا
کام نہیں لیا۔ "

" پاکستان کے بناؤ کا معاملہ ہو یا بگاڑ کا، اس معاطے سے متعلق فیصلہ کن کردار پنجاب اور خاص طور پر لا ہور کو اداکرنا ہے۔ میں گمان کرتا ہوں نشیان کداگر پنجاب کے لوگوں نے اپنا فیصلہ کن کردار، خوش کوار کردارادانہیں کیا اوراس ملک کی اندوہ تاک کیفیت کے زیرِ افر خون کے گھونٹ پینے کے بجائے گئی ہی پینے رہے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں ہے۔"

مسينس ڈانجسٹ نوبر1996

# میراگمان ہے

یہ خیال ملال اور خیر و جمال کے شوق وصال کی ایک سرماز دہ شام ہے جو اُواس بھی ہے اور جس میں آنے والے دنوں سے مہر یانی کی ایک آس بھی ہے۔ بیآس میرے اور تممارے باس زدہ دلوں کے لیے ایک بہت بڑاسہاراہے۔

میں تم سے آیک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جس بات کے طور طور پہلوؤں کے بار بے
میں تم بھے سے کہیں نیادہ جانتے ہو۔ جھ سے زیادہ کیوں جانتے ہو؟ بھے سے زیادہ اس لیے
جانتے ہوکہ میں تو بس ایک شاعر ہوں شاعر یعنی ایک خیالی آ دمی ہوں۔اور ایک خیالی آ دمی
کسی بات کے طور طور پہلوؤں کے بار سے میں جانے کی بھلا کیا استطاعت رکھ سکتا ہے۔
بہ ہر حال جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی افاقہ
اس کی آس اور اُمید ہوتی ہے۔اور میر سے لوگو! هنوائی کی پوری گرم جوثی کے ساتھ میری
اک کہن سنو اور وہ کہن ہے کہ زندگی کے کسی لیے میں آس اور اُمید کا دامن نہ چھوڑ ہو۔
اس لیے کہ لیے لیے اور آن آن کی آس اور اُمید ہی تو زندگی ہے۔

اب ہم نے سال کے دائرہ اڑ ہیں سائس لے رہے ہیں۔ ہیں اپنے او یب اور دائش ور بھائی معراج رسول کے اور خمھارے سانسوں ہیں زندگی اور قروزندگی کی جال پرورحرارت محسوس کرنے کی بوی خواہش رکھتا ہوں۔

ہم پچھلے دنوں اچا تک ایک نئی صورت معاملہ سے دوجار ہوئے ہیں۔ یعنی محتر مد بے تظیر کی حکومت کی برطرنی سے۔ میں نے غلط کہا' ہرگز کوئی نئی صورت معاملہ نہیں متنی بیاتو پرانی اور باربار چیش آنے والی صورت ہائے معاملہ میں سے ایک صورت معاملہ تقی۔اوریدایک ایساامرہے جس کے ہم پورے دل کے ساتھ خوگر ہو بیکے ہیں۔اور کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح کی ہرصورت معاملہ ہے ایک خاص طور کی رونق یا کم سے کم ایک دل بہلانے والی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔

میں اور انیق احر یکھلے دنوں لا ہور میں مشہور مطبوعاتی اوار ہے ''الحمد' کے مہمان ہے۔
الحمد ایک ناشر یا مطبوعاتی اوارہ ہی نہیں ہے ئل کہ وہ لا ہور کے شاعروں اور برائش وروں کا ایک ہنگا مہ خیز مرکز بھی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ اس کا بانی اور میرا چھوٹا بھائی مفدر حسین ایک معناطیسی شخصیت کا مالک ہے۔ ''الحمد'' کی شام گابی مخفلوں میں مجھے صرف لا ہور ہی کے ارباب وائش و بینش کے اقا وات سے مستفید ہونے کا موقع نہیں ملا بل کہ پنجاب کے مختلف شہروں اور قصبوں سے لا ہور آنے والے اور ''الحمد'' کی مختلوں کورنگ میں لانے والے وائے والی اور جوان اور جوان اور جوان سے لا ہور آنے والے اور ''الحمد'' کی مختلوں کورنگ میں لانے والے والے والے والے ہور آنے والے اور ''الحمد'' کی مختلوں کورنگ میں معاملوں کورنگ میں معاملوں کورنگ میں معاملوں کو تعداد سے ملا قات کرنے اور بہت اہم قومی اور سیاسی مستلوں اور معاملوں کو تھے کی شور سے بھی نصیب ہوئی۔

اُردو بولنے والے بھی سب کے سب لالو تھیتے ہیں اور اگر اُردو بولنے والی اس توم کے ماضی کی طرف جاؤ تو تنہیں اندازہ ہوگا کہ میرتق میر' مرزاغالب اور میرانیس بھی لالو تھیتے ہی نے۔میرے عزیز وابیا یک عجیب وغریب تاریخی اور تہذیبی نکتہ ہے' جس پر بوی دل جمعی کے ساتھ سوچنا جاہیے۔

بہ ہرحال میں بہ کہنا چاہ رہاہوں کہ مظلوم معصوم اور یک سریے مفہوم لالوکھیتیے پاکستان کی سیاست کے بارے میں نہ پہلے بچھ جانتے تھے اور نہ اب جانتے ہیں۔ان کی قابل رشک باخبری صرف چانڈ وخانوں کی افواہوں کی ساکھ پرگزر بسر کرتی ہے۔ میں توبیہ بھی کہوں گا کہ کراچی کی دیگر اقوام بھی تحکمراں معاشرے کے معاملات اس کی حرکات اور اس کی شرم ناک فعلیات کے بارے میں اتنابی جانتے ہیں جتنا کوئی لالوکھیتیا۔

اکتوبر کے شاید تیسر ہے ہفتے کی ہات ہے کہ مشہور شاعز ادیب اور صحافی براد رعزیز ڈاکٹر حسن رضوی نے روز نامہ جنگ کے دفتر میں جھے سے میر ہے پنجاب کے دوران قیام کے تاثر ات کے بارے میں سیاسی نوعیت کے سوال کیے اور کہا کہ آپ کے جوابات اخبار میں شائع ہوں تے ۔ میں نے کہا: ''حسن میاں! جھے اس پرکوئی اعتراض نہیں ہے''۔

میرے جوابات کا حاصل بیرتھا کہ محتر مد بے نظیر میرے اندازے کے مطابق اپنی مقبولیت سے بہت ہی رضا کا رانداور فراخ دلا نہ طور پر دست بردار ہو پکی ہیں اور جھے سخت افسوں سے کہ پنجا ب اب انھیں سہنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جھے افسوں یوں ہے کہ بی خواہ رہا ہوں اور بیرمیری محروی ہے کہ جھے اس بات کا ذرا بھی انداز ہیں کہ تو از شریف ان کا نہی خواہ رہا ہوں اور بیرمیری محروی ہے کہ جھے اس بات کا ذرا بھی انداز ہیں کہ تو از شریف ان کا نم البدل ٹابت ہوں سے یا نہیں؟

بحصے بُداجُد اپیز حیوں کے جن لوگوں سے پنجاب کے نفس اور نفسید کے بارے بیں بہت کچھے بُداجُد اپیز حیوں کے جن لوگوں سے پنجاب کے نام معتبر نام مِنا نا ضروری سجھتا ہوں اور وہ بہت کچھ جانے اور سجھتے کا موقع ملائ میں ان کے نام معتبر نام مِنا نا ضروری سجھتا ہوں اور وہ ہیں حضرت احمد نظفر اقبال ہیں حضرت احمد ندیم قامی محضرت قلبل شفائی بناب احمد راہی شہرا و احمد ظفر اقبال راجا رسالؤ بررگ شاعر اور اولی صحافی جوش لا ہوری پروفیسر عقبل احمد علامہ سیّد جنید غرونوں

دُ اکثر حسن رضوی خالد احمدُ انگریزی صحافی اور اُردوشاعرسیدها دغز نوی منصوره احمهٔ دُاکٹرسیدخورشید رضوی مرزارضی الرحمٰن دُکاءالرحمٰن منورسعید شعیب بن عزیز بروفیسر معین نظامی عباس تابش صفدر حسین سعود عثانی مقصود و فا برویز باشی گلزار پاویل قیضی راشد اقبال فضل حسین را بی مابر نفسیات علیم پولیس افسراور پنجابی اوراً ردوشا عروبر سیابی ممتاز صحافی اور ادب تنویز ظهور عمرز مال تنویز عباس نفتوی سید جمشید رضوی غلام محدسالی احد فرید مظفر حسین فیصل حنیف اور شهاب یارخان وغیر بهم به

"الحد" كى محفل شام گائى ميں ايك دن عباس تابش اور" الحمد" كے بانى صفدر حسين في جو سے كہا كہ جون بھائى ! آئ قوہم آپ كى قواليال سُنى ہے ۔ ويسے بھى ہم آپ ك " مرم نوا" بيں ميں نے كہا كہ باؤلے ہو گئے ہو بخانى كہيں كے ! تم قواليال سُنا چا ہے ہو اور يبال طبله ہى تؤخ والا ہے ۔ وہ دونول ميرى بات سُن كرمرا پاسوال ہو گئے ۔ ميں نے كہا : عباس تابش تو بھى سُن اور صفدر حسين تو بھى كہ بنظير جارتى ہے ۔ وہ دونول باؤلے كا كہا: عباس تابش تو بھى سُن اور صفدر حسين تو بھى كہ بنظير جارتى ہے ۔ وہ دونول باؤلے كا كہن جون بھائى ابھى نہيں ۔ يسن كرعمر زمال نے جولندن ميں كى برس مجم كى حيثيت ہے گئے كہيں جون بھائى ابھى نہيں ۔ يسن كرعمر زمال نے جولندن ميں كى برس مجم كى اور أرد و اور الكريزى كے شاعر اور مصنف بيں كہا: "جون بھائى ! بھى كہدر ہے ہيں ۔ محتر مہ بنظير دو ہفتے سے زيا دہ نہيں چليں گى" اور عرز مال كى يہ بات حرف بحرف ميرى خابت ہوئى۔

میں کہتا ہوں کہ کاش ایساہونا وقت کا تقاضا نہ ہوتا۔ پر' جو ہوا سو ہوا۔ اب جو پچھ
ہمارے دلوں اور ذہنوں کے مشکولوں میں ہے' وہ حادثوں اور سانحوں کے خدشے ہیں
۔ ور پچھ اُمید ہیں۔ ہمیں حادثوں اور سانحوں کے خدشوں سے گھبرا تا نہیں چاہیے' کیوں کہ
حادثوں اور سانحوں کے خدشے تو کیا' ہم تو حادثوں پر حادثے اور سانحوں پر سانحے بھٹنے تے

چلے آئے ہیں۔ ہمیں اپنی خوش نصیبی کے احساس سے بے سروکا رنہیں رہنا چاہیے۔ ہماری
خوش نصیبی ہے ہے کہ ہمارے دلوں اور ذہنوں کے مشکولوں میں اُمید ہیں بھی ہیں۔ ار جمند
اُمید ہی اور ہے بہت ہی جست اور قر خندہ حقیقت ہے۔ میرا گمان ہے' تم میرے اس گمان کو
میری خواہش کہدلو کہ اب بدتر سے بدترین نہیں پیش آئے گا۔ اور ہمیں شاید اس بات پ

پورے دل کے ساتھ خوش اور گرسند ہوتا جاہیے۔ ہے کہ ٹیس؟ بیس آخر بیں جس بات کو حاصل کلام سجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیل نے پنجاب کے دو مہینے کے قیام کے دوران جو بات بوی دل آگیزی کے ساتھ محسوس کی وہ یہ ہے کہ پنجاب کے خواص ہی تہیں عوام بھی بات بوی دل آگیزی کے ساتھ محسوس کی وہ یہ ہے کہ پنجاب کے خواص ہی تہیں عوام بھی سیاسی اور اجتماعی مسئول کے معاطع میں پہلے ہے کہیں زیادہ حتاس اور باشعور ہو بچکے ہیں اور بیل اور پوری قوم کی بوی اقبال مندی اور خوش نصیبی سمجھتا ہول۔ ۔

سسىلى داېجست جۇرى1997



### خارجی

میں ان دنوں اُردو کے محترم شاعر جناب ہمایوں ظفر زیدی کی دعوت پر عمان آیا ہوا ' ہوں اور عمان کے دارالحکومت مسقط کے ایک مہمان خانے میں پاکستانی اور ہندوستانی شاعروں کے ساتھ کھہرا ہوا ہوں۔اس مہمان خانے میں جونو جوان ہماری خدمت پر مامور ہے'اس کا نام پر یم ہے اور تامل نا ڈوکار ہے والا ہے۔

میں گزشتہ کی برس سے عرب کی جن ریاستوں میں جاتا رہا ہوں وہاں تال شکواور بٹالی بولنے والے ہندوؤں سے میرا زیادہ سابقہ پڑا۔ میرے تجربے کے مطابق عرب مسلمان اور تامسلمان کی تفریق سے ڈور کا بھی سرو کارٹیمیں رکھتے۔میرا بیہ تجربہ ان عرب ریاستوں سے مخصوص ہے جہاں میں جاتا رہا ہوں۔

اور الله المال ال

میں نے بھکے صفین کا ذکر کیا ہے۔ صفین ھیر رقہ کے قریب دریائے فرات کے ساحل پرواقع ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ دریائے فرات کے ساحل پرواقع ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ دریائے فرات بھی عجب واقعہ انگیز دریا ہے۔ اس کے ساحل نے جننے مرھے اور ترجز کہلوائے اور پڑھوائے اسے مرھے اور ترجز ونیا کے کسی بھی دریائے ساحل نے نہیں کہلوائے اور نہیں پڑھوائے۔

جتکِ صفین میں حضرت علی ابن ابی طالب کے لفکر کی تعداد تو ہے ہزار تھی اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے لفکر کی تعداد ایک لا کھ بیس ہزار لیکن اہل شخفیق نے دونوں لفکروں کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ اس کے برتکس ہے۔ یہ جنگ بیر بخت ترین جنگ ایک سودس دن تک جاری رہی۔ اس جنگ نے دونوں طرف کے سفتر ہزار مسلمانوں بیجن انسانوں کی جانوں کی جھینٹ لی۔

آپ جائے ہیں کداس جگ کے آخری مرسلے ہیں کیا صورت واقعہ ہیں آئی۔اس پیچیدہ صورت واقعہ ہیں کا مندہوتا پڑا ہین ابی طالب کو 'جھیم' پر رضا مندہوتا پڑا ہین پر کہ ایک فخض حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف ہے 'حکم' مقر رکیا جائے اور ایک فخص حضرت معاویۃ بن ابی سفیان کی طرف ہے۔اوروہ دونوں با ہمی انفاق کے بعد فیصلہ دیں کہ حضرت معاویۃ ابن ابی طالب مسلمانوں کی سربراہی کے الل ہیں یا حضرت معاویۃ ابن الی سفیان سیساعتیں تاریخ اسلام کی فیصلہ کن ترین ساعتیں تھیں۔اگر تاریخ اسلام پر بیوفت نہ پڑا ہوتا کہ شاید اسلام پر بیوفت نہ پڑا ہوتا کہ شاید اسلام کی زندگی کا روز خوں طلب تھا جو آئے والی خونیں صدیوں کا سرچشہ بنا۔

اس امریعی ' جھکیم' پر حضرت علی ابن ابی طالب کے نشکریوں کا ایک سخت سمیراور سرشورگروہ بھڑک اُٹھااوراس نے چیج چیچ کرنعرہ لگایا کہ 'لا تحسیکے الا اللّه '' یعنی فیصلہ دینے کاحق خدا کے سواکسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب کے خلاف بعناوت کردی اور خارجی (لفظ خوارج کا واحد) کہلایا۔

خوارج نے حضرت علی ابن ابی طالب سے پہلے کسی خلیفہ راشد کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا۔ انھوں نے دہنے کیا ابن طالب کے سوااس دن تک حضرت علی ابن ابی طالب کے سوااس دن تک حضرت علی ابن ابی طالب کے کسی فیصلے سے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ سوان کا بینعرہ کہ فیصلے کاحق خدا کے سواکسی کوبھی حاصل نہیں محض جہل اور ہے دھری پر بینی تھا۔

عربی کے مشہورادیب اور نظاد اُستاد حسن الزیات نے خوارج کے مزاج اور سیرت کا جومطالعہ پیش کیا ہے وہ استفادے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں:'' خوارج کی اکثریت بدّ و غیرمہذب خانہ بدوش .....اپنے فیصلوں میں ظلم پرعامل ند ہب کے باب میں منتد دُعبادت میں انتہا پسند' معاملات میں سخت میراور جدال وقال کی قائل تھی.....انھوں نے خلفا کے اعمال اور عام مسلمانوں کے عقید ہے کا جائزہ لیا اوران میں ہے بعض کو مجرم اور بعض کو کا فر قرار دیا''۔

خوارج کو انسانوں کی تاریخ کا عجیب وغریب گروہ قرار دیا جاتا جاسیے۔ ابیا مجموعة اضداد كروه آج تك پيدائيس مواربيك وفت بيصد ظالم اورب حدعا دل بيصد حق بہنداور بے حد باطل کوش۔ دین کے لیے جان دے دینے والے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے مسلمانوں کی عورتوں معصوم بچوں اور بوڑھوں پر ذرابھی رحم نہیں کھاتے تھے اور ان كے ساتھ بيب تاك بيرحى سے پيش آتے تھاورات بالكل جائز بجھتے تھاس ليے كرانهول في اييخ خيال مين ايني جان اوراسينه مال كوجنت كيموض غداك ما تحدث و يا تقار خوارج نے بنوامتیہ کے عہد میں آ ہستہ ہستہ بہت زور پکڑلیا اور حکومت کے لیے ایک مسلدین مجے۔اس دوران ان کے ایک گروہ نے عراق اور ایران میں اور دوسر نے گروہ نے عرب بین تسلط حاصل کرئیا تھا۔ ہنوامتیہ کے عہد کے بعدوہ ہنوعباس کی جان کا جنجال بن سنے کم وہیش ڈھائی تین صدی تک انھوں نے مسلمانوں کی سیاسی تو ت کوسخت نقصان پہنچایا۔وہ خاص طور پر ہنوامتیہ کے تھم را نوں کوغلیظاترین دشنا مطرازی کا ہدف بناتے تھے۔ اب میں جو بات ان کے مسلک کے یارے میں عرض کروں گا وہ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ پہلے بیمرض کردوں کے سنتوں کے مسلک کی زوے خلیفة المسلمین کا قریشی ہونا ضروری ہے اس کیے کہ آل حضرت قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ یعنی مرتبہ خلافت کے باب میں آل حضرت کی قرابت داری فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ حق خلافت کے بارے میں شیعوں کی منطق بھی اسی نوع کی ہے لیعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ یا امام کا اہل بیت میں سے ہونا واجب ہے۔

خوارج امرِ خلافت وامامت کے بارے بیں ستیوں اور شیعوں دونوں کوغلط اندیش بل کہم راہ سجھتے ہیں۔ان کاعقیدہ بیہ ہے کہ خلیفہ کوانتخاب کے ذریعے مقرّ رہونا چاہیے۔ اس کا قریش فاطی یا عرب ہونا ہرگز ضروری تہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان چاہ وہ عرب ہویا جمعی مسلمان انتخاب کے جمعی مسلمان انتخاب کے ذریعے خلافت حاصل کر لے اورا حکام البی پر کار بندر ہے وہ خلیفہ برحق قرار پائےگا۔ خوارج وفت کے ساتھ ساتھ کی فرقوں میں بٹ محکے ان کے قابل ذکر فرقے چار ہیں: یعنی ازارق نجرات ابا ضیدا ورصفر ہے۔ لیکن 'ایمان' کے بارے میں ان کے تقریباً تمام فرقے ہے تعقیدہ رکھتے ہیں کہ دین کے احکام پر عل کرنا ایمان کا جزو ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق میا ان کا تعلق میا ان کا تعلق میا تعلق کی وحدا نہیت اور آل حضرت کی تو ت کا تو قائل ہو گرویں سے ہے۔ چنال چا گرکوئی خص خدا کی وحدا نہیت اور آل حضرت کی تو ت کا تو قائل ہو گروین کے فرائض پر عمل نہ کرے اور سنتے وں اور شیعوں کی اکثر ہے اور اس کا قر ار پاتی ہے۔ ان کے اس مسلک کے مطابق سنتے وں اور شیعوں کی اکثر ہے کا فرقر ار پاتی ہے۔ اس لیے انھوں نے بنوامتے اور بنوعباس کے عہد میں ہزاروں مسلمانوں کو موت کے کھا نے آثار دیا۔ وہ کئی صدی تک حاجیوں کے قافوں کو لوشنے اور مار نے رہوں کے۔

عمان میں ایاضی خارجیوں کی حکومت اور انھیں کی اکثریت ہے۔ میں نے عمان کی حکومت کے مزاج میں ایک جمہوریت کی کیفیت پائی۔ کوئی ایساستی اور شیعہ جو عمان نہ گیا ہو کیا سوچ بھی سکتا ہے کہ خوارج کے ملک میں اس کے لیے ایک ون بھی زندہ رہنا ممکن ہو گیا سوچ اور یہ کہ اس ملک میں اس کے لیے ایک ون بھی زندہ رہنا ممکن ہے؟ اور یہ کہ اس ملک میں امام باڑے بھی پائے جاسکتے ہیں؟ صورت واقعہ یہ ہے کہ وہاں کی مسجدوں کے درواز سے سلمانوں کے تمام فرقوں پر کھلے ہوئے ہیں۔ چاہے کوئی ہاتھ باندھ کے تمام فرقوں پر کھلے ہوئے ہیں۔ چاہے کوئی ہاتھ باندھ کے بھی بڑھی جاسکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ مدیوں تک دوسر سے مسلمانوں سے کے ہوئے ہوئے کی وجہ سے ان کے مختلف نقتی مسلموں سے واقف نیس شے۔

عمان میں خوارج ،غیرخوارج اور مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نبیں پائی جاتی۔ وہاں ہرمسلک کے لوگ اسپنے مسلک کی تبلیغ کرنے میں آزاد ہیں اور بیا ایک بات تنمی جس پر جھے بہت جرت ہوئی۔ بیل جودہاں کی گی ہاتوں پر جران ہوااس کی دجہ ہے کہ بیل نے اب سے چالیس اکتالیس برس پہلے اسلام کی عربی تاریخوں کا جومطالعہ کیا تھا ان بیل چوتھی ہانچویں صدی ہجری تک خارجیوں کا تذکرہ پایا۔ اس کے بعد مؤرضین خوارج کے بارے بیل آ ہتہ آ ہت خاموش ہوتے چلے محظ چنال چہ بیل اپنے مطالعے کی روشنی بیل خوارج کو اُجاد اُڑیل اور خونی اور جنونی سجھتا رہا۔ مجھے اس حقیقت کا ذرا بھی علم نیس تھا کہ خوارج بیل گرشتہ کی صدیوں سے رفتہ رفتہ تبدیلی آتی چلی گئی اور وہ کھے کے جو ہوتے بھلے محقے۔

ابا آیک اور یات شو - بات یہ ہے کہ آیک ون میں اُردو کے جوال سال شام عابد قاروق کے ساتھ مقط کے آیک ہوٹل میں گیا۔اس کانام ' فندق قصر البحان' ہے۔ میں نے اس ہوٹل کو اپنی دیکھی ہوئی مشرتی اور مغربی دنیا کا سب سے زیادہ شان دار ہوٹل پایا۔ میں اسے دکھ کر سششدررہ گیا' لیکن چند کھول کے بعد میں نے جو پچھ دیکھا' اس نے جھے مشرق قعر البحان' کے کھور تھی زیادہ سششدر کیا۔ میں نے وہاں متعدد میروں پر مشرق ومغرب کے لوگوں کوشر اب چیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی سششدری کی کیفیت پر قابو پانے کے بعد عابد قاروق سے پوچھا: ' یا آخی! یہ کیا ماجرا ہے؟' اس نے کہا: ''جون تھائی! کیا ماجرا ہے؟' اس نے کہا: ''جون معائی! کیا ماجرا کی ایما میروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: '' بیا کہا جون کے ہوئی یا بندی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں شراب پرکوئی یا بندی نہیں ہے۔ '' سے نے کہا کہ یہاں شراب پرکوئی یا بندی نہیں ہے۔

مجھے جو اِس بات نے بے حد مشتدر کیا اُس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج اُ جی ایک خاص اُفاد اور اینے مزاج کے اعتبار سے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ "مسلمان" رہے ہیں۔

اب ایک اور بات سُو! وہ یہ کہ میں مشرق کے متعدد ملکوں میں گیا ہوں اور ہار ہا گیا ہوں۔ میں نے انھیں طرز تغییر کے اعتبار سے عین مین مغربی پایا۔ تمرعمان میرے دیکھے ہوئے مشرقی ملکوں میں واحد ملک ہے جس کی عمارتیں اپنی ساخت اور'' شناخت'' میں کیے سرمشرقی میں اوران کا نمایاں ترین اختیاز''محراب' ہے۔

میں نے اس سلسلة كلام میں خوارج سے بارے میں اگر ایک بات ند كہی تو ان سے

مزاج اوران کے کروار کے تغیر اورا نقلاب کا معالمہ ایک مجز وقر ارپائے گا۔لیکن ظاہر ہے کہ مجزوں کا عہد گزرے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ رہی ''کرامت' تو اس باب میں گفت کو کا سلسلہ '' دراز'' ہوسکتا ہے۔خوارج کے ذہمن اور مزاج میں جو تغیر آیا' اس کو بچھنے کے لیے ہمیں تاریخ اسلام کی کئی صدیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہاں میں اس تغیر اور انقلاب کا آخری سبب بیان کروں گا۔وہ سبب کیا ہے؟ وہ ہے برطانیہ کا تسلط عمان ایک زمانے سے برطانیہ کا تسلط عمان ایک زمانے سے برطانیہ کا تسلط عمان ایک بیا کے بعد امر کی تسلط کا اضاف ہوا۔ بہ ہرحال بیا کے طول طلب موضوع ہے۔

میں نے جو گفت کوئی وہ یوں ہی نہیں کی۔اس گفت کوکا ایک خاص مقصدہ۔ میں جو کانے کی بات کہنا چاہتا تھا کوہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر فرقہ دوسر نے فرقوں کو ہڑی فراغت اور سہولت کے ساتھ بات ہا کا فرقر اردے دیتا ہے کیکن خوارج جومسلمانوں کی اکر بیت کو صدیوں تک کا فرقر اردیج ہیں اب ایک زمانے سے دہ بھی اچی اس حرکت ہے باز آ بھے ہیں۔

یہ تو خوارج کامعاملہ ہوا۔اب ذراخودستیوں اور شیعوں کے مسلم مسلک کودیکھیے۔ان کے عقیدے اور مسلک کی رُوسے خوارج بھی غیر مسلم نہیں قرار پائے حالاں کہ خوارج ان کی اکثریت کو کا فرمخہرائے رہے اوران کی جان کوآئے رہے بہاں تک کہ انھوں نے ان کی اکثریت کو کا فرمخہرائے رہے اوران کی جان کوآئے رہے بہاں تک کہ انھوں نے ان کے چو تھے فلیفداور شیعوں کے پہلے امام حضرت علی کوشہید کردیا۔

کے چو تھے فلیفداور شیعوں کے پہلے امام حضرت علی کوشہید کردیا۔

کے چو تھے فلیفداور شیعوں کے پہلے امام حضرت علی کوشہید کردیا۔

کے چو تھے فلیفداور شیعوں کے پہلے امام حضرت علی کوشہید کردیا۔

سَيْس وُانْجَسِتُ مَى 1997

## قابلِ برداشت

شام ہے اور بے ہنگام ہے۔ بے ہنگام ہے اور نا فرجام ہے۔ میرے وجود کی مش جہت میں جو پھی ہے وہ میرے تن میں یک سرایک الزام ہے۔ ''جون ایلیا! تم آخر کہنا کیا جا ہے ہو؟۔''

'' بھیان ،میری جان! میں شاید کچھ بھی ٹبیس کہنا چاہتا۔ اس لیے کہ کینے میں ضرر ہے۔ شنتہ میں: اور ''

"دو یکھوجون ایلیا! چاہے کہنے ہیں ضرر ہواور سُننے میں زیاں ممرتم بھی جانتے ہو کہ یہ تعمار امقدم ہے کہتم ہواور وہ ہوں کہتم ہو ہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جودو پایہ جان دار، جون ایلیانام کا دو پایہ جان داراگر ہون نہ ہے تو وہ جون ایلیانہیں ہوسکتا۔ وہ آج سے لا کھوں برس پہلے کے دور کا، غار ہیں رہنے والا دو پایہ اور داست قامت جان دار قرار پائے گا جو پچھ کہہ سکنے اور زبان استعال کرنے کی اہلیت سے محروم تھا اور اس لیے اسے پوری طرح انسان کہہ سکنے اور زبان استعال کرنے کی اہلیت سے محروم تھا اور اس لیے اسے پوری طرح انسان قرار نہیں دیا گیا۔ اسے یا تو نیندر تھل انسان کہا گیایا کرومیکن انسان۔"

''بال بحیان ، بیرتو ہے اور واقعی مجھے''حیوانِ ناطق' یا انسان کہلانے کی شدید ہوں ہے بعنی میں وہ موجود کہلا ناچا ہتا ہوں جس نے کر وَارض پر تہذیب اور تدن کو ایجاد کیا۔' "اچھا جون ایلیا!اگر کر وَارض کی وسعت کو قربان کر کے اور تاریخ سمیر دائر ہے کوئیک کر کے تارش تک محدود کر لوجے کر کے تم اپنی بات کو ، اپنے خیال کو اور اپنے اعتبار کو اس قطعہ ارض تک محدود کر لوجے پاکستان کہتے ہیں تو تمھارے احساس اور اظہار کی صورت حال کیا ہوگی ؟''

" حيان! آج تو جھے كھوايا لگ رہا ہے كو مجھ سے بالكل أن جان ہے۔ يدميرى

اور تیری عربھر کی بیب جانی اور بیب گمانی کو کیا ہوا؟ میر ہے اور تیر ہے ان خوابوں کو کیا ہوا جو ہیں عربی عربی ان خوابوں کو کیا ہوا جو ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گلتے رہے۔ بول اور میر ہے کا نوں میں اپنے وائش آفریں سخن کو کھول ۔ اس وفت جھے میں اور تھے میں ہیکی ووئی پیدا ہوگئی ہے۔ تُو تو میرا ہم زاد ہے یا میں تیرا ہم زاد ہوں۔ بیکیا بولیر ہے؟ بیکیا تھیں گئی ہی ہے کہ تو سب کچھ جانے ہوئے جھے سے سوال پرسوال کیے جارہا ہے۔ تیراستیاناس جائے۔''

'' یمی ہےتو پھر یہی مہی ۔ تُو اس قطعہُ ارض کی بات کرر ہا ہے جسے بڑی بے طورشتا بی کے ساتھ پاکستان قرار دیا گیا تھا اور جس پرمسلم ہندوستان کی ایک ہزارسال کی تاریخ کو ہار دیا اور وار دیا عمیا تھا۔''

"دمیں سمجھتا ہوں کہ تو میری تویائی کی جسنجلا ہٹیں کمانا چاہتا ہے۔ میری جھونجل سے
این دل کا سکون پانا چاہتا ہے۔ بھی بعث ہواور جھے پر بھی لعنت ہو کہ تو بھی این ا گمانوں میں رائگاں کیا اور میں بھی اپنے گمانوں میں رائگاں کیا۔ رائگانی ہے، رائگانی ہے اور بس رائگانی ہے۔''

''پاکستان ، میرا پاکستان اور تیرا پاکستان ، تاریخ کی ایک میزان ثابت ہوا جس کے پلڑوں میں ہمارے سیاسی دانش مندوں اور عکیموں کی اکثریت بے وزن ثابت ہوئی۔اس نے خود اپنے ہی لوگوں کے حق میں بار بار بے رحمانہ منصوبہ بندی کی۔ ہمارے ان سیاسی دانش مندوں کو چند کے سوا تاریخ کے بازار میں اونے بچے دیا جاتا چاہیے تھا۔ حقیقت تو رہے کہ سیّدا حمد خال ،علا مدا قبال اور قائد اعظم محمل جناح کے سوا ہمارے بیش تر وائش مند اور کیے م تخت مردم آزار اور نا نہجار لکلے۔''

''جون ایلیا، کیاتم اس قوم کے ریمیاہ ، پیغمبر نوحہ خواں میمیاہ کہلانے کی ہوس رکھتے ہو؟ لیکن اس سے کیا حاصل؟ بیدا ذیت ناک عہدہ آخرتم کیوں حاصل کرتا چاہتے ہو؟ بیہ عذاب تاک ذینے داری اداکرنے کیتم میں آخر کیوں اشتہا پائی جاتی ہے؟''

" دعیان! کیا تو بھی اب میرانداق اڑائے گا؟ کیا تو بھی لوگوں کو بھے پر ہنسوائے گا؟ بیہ تو افسوس ہی افسوس ہے، یہ تو حیف ہی حیف ہے، بہتو ندامت ہی تدامت ہے۔ کیاا ب میں ا پنے آپ کوکو سنے دوں؟ کیا ہیں اب خود اپنے آپ پرلعنت بھیجوں؟'' '' مجھے جون ایلیا ہونے کے سوا کہتے تھی ہونے کی ہوئی تبیں ہے اس لیے کہ جون ایلیا سے زیادہ ہے مغز اور بے دانش انسان کوئی ہوئی تبیں سکتا۔''

''شن اور گن ۔ جو پکھ ہوگیا، وہ ہوگیا۔ان دنوں پاکستان کے وجود کی پچاسویں سال گرہ منائی جارہی ہے اور میرے سارے زخم ہرے ہو سکتے ہیں اور وہ یوں کہ میرے حساب سے پاکستان کی زندگی کے شروع کے چندسال چھوڑ کراس آدھی صدی کے بقیہ برس کی سررانگاں گئے۔''

"اب بیس کھ آمید کی روزی کمانا چاہتا ہوں۔ مسلم لیگ دوبارہ نبتا کی قدرسلیقے
کے ساتھ افتدار بیس آئی ہے اور اب پاکتان کی ساری آمید بین مسلم لیگ کے جم رانوں
سے وابستہ ہیں۔ عصر کی تم، بیس اس وقت جوبات کہنے والا ہوں، اس بیس ندکوئی طنز ہے،
ندطعن۔ مسلم لیگ کے جم رال اپنے وجود کی ماہیت بیس پاکتان بنانے والوں سے بہت
تچھوٹے اور ہونے ہیں۔ اس امر بیس کوئی شہنیس کہ بید بہت دردمند ہیں۔ آمیس افتد ار بیس
آتے ہوئے کوئی چار مہینے ہوئے ہول مے اور تو کواہ ہے کہ بیس نے بجایا تا بجاطور پر ان کی
اپنے دستور کے خلاف آج سے کوئی مخالف نہیس کی اس لیے کہ ہم یعن قوم کے آدم قد شہری
اگر ان کم قامتوں کی مخالف پر اُئر آئے تو ہم سب کو بہت بڑا نقصان پہنچ گا۔ میر سے
اندرون اندروں کی اور باطن باطن کی ہیآرز و ہے کہ بیکا میاب اور کامران رہیں اور ہیں، تو
اور سب جوخواب دیکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے کی شکس حد تک پورے ہو جا کیں۔ اور
تویان! ایک بات گرہ ہیں باندھ لے کہی سے بہت زیادہ آمید ہیں رکھنا خور آزاری کے سواور کے وزید کے وزید کے بیکانی ایک بات گرہ میں باندھ لے کہی سے بہت زیادہ آمید ہیں رکھنا خور آزاری کے سواور کے وزید کے دیکانی بات گرہ میں باندھ لے کہی سے بہت زیادہ آمید ہیں رکھنا خور آزاری کے سواور کے وزید کے دیک بی آرز ورکھنا جا ہے۔"

و الجست جولا كي 1997

## سالگره

پچھلے مہینے کی بات ہے کہ بیں پاکستان کے قیام کے پچاسویں سال کے بارے بیں گفت کو کرر ہا تھا۔وہ گفت کو کیائتی اور کیائیں تقی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔وہ گفت کو اس وقت بالکل ہے معنی ہے۔اس وقت جو بات بامعنی اور قابل ذکر ہے خصوصی طور پر قابل ذکر ہے خصوصی طور پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یا قوم نوم یا حکومت یا دونوں یا صرف حکومت پاکستان کی پچاسویں سال گرہ کا جشن منارہی ہے۔

ولا دت كى سال كره بى منائى جاتى بيئ الشخص كى ولا دت كى جوكم سے كم سرطان ميں مبتلا ند ہو۔ مُرْمَن اور مہلك مرض سے نجات پانے اور صحت ياب ہونے كى سال كره منائى جاتى ہے اتى ہے۔ تخت نشینى كى سال كره منائى جاتى ہے يا۔ وغيره وغيره -

تخت نشینی کی بات آئی ہے تو میں پیروش کرتا چلوں کہ تنبر ۱۸۵۵ء (بیعن آگریزوں کی زبان میں ماہ غدر) ہے پہلے پیرومرشد' ظلقِ البی حضرت سراج الدین ظفرنوراللّه مرقدہ حقیقت احوال کے بیشِ نظر ہرگز بھی اپنے سال جلوس کا جشن نہیں منا سکتے بیٹے سوانھوں نے اس کا جشن نہیں منایا۔

سوچیے توسی کم خل حکومت کی نسل ہے احتضار اور سکرات کے عالم بیں بہتلا ہے اور کوئی شاہ عالم '' حاکم وٹی تا پالم''اپنے سال جلوس کا یادگاری جشن منار ہا ہے۔ بھلا الیسی مصحکہ خیز اور مجتونانہ صورت واقعہ کا تضور بھی کیا جاسکتا ہے؟

آگرکوئی ۵۰ سالہ آ دمی اپنی زندگی کے ۸۸ یا ۲۹ سال کے دوران میں لگا تارزیال ضرر ا زوال اور زبونی کی اذبہت جھیل رہا ہوتو کیا اس کی زندگی کے پیچاس سال پورے ہونے پر ۔ کوئی سال کر ہتم کی حمطبیا نہ تقریب منائی جائے گی؟ سوچواور جواب دو۔

بات چوں کہ وفت کے تیج اور سچائی کی ہور ہی ہے اور ہات کرنے والا اور ہات سکنے والے بچے اور سپائی کی ہور ہی ہے اور ہات کرنے والا اور ہات سکنے والے بچے اور سپائی کے سواکوئی دوسری ہات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے دونوں یہ چاہیں گرہ منانے کے کوئی معنی ہونا چاہیں اور اگر اس کے کوئی معنی نہیں ہیں تو پی سپون سپر کہم کی سر لامعنویت کے عالم میں سال کرہ منا کیں۔

سؤیس بیہ بہتا ہوں کہ پاکستان سے وجود کی سال گر ہمنا نے کے معنی دریا ہت کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور میں نے وہ معنی دریا ہت کر لیے ہیں اور ان معتی کی بنیاد پر پاکستان کی سال گرہ بچاسویں سال گرہ کی بے حسی اور بے خمیری کے بغیر منائی جاسکتی ہے ۔ لیکن ان معنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں حقیقت پندی اختیار کرنا ضروری ہے اور حقیقت پندی کا نقاضا ہے کہ ہم پاکستان کی ۵ سالہ تاریخ کوفر اموش نہ کریں اور خاص طور پر یہ واقعہ نہ کھولیس کہ پاکستان اپنے قیام کے پھیس سال بعد ۱۹ اویں و مبر اے ۱۹ اوکوٹوٹ گیا تھا۔ یہ واقعہ بل کہ بیحاد شاہن اپنی سے کہ اسے ماضی کی آیک ناخوش کوار بات مجھ کرٹال دیا جائے بیواقعہ بل کہ بیحاد شاہن ہیں ہے کہ اسے ماضی کی آیک ناخوش کوار بات مجھ کرٹال دیا جائے ۔

اس کا جو باقی حقہ بچاوہ (باقی ماندہ) پاکستان کہلایا۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی وائش و بینش کے سبب اسے ایک ایسانام دیا جوشا بدان کی سی حکمیت عملی سے بااس وقت کے حالات کے اقتضا سے مناسبت رکھتا تھا اور وہ نام تھا ''نیا پاکستان'' ظاہر ہے کہ پراتا پاکستان ختم ہو چکا تھا۔

میں نے جو اُوپر عرض کیا کہ پاکستان کے وجود کی پیچاسویں سال گرہ منانے کے کوئی
معنی ہونا چاہییں 'کوئی قابل فہم معنی۔سووہ معنی یہ بیں کہ پیچاس سال گزرنے کے بعد خدا
کے فضل واحسان اور بذل وکرم سے موجودہ پاکستان ٹوٹے سے محفوظ رہا اور وہ ایک زندہ
حقیقت کے طور پر موجود ہے اور یہ ہماری ایک ایسی خوش بختی اور بخاوری ہے جس کے ہم
کسی بھی در ہے بیں حق دارنہیں ہیں۔

ہم میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہے میں نے غلط کہا ہم تو بے جارے عوام بین ہمارا کیا

شار۔ پاکستان کے تمام متوتی خاندانوں سرداروں جا گیرداروں اور گزشتہ تھم رانوں میں چند کو چھوڑ کرکوئی بھی ایبانہیں ہے جس نے پاکستان کی جڑیں نہ کھودی ہوں۔ بیتو تاریخ کا ایک جیران کن واقعہ ہے کہ پاکستان آج بھی قائم ہے۔

یادر کھاجائے اور میری کہن کو سکنے کی طرح سُنا جائے۔ میری کہن ہیہ کہتارت کُان سے ضرور حساب لے گئ بڑا مہیب اور مُدہش حساب بخصوں نے پاکستان کے حق میں نہایت ظالمانہ بدحسانی برتی۔ بیٹولا آج جو پھی ہے وہ پاکستان اور صرف پاکستان کی وجہ ہے۔ تم ہی سوچو کہ اگر پاکستان نہ ہوتا اور خدانخو استہ اے 194ء میں پورا پاکستان ٹوٹ گیا ہوتا تو یہ کہاں ہوتے 'کس حال میں ہوتے اور ان کی کیا حیثیت ہوتی۔ ان کا تو کوئی نام بھی نہ جا نتا۔ پاکستان کی پچاسویں سال گرہ کا جشن مناتے ہوئے پاکستان کے عوام کوا پی اور اپنے وزیل کی قدرہ قیمت اور اہمیت کا ارجمندانہ احساس ہونا چاہیے۔ وہی پاکستان کے خالق جی اور وہی پُر اعتادی کے ساتھا سے ایک تابندہ وور خشندہ مملکت بنا کیں گئوہ مملکت جس خواب دیکھا تھا۔

یہ سر زمین بثارت نہ راکگال جائے

یہ اپنے خواب کی جنت نہ راکگال جائے
کہال کہال ہے ہم آ کرہوئے ہیں جح یہال

یہ اجتماع یہ صحبت نہ راکگال جائے
یہ شہر شہر کی محنت یہ شاہ کار نمود
یہ شہر شہر کی محنت نہ راکگال جائے
یہ شہر شہر کی محنت نہ راکگال جائے
رہے خیال یہ مہلت ہے آ خری مہلت
رہے خیال یہ مہلت نہ راکگال جائے
رہے خیال یہ مہلت نہ راکگال جائے
ہم سب کو پاکستان کی پچاسویں سال گرہ مہارک ہو۔

سسينس دُانجستُ أكست 1997

## مبارك تزين

''جناب بھیان! آ داب بندگی کورنش! نو آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے بھھ پر ہی نہیں .....میری آنے والی نسلوں پر بھی احسان فرمایا.....گرمیری آنے والی نسلیں! میرا نو نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بیٹی ..... بیس نو مقطوع النسل ہوں۔ بہ ہرحال آپ نے مجھ پر اور میرے باپ دادا پر بڑااحسان فرمایا.....''

''جون ایلیا! آخر بات کیا ہے۔ تم استے جیسے میں کیوں ہو؟'' ''میں استے جیسے میں کیوں ہوں؟ نشیان!اس صورت میں بیر ااور تمھارانیاہ ممکن تہیں ہے''۔

" و مس صورت ميس جون ايليا" آخر موا كيا ہے؟"

" دروس المراب شام کا المراب المراب المراب المراب المراب المراب شام کا المراب شام کا المراب شام کا المراب ا

" تم میری اس بات کا بہت بڑا ماننا کہتم بہت ملن ساراور مجلسی ہوتے جارہے ہو ایعنی فریکی زبان میں "سوشل" پچھلے دنوں مجھے بہت سے لوگوں نے بیہ بتایا کہتم ایک دن ایسے ایک اُلو کے پیٹھے دوست کی شادی کی سال گرہ کی تقریب میں پائے گئے .....ایک بارتم مسی

''جونی! تم ان دنوں بہت کھولے ہوئے اور ہے ہوئے رہتے ہو تم اپنے احسائی اللہ جمال اور اپنے دل کے شاعرانہ جذبوں تک سے بہروکارہو سے ہو۔ اس لیے کہ شمیں اللہ تمھارے اصل طیش اور حقیقی غطے بیعنی اپنے لوگوں کروڑوں لوگوں کے طیش اور غطے سے بے واسط کر دیا گیا ہے۔ سب کہ دل کر دیا گیا ہے یا بول کہدلوکہ تم ایک متم کی دل شکستگی نا اُمیدی اور لاتعلق میں مبتلا کردیے گئے ہوا وردل کے دل اور جان کی جان سے بہتھنے گئے ہوکہ تمھارا اور تم ایسے لوگوں کا لکھائری طرح غارت گیا۔ اس وقت بھی تم بہت کھولے اور

ہوئے ہوئی بہت'۔

''ہاں نھیاں! بہت اور بہت ہے بھی کھوزیادہ ہی .....گراس وقت میری جھنوکل کی وجہرا بہت اور بہت ہے بھی کھوزیادہ ہی .....گراس وقت میری جھنوکل کی وجہرا بیا حساس ہے کہم بہت 'ملن سار' ہو گئے ہواور کیا ہم دونوں یہ بات نہیں جانے کہ ملن سار ہونے کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے۔ ملن سار کے بیجے کیفیت اور مفہوم کے اعتبار ہے گئی مترادف ہیں مثلاً دوغلا نمنی اور منافق وغیرہ۔''

« ملن سار ظالم کا بھی نیازمند ہوتا ہے اورمظلوم سے بھی دعا سلام رکھتا ہے۔ وہ پچوں كالجمى جى بہلاتا ہے اور جموثوں كو بھى لطيفے سناتا ہے۔ وہ سقراط كے حاميوں سے بھى وردمندی کارشتہ جوڑے رکھتا ہے اور ایکھنس کی اس عدلیہ کے ارکان میں سے ہررکن کے حضور بھی آ داب گزارتاہے جس نے ستراط کواسیری اور پھر شوکران کا قرابہ پلانے کی سزا دى تقى \_ وه مقتول كے سوگ واروں كو بھى " بيرُ سە" ديتا ہے اور اس كے " نظل اللي قاتل" كو بھی سینے پر دونوں ہاتھ رکھے نیم قد ہو کر کورنش بجالا تاہے۔ وہ چور سے بھی نباہتا ہے اور کونوال کوبھی سراہتاہے۔ بھیان! ملن سار انسان انسان کی سب سے زیادہ بودی بھندی ' بھونڈی اور بینڈی فتم ہے۔ میں نے غلط کہا ملن سارانسان پرز داں بیا اہرمن تو ہوسکتا ہے کہ اس کا سروکارسب سے رہتا ہے مگروہ انسان نہیں ہوتا .....اور اگر معیس اس کے انسان ہونے پراصرار ہے تو میں شمصیں اتنی رعابت دے سکتا ہوں کہ وہ ایک بدترین بدکوش برزول اوربدنهادانسان موتا ہے۔وہ''وفت' کے ہرموسم سے ہم آ ہنگ موجاتا ہے۔ "امال بھیان! مجھے" وقت" کے لفظ پر بیہ بات یاد آئی کہ بیمہینا ۱۹۹۷ء کا آخری مہینا ہی خبیں بل کدیداس سال کے آخری دن ہیں اور ہم وہیں کے وہیں ہیں جہاں گزشتہ سال گزشتہ سال بی نبیس بل که گزشته بیس اکیس سال پہلے متھے۔ اور سچ پوچھوتو ہم اس ہے بھی بہت میکھیے چلے سمئے ہیں۔ ہماری طبع کی جولانی جودت اور ہنگامہ سامانی کا اقتضابیہ ہے کہ ہم نے ان ونوں ي و سان كے قيام كا بچياسوال جشن جس اجتمام سے منايا ہے اب في سال كے دوران ياكستان سے : اوال کا "جشن" بھی پورے کر وفر کے ساتھ منائیں۔ آخرتو ہمیں بیاعز از حاصل ہے کہ ہم مر شرق بیاس سال سے بوے سلیقے اور قرینے کے ساتھ "واپس" ہوتے ملے مے ہیں۔ میں نے غلوا کہا میچے بات یہ ہے کہ جو''واپس''ہوتے چلے سے ہیں' وہ اس ملک کے حکمرال' سیاست و ال صاحبان تو سنداور افسرشاہی کے گندے گھٹیااور گھناؤنے دویائے ہیں۔ان سب کو نیاسال کیک سرنامبارک ہواور اس ملک سے اصل مالکوں سے حق میں بعنی عوام سے حق میں ب سال مبارك ترين مال ثابت بو بال نشيان إبمار حتى مين بيرال مبارك ترين مال دابت بو"

مستنس ڈائجسٹ دیمبر1997

### چھو ہڑ

''نظیان! مجھے بہت جاڑا لگ رہاہے۔ ہیں تو جماجار ہاہوں، کیا شمھیں بھی ۔۔۔۔'' ''ہاں جونی! ہیں بھی تفخرا جار ہاہوں۔ پچھلے برس بھی اس موسم ہیں ہم نے جڑاول کا کوئی بندو بست نہیں کیا تفاہ ہم اس وفت بھی آیک بنیان اور آیک بار یک کپڑے کا کرتا پہنے رکھتے تھے۔ نہ کوئی صدری تھی اور نہ کوئی رضائی۔ ہم اپنے آپ کی طرف سے بچھزیا دہ ہی پتو جہی برتے بھے آرہے ہیں۔''

''ہاں! ہم اپنے ہارے میں کھے زیادہ ہی بے تو جمی سے کام لیتے رہے ہیں اور یہ شاید کوئی اچھی ہات نہیں ہے گرخیان یہ بھی تو ہے کہ اس دیارو پُر آزار کے رہنے والوں میں سے گروڑ والوں میں سے گروڑ والوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جنھیں جزاول جڑی ہو۔ جو صدری اور رضائی کی آرز و بھی کر سکتے ہوں۔ سوجب ایسا ہے تو پھر جمیں یہ سوچ کر پُپ بہت ہوں۔ سوجب ایسا ہے تو پھر جمیں یہ سوچ کر پُپ بہت ہوا جانا جا ہے کہ ہم بھی ان میں سے دو بجے سہی۔''

"بال جونی التم نے میر سےدل کی بات کھی۔"

دو گرفتیان! یہ جو کہ جو کہ جو کہ ہوں ہے اوراسے کیول ہوتے رہنا چا۔ نیے۔ یہ قال شوں کا ملک ہے اوراس ملک کے مالکول کوایک کھے کے لیے بھی بیاحساس نہیں ہوتا کے قال شوں کا آتا ہونا سب سے بڑا کمینہ پن ہے۔ سب سے زیادہ بھت کی او ، بھونڈی حرام زدگی ہے۔ یہ کینے آخر کس طرح اپنے چہروں کو دیکھنے والوں کا سامنا کر باتے ہیں۔ انھیں تو اپنے چہروں پرنقاب ڈال کراپئے گھروں سے باہر لکانا چاہیے گریے کھلے بندول سینہ تان کر چلتے ہیں۔ ان میں اگر ذرای بھی سمجھ ہوتی تو یہ اپنے گھروں سے نام بدل لیتے گھر

ان میں اگر کوئی سمجھ پائی جاتی تو پھررونائی کس بات کا تھا۔"

'' بچھے کسی بھی احتیاط ہے کام لیے بغیرا پنے سینے کی گہرائی ہے بات کہد یہ جا ہے کہ
اس ملک کے تمام خداوند اور خداوندگار سفیہہ تھے، سفلے تھے اور سٹھیائے ہوئے تھے۔ وہ
تاریخ کے مزبلے کے کیڑے تھے، سڑے ہوئے کیڑے۔ نشیان! میں چاہتا ہوں اور بُری
طرح چاہتا ہوں کہ اُنھیں تاریخ کے روز حساب میں حاضر کیا جائے اوران سے ان کی ہدکیشی
اور بدکوشی کا حساب لیا جائے''۔

"ان بدکاروں اور بدشعاروں نے سرحد پارے مسلمان انسانوں کی زندگی بھی اچرن کی اور پاکستان کے علاقے میں ہجرت کرنے والے اور یہاں کے قدیمی باشندوں کی زندگی بھی'۔

'' بیس وقت کا ایک سادہ لوح شہری ہوں۔ نشیان! بیس لیعنی بیس اور نشیان! تم لیعنی تم ...... ہم دونوں شاید سیجھیٹبھی نہیں سمجھ پائیس سے کہ جو پچھ ہوا، وہ آخر کیوں ہوا۔اے کیوں ہونا چاہیے تھا؟''

"اور بیر کدات کیول ہوتے ویا جانا جا ہے تھا۔ جو اُدھررہ مے وہ بھی مارے گئے اور جو اِدھررہ رہے ہیں، وہ بھی مارے جارہے ہیں'۔

" يہاں اس بات كوجانا جانا چاہيے كہ ان سطروں كا لكھنے والا نہ يہودى ہے نہ زرتشى ن نہ سابى ہے نہ زرتشى ن مسابى ہے، نہ ہندواور نہ سلمان ۔ وہ صرف ايك انسان ہے، ايك عاجز انسان ۔ ايك ايسان جوطرح طرح كے ند بب اور مسلك ركھنے والے آسودہ گمال اور آسودہ يقيس لوگوں كے ارجمند زھے ميں گھرا ہوا ہے اور ان سے براءت جا ہتا ہے۔ "

''ہاں، میں تم سے براءت چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ تم انسان نہیں ہو، تم یہودی اور مسیحی ہو، تم مسلمان اور ہندو ہو، تم سکھا ورزرتشتی ہوا ور میں ان لفظوں کے معنی اور مفہوم سے کے سرنا واقف ہوں۔ میں بھی اور میرا ہم زاد نھیان بھی۔ میں تمھاری مملکت میں ایک ذئی ہوں اور بیر میری خوش بختی ہے کہ تمھارے معتبر انشا پرداز معراج رسول میرے وجود کے ہوں اور بیر میری خوش بختی ہے کہ تمھارے معتبر انشا پرداز معراج رسول میرے وجود کے دیتے دار ہونے کی کوئی کڑی مزایا ئیں دوخہ میرے وجود کے دیتے دار ہونے کی کوئی کڑی مزایا ئیں

اور میں ہرگزینیں جاہتا کہ ایسا ہو مگروہ ہیں کہ جھے میر سے طور کے ساتھ ہونے دے رہے ہیں اور مجھ سے بازنہیں آتے ۔ کاش بیانشا پر داز اور ادیب معراج رسول اپنے شاعر جون بھائی سے باز آجائے۔ کیالوگ اپنی بُری عادتوں سے عاجز آکر بازنہیں آجاتے؟''

''میرے اندر اور میرے ہاہر دُ کھ ہے اور ڈ کھ ہی دُ کھ ہے۔ کہنا بھی دُ کھ ہے اور شننا بھی دُ کھ ہے۔ جانتا بھی دُ کھ ہے اور مانتا بھی دُ کھ ہے۔ رہنا بھی دُ کھ ہے اور سہنا بھی دُ کھ ہے۔'' دُ تھم دُ تھم۔''

" بہوک ہے اور جال کنی کی بوکھلا ہن ہے۔ گر ندہب کے متوتی اور سیاست اور عکومت کے موتی کی داد دیتے ہیں۔ یہ نے کومت کے مؤکل عیش کرتے ہیں اور طیش ولانے والی عیاشی کی داد دیتے ہیں۔ یہ نے حس اور یہ حیا، بے حسی اور بے حیائی چھپانے کا ہنر بھی نہیں جانے۔ ہیں اس چور اور وکست کو دل سے داد دوں گا جو اپنی چوری اور ڈکیتی کو چھپانے کا ہنر جانتا ہوگر یہ چور اور دکست کو دل سے داد دوں گا جو اپنی چوری اور ڈکیتی کو چھپانے کا ہنر جانتا ہوں کہ میر بے در سے دائی ہن کہ اس کی حرکتیں دیکھ کر ہیں اتنا ہنتا ہوں ، اتنا ہنتا ہوں کہ میر بے پیٹ میں بکل پڑجاتے ہیں۔ "

سسپس ۋائجسٹ فرورى1998

## صدافسوس

میرے ذہن نے بچپن سے لے کراڑ کین تک اور لڑ کین سے لے کرنو جواتی تک اور ' نو جوانی سے لے کراس لیمے تک سیاست اور سیاست دانوں اور حکومت اور حکم رانوں کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہان ہے کوئی خوش محوار اثر قبول کرے۔

میرے بے ماید اور بیک سربے پایدگمان کی رُوسے سیاست اور سیاست دال اور عکومت اور سیاست دال اور عکومت اور تکامن کی رُوسے سیاست اور کا دری تعدم رال دانش اور بینش ہے کوئی رُور کی نسبت بھی نہیں رکھتے۔ بیمعلوم تا ریخ ہے کے کرآج کی تک بدوانش اور بے بیلئی کا اضحو کدر ہے ہیں۔ بیس انھیں تاریخ کی بدمزہ ترین مسخر گی سمجھا کیا ہوں۔ یہ تھے اور تھے۔ یہ ہیں اور ہیں اور ہوئے چلے جاتے ہیں۔

یہاں میں اپنی ایک نظم کا ماحصل پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس نظم میں تاریخ کے دور بددورادرعہد بدعہداحوال کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے سیاست اور سیاست دانوں اور حکومت اور حکم رانوں کے کردار کے بارے میں اینے احساس کورقم کیا ہے اور وہ یہے:

> جس کا اورجن کا کام سکیر نا تفااس نے اور انھوں نے سکیر نے سے بجائے بھیرا اور یہ بھیرنائری طرح کا بھیرنا تفا اوراس کو فیروزمندی اور سرخ زُونی تفہرایا حیا۔

جس کااورجن کا ذمّہ جوڑ تا نفایج بھے کا جوڑ نا اُس نے اورانھوں نے جوڑنے کے بدلے توڑا اور بُری طرح تو ڑائراس کوایک عالیت متوایا عمیا ایک عالتیت اورایک فضیلت تاریخ اے تاریخ ! تو نے ہمیشہ شرکی تاج پوشی کی تیراحساب لیا جائے گا محملتوں کے جوڑوں کو ٹے صیلا کردینے والاحساب

ہاں ایسا تو ہونا ہے اور خود تیرے ہی یوم حساب میں۔

میں نے سیاست اور حکومت کو ہمیشہ کے ہمیشہ میں ایک بدکیشی اور بدکوثی جانا ہے اور سیاست دانوں اور حکم رانوں کو بدکیش اور بدکوش مانا ہے کہ ایسانو ہے اور ایسا ہی ہے۔اور اگر کسی سقر اط اور بقراط میں ہمت ہے تو اس کو جھعلا کر دکھلائے۔

یہاں میں برکیشی اور بدکوشی کے بچائے بدمعاشی اور بدکیش اور بدکوش کے بچائے بدمعاش رقم کرنا جا ہتا تھا مگر میں نے بیان اور بلاغ کے طور پررعایت سے کام لیا اور رعایت سے کام لیا اور رعایت سے کام لیا اور رعایت سے کام لینائری بات نہیں ہے۔

محریں سوچنا ہوں کہ آیا ''علم'' ''آ گئی' اور''شاینتگی'' کے اس''عالی شان دور''میں اس نوع کی رعایت سے کام لینا بچاہئے رواہے؟ شاید نہیں۔ ہاں شاید نہیں۔ پھر کیا' کیا جائے' یعنی کیا؟

" پھر کیا' کیا جائے' یعنی کیا؟''

'' بیر کیا جائے' بعنی بیر کہ دنیا کے تمام محروموں اور مظلوموں سے ظالموں کے خلاف بغاوت کرنے کاعبدلہا جائے اور انھیں جی جان سے سہارا دیا جائے''۔

گریہ بات بڑے افسوں کی بات ہے کہ جومحروم اور مظلوم لوگ ہمارے حصے میں آئے ہیں ان کاشمیر برقانی ہے۔ ایسا برقانی کہ احساس اور شعور کی زبان کے شعلوں کی لیک انھیں بچھلانے میں رائگاں ہی گئی ہے۔ میں جب بھی بیہ بات سوچتا ہوں تو میرے سینے میں دُھول اُڈ نے گئی ہے۔ ایس جی میں اُسوں میں! دُھول اُفسوس کی دُھول۔ افسوس میں!

مستنس ڈائجسٹ کارچ1998

## میں اور کیا کہہ سکتا ہوں

"میان دیان مفت زبان ، ایک بات توبتا و؟"
"کیابات صاحبی؟"

'' بیہ بات کہ بیرجو ہمارا ڈھٹڈار ہے اس میں اُگنے والے سارے موجود خاہے وہ پیڑ ہوں یا پودے ،کیا کو ہستانی نہیں ہیں اور بر فانی اور بودے؟''

"بالصاجى،ايابى ہے-"

" میں یہ بات تو ما نتا ہوں تھیاں کہ یہ بہت ہرے ہیں ، بہت ہرے پران کے پڑوں اور پھولوں ہیں نہ کوئی او ہے نہ باس۔ ان کا ستیانا س۔ میاں یہی بات ہیں نے گزشتہ انبیل ہیں برس کے دوران مغرب کے ملکوں ہیں پائی۔ بہت سے لبو (لنبو) گھنے اور چھتنار حضرات ہیں جو کسی بھی لان ، میدان یا کو ہستان ہیں خوانخواہ اُو پر تک اُٹھتے ہلے گئے ہیں یا تنگو پودے ہیں جو ہیں اور ہوئے جلے جاتے ہیں۔ ان کی ٹہنیوں ، پتوں اور چپڑ قنا تیا پھولوں کا دیکھنے سے تو ایک ایک ایک اسمبندھ ہے۔ "

''سیّدنشیان، اُری ممفلیسی فلنسطینی مملّی ، مدنی ، بغدادی ، سامری ، صیرادی ، ۱۰ طی ، سبروردی ، امروبهوی بیم لا مکانی ! سُنو که اقبالؓ نے ایک دن عجیب تریخن کیا تھا۔ و ہَخن جمعے اس وقت جوں کا توں تو یا دنہیں آ رہا پر اس کامفہوم میر سے ذہن پرنقش ہے۔ اُ بھروال نقش جو بیہ ہے کہ رنگ تو مغرب کے پھولوں میں ہے پرخوش کونہیں۔''

" یاران یارا اقبال کو بورپ ہر گرنہیں جا نا چاہیے تھا۔ اقبال کا بورپ جانا آیک ایس بی اُڑ تک بَوْتک اور میزهی بِجَنگ بات ہے جیسے خواجہ فرید الدینٌ عطار یا سَلِم نَا لَی کا بیری كى كىير كا وزنى ليند جانا ب- كرنبيس؟ استغفراللد.

''علا مہنشیان! میرے اور تمھارے ساتھ، ہمارے ساتھ تاریخ اور تفویم نے بکا کی سفاک نیادی ہے۔ ہاں تاریخ اور تفویم نے بکا کی سفاک زیادتی کی تیسی۔ ہمیں کم وہیش دوسویا ہوئے ووسو برس سے خاص طور پر ذلیل اور خوار کیا جاتا رہا ہے اور یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ برطانیہ کے لئے اور لفظے کوروں نے ، ڈھوروں نے۔''

''اس کمتے میرے ذہن میں ایک خاص سلسلۂ خیال جاری ہو گیا ہے اور اچا تک میرے دیکتے ہوئے حافظے میں اپنے دراز ریش بزرگ سیّد احمد خاں کا نام دیک اُٹھا ہے۔ ہماری ہاری ہوئی تاریخ نے اپنے ایک بے صدید بخت دور میں قبلہ و کعبہ سیّد احمد خال کو چُھری کا نے سے کھانا کھانے کا ہنر سکھایا ، یا اس کی ترغیب دلائی۔''

"اس ہزرگ سے میرا اور تمھارا خون کا رشتہ ہے۔ مجھے شاید یہاں اپنے کلام کے سلطے سے پچھے شاید یہاں اپنے کلام کے سلطے سے پچھ تا یہ کی بات کہ ناتھی۔ جانے نہ جانے وہ کیابات تھی، وہ بات یعن یہ کہ .....لو میاں! مجھے وہ بات یا دآگئ'۔

''وہ ہات ہیہ ہے کہ ہمارا وہ عالی شان بزرگ حالات کی مانگ سے پچھ زیادہ ہی 
'''معاملہ کار، بیعنی ہوشیار، بیعن طر اربیعنی دنیا شناس' ، ..... نشیان ، میں یہاں'' دنیا دار' نہیں کہہ رہا جب کہ''معاملہ کار، ہوشیار اور طر ار' کے قافیوں کا اقتضابی تھا کہ یہاں میں 
''دنیا شناس' کے بچائے'' دنیا دار' استعمال کرتا تھر یہ بہت کڑی ہات ہوتی۔ بہر حال ہمارا وہ بزرگ بہت ہے نہجار لکلا۔''

"" سیداحد خال مغفور کے باہ ہے میں پچھ کہنے کے لیے میرے استادوں کے استادہ ارسطوئے ہند مولا نا وبالفضل ہولا نا حضرت فصل حق خیرآ بادی طاب ثماؤ جیسی کسی ہستی کوخن کرنا تھا لیکن اس باب میں کوئی تخن کرنا حضرت کی شان کے شایان نہ تھا اور پھر یہ بات بھی ہے کہ سیّداحمد خال سے مخفور کا کوئی تخن کرنا حضرت مولا نا کے حق میں ازالہ تحییت عرفی کا سبب بن سکتا تھا اور وہ یوں کہ سیّد احمد خال مرحوم نے نو جوانی کا ایک بیش قیمت حصّہ پہلوائی کی ورزش میں بسرفر مایا تھا۔"

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''تم جانتے ہو کہ وہ''کس قدر'' کیم شحیم واقع ہوئے ہے۔ بیجیم حجیمی انھوں نے ور ثے میں نہیں پائی تھی بیجیمی اور حیمی ان کی خصوصیت اوران کا انتیازتھی جو ہماری تاریخ اور تہذیب کے دفاع میں ذرابھی کام نہ آئی بل کہاس نے میرے گمان کے حساب سے مُری طرح پیٹے دکھائی۔''

" بہاں میں ایک مشورہ وینا جاہتا ہوں اور وہ بہ ہے کہ کسی بھی شایستہ اور تربیف انسان کو بھی شایستہ اور شریف انسان کو بھی شبیں ہونا جا ہیے اوراگروہ قضائے کارسے بھی شجیم ہو گیا ہے تو اس کورضا کارانہ طور پر اپنی جھی تھی سے دست بردار ہو جانا جا ہیے تا کہ مبدّ ب محلّے والوں کواس کی طرف ہے کسی شورہ پشتی اور سرشوری کا خدشہ نہ ہو۔ و ما علینا الا البلاغ۔"

"جونی صاحب! آپ اس وقت کھوزیادہ ہی جھونجل اور جھنجلا ہٹ کی حالت میں ہیں۔ اگر چہ آپ نے اپنی اس گفتار کو اطف گفتار کے ساتھ ختم کیا ہے گر آپ کم ہے کم میری اس بات کو کسی طرح بھی نہیں مجھٹلا سکتے کہ آپ کا اطف گفتار بلا کا شر ربارہ وتا ہے۔ آپ کی بیات کو کسی طرح بھی نہیں مجھٹلا سکتے کہ آپ کا اطف گفتار بلا کا شر ربارہ وتا ہے۔ آپ کی بیرحالت آج صبح ، دو پہراور سہ پہرکی حالت ہے کہیں زیادہ شعلہ وراور سوزندہ تر ہے۔ علا مدونہا مد! کیا میں غلط کہدر ہا ہوں؟"

" کیاعلا مداور کیا فہامہ بھیان! تم بھی اب میرا قداق اُڑائے گے۔ کیا بابل اور نیزوا
سے موئن جود ژو ..... تالندا، فیکسلا، لا ہوراور دئی تک کی تاریخ کی ہاراور ہزیت کا د کو سین اور سیہ جاتا اور وہ دُکھ کہنا جھونجل اور جھنجلا ہے تھیرایا جائے گااور وہ بھی تمھارے ہونؤں ہے۔
" چلو میں مان لیتا ہوں کہ میں اس وقت کچھ زیادہ ہی جھونجل اور جھنجلا ہے میں ہوں۔ پرمیرے احساس، میری اپنی عالی شان اور ہاری ماری تاریخ کے احساس کی نسبت ہوں۔ پرمیرے احساس کی نسبت سے میرائر می طرح جھونجل اور جھنجلا ہے میں ہونا کیا کوئی شکھل بات ہے۔ بھیان! بالیہ، کیواہ ریو گواہ۔ "

'' مجھے کوئی انداز ہنیں کہ ہات سطرح شروع ہوئی تقی بس طرح چلی اوراس کیے کہاں تک آئینچی ہے۔ میں یہ کیے بغیر بازنہیں آؤں گا کہ قبلہ و کعبہ سیّداحمد خال .....اور ہاں خیان اِشمھیں اس دوران یہ بات ضرورسوچنا جا ہے تقی کہ میں نے اب تک قبلہ و کعبہ کا نام اس کے مقدس اور معلّیٰ سابقے بین 'سر' کے بغیرلیا ہے اور وہ بول کہ میں اپنے کسی بزرگ کوگائی دینے کے مقدس کوگائی دینے کے مقدر کے حاشیے پر کھڑے ہونے کے تصور کوگائی دینے کے مالت میں بھی اپنے لیول کو جنبش دینے کی ادنیٰ سی ادنیٰ ہمت نہیں رکھتا۔''

" میں کیا کہدر ہاتھا....؟ ہاں میں بیکہنا جا ہتا تھا کہ قبلہ و کعبہ سیّداحمہ خاں انگریزوں ے باث بن ہاڑنے میں جہاں تک گئے ، کیا انھیں وہاں تک جانا چاہیے تھا؟ تم جانتے ہوکہ آزادی کی جنگ کے بعد یعنی ہاری صدی صدی کی دانش اور علم کے اذبہت زوہ نفس عتور اور ہماری حمیت کے علم وارحضرت مولا نافطل حق خیر آبادی۔ ہماری غیرت کے ورومند یاسبان جنزل بخت خال ، کا لے خال گوله انداز ، راجا کنور تنگهه ، را جا امرسنگهه ، رانی جهانسی اور حضرت محل کی خون تھوکتی ہوئی ہزیمت کے بعد قبلہ و کعبہ سیّداحمہ خال نے ہارے برزرگوں، انگریزوں کے جانی دشمن اورمجاہد برزرگوں کی جامیریں بحال کرانے میں'''ان وا تا'' کا سا کام بل کہ کارنامہ انجام دیا۔ ہم ۱۸۲۰ء کے گردوپیش سے لے کر ۱۹۴۷ء کے بعد تک ان مغقور کے احسان متدر ہے ہیں ، کاش! مجھے سعادت نصیب ہو سکے کہ میں ان کی شان میں ا کے تصیدہ کہدکران کے احسان کا قرض پھکا سکوں ۔ تمر نھیان! کیا میں ایسے وجود کی ان خراشوں ،ان زخموں اورخوں چکاں شکا فوں کو بھول سکتا ہوں جو گوروں ،حرام خوروں کا عطیہ تھے۔ مجھے اپنے اندرون کے اندرون میں جود کھ ہے وہ بیہ کے ستید احمد خال نے ہمارے معاملے کو پچھاور ہی طرح سجھنے اور اسے تمثانے کی کوشش کی اور پہیں ہے میں ان کے بارے میں دربیرہ دہن ہوجا تا ہوں اور میں اے اپنی بے ہودگی اور گنتاخی کے سوا اور کیا کہہ سكتابوں - بہ ہرحال ہے يوں كردل خونيں كى بيداستان درازى جا ہتى ہے۔"

سسينس ڈانجسٹ اپریل1998

# بيكى

" آقائے خیان! "خوش آمدیدوصفا آوردید!"

'' آیۃ اللہ سرکار، سیّد جون ایلیا سہرور دی ٹم امر وہوی، آپ میرے بارے میں اس لہجے کو استعمال کرنے کے بجائے بیفتو کی صا در فر ما کیں کہ نشیان پور بزرگ اُمید مرتذ ہو گیا ہے سواسے سنگ سار کیا جائے ۔''

''یارا، دوست دارا! ٹو جو ہے یعنی ٹو ''لیعنی بین''،''ہم دونوں دونہیں ہیں، ایک ہیں۔ لؤمیاں اس لفظ یعن''ایک' پر مجھے اپنے لڑک پن کی ایک بات یادآ گئی ہے۔''
ہیں۔لؤمیاں اس لفظ یعن''ایک کے لفظ پر یعن''ایک' پر آخر کیا بات یاد آسکتی ہے۔ ہاں، اگر ایک کے لفظ پر کوئی بات یاد آسکتی ہے۔ ہاں، اگر ایک کے لفظ پر کوئی بات یاد آسکتی ہے تو ''حرف الف' یاد آسکتا ہے۔ از ل کا الف اور ابد کا الف۔اور ابد کا الف۔یا پھر ابتد ااور انتہا کا الف۔ی'

''ہاں نشیان! تم نے بھی کوئی ہے تگی تیاس آرائی نہیں کی تھر جھے اپنے لڑک پن کی جو بات یاد آئی ہے، وہ پچھاور ہے۔ نیٹاغورس اور تھیم بوعلی سینا کی ریاضیات الشفا کی تنم، پچھے اور ہے۔ ہاں وہ یہ ہے کہ''ایک''عدر نہیں ہے۔''

" عدد نہیں ہے! امال، کیا کہدرہے ہو؟ اگر ایک عدد نہیں ہے تو پھر دو بھی عدد نہیں ہے۔ در بھی عدد نہیں ہے۔ دس بھی عدد نہیں ہے۔ ہزار، دس ہزار، لا کھ، دس لا کھ، کروڑ، دس کروڑ، دس کروڑ، ارب، دس ارب، کھر ب، دس…"

'' بیں تمصاری اُ مجھن سمجھ گیا ہوں نشیان۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اب سے برسوں پہلے'' اللہ ہُو کے باڑے' میں شمصیں ایک قصّہ سنایا تھا، مولوی عبدالسلام دہلوی اور علی گڑھ کے ڈاکٹر ضیاءالدین کا قصّہ ۔ پہھے یاد آیا کہ نہیں؟''

''جھے یدونام تویادہ سے گرفتیان، وہ قصہ یا دئیس آیا۔کیا تھاوہ قصہ ؟''
دراویانِ حقائق اور حاکیانِ وقائق بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ضیاء الدین جو ہندوستان کے سب سے بڑے ریاضی دانوں میں سے بھے، ایک دن مولا تا عبدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔مولا ناعبدالسلام ایک بجذوب شم کے فیلسون ہے۔''
دوہ منطق علم الخلاف علم کلام اور فلفے کے یگانت روزگارعالم سے میں نے آخیس ایج بچین میں آغا طاہر نبیرہ مولا نامجہ حسین آزاد کے یہاں ویکھا تھا۔شاید بیہ ۱۹۳۳ء کی بات ہے۔ بابا علامہ سید شفق حسن ایلیا مجھے وہاں اپنے ساتھ لے می شفے۔اس جلس میں میر فنخ پوری کے امام صاحب اور مغفور مولا ناعبدالسلام بھی تشریف فرما ہے۔ بابا بہ سجد فنخ پوری کے امام صاحب اور مغفور مولا ناعبدالسلام بھی تشریف فرما شے۔ بابا بہ سجد فنخ بوری کے امام صاحب اور مغفور مولا ناعبدالسلام بھی تشریف فرما شے۔ بابا بہ سجد فنخ بوری کے امام صاحب اور مغفور مولا ناعبدالسلام بھی تشریف فرما شے۔ بابا بہ سجد فنخ بوری کے امام صاحب اور مغفور مولا ناعبدالسلام بھی تشریف فرما شے۔ بابا بہ سجد فنخ بوری کے امام صاحب اور مغفور مولا ناعبدالسلام بھی تشریف فرما شے۔ بابا ہم حد سے اور مغفور مولا ناعبدالسلام بھی تشریف فرما شے۔ بابا بہ سے کہا نام ناعبدالسلام تینوں جوائی کے دوست تھے۔ پھودر بعدائی مجلس میں تواب خواجہ محمد فیض میں نام بیارہ ایک شعرشن لا' اور پھر انھوں نے دوسرے حضرات کی آور وان کے مؤلف بھی تشریف نے دوسرے حضرات کی آور وان کے مؤلف کے دوست تھے۔ پاس کہا نعل مدیارہ ایک شعرشن لا' اور پھر انھوں نے دوسرے حضرات کی

میں نہ جاتا تھا باغ میں اُس بن مجھے نبلیل بکار لائی ہے

اگر چه پیشعرسب کاشنا ہوا تھا تکراس وفتت نہ جانے کیوں اس شعرکوعجب طرح سُنا تکیا اور سرؤ صنا تکیا۔ بابار اختلاج کا دورہ ساپڑ تکیا۔

خوشا روزے و خرم روزگارے

" بی*ن کیا کہدر* ہاتھا جیا ن؟"

طرف متوجه ہوکرایک شعرسُنایا ۔

" تم كهدر بي سفے كه و اكثر ضياء الدين ايك دن مولاتا عبدالسلام كى خدمت ميں عاضر ہوئے اور جديد مغرب كے صف اول كے اس رياضى دال نے نياز مندا نه طور سے عربی كات بول كے اس درويش صفت عالم سے عرض كى " حضرت، ميں آپ سے رياضيات كے بارے ميں ہوكسي قيض كرنے كے ليے حاضر ہوا ہوں ۔ ميرا نام ضياء الدين ہے اور ميں على گڑھ يونى ورشى ميں رياضيات كامعلم ہول ۔"

## تهيس كانهيس

میں "کرونیکی انسان" میں لاکھوں برس پہلے سے لے کراس پکل تک کا انسان بہت دکھیا ہوں۔ وکھ ہے وکھ ہے اور وکھ ہے۔ "وکھم وکھم ۔" حدیث پاک میں آیا ہے "موت و قبل ان تسمو تو" یعنی مرجانے سے پہلے مرجا و سوئیس مرنے سے پہلے مرچکا ہوں اور واو یلا صدواو یلا کہ جومرنے سے پہلے ہی مرجاتے ہیں وہ بد بخت کھی ٹیس مرتے۔ ہوں اور واو یلا صدواو یلا کہ جومرنے سے پہلے ہی مرجاتے ہیں وہ بد بخت کھی ٹیس مرتے۔ ان کا تن تو مرجاتا ہے پر ان کا نام جیتا رہتا ہے اور نشیان ، کیاتم جانے ہو کہ ان کا نام کننے والے ان کا تن ہے ۔ کننے وکھ سے بات چیت کی ۔ وہ آدی ملکوں اور قوموں کے بارے میں اوگوں کی رائے اور ان کی سوچ جانے اور ان کو برطانوی نشرگاہ کے ذریعے کروڑ وں لوگوں کے بارے میں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔

اس بھلے مانس نے مجھ ہے کہا کہ آپ ایک شاعر ہوا ور ہندوستان کے وزیراعظم ائل بہاری ہاجپائی بھی شعر وشاعری سے گہراسمبندھ رکھتے ہیں۔انھوں نے وزیراعظم کا عہدہ سنجا لنے کے بعد پاکستان کے بارے ہیں بڑی بھیا تک ہا تیں کہی ہیں اور بے حد تباہ کارارادوں کو ظاہر کرنے کے ساتھ تباہ کارترین کارروائیوں کی نمایش کی ہے۔انھوں نے جو ہری بموں کے بدترین دھا کے کرائے ہیں۔

نشیان! میں نے اس بھلے مانس کی بات شنی اور پھیلیحوں تک خاموش رہا۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی جی! انمل بہاری باجیائی شعروشا عری ہے تہمیاسمبندھ بی نہیں رکھتے ، وہ تو شاعر ہیں ، پچ بچے کے شاعر۔ وہ جب سیاست کی بولی بولتے ہیں تو کوئی اور بولی بولتے ہیں اور جب اپنی ہوئی ہو لتے ہیں تو وہ ہوئی ہو لتے ہیں جو امیر خسر و کلی قطب شاہ اور میرا یائی
سے شروع ہوئی اور ولی دکئی اور میر تقی میر تک پہنچ کر جنیش لب کامبخرہ بن گئی ہے۔ ہے
یوں کہ وہ ایک سیاست وال ہیں اور سیاست وال ذہرے یا دو غلے آ دمی ہوتے ہیں۔
اگل بہاری باجیائی اُردوقوم اور اُردو تہذیب کے پیمبر، طوطی ہندا میر خسرو کے چیلے اور ان
کے دوہوں کے نابینا حافظ ہیں ' بینا حافظ' ہیں۔ وہ اُردوآ دمی ہیں اور اُردو شالی پر صغیر کی
سب سے چینی زبان ہے۔ چاہے وہ دیوناگری ہیں کھی جائے یا عربی کے نتعیل رسم خط
میں ۔لندن سے آنے والے بھلے مانس! تم نے سوال تو پھھاور کیا تھا اور ہیں جواب پھھاور
میں اور اُرد کیا تھا اور ہیں جواب کے اور سے میں ایک جاری ہے۔ یہاں شھیں ایک بات یا در کھنا چاہیے کہ تاری نے کہوں وہ کی کار سے میں ایک سوال ، دوموال یا تین سوال کر کے پورا جواب یا جاری ہے۔ یہاں شھیں ایک بات یا در کھنا چاہیے کہ تاری نے کہوں وہی رکھنگنا ہے جس کی مسیس نہ تھیگی ہوں۔

ہاں تو اس '' کچھاور جواب' کا جاری سلسلہ ہیہ ہے کہ اُردوکا نام'' اُردو' سرے سے غلط ہے۔ میری اور میرے کم سے کم ساڑھے پانچے سویا چھسوبرس پہلے کے پرکھوں کی زبان کو آغاز سے لے کر پنجاب اور دوآ ہے بیں انیسویں صدی کے شروع تک تین ناموں سے یاد کیا گیا یعنی'' ہندوئی ، ہندوی اور ہندی۔''

بحصابھی آیک بات یاد آئی ہے اور اس کے یاد آنے سے میری ذات بہت شرمائی ہے اور وہ بات بہت شرمائی ہے اور وہ بات بیہ کہ امر و ہے کہ انے تھانے کے سامنے کی حویلی میں رہنے والا آیک شنخ ، مسمیٰ غلام ہمدانی شاید وہ پہلا آ دی تھا جس نے شالی پڑسفیر کے ہزار یوں اور بزار یوں کی مہر بان ، ترجمان ، خاک سار اور کرشہ کار زبان کؤ ہند وؤں اور مسلمانوں کی زبان کؤ غیر عربی ، غیرار انی اور مسلمان زبان کؤ پہلی یار ''اردؤ'' کہا۔

بیرتبذیب کی جنتری کاوہ جرم ہے وہ جنایت ہے جس کی عقوبت میں مسمیٰ غلام ہمدانی المعروف بمصحفی ہے نام ہمدانی المعروف بمصحفی کے نام ہی کونہیں ، پورے امرو ہے کوتاریخ کی ٹولی پرچڑھا دیا جانا چاہیے۔ بھلے مانس! تم نے بھارت کی نوخیز اور بدترین سرکار کی جبنمی بدکاری کے بارے میں جمھے سے اختصار کے ساتھ بچھ بوچھنا چا ہا تھا گرمیاں! میں مُری طرح بھیل گیا۔ایہا پھیلا کہ

آگر کھِلو ہا کی بھی سُنے تو ہینے ہیں ضعیف ہو جائے۔ میری بات شاید تمھاری سمجھ بین نہیں آئے گی پڑبات ہے ہے کہ بات تو ہات ہوتی ہے چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ، سُو اور سمجھوا بھارت نے بم کے جوغیرانسانی ، غیرشر بفاند، رذیلا نہ اور غیر' ہندوستانیانہ' وھاکے کے ہیں'ان کا ایک سلسلہ ہے جس کے سرے کوانگستان کے گوروں نے جنبش وی تھی جے فورٹ ولیم کا لیج نے اور تیز کر دیا۔ ایک زبان کو دوزبانوں میں بانٹ دیا۔ تم سوچ رہے ہو گئی ہے کے بھارت نے جو ہری بم کے جو دوزخی دھا کے ہیں ان کا فورٹ ولیم کا لیج سے کیا تعلق ہے جو دوزخی دھا ہے کیے ہیں ان کا فورٹ ولیم کا لیج سے کیا تعلق ہے؟

میں تمھاری اس موج کے وکھ کو پوری طرح سمجھتا ہوں اور وہ یوں کہ خود میں بھی بہت وکھ میں ہوں۔ میں بلای کی جنگ سے لے کراس مہینے کے ، اور اس مہینے کے اس دن کے اور اس مہینے کے اس دن کے اور اس دن کی اس شام کے اس لیح تک بہت ہوئے وکھ جھیلتا رہا ہوں۔ بھلے مانس! تم شاید صرف میرانام جانے ہو۔ جھے نہیں جانے۔ میں نہ بھارت کا آدمی ہوں اور نہ پاکستان کا آدمی میں اندوستان کا آدمی تھا یعنی پڑسفیر کا آدمی ۔ اس کے بعد میں ازخود ساری و نیا کی قومیت اختیار کی اور پھر میں کہیں کا نہیں رہا۔

سىنى ۋائجىپ جون1998

# ونگل

'' بحیان ، اے صاحب وجد و وجدان ، اے صاحب جمت و ہر ہان! وہ کلام کیا تھا جو ہم کرر ہے تھے؟''

''صاحبی! ہم ان پانچ جو ہری ہموں کے دھاکوں، جو ہری ہموں سے جہنمی دھاکوں کے بارے بیں کلام کررہے تقے جو پچھلے دنوں ہندوستان نے کیے اور گاندھی جی کی اہنیا' کے بارے بیں کلام کررہے تقے جو پچھلے دنوں ہندوستان نے کیے اور گاندھی جی کی اہنیا' امن اور آشتی کے لیے اور زندگی کی نرمی ہنی ، شادابی اور شادیا گئی کو ننگے، بے ڈھٹھے اور لفنگ طعنے دیے اور پھراس کلام میں برطانیہ کے سامراج کی سازشوں کے بارے میں اختصار کے ساتھ پچھ کہا گیا تھا۔''

" ہاں بھیان! بھے یادآیا کہ اس کلام کاسلہ یہی تھا اور یہ بھی یادآیا کہ پھراس کے چند روز کے بعد ہم نے سرز بین خوش آب وشاداب کا زُخ کیا تھا اورا پین شجرے کے ہزرگ سیّد وارث شاہ کے فیضان کے مہمان ہوئے تھے۔ ہم نے وہاں حقیقت کی حقیقت کے صحیفے سیّد وارث شاہ کے فیضان کے مہمان ہوئے تھے۔ ہم نے وہاں حقیقت کی حقیقت کے صحیفے سیاس کے مغز اور معنی کارز ق حاصل کیا تھا اوراس کی ہڈیوں کو کتوں کے سما منے ڈال ویا تھا۔ "
د' حضرت صاحب ، جونی جی! کچھالی ہی بات فاری کے کسی عالی مرتب شاعر نے بھی ۔ " حضرت صاحب ، جونی جی! کچھالی ہی بات فاری کے کسی عالی مرتب شاعر نے بھی ۔ کہی ہے۔ یعنی سے بات کہ ہم نے مغز کاعرفان عرفان اور فیضان فیضان تو گسب کرلیا۔ اب کہی ہے۔ یعنی سے بات کہ ہم نے مغز کاعرفان عرفان اور فیضان فیضان تو گسب کرلیا۔ اب رہیں ہڈیاں تو وہ وقت کے برزنوں اور بازاروں میں پھیرے لگانے والے جان داروں کے تھو بڑوں کے آگے ڈال دی ہیں۔ "

« وصمصين خوب ياد آياتشيان! "

''سونق ہے مرشدی۔ پرحضرت نے بیرجوفر مایا کہ تنھیں خوب یا دآیا تو وہ کیا نکتہ ہے جو مجھے خوب یا دآیا؟'' " ہاں جھے یاد آیا اور وہ ہیکہ ہندوستان کے جو ہری بمول کے دھاکول کے بعد ہم دونوں پنجاب چلے گئے۔ پچھ دن بعد وہاں جو پچھ ہوا وہ تو بہت جیران کرنے والا تھا۔ یعنی می سے مہینے کی کسی تاریخ کو پاکستان نے بھی جو ہری ہم کے پانچ دھا کے منعقد کر دیے۔ اس دہا می جہاد نے بنجاب کے خاص دعام کو پائے کوئی، دست افشائی اور قبد کے حال ہیں مست و بے خود کر دیا اور جب ان دھاکول کے دوسرے دن پاکستان نے پانچ اور پانچ کا حساب برابر کر کے چھٹا دھاکا کیا تو پنجاب کے لوگوں کو پچھ ایسے بھڑاتی فیضان کی ترسد نصیب ہوئی جوکسی کی نصیب ہوئی ہوگی۔"

''نوبات بہے کہ مجھے ان دنوں پنجاب کے شہروں میں نشاط وطرب کی وہ کیفیت
کارفر مادکھائی دی جس کا مجھے آزادی کے بعد دو تین بار بی تجربہ ہوا ہوگا۔اس کی وجہشا یہ بیہ
تھی کہ اے 19ء میں مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد پاکستان کے ماہر فوجی مبقرین نے جو
خودنوشتیں رقم فر مائی تھیں ان میں اس حقیقت کا اعتراف کیا عمیا تھا کہ ہندوستان ، پاکستان
سے دس گنا طافت ورہے۔''

"سال ہاسال کی اس کیفیاتی صورت معاملہ کے ذہنوں میں نقش ہوجانے کے بعد جب پاکستان نے ہندوستان کے پانچ جوہری ہموں کے دھاکوں کے بعد چھ جوہری ہموں کے دھاکوں کے بعد چھ جوہری ہموں کے دھاکے کین قوم جہاد کے سرور مقدس سے سرشار ہوگئی اورکوئی شبہیں کہ بیا کیا ایسی کیفیت تھی جس کو بچھنے ہیں کہی دشواری کی شجائیش نہیں تھی ۔ پھر بیکہ پاکستان کے خواص اور عوام کو جو اخلاتی برتری حاصل تھی وہ بیتھی کہ جوہری ہموں کی ہلاکتیں برسانے ہیں ہندوستان نے بہل کی تھی ، یا کستان نے نہیں ۔''

'' پنجاب کے اخباروں نے اس بارے میں میرے خیالات بھی اپنے پڑھنے والوں کک پنجاب کے شاعر وزیراعظم کک پنجائے۔ میرے ان خیالات کا خلاصہ بید تھا کہ ہندوستان کے شاعر وزیراعظم جناب آئل بہاری باجپائی نے نہایت غیرشاعراندرویتے کاار تکاب کیااور بیکراتھوں نے ہندوستان میں جو ہری بموں کے پارٹج دھا کے کیے اور پاکستان میں چھ دھاکے کرائے۔ جن کا حاصل جمع کیا ہوا؟ گیارہ دھاکے یعنی بیگیارہ دھا کے میرے بزرگ محترم جناب اٹل بہاری باجپائی

کا تاریخی کارنامہ ہیں ریوصغیر کی تاریخ کاسب سے بردا کارنامہ۔'

" رہے پاکستان کے تازہ وارد سیاست وال اور نا قابلِ قبول حد تک خوش بخت وزیراعظم نوازشریف تو انھوں نے سچ مچے بعنی مویا سچ مچے ایک دھا کا بھی نہیں کیا۔ بھلا اس بات میں کیا شبہ ہے کہ اگر ہندوستان نے جو ہری بموں کے دوزخی دھماکوں کا ہلا کست انگیز تھیل نہ کھیلا ہوتا تو یا کستان ایک پٹا خابھی نہ چھوڑ تا۔''

'' بھیان! میں نے صورت معاملہ کے ایک زخ کے بارے میں جو پچھے کہا ہے وہ میرے کمان میں قابلِ لحاظ حد تک درست ہے۔ تحرجانا اور مانا جائے کہ اس کا ایک اور زُخ بھی ہے اور اس کے باب میں پاکستان کے سب سے زیادہ توجہ طلب مسلوں کے نہا ہت محترم اورمعتبر ماہروں اور عالموں نے ہمیں بڑی دانش جوئی وانش طبی دانش باری اور دانش مندی کے ساتھ پُرزور اور ارجمندا فا دات سے نواز اہے۔ان کے افا دات کا جو ہر ہیہ ہے کہ ہم اینے اُلجھے ہوئے معاملوں کو پہلوانوں اور جوانی کارروائی کے پر جوش اور جہاد بسند تنومندوں کی طرح سطے کریں سے تو حاروں خانے چھ ہوں سے اور حریف ہمیں تاریخ سے دنگل میں نری طرح گندہ کر کے مارے گا۔ مانا کہ زندگی آیک ونکل ہے مگر زندگی کی نسبت سے دنگل کے وہ معن نہیں ہیں جن کی نسبت سے جمیں گا ما پہلوان اورا مام بخش پہلوان كى ياد آتى ہے۔ چليے مان ليا كرزندگى ايك ونكل ہے جس ميس كھتى لڑى جاتى ہے اور '' دھوتی باٹ'' اور''لوکان'' جیسے داؤ مارے جاتے ہیں۔ مکر زندگی دنگل کے علاوہ بھی کچھ ہے بل کداس کےعلاوہ بی سب مجھ ہے۔وہ دانش، دلیل محبت اور بربان کی ایک مباحثہ گاہ ہے جہاں قوموں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جہاں انسانوں کے حال اور سنعتبل کے سب سے زیادہ مبہم اور اہم قضیوں کو طے کیا جاتا ہے۔ بیدور دنگلوں اور '' میدان دار یوں'' کا دورنہیں ہے۔ بینظراور تد برکا دور ہے۔اس دور کا ہم ہے جوسب سے زیادہ توجیطلب تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اینے بالستیہ وجود شاکھ کہ بقا اور اینے ہمہ جہت ارتفا کے وسط اور گر دو پیش ے آگاہی حاصل کریں۔"

'' ہم فاقد کش اور فلا کت زدہ ڈھورڈ تحریب ہم جہل اور جنگلی بن کا ایک بے ڈھ جگا

ر بوڑ ہیں۔ ہماری آبادی کے سب سے بڑے گئے کوئسی طرح بھی'' حیوانِ ناطق' کے خانے میں مندرج نہیں کیا جاسکتا۔ہم زیادہ سے زیادہ ''نیم انسان' ہیں۔''

" ہم نے ہندوستان کے پانچ جوہری ہموں کے دھاکوں کے جواب میں بعیٰ "جواب آل غزل" کے طور پرایک رستمان کارنامدانجام دیا ہے لیکن ہمیں انسانیب عالیہ کی فتم کھا کرا ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے نام نہا ددو تین برس بعد سے لے کرآج تک کیا ہم نے جہوریت کا کوئی ایک دن بھی گزارا ہے؟ اس دوران ہم نے چھچھورے، چھٹ بھے اور لے چورے مربراہوں کی سَری اور تھسی ہوئی فلامی میں گھنا ونی زندگی تیزبیس کی؟"

"جان لیا جائے کہ میں یعنی جون ایلیا کسی ہی تسلی، اسانی اور فرہی گروہ کی خوشنودی کمانے کی خاطر ہے ہودہ نگاری اور قلم دوات اور کاغذی فحاشی کا مجرم قرار پانے کے لیے اسی آخری سائس تک تیار نہیں ہوں گا۔ سُنا جائے اور سمجھا جائے کہ" جون ایلیا وَل" کودو وقت کی روٹی چاہیں۔ ان کے بہار ڈھانچوں وقت کی روٹی چاہیں۔ ان کے بہار ڈھانچوں اور ڈھروں کو دوا کی حدتک انسان کہلائے جائے اور ڈھروں کو دوا کی حدتک انسان کہلائے جائے کے لیے حرفوں کی خدید چاہیے۔ بید ہمن کی جولائی، جہداوراجتہا دکا دور ہے۔ جولوگ اس حقیقت کو ماشنے میں الکساہ من سے کام لے رہے ہیں آخیں اسی جدد کے لیے کا فوراور کفن کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ و ما علینا الا البلاغ۔"

مسينس ۋاىجست جولاتى1998

## ہر بات کا جواب

" تشيان هو ....ت!"

"بإ..... اليابات ٢٠٠٠

"امال تم ہوکال مکس حال میں ہو، کیا کررہے ہو؟"

«حسين واليے، ميں ہوں \_''

" "كيا مطلب، يعني تم امروب مين بهواور وه بهي" مخلّه لكزا" المعروف به معرف معرف مي التريخ التريخ المعرفية

دربارشاً ولايت ميں!اور مجھے جاتے وفت بتايا بھی نيس -حدہے۔

''صربہ! بعنی چہ۔سفرایہا تھا کہاں کا جوشھیں بتاتا۔کوئی میل دومیل جانا تھا؟ آگھ میچی اور میچتے ہی کھول لی۔لومیاں پاکستان سے ہندوستان۔کراچی سے امرو ہے پہنچے گئے۔ علا مہ! کچھون سے تم جھیئچک جھیئچک سے ہو گئے ہو۔ ہے کنہیں؟اگر کھلو یا وَلی بھی تمھاری با تیں سُنے تو ہنتے ہنتے ہے حال ہوجائے۔''

نظیان! بکواس بندگرو۔ آخر میراکہا کی تھیراکہیں۔ میں نے تم سے کتنی بارکہا کہ اُردو
کی کتا ہیں مت پڑھا کرو۔ ''معراج العاشقین'' ''سب رس'' ''کربل کھا''
''یوستان خیال''''باغ و بہار'''فسانہ عجائب'''آب حیات'''مقدمہ شعروشاعری''
''شعرائجم ''اوراس دور کے بعدی کوئی بھی کتاب مثلاً''محاسن کلام غالب' یا ۔۔۔۔یا ۔۔۔۔یا ہرگزمت پڑھا کروکی بھی کتاب مثلاً ''محاسل مرتکب ہوتے رہے ہو۔
ہرگزمت پڑھا کروکی نے بان ہے۔ تم ایمان سے کہوکہ کیااس نوع کی کوئی حرکت ہمارے خاندان اروکوئی پڑھنے کی دیات ہمارے خاندان سے کہوکہ کیا اس نوع کی کوئی حرکت ہمارے خاندان سے کہوکہ کیا اس نوع کی کوئی حرکت ہمارے خاندان سے کسی نفر کو زیب دیتی ہے؟ تم نے کھتو یا وی کا نام لیا۔ نھیان ''اللہ ہُو کے باڑے'

"اندهر بامسجد" "بانس دیو پارک" اور "محلهٔ چاوسیاه کے مندر" کاشم آگر کھلو با وَلی آلوکی الله کی مندر الله بین شاه ولایت کی تم الله میں شاه ولایت کی تم الله میری اذیت کے دم رکومجھ لے تو دادے جی سید حسین شرف الله بین شاه ولایت کی تم اوه رابعه بصری موجائے۔"

"جونی اسمیں تیہا آھی۔ میرا ہرگزید مطلب نہیں تھا۔ مجھے معافی کر دو اور تم تو چائے ہوکہ مسافی کر دو اور تم تو چائے ہوکہ تم ہے کی اور نظر معافی نہیں ما تک رہا ہم خود اپنے نفس سے معافی نہیں ما تک رہے ہو۔ تم نے پوچھا ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟ تو حال ہیہ ہے کہ آموں کے باغ اُجڑ تے چلے جاتے ہیں۔ فجری رہ گیا ہے جو' بہار' کے خاتے کا ڈفیل نشان ہے، صدی مصدی کا نشان سویا بھارا مارا اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ میں نے اور تم نے اکثر اس سے کہا ہے کہ اُسری کا نشان سے کہا ہے کہ اُسری کے دائے تو آم ہے کہ مشمن رام موثو حلوائی شمصیں' تاریخ شمرات القدی کی وہ روایت یا دہوگی کہ چول فصل اُنہ باضتا مرسد است کا حدید کا میں کی ترایخ اور اگست کے موبی کہ چول اُس کے آخرا وراگست کے موبی کہ جولائی کے آخرا وراگست کے موبیش وسط کے دوران فجری میں کیڑے بڑجاتے ہیں۔'

" بھیان! تم نے سے کہا۔ اللہ تعصیں جزائے خیردے۔ تم ذرااس اتفاق کو لمحوظ رکھو کہ فجری، ڈفیل فجری، تو ندو فجری اگست میں اپنے بھونڈے انجام سے دو چار ہوتا ہے اور میں اور تم ایکے مہینے ستبرے ۱۸۵ء کے آخر تک اپنے بھونڈے زوال کو پہنچے ہتھے۔ کو یا ہم "ستبرک فیری" ہے ۔ کو یا ہم "ستبرک فیری" ہے ۔ یہاں" فیری" اور" فیری" کے لفظوں سے حظ اندوز ہونے میں کوئی مضا تقہیں۔"

ونت كانتيب صدادية اسية وكاه رُوب رُوه نگاه رُوب رُوب الله مند عَرُون سيه ودمان كورگانی، ظل سبحانی حضرت پيرومرشد محرسراح الدين ظفر جلوه فر ما موت بين ـ نگاه رُوب رُوه نگاه رُويه رُو! ''

"أستادسيد پہلوان على كرد يوبيكل فرزندسيداستادگل زار پہلوان فر ماياكرتے تھےكہ ايجوے كوروں ، حراميوں اور حرام خوروں كے بائيس خواجہ كى چوكھٹ پر قبضہ جمانے سے بہت پہلے ہى ہمارے بزرگ ، مغل فوج كے ميسرے كے تلور يے تند بلے ہو سے تھے۔اس دورے پہلے ہى ہمارے برزرگ ، مغل فوج كے ميسرے كے تلور يے تند بلے ہو سے تھے۔اس دورے پہلے وہ كھوڑوں سے نہيں اُتر تے تھے اوركوشوں پرنہيں چڑھے تھے۔ان كے پيٹ

چینے، کمریں ہرن کی کمرل کی طرح بتلی اور سینہ چوڑا ہوتا تھا۔ جب وہ اپنی کلائیوں اور بازوؤں سے تناؤ اور کساؤ کے ساتھ زاویۂ حادہ بناتے تھے تو شاہِ مرداں کی قتم اُن کے بازوؤں کی مجھلیاں اُبل پڑتی تھیں۔''

"بال آغائے جون ایلیا! تمھارا کہا حرف بہ حرف ورست ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ میں کیا کرر ہا ہوں۔ بس محلے محلے کی لونڈھارکوساتھ لیے جنگل جنگل بسحراصحرا کھوم رہا ہوں، لونیں نگار ہا ہوں، پخنیاں کھار ہا ہوں۔ امال "سیدعضدالدین شیعی" کی درگاہ کے سامنے کا وہ جو برگدہ ہا؟ اس سے میرا عجیب خن رہا۔ اس نے آغاز کلام ہی سے جھے" و بوان سیدنا" کے شعر سُنا نے شروع کر دیے اور پھر چند کھوں کے وقفے کے بعداس نے جھے جوشعر سُنایا وہ میرا اور تمھارا ہزاروں بارکائنا ہوا شعر تھا۔ گراس سے وہ شعر سُن کر میں پانی پانی ہوگیا۔ اور مجھے ایسانگا کہ جیسے وہ شعر میں نے بہلی بارسُنا ہو۔"

رضینا قیسمہ الجبار فینا لناالعلم وللجھال مال ہم نے جو بجرت کی اور جس ہجرت کا احساس جماتے ہم یہاں کے قدیم ہائے ہم یہاں کے قدیم باشندوں کی ساعت کی جان کو آگئے ہیں ،کیاوہ ہجرت ہم نے علم ،ایمان اور عرفان کے لیے کی تقی ؟ کی تقی ؟

''امال ہال خیان! یہ تو بتاؤ کہ وہاں آزادی کا دن کیسے منایا گیا؟''
''کیسے منایا گیا! جی جان سے منایا گیا۔ بھو کے اور شکے بھی صبح سے شام تک دل کے دل اور جان کی جان کا رنگ کھیلتے رہے۔ مجھے یہ بات بہت ہی اَ ولو اَ ولو گی۔ یہ بھی کیسے دل اور جان کی جان کا رنگ کھیلتے رہے۔ مجھے یہ بات بہت ہی اَ ولو اَ ولو گی۔ یہ بھی کیسے بے سن لوگ ہیں ، ..... فاقد کش ہندوستان کے چلتے پھر نے ڈھانے جے ، کی برس بعد تک کی جان کی حد تک کی جان کی جان کی حد تک کی جان کی جان کی سے کھانے ہے۔''

"خیان! افتطع کلا کم ۔ بکواس بند کرو ۔ تم تاریخ کے مزاج اور شعر کے کوئی مفتی نہیں ہو۔ سوبے حسی اور بے حیائی کے ساتھ ساتھ فتو ہے صادر کرنا چھوڑ دو ۔ سمیں یک سرجا ہلانہ فتو ہے صادر کرنا چھوڑ دو ۔ سمیں یک سرجا ہلانہ فتو ہے صادر کرنے کے شوق میں کس چوٹی کے جھنے نے جتلا کیا۔ وہ، یعنی وہاں کے لوگ، وہاں کے لوگ، وہاں کے عام لوگ ندتو بھاٹ ہیں اور ندمیراثی۔"

"معاف کرنا۔اب جھے تم بناؤ کہ وہاں یعنی کراچی میں آزادی کادن کیے منایا گیا؟"

"" ما جانے ہو جیان کہ میں اس نظام بھنی کا ایک کوشہ نشیں بنفس ہوں۔ میں صرف یہی کہرسکتا ہوں کہ بیہاں کے بازاروں اور برزنوں میں آزادی کا دن چاہے تھم رانوں اور "زورمندسلح شوروں" کی چاپلوی ہی کے لیے سبی ،منا کے جانے کی طرح منایا جانا چاہے تھا پر شاید ایسانہیں ہوا۔ تم پوچھو کے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو شاید میں یہی کہرسکتا ہوں کہ ایسا ہونے نہیں دیا گیا۔ یہ بات شاید شمیں مجیب ایسا ہون دیا گیا۔ یہ بات شاید شمیں مجیب کے مجیب ، پر میں کیا کروں ۔ مملکت و اسلامیہ پاکستان کی برکت ہررعیت کے لوگوں کو حاصل رہی ہے کہ ہم آزادی کا دن آزادی کے دن آزادی کے بے ساخت احساس کے اظہار کی حالت، سرگرم حالت اور آزادانہ حیثیت کے ساتھ نہ مناکیس۔"

" يول ..... مربر بات كاجواب بين بي كيون دون؟"

مسلم والجست متبر 1998

# خيرِ اعلیٰ کی قشم

''جون! تم شاید کسی سوچ میں غلطاں ہو۔ ہو کہ نہیں؟ اور بیبھی کہتم ہونے اور نہ ہونے سے بھی کیک سر بے سرو کاری کا سرو کارر کھتے ہو۔اور بیبھی کہتم اپنے ہونے کے چاروں طرف سے بل کہ ہونے کی چھیوں جہتوں سے تنگ آپکے ہو۔ کیا ایسا ہی پجھے ہے رنبیں؟''

" تعیان! مجھے پھھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم سقراط ہواور بیں تمھارا شاگر دافلاطون ہوں اور افلاطون ہون اقو بڑی بات ہے ، بین تمھارا ایک کیا گزرا شاگر دزنوفن ہوں ۔ تمریس فی اور افلاطون ہونا تو بڑی بات ہے ، بین تمھارا ایک کیا گزرا شاگر دزنوفن ہوں ۔ تمریس نے تمھاری اس بات کا ذرا بھی بُر انہیں مانا۔ اور ایک بات ایس ہے جو ہم دونوں کو جاننا جیا ہے اور وہ بات ہے ہواور نہ بیں۔ "

"" تم نے جو پھے کہا وہ حرف برخف دُرست ہے۔ ہاں ہیں اپنے ہونے کے چاروں طرف ہے بل کہ ہونے کی چیوں جہتوں سے تنگ آچکا ہوں۔ پر میری اور تمھاری جو مشکل ہے وہ ہے کہ ہم ان سوخت بختوں میں سے ہیں جو اپنے اندرہی سے نبیں اپنے باہر کے معاملوں سے بھی جاوواں سروکار رکھتے ہیں۔ وہ عذاب جو ہمارے اندر ہی نبیں بل کہ معاملوں سے بھی جاوواں سروکار رکھتے ہیں۔ وہ عذاب جو ہمارے اندر ہی نبیں بل کہ ہمارے باہر آئے ہیں اور آئے رہے ہیں۔ ہم نے ان عذابوں کو اپنی تو جوانی اپنی نازاں، عشوہ کار اور کی کلاہ تو جوانی ، ارجند ترین نو جوانی کی سرسبز فصلوں اور موسموں میں پوری محمدہ سامانی اور ساوھانی کے ساتھ کھکتا ہے۔"

"میں دل کے دل اور جان کی جان ہے گوائی دیتا ہوں کہ ایبائی ہواہے۔ہم نے وہ کی کھی تھاتنے پرشرم آتی ہے۔" کھی تھاتا ہے جے بھیننے پرشرم آتی ہے۔" "شرم آنے کی کیا ضرورت ہے۔میاں، ہم تو اپنی تاریخ کے ازل سے بےشرم تشہرے۔ بھیان! بچ مجے سوچوتو سہی کہ ہم کتنے بشرم ہیں۔ پڑاس کمھے میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے جو میں شمصیں ابھی بتاؤں گا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ بات دماغ میں آتی ہے ، محملوں میں آتی ہے یا مخنوں میں؟"

''تمھاری کتاب فرنو دی حتم ، میں نے اس بارے میں آج تک نہیں سوچا جب کہ یہی بات تو سویے جانے کی بات تھی۔''

" تھیان! تمھارے سُرگی تنم، میں نے بھی یہ بات آج تک نہیں سوچی۔ خیرآ سانی اس میں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بات د ماغ میں نہیں فخنوں میں آتی ہے۔ ہم د ماغ سے نہیں نخنوں سے سوچتے ہیں۔''

"ابيتن بوت كهايابى-"

"دخیان! یمی مان لینا نمیک ہے کہ ہے کہ ایسائی اور وہ یوں کہ ہم جس کشور ہیں،
جس دکشور برزواں ، ہیں سانس لینے کا تو اب کماتے ہیں، وہ دیکشور برزواں ، خہیں کشوراہر من ہے اور اہر من اسپنے اس کشور کے گماشنوں کو برزواں کا جانشین منوانا چاہتا ہے۔
سواہر من کے گماشتے آپ سے تیر ہیں۔ شمیس بی قضہ بھلا کیسے یا دنہ ہوگا کہ زمانوں کے رانوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں (اپنا)
زمانوں سے پہلے کے زمانے میں برزواں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں (اپنا)
جانشین بنانا چاہتا ہوں اور ان ونوں اہر من ہی میں نہیں، اہر من کے گماشنوں میں جوزور
ازوری کی حالت پیدا ہوئی ہے وہ تو ایسی عذا بی ہے کہ ہمارا شمال، ہمارے جنوب سے اور ہمارا جنوب ہمارے جنوب سے اور

"ابرئ كى كماشة است سيدزور بو محة بيل كدوه اسي بيل سيكى ايك تاشدنى كو "ابرئ كى الله تاشدنى كو المرئ كى التن كى اتن جمارت! خيان! أنهو، بهم ايك دوسرے سے اسيخ ما يحكر اليس اور است نے دوسرے بدن لہولہان بوجائيں۔"

" ہمارے زمانے کی تاریخ کے بیگندگی زادے ہمارے دائیں ہائیں، آ مے پیچےاور

اُوپرینچے کی سَرُاند ہیں، زہر کِلی سَرُاند\_اس سَرُاندکوا پے طیش کی تیز اور تُند تیزانی بوچھاڑ سے اپنے احساس اور گمان کے اُن دیکھے اُفقوں تک دھو ڈالو۔اسے فنا کی موج خیزی کے ہمیشہ میں ڈُ بوڈالو۔''

''فیان! اس ملک کے مسلمانوں اور میرے ہمیشہ ہمیش کے محاورے کی رُوسے اس ملک کے شریف انسانوں کو کسی خلیفت السلمین اور کسی خلیفت الناس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ جو خلیفت السلمین یا امیر الموشین بننے کی حسرت میں بہتلا ہیں' انھیں جا ننا چا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایک امیر الموشین گزرے ہیں۔ یہ زیادہ پر انی بات نہیں۔ اور یہ بھی جا نا جا نا چا ہے کہ اس ملک کے غریب اور نجیب عوام اب کسی بھی فریب اور کسی بھی فخش فریبائی کے وام میں نہیں پھنسیں گے۔ وہ فقیر سہی ،فریب کاروں کے نزدیک حقیر سہی مگر وہ فقیر اور ''حقیر'' محم را توں اور سلطانوں کے گریبان پکو کر انھیں ایک دم کے لیے بھی سانس نہیں لینے دیں گے۔ ایک دم کے لیے بھی سانس نہیں گئے دیں گے۔ ایک دم کے لیے بھی سانس نہیں گئے دیں گئے۔ ایک دم کے لیے بھی سانس نہیں ہونے دیں گے۔ گریبان بگر نہیں ہونے دیں گے ، میر نہیں ہونے دیں گے ، میر نہیں ہونے دیں گے ، میر نہیں ۔''

سسينس ۋائجسٹ اکتوبر1998

# شعور ٔ دا نا کی اور دانش

میں اپنے گمان کی رُوسے انسانوں کو بے حدعزیز رکھتا ہوں۔ بجھے مظلوم اور محروم انسانوں کے بے حدعزیز رکھتا ہوں۔ بجھے مظلوم اور محروم انسانوں سے بیزی عبادت بل کہ میرے نفس کی سب سے بوی نفسیلت ہے۔ او رمیر اگمان ہے کہ میرے قابل احر ام پیرے نفس کی سب سے بوی نفسیلت ہے۔ او رمیر اگمان ہے کہ میرے قابل احر ام پیرے والوں کی اکثریت بھی انسانوں سے بہنہایت محبت کرتی ہے اور وہ ان کونسل زبان بیٹرے والوں کی اکثریت بھی انسانوں سے بہنہایت محبت کرتی ہے اور وہ ان کونسل زبان بیلے۔ اور علاقوں میں نبیر بانتی۔

محرعام معاملہ بہ ہے کہ ایک انسان دوسرے سے کوئی سر دکارٹبیں رکھتا ۔ ہر شخص اپنے آپ میں مگن ہے۔ رہے خونی رشتے تو وہ بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ مگر جب ان کی زمالیش کا وفت آتا ہے تو میمنی پکتی مثالوں کے سوانتیجہ بہت دل شکن ٹابت ہوتا ہے۔

انسان اپنے آپ کوجان داروں بل کہ کہنا ہے چاہیے کہ 'جانوروں' کاسب سے عمدہ موت اس کے جمدہ موت اس کے جمدہ موت اور کیوں سمجھتا آبا ہے۔ وہ ایسا کیوں سمجھتا اور کیوں سمجھتا آبا ہے ؟ بوں سمجھتا آبا ہے کہ اس نے پھروں کو جس کر برچھیاں بنا کیں اور دوسرے جان داروں یا جانوروں کی جان کو یا۔ بیا لیگ بات ہے کہ اگر وہ ایسانہ کرتا تو اسپنے سے کہیں زیادہ طاقت ور جانوروں

ئے خونیں ضرر سے اپنے آپ کو ہر گزنہیں بچاسکتا تھا۔ ''

اگرانسانوں کے درمیان رائے شاری ہواوراس مسئلے پر کدوہ چنگیز خان کواپنا تھم راں انا پسند کرتے ہیں یا کسی چینے کو؟ تو فلسفی ہوں' شاعر ہوں یا روحاتی پیشوا' سب کے سب نگیز خان کے حق میں رائے دیں گے۔اس لیے کہ چنگیز خان آخرانسان تو تھا۔وہ کم سے کم بی بیوی یا بیویوں' اسپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور بچھ دوسرے قربی لوگوں سے تو اُنس رکھتا تھا۔ یعنی اس سے پچھانسان بل کہ کئی سویا کئی ہزارانسان تو محفوظ متے۔ تمریعیتے سے تو کوئی بھی انسان محفوظ ہیں ہے۔

اب ایک سوال ذہن میں أبحرتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک چیتے سے دوسرے <u>حية</u> محفوظ بين يانهيس؟

" ويان المماداكيا خيال هي؟ من في بيسوال تم ساس ليكيا بكر من اسينے اس سوال كاخودكو كى جواب دول تو است ايك تتم كى دعوے دارى تمجما جائے گا''۔ "مير \_ صاحب!ميرى رائے ياميراخيال بيہ كه چيتا اسے آپ كودوسرے چيتے

ہے محفوظ سمجھتا ہے۔ کوئی بھی چیتا اس خدشے میں مبتلانہیں ہوگا کہ مجھے کوئی بھی چیتا بھاڑ کھائے گا۔ یعنی سی ایک چیتے سے چیتے کی نوع کو ہر کر کوئی خطرہ نہیں ہے '-

" تو کو یا میری اور تمحاری رائے چینوں کے بارے میں ایک ہے۔اب چینے کی بات چھوڑ کرچنگیز خان کی طرف آؤ کوئی شبہیں کہ چنگیز خان سے اس کے قریبی لوگول کوخطرہ نہیں تنا بھراس کے قریبی لوگوں اور اس کے حامیوں کے سواجو لا کھوں اور کروڑوں انسان

عظ كياوه چنكيزخان كي خول خواري اورخول آشاى يد محفوظ عظم؟"

'' ہر کر محفوظ نہیں تھے۔ چکیز خان نوع انسان کی ایک مخضر تعداد کو چھوڑ کر باتی تمام نوع انسانی کے حق میں ایک خوں خوار چیتا تھا''۔

" حیان! وفت مسیس راس آئے تم مکھلو اور مکھولو تم نے وہ سے بولا جس کوزندگی کی

تاريخ كا درنده ترين جان دار جانوريعني انسان هر گزنبيس جينلاسكتا به بيملاكون يبودي مسيحي اور

مسلمان تورات اورقرآن كابية تصه جمثلا بكتاب كمخلوق كىسب سے شريف نسل آوم كى نسل کے پہلے دو بیٹوں میں سے آیک بیٹا .....دوسرے بیٹے کا بعنی اپنے بھائی کا قاتل تھا''۔

" كياسى درندے كي سل كے دو بيۋں ميں ہے كى ايك نے دوسرے وقل كيا؟ اب

ا كيداور بات كودهميان من لا ياجائ اوروه بات بيد كركيا درندول كيكس اكيكروه ف درندوں کے کسی دوسرے گروہ کے خلاف اپنی حفاظت یا اس پر برتری یانے کے لیے بھی

كوئى جنهيارا يجادكيا؟ درندول كى بات چيوز وعام بات كرو-سانپ اور نيو لے جنم جنم =

ایک دوسرے کے بیری ہیں۔ ہیں کہ بیس؟ سؤمتاؤ کہ کیا کس سانپ یا کسی نعولے نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی غلیل یا کمان ایجاد کی؟''

تو بہ ہے انسان اور نوع انسانی' جان داروں یا جا توروں کی وہ نوع' جس کو جان داروں یا جانوروں کی ہرنوع پر برتری حاصل ہے۔

مراس نوع نے جوشعور دانائی اور دانش سے بہرہ مند ہے جس سے علم نے ستاروں پراپی فتح مندی اور بلندی کے پرچم اہرائے ہیں پرنوع خودا ہے جن بیں عذا ہے جیم بن گئی سے اس نے دنیا کوخودا ہے لیے ایک جہنم بنار کھا ہے۔ کیا شعور دانائی اور دانش سے اس صورت حال کی نوقع رکھی جاستی تھی۔ واقعہ سے ہے کہ شعور دانائی اور دانش نے انسانیت اور انسان دوئی کو بخت ما ایس کیا ہے۔ مرہم شعور دانائی اور دانش کی نہا دسے ایک بہت باروار اور بخستہ کاراً میدر کھتے ہیں اس لیے کہ شعور دانائی اور دانش اپنی نہا داور اور اُفراد میں خیر سے عبارت ہیں۔

سسيلس ۋانجست نوم 1998

## قاتل كون تفا؟

میں جوہوں یعنی میں کئی ہفتے ہے بہت اُداس ہوں۔ اُداس شاید ایک ہے کہی ہوتی ہے اُلے عاجز انداور مجبورانہ ہے کسی۔ میں فرش عز اپر بیٹھا ہوں۔ میں سوگ کے دن گزار رہا ہوں۔ عیں سوگ کے دن گزار رہا ہوں۔ عز اادر سوگ کی حالت رقب قلب، گداختگی اور برشتگی کی حالت ہوتی ہے۔ بیحالت کسی محف یا گروہ پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کی سب سے قیمتی متاع اس سے ہمیشہ کے لیے چھین کی گئی ہو یا پھر ایک ایس ہستی اس سے جُدا ہوگئی ہوجس کی جُدائی اس کا بہت بردا خسارہ ہو۔

کوئی شبہیں کہ چنگیز خان ہلاکوخان اور بٹلر کا بھی بڑی اذبت اور دل سوختگی کے ساتھ سوگ منایا گیا ہوگا۔ مگر ان کا سوگ منانے والے ان کے اپنے گروہ اپنی نسل اپنی زبان اور اپنی زبان اور اپنی زبان اور اپنی زبان کے جنبہ دارلوگ ہوں سے ۔ سو اس طور کے سوگ کو تنگ نظری مختل ولی ہے تقلی کے دانشی ہے جسی اور شرم آ ورعصبیت کے سوا اور کوئی کیفیت نہیں کہا جا سکتا۔ جب بابل کا تحکم ران بخت نصر اور صدیوں کے بعد اس سرز بین کا عامل حجاج بن یوسف مراہوگاتو کیا اس مرز بین یعنی وجلہ وفرات کی وادی کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد نے مم میں اپنے گریبان حیاک نہ کیے ہوں گے ہوں گے جول گے کہ بیان

میں۔ ہر چیز کی کم ہے کم دولتمیں ہوتی ہیں۔ سؤعز ااور سوگ کی بھی دولتمیں ہیں۔ ایک سوگ یاعز اوہ ہے جو ظالموں اور قاتلوں کے جمایتی مناتے ہیں اور ایک سوگ یاعز اوہ ہے جو مظلوموں اور مقتولوں کے جامی اور پس ماندگان مناتے ہیں اور کاننے کی جو بات ہے وہ سے ہے کہ دونوں قتم کے لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے آپ کوحق بہ جانب سیجھتے اور اپنی سوگ داری اورعز اداری کوایک شریفانه انسانی حالت جانبے ہیں۔

تھیم محد سعید طاب ٹراؤ کا مسیانہ وجود خون میں نہلا دیا گیا۔ جن لوگوں نے اُن کے مسیانہ وجود کو خون میں نہلا دیا گیا۔ جن لوگوں نے اُن کے مسیانہ وجود کو خون میں نہلایا 'انھوں نے اپنے اس عمل کوایک'' کارگز اری' گروانا ہوگا اور اس پُررنگ اور'' پُرطور رنگ'' کارگز اری پر قبد وطرب کے ساتھ حالت وقص میں آئے ہوں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اُنھوں نے وہی پچھ کیا ہوگا جو ظالموں' قاتلوں اور ان کے جمایتیوں کو کرنا جا ہے۔۔۔

" برجھے کے آخران مان کیم محسورا ہے اسلام کا اور ایک کا سرایا اور ایک کا سرایا اور ایک کا سرایا اور سیدی اور بے نہایت افیت رسانہ اور سیدی عذاب کے ساتھ یاد آیا ہے۔ کور ایخا رنگ چندن کے رنگ کی مہریان ترین مسکراہٹ سفید شیروانی سفید پاچامہ اور سفید تعلین سفیدی ہی سفیدی اور اس پر شرخ رنگ تازہ اور گرم رنگ کی موقلم کاری سبحان اللہ اواہ وا! سعید بھائی! آپ تو " بر سو ہے سمجے "طور کے جان وار نظے اپ تا تا ہی پہنے تو وہ جو لاریب " بے نہایت فتم" کے مقور واقع ہوئے سے اور رنگ منصوب تو وہ جو لاریب " بے نہایت فتم" کے مقور واقع ہوئے سے اور رنگ منصوب طب یونانی کی اصطلاحی جمالیات کے خوکر وہ تھے۔ یہاں مجھے بساخت طور پر ایک لفظ یاد تا ہونانی کی اصطلاحی جمالیات کے خوکر وہ تھے۔ یہاں مجھے بساخت طور پر ایک لفظ یاد آس بونانی کی اصطلاح ہے کئی خلط (HUMO P) جس کی چارفتہ یس بین جو آپ کے فن کی اصطلاح ہے کئی خلط (HUMO P) جس کی چارفتہ یس

آپ مرف طبیب نہیں بل کہ تھیم بھی تنے اور تھت ہی تناسب یا جمال کا میچے شعور رکھت ہی تناسب یا جمال کا میچے شعور رکھتی ہے۔ جمال کے بہت سے رنگ ہیں سات رنگوں سے بھی زیادہ ۔ اور ان رنگوں ہیں سب سے زیادہ نخر بلا رنگ شرخ رنگ ہے۔ سوآپ کوتو وہی رنگ پہند آنا تھا۔ روح افزاکا رنگ ماء اللحم کا رنگ عرفم راور تن سکھ کا رنگ رخیر ہ ابریتم شربت عناب والا کا رنگ اور شربت انارین کا رنگ ۔ گمان میہ ہے کہ آپ شوخ رنگ کی شرخ ہوں ہیں مارے میے۔ آخر تولال قلع کی دتی ہے کہ آپ شوخ رنگ کی شرخ ہوں ہیں مارے میے۔

آب کے قاتلوں کا مجیب وغریب تشم کی قیاس آرائی کے ساتھ سراغ لگایا حمیا اور بردی

خیال آگیزی کی حالت میں ایک جماعت کوآپ کے قبل کی واردات کا ذہے وار مظہر ایا حمیا اور خیال آگیزی کا دائر ہ بہت وسیح ہوسکتا ہے۔

عالاں کداس قیاس آ رائی اور خیال آگیزی کا دائر ہ بہت وسیح ہوسکتا ہے۔

یہ بات جاننا ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ حکیم محرسعید طب کے مسیح آ خرالز ماں حکیم محرسعید کا قاتل کون تھا۔ سامنے کی حقیقت ہے کہ حکیم محرسعید کو حکیم محرسعید نے قبل کیا۔

حوفض اس جرائم پیشہ معاشرے میں عدل شرافت انسانیم فاضلاً دائش وردمندی شعور عالی اور خیر اعلیٰ کی باتیں کرے گا اور نہایت ہے باکی کے ساتھ کیے چلا جائے گا وہ اپنا خون خون خون خود بہائے گا۔

مستمنس ذا يجست ديمبر 1998

# سب سے بروی خواہش

میں یہ بات سوچتے ہوئے ایک اُن جانی اور داستانی سی کیفیت محسوں کررہا ہوں کہ نئے سال کا تمام بیسویں صدی کا افتقام اور قریب کردے گا۔اس کیفیت میں ایک اور بسکی ہوئی اُداس بھی ہوئی اُمٹک بھی۔اس سال کے اتمام پر جمیس کوئیس ساری دنیا کوایک یا دگار معاملہ کرنا ہے۔

بیں صدیاں تاریخ کے شار ہے بھی کوئی خاص اعتبار نہیں رکھتیں۔اب رہا وقت یا زمان کا تو اس کے اعتبار ہے کہ خاص اعتبار نہیں رکھتیں۔اب رہا وقت یا زمان کا تو اس کے اعتبار سے تو بید مذت ایک لیجے کے سکھے، مہاسکھویں جتنے کے برابر بھی بھلا کیا بچتی ہے۔ یوں مجھو کہ کا کنات کے وجوداور نمود کی ایک پلک بھی نہیں مجھوکہ کا کنات کے وجوداور نمود کی ایک پلک بھی نہیں مجھوکہ کا نوں اور ان کے گمانوں اور ان کے گمانوں اور ان کے گمانوں کے گمانوں اور ان کے گمانوں کا ایک محملان بھی نہیں ہے۔

یہاں بھے انسان کی پیدایش کے قضے کا خیال آسیا۔انسان کی پیدایش کا واقعہ آخر

کبظہور میں آیا تفا۔ حدیث میں آیا ہے کہ کی شخص نے پوچھا کہ آدم سے پہلے کون تھا؟

قرمایا حمیا کہ آدم۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ ارشاد ہوا کہ آدم۔ پھر

تیسری بارسوال کیا حمیا۔اس سوال کا بھی یہی جواب دیا حمیا اوراس کے ساتھ یہ بھی فرمایا حمیا

کما ہے شخص ،اگر تو عربحریہ سوال کرتا رہ تو ہم اس کا یہی جواب دیے رہیں ہے۔

میس میں مدی کے سالھا سال پہلے کے ایک سائنسی گروہ نے کہا کہ شروع کے شروع

میں ایک نقطہ تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ وہ نقطہ پھٹا یا حربی زبان میں ''افجار عظیم'' اور آنگریزی

میں ایک نقطہ تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ وہ نقطہ پھٹا یا حربی زبان میں ''افجار عظیم'' اور آنگریزی

خیان میں ایک نقطہ تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ وہ نقطہ پھٹا یا حربی زبان میں ''افجار عظیم'' اور آنگریزی

اس عبد کے شہرہ آفاق سائنس وال ہاکٹک نے لکھا ہے کہ اس کا تنات سے پہلے بھی کئی کا نتا نیں تھیں۔ ہارے بدن کے کسی تِل کے مہاستکھویں جتے میں بھی ایک کا نتات ہو سنتی ہے۔ مجھے جناب ہا کنگ کی ہاں میں ہاں مِلا کرید کہنا ہے کہ میری آیک مفروض محبوبہ کے ایک بل میں بھی بے شار کا کنا تیں سر حرم شہود ہیں۔

ہے ہوں کہسب کچھ ہوسکتا ہے اور ہم بیسویں صدی میں سب کچھ ہوسکتے اور اس کے ومنى بوجه كوده وسكنے كى لذيت اوران يت كا اچھا خاصا تجربه كر يكے ہيں۔ بيبوين صدى مين انسانون كاوقت بهت تيز كزراب

اورونت کی گزران کامعاملہ وقت گزارنے والے سے ہے۔ایک مخص کا ایک لحدایک ہرار برس کے برابر ہوسکتا ہے اور دوسر مے تف کے قت کیا سوبرس ایک کمے سے کسی کسری ھنے میں گزار سکتے ہیں۔

بیسویں صدی انیسویں صدی کی وارث ہاورآ ہاس طرح صدیوں کے تجرے ك أويرتك چرهة جائيں - ب يول كه برآنے والى صدى جانے والى صدى سے مجھ زیادہ جات چوبند ہوتی آئی ہے۔ مرمرے گان میں انیسویں صدی اٹھارویں صدی کے مقاہلے میں اتنی جُدا ماجرانہیں تھی جنتی بیسویں صدی ، انیسویں صدی کے مقابلے میں يرُ وا تعد، يرطورا ورجد اماجرا كزرى-

انیسویں صدی کے آخراور بیسویں صدی سے پہلے دے تک سائنس نے انسانوں کو اس یفین سے مالا مال کیا جواسیے مغبول عام میلان اورر جحان کے اعتبار سے روحانبیت اور غدبب سع بهت مغروراندروبية ركفتا نفار

مجھے بیبویں صدی کے قریب ترین اختام کے مرحلے پر خصوصیت کے ساتھ ہندوستان اور یا کستان اورعمومی طور پرساری دنیا کے معاملوں سے سروکار رکھنا جا ہیے اور اس كے تكف اور شيريس مزے كو بورى حسيت كے ساتھ چكھنا جا ہے۔

کوئی شبهبیں که بیسویں صدی بہت وُ وراندلیش ، بہت وُ وررَس اور بے حدوُ ورطلب صدی رہی ہے۔ بیتواس کے علم ،اختر اع اورا بیجاد کا پہلو ہے جس ہے مشکری کرنا کفر بھی ہے اور كفران نعمت بهي \_محر ملك اور ملك، بيتر اعظم اور بيتر اعظم ، زبان اور زبان بسل اورنسل، مولا تانے ڈاکٹرسرضیاءالدین کابیمعروضہ شنا اور فرمایا''جزاک اللہ ہم جزاک اللہ۔ میاں! ہم معلّم تو کیامتعلّم بھی نہیں ہیں۔''

یہ بات مولانانے آپ مزاج کے یک سربر خلاف کی تھی ورند میری وانست کے مطابق وہ نہایت ورجے کے بلی اور پُرخشونت بزرگ واقع ہوئے تھے۔ سُنا گیا ہے کہ وہ عام طور پر چراغ پار ہجے تھے۔ سُنا گیا ہے کہ وہ عام طور پر چراغ پار ہجے تھے۔ بیسُن کر سرضیاء الدین عرض پر واز ہوئے '' حضرت، بیس آپ کے فیض کا طلب گار ہوں۔ بیجھے اُمید ہے کہ آپ بیجھے اپنی فیض رسانی ہے محروم نہیں فرما کیں گے۔'' ویکھا تو میاں ، یہ بتاؤکہ ''ایک' عدد ہے یانہیں؟''

اس سوال کے جواب میں سرضیاء الدین نے عین قیاس کے مطابق ہے کہا''جی ہاں، ایک پہلاعدد ہے۔''

یشن کرمولانا کی آواز بھڑک اُٹھی اور انھوں نے ہماری تہذیب کے خاندان کے دل ، دلاور ، وہر سپاہی ، سور ما بعنی ناکام بجاہر آزادی حضرت جنزل بخت خال کی سی خونیں نگاہوں سے سرضیاءالدین کود کھا۔ میں نہ جانے کیوں سے بھتار ہاہوں کہ جیسے ''سر' ضیاءالدین میجر ہڈس ہوں ، جس نے پیرومرشد کے فرزندوں کوفل کر کے ان کے حلقوم سے اپنامندلگادیا تھا اور سارا خون کی گیا تھا ۔ ہماں وہ حرام زاد سے سامران کا حرام زادہ میر اسارا خون کی گیا تھا ۔ ہماں جون ایلیا! برتم اس بارے میں ہی کھاور کہو۔''

'' پچھاور کیا کہوں ہتم سب پچھ جانتے ہو پرشاید پچھ کھول سے گئے ہو۔'' ''ہاں پچھ ایسا ہی ہے، پچھ ایسا ہی ہے۔ وفت ، وفت ، وفت کھول ہے اور گمان کے ''گمان کی دُھول ہے۔''

"سونق ہے نشیان، میں شمیں یاد دلاتا ہوں کہ جب حضرت پیرومرشد لال قلعے ہے رُخصت ہوکر ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزیں ہوئے تنے یا آئیس "پناہ گزیں" کرایا عمیا تھا تو ایک دن ، یا دنبیں کس دن ، جزل بخت خال ظل الہی کی حضوری میں باریاب ہوئے ، کو یا اپنے وجود، اپنے پارہ پارہ اور ریزہ ریزہ وجود کی دُوری میں باریاب ہوئے۔ وہاں اُردوئے معلیٰ کے چند سہے ہوئے آخری نفوس اپنے نہ ہو سکنے کی حالت میں سانس لے رہے تھے۔ ان میں میری تاریخ کا ایک نقندرا، نچا، لوفر، لفنگا اور ننگا وجود تا بود بھی موجود تھا۔وہ کون تھا؟ وہ پیرومرشد کا خسر تھا۔وہ بڑے ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب کا سڑا ہوا خسارہ تھا بعنی حضرت پیرومرشد کا وہ خسر،وہ ہمارا خسران۔''

"خصرت جزل بخت خال اپنے سینے کے بائیں طرف دایاں ہاتھ دکھ کر سرخم ہوئے اور بندگی بجالا ہے۔ پھرعرض کی" عالم بناہ! ہم نے دتی ہاری ہے، دل نہیں ہارا۔ مشرق میں جنا کے پار دوآ بہ پھیلا ہوا ہے۔ وہی ہماری تو ت کا طول اور عرض ہے۔ آپ جھے اپنی ہم رکانی کا شرف عطافر ما ہے۔ یہ جنگ تو ہمیں جیتناہی ہے۔"

یئن کر پیرومرشد کا خسر ہگوروں کا سیاہ رُ وبھڑ وابولا کے ظلِ البی سے پیٹھان ہمیشہ ہے ہم مغلوں کے جانی وشمن رہے ہیں۔

سو پھروہ ہوا جو ہوا''جسٹید دست گاہ'''شاہانِ شاہ'''جہاں پناہ' حضرت پیرومرشد نے جزل بخت کو''ہندوستان' ہزیمت خوردہ''ہندوستان' کی تاریخ کی سب سے زیادہ روہن ہاردعادی اور فرمایا''نو جواں!الوداع،الوداع۔''

سسپنس ڈائجسٹ متی1998

رنگ اور رنگ، سیاست اور سیاست، تحکست عملی اور تحکست عملی اور انسان اور انسان کے درمیان تھم رانوں اور سیاست کاروں نے جس جرم، شیطانی جرم اور حرام کارانہ طغیانی جرم کا ارتکاب کیا اس کی مثال اس صدی سے پہلے کی صدیوں میں میرے گمان کے مطابق تا پید ہے۔ میری اس بات کوشاید اس بات سے برد حاوا ملے کہ بیصدی معلوم تاریخ کی سب سے زیادہ برد می صدی رہی ہے۔

اس صدی نے دنیا کے شریف انسانوں کوشریفاند خیال اور خواب دیے۔ شریفاند اور مثالی خیال اور خواب اور اس کے ساتھ ہی افتہ ت تاک ترین عذاب کا بچاہے۔ بیمساوات کی صدی ایسانی براوری کے خوابوں کی تعبیر کی صدی ، بیآزادی کی صدی اور جمہوریت کی صدی آئی۔ دنیا کے دائش مندوں ، دائش پرستوں ، دائش یاروں اور شاعروں کو اپنے ذبنوں کی برکتیں عام کرنے کا ایسا ماحول شاید بھی فراہم نہیں کیا جو ، ناحول اس صدی نے فراہم کیا۔ اس نبست اور اضافت سے بین اس صدی کے حضور کورنش بجالاتا ہوں۔ مگر میں جانے بوجے یہ کیسے نہ کہوں کہ بیصدی نہایت دوغلی فاہت ہوئی ، دوغلی اور نہایت در ندہ خصلت۔ اس نے ہم سے ، ساری دنیا کے وام سے ، عزت ماب عوام سے سارے دخشندہ اور درخشندہ خواب چین لیے۔ ہمیں بے مابیا ور سے سارے رخشندہ اور درخشندہ خواب چین لیے۔ ہمیں بے مابیا ور سے ساری کردیا۔

آخرابیا کیوں ہوا؟ ایبا ہوں ہوا کہ ہم نے انسان کی جھے ہمناؤں کا سارا سرمایہ
سیاست دانوں کے حوالے کر دیا۔ سیاست دانوں کا طاکفہ تاریخ بیں ہمیشہ ایک کمینہ ، پُرکینہ
ذلیل اور رذیل طاکفہ رہا ہے۔ چپڑ قناہے اور چوٹے مرف ایک ، میر سے ہوئے جو ہڑوں بیں
اور وہ یہ کہ آخیں ، ان سب کو آنے والی صدی بیس سر کے بل ، سڑے ہوئے جو ہڑوں بیل
دیاجائے۔ گمان ہے ہے کہ نئی صدی کے عوام کو تاریخ اور لگا تاریخ بوں نے ایک ایسے
شعور سے نوازا ہے کہ اب وہ سیاست کے دسر مزدین ، کے سڑ ملے بہکا ووں بیں ہمی نہیں
آئیں گے۔ میری اس وقت کی سب سے بوی خواہش ہے سب سے بوی خواہش کہ
پاکستان کے عوام اور ساری دنیا کے عوام کو نیاسال راس آئے۔

مستنس ڈانجسٹ جوری 1999

## تاریخ کی تکوئی

اے سرز مین بدآئین، ناشدنی ترین! اگست ۱۹۴۵ء ہے پہلے تیر الوگ، ہونے کا
روگ باہر کے تر اقول کے غلام تنے اور اب بھیتر کے تر اقول کے غلام ہیں، بے دام غلام ۔
گویا یول ہے کہ پہلے ہمارے آقا، آدمیت سے یک سر بے علاقہ پرائے تنے اور اب اپنے
ہیں۔ بیا ہے ناور پرائے کی بھی خوب ہے۔ آخر کون اپنا اور کون پرایا۔ اگر باہر ہے آئے
والے تر اق عمر دان پرائے تنے تو یہ بھیتر کے قر اق عمر دان کیا ہمارے اپنے ہیں؟
میسری جون کے 197ء کے دن سے زیادہ فتا می رفر حست بخش مران کیا ہمارک، مسعودہ میں دن

تیسری جون ۱۹۴۷ء کے دن سے زیادہ فتیاض فرحت بخش مہارک ، مسعود ، میمون ، سرشار اور بختیار دن میری زندگی بیس کمی نہیں آیا۔ وہ ستر ہزار عیدوں سے میرے لیے کہیں زیادہ جال فزادن تھا۔ اس دن بیاعلان ہوتا تھا کہ ۱۹ ویں اگست کو بمیں آزادی ال جائے گی اور بہم ایٹے گورے خداو ثدگا رول ، جرم اور جتابت کے کار نامہ گزاروں ، سیاست کے حرام کوشوں ، حرام کاروں ، نفاق پروری کے ناقہ سواروں ، '' تہذیب آموزی'' کے شرگفتاروں اور مدنیت کے شیطان شعاروں سے بمیشہ کے لیے بھم شکارا پالیس کے۔

میں اس زمانے بیں جو بلی ہائی اسکول کے تویں کلاس کا طالب علم تھا۔ نہایت اجہل میں اسکول کے تویں کلاس کا طالب علم تھا۔ نہایت اجہل

تیسری جون کے اعلان آزادی کوریڈ ہو پرشن کریس کھی کا بھی ہو گیا۔ اس اعلان میں میری یاد کے مطابق لارڈ ماؤنٹ بیٹن، مہاتما گاندھی، قائد اعظم، پنڈسٹ نہر واور سکھ رونما سردار تاراسکھ (یاسردار بلد ہو سکھ) نے تقریریس کی تعیس۔ یس نے پیقریریں شنیں اور اپنے چیل اپنے ہاتھ میں نے کرمجلے کی کلیوں میں دھوم مجانے اور دیوار و ہوار، در سیجے در سیجے اور د کان د کان کو بیم و دستنا نے سے لیے تکل ممیا۔

ہم نے اِن بھوتی والوں کو، لاکھوں برس کے مبر وصوں کو ناصرہ کا یہوع میں دیا ہسیا دیا۔ ہم نے انھیں انجیل بخشی اور سورج عطا کیا۔ اور ان اندھیروں کے اندھا دھندلئیروں نے ہمیں اُسیخ بھی بیوع میں جی بچیرے بھائیوں اور ان کے ہم وطنوں ، ان کے برِ اعظم بین اسپیڈ بھی کی بیوی میں کو تو تا کھسوٹا اور اسپیڈ مشرق زمین کے بیٹوں کو تو تا کھسوٹا اور اسپیڈ مستوں کی ناک میں غلامی کی تکیل ڈالی۔ ان کی تو ایسی آئیس تو ایسی اور و لیں۔

انھوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں ہیں بین ڈالا۔ انھوں نے ہندوستان کے باشوں اور ہندوؤں بیں بین ڈالا۔ انھوں نے ہندوستان کے باشندوں کونفوریت کے سانچوں ہیں ڈھالا اور ایک ہزار برس کے رشتے کو ایک دوسرے کے وجود سے نے کی طرح نکالا۔ یہاں اس بات کو تاریخ کی طبیبہ طبیبات کو ہرگز ندیمولا جائے کہ ہم نے اپنی تہذیب، اپنی حبیت، اپنی غیرت اور اپنی تحکمت اور اپنی تجرفانی

دانش مندوں کے وارثوں کی ناموس کو کسی ایک دن بھی مسلم لیگ سے حوالے نہیں کیا۔ ہم مجھی سیاست کے جو ہڑ میں نہیں بہے جا ہے وہ کا تحریس کی سیاست ہو یامسلم لیگ کی۔

میں ایک غاسق اور فاسق، میں ایک فاجراور کا فراسینے ایک فقیر سلسلة نسب کی نسبت سے جو ہمارے نستاب ملکے اور مدینے کے نستاب، انیار کے نستاب بغداد (کرخ) کے نستاب،سامرہ کےنستاب،صیدا کےنستاب، واسط کےنستاب،سہودرا کےنستاب اورامرو ہے کے نتاب سل سل قرن قرن اور صدی صدی سے ہرشادی کے موقع پر سناتے رہے ہیں۔ میں اسیخ آپ کو بد کہنے پر مامور گمان کرتا ہول کہتم نایا کی کو یا کی قرار دینے والے ہوتے کون ہو؟ تم اینے ذہن کے نشیب سے فراز تک ایک رڈیلت اورغوایت ہوتم اینے پہلے ہی سانس سے منافقت ہو۔تم انسانوں اور انسانوں میں تفریق کرتے رہے ہو۔ بیہ بكواس كرنے والے تم كون موتے موكدفلال كروہ برتر باورفلال كم تر-سوبرتر كے ليے ایک ریاست کو وجود میں لایا جانا جا ہے۔

ایکساعت ہے۔ایکسریت ہے جو جھے سے بیکملوار ہی ہے کداے لوگو!اب اپنے ستراتی برس کی جہولیت اور اجہلیت کے شرکونہ بھو کواور قلب ماہیت کاعمل انجام دواوراس کا انعام لو۔خاک ساری اور دفت کی شکرگز اری اختیار کرو، اس دفت کی شکرگز اری جس نے تسميس ابھی تک ملیا میٹ نہیں کیا۔ جب کشمیں مجھی کا ملیا میٹ ہوجانا جا ہے تھا۔ا ہے آپ کو وفت کے دائرے کا وہ نقطہ جانو جو تاریخ کے سیرت نگار کی انداز ہ کیری کی زو سے تا یاک ہے۔ سودانش اور بینش کاعنسل کرواورائے بورے بن کو یالا بیش کی بوشاش میں دھرو اورتاریخ کی تکوئی تسب کرو۔ تمام انسانوں کوایک جانو۔

سسىنس ۋانجست ايرىل 1999

### مسلمان مسجد

آج دوپہر کی بات ہے، میں اور طالیس آیک بازار سے گزر رہے ہے۔ وہ بھی خاموش تھا اور میں بھی کہ یک بارگی طالیس نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا" ہے جو معجد ہے، اس میں جمعداور عید بقرعید کی نماز سنی بھی پڑھتے ہیں اور شیعہ بھی۔ بیدونوں کی مسجد ہے۔''

اس کی بیہ بات سُن کرمیرارنگ فتی ہوگیا اور میرے قدم جہاں تھے وہیں جم کررہ گئے۔ وہ نو جوان میراخون تھا، میراجگر گوشہ تھا اور اس پراچا تک د ماغی دورہ پڑگیا تھا۔ بیس کئے۔ وہ نو جوان میراخون تھا، میراجگر گوشہ تھا اور اس پراچا تک د ماغی دورہ پڑگیا تھا۔ بیس نے خود پر نہ جانے کیسے قابو پایا اور اس کے دائیں کا ندھے پر ہاتھ رکھا اور ہکلاتے ہوئے کہا '' آؤہ تھوڑی دیر کے لیے اس پیڑ کے بیٹے بیٹھ کردم لے لیس۔''

میری آئسیں پھراگئ تھیں اور مجھے کچھ بھی وکھائی نہیں دے رہا تھا کہ بیں نے اس کی آواز سُنی ''نا نو جانی! کیا آپ کی طبیعت کچھٹراب ہوگئ ہے۔ یہاں کوئی پیڑنہیں ہے۔'' یہ کہہکراس نے مجھے اسپنے ہاتھوں سے سہارادیا۔

وہ یہ بچھ رہاتھا کہ بچھ پرد ماغی دورہ پڑگیا ہے۔ پس پوری بات بچھ گیا یعنی یہ کہاں نے میری بات بچھ گیا یعنی یہ کہاں نے میری بات کو دیوانے کی برسمجھا تھا۔ سویس نے اپنے حواس کو بحال کیا اور چند ٹانیوں کے بعد اس سے کہا'' طالیس! تم میری اکلوتی بہن سیّدہ شاہ زناں عرف خیز رال ججی کے نوا سے موگو یا میر نے واسے ہو۔ میری سب سے بڑی بھائجی ،اویبہ بھائجی ، ہما جمال اور جمال کے بیٹے ہو۔ میر سے خیال میں تمھارا مجھ سے نداق کرنا شاید کوئی بہت مناسب بات نہیں۔'' بیٹے ہو۔ میر سے خیال میں تمھانہیں کہ جھ سے اس نے کہا'' نا نو جانی! میں اور آپ سے نداق کروں ، میں سمجھانہیں کہ جھ سے اس نے کہا'' نا نو جانی! میں اور آپ سے نداق کروں ، میں سمجھانہیں کہ جھ سے

اَن جانے میں کیا سمتناخی سرز دہوگئ ہے؟'' میں نے اُس کی بات سُن کرکہا'' جان عزیز! کیا کوئی ایسی مسجد بھی ہوسکتی ہے جوستنوں کی بھی ہوا ورشیعوں کی بھی۔''

"د ہندوستان اور پاکتان بی اقدار کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔ یہاں اقدید حال ہے کہ
ایک دیو بندی، بر بلویوں کی مجد بی اور ایک بر بلوی دیو بندیوں کی مجد بین نماز پڑھنا تو
بری بات ہے اس کے احاطے بی بھی داخل نہیں ہوسکتا۔ تم نے جو بات کی اس کو بیں بی
نہیں ،کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ میاں! نماز پڑھنے والے کا مسلک بی نہیں، ہر مجد کا بھی اپنا
ایک مسلک ہوتا ہے۔ منجد یا توسنی ہوتی ہے یا شیعد، بر بلوی یا دیو بندی۔ بی ل

اس نے کہا'' نانو جانی! آپ کے سر کی تتم ، بیس نے ایک لفظ بھی جھوٹ ٹییس کہا۔ آپ گھر چل کر کسی سے بھی یو چھ لیجیے گا۔اگر میر اکہا جھوٹ ٹابت ہوا تو بیس اپنے کو لی مارلوں گا۔''

بجھے اس کی بات پریفین کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی ہیں اُ داس ہوگیا۔ بجھے اس مسجد
کو دکھے کر پاکستان کا خیال آیا اور اس خیال نے جھے وہاں کے فرقہ وارانہ گروہوں کے
دہشت ناک خیال ہیں جتلا کر دیا۔ میری دہشت زدگی بیسوج کراور بھی بڑھ گئی کہ تحرم
قریب ہے۔ جب دوسر مے مہینوں ہیں بید گروہ اسپنے حریف گروہ کے لوگوں کو مقدس
مقامات ، شاہ راہوں ، بازاروں ، راہ گزاروں اور کھیوں ہیں لہولہان کرتے رہے ہوں تو وہ
محرم اور صفر ہیں کیا ہے جو بیس کریں ہے۔

مستهلس دُانجستُ مَنِ 1999

## جوبر ہے کہلاتے ہیں

ہم نہ جانے کس طرح رہ رہ ہے ہیں اور رہ ہی رہ ہیں کریں۔ "رہے" کی ہات آئی ہے تو ہٹو، تنے ، گخر ، کھٹل، آکھ پھوڑ بٹ ااور چوہ ہیں رہ رہے ہیں۔ چھپکلیاں، چھادڑیں، کھوٹیاں، کھوٹیاں اور مکھیاں بھی رہ رہ ہیں۔ چپکلیاں، چھادڑیں، کو بیس ہی رہ رہی ہیں۔ حاشا وکلا میری ہرگز بیمراوٹیں ہے کہ بیں شکورہ بالا "خوا تین" اور" حضرات" کو انسان کے مقابلے ہیں کہ تریا کم ترور ہے کا جانور مشہرا کال بل کہ میری اٹکل تو ہے کہ فطرت و فاطرہ نے آفرینش کا سب سے بڑا کمال سب سے کم جسامت رکھنے والے جان داروں کی آفرینش میں دکھایا ہے، جسے بھتلے۔

امال جا کہی جون ایلیا ہم بھٹے کو کم تر درہے کی جمامت رکھنے والا جان دار بھے
ہو۔ میرے بھائی وہ تو دیو قامت جان دار ہے۔ کیا تم ان جان داروں کو نعول سمتے جوسوئی
کی ایک نوک پر کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور پائے چلے جاتے ہیں۔
اُوپر کی سطروں ہیں زبان کا ایک تھین قضیہ پڑی آسمیا ہے اوراس کا احساس جھے ابھی
اُوپر کی سطروں ہیں زبان کا ایک تھین قضیہ پڑی آسمیا ہے اوراس کا احساس جھے ابھی
ایک لیمے پہلے ہی ہوا۔ قضیہ یہ ہے کہ ماذہ جان داروں کو ' خوا تین' اور رَ جان داروں کو ' دحفرات' کہا گیا۔ وَ صت تر ہے کی .... یوایک الیک قطی ہے جو میری زبان ہیں باربار،
بار پارہی ہے۔ ' خوا تین' اور' دصفرات' ہیں ' خوا تین' حشو ہے نہا ہے گئی ہوں کا حشو۔ ' دحفرت' یا' دعفرات' کا لفظ دونوں کے لیے ہے۔ یہ بدعت سعیہ آگریزی کے لفظ بدلفظ برانظ تر بھے کا اسقاط ہے یعن ' لیڈ یز اینڈ جنٹی گئی کین ہوں کے استاط ہے یعن ' لیڈ یز اینڈ جنٹی گئی کا دریہ ایک ہوری تھی ، انسان کے علاوہ
بات جان داروں کی ہورہی تھی۔ بہ ہرصال بات ہورہی تھی ، انسان کے علاوہ

دوس سے جان داروں بل کہ زیادہ بلیغ تعبیر کی زُوسے جانوروں کی۔ جانوروں کے بارے میں بعنی اپنے ہم جنسوں کے بارے میں میرا وہی مسلک ہے جواکیک شریف جان دار، جانور کا ہونا چاہیے اور وہ مسلک بیہ ہے کہ تمام جانور برابر ہیں۔ جانور ہونے کی حیثیت ہے مصر کے دانش مند ترین اور متحرک فرعون اخنا تون ..... اور امیبا اور جیلی مچھلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

انسانوں کامعلم ٹانی ابوتھرفارانی اپنے گھر کے چروں اور غرفوں کی دیواروں کی سطح پر بودو باش رکھنے والی چھ کلیوں پرکوئی بھی برتری نہیں رکھنا تھا۔ بیں اس کیے جس گمان سے دو چار ہوا ہوں وہ گمان یہ ہے کہ جس '' کام کی عمارت بیں ابولھرفارانی رہنا تھا است ہارے زیانے کے جاور ہے ور بیس '' فارانی منزل'' کہا جائے گا۔ محرمتلہ یہ ہے کہ '' فارانی منزل'' کہا جائے گا۔ محرمتلہ یہ ہے کہ '' فارانی منزل'' کہا جائے گا۔ محرمتلہ یہ ہے کہ دو نوارانی کا گھر تھا باس کھر ہے ججروں ، رواقوں اور غرفوں کی دیواروں کی سطح پر رہنے والی چھپکیوں کا؟

یہاں مجھے ایک تکتے سے نواز اگیا ہے، ایک عجب تکتے سے۔ اور وہ ککتہ یہ ہے کہ نقل و حرکت کے اعتبار سے چھپکل فارا بی پر بلا تشبہ ایک قابل لحاظ فوقیت رکھتی ہے۔ جو خص اس بات کوئن کر جیرت کا اظہار کرے ہیں اس پرسر پرستانہ اور مربیانہ جیرت ہی نہیں کروں گا بل کہ اے سراور سٹھ قرار دول گا۔

میں پوچھنا جا ہتا ہوں کہ آیا فارانی پیٹ کے تل دیوار کی سطح پریٹیجے ہے اُوپر، اُوپر سے یچے، دائیں سے یا کیں اور یا کیں سے دائیں فقل وحرکت کرنے کی اوٹی سے اوٹی اہلیت بھی رکھتا تھا؟

اس مرحلے پریہ بات بچھ لی جانا چاہیے کہ اس طور کی فقل وحرکت کے لیے جس کا تعلق دیوار کی سطح ہے ہو، ہرگز کپڑے پہنے ہوئے ہونے کا مشور ہبیں دیا جاسکتا۔
کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ انسانوں کا معلم ٹانی فارا بی ننگ دھڑتگ، دیوار کی سطح پر یہ ہے ہے۔ اوپر کی طرف حرکت کر رہا ہے اور کوئی مکتمی ، پچھر ، پہنو یا دکھوڑی اس کا ہدف ہے اور ان ہیں سے کوئی اُڑ کریار بیگ کر دائیں طرف جا بیٹھتا ہے تو معلم ٹانی دائیں طرف ریکئے

لگت ہے۔ اُس کا شکار تیزی سے نیچے چلا جاتا ہے یا اُڑ جاتا ہے تو انسانِ اعلیٰ یا جاتوراعلیٰ ، معلّم ٹانی ایک دوسری حکمت بہتر حکمت علی اختیار فرماتے ہیں اور اپنے ان شکاروں میں سے کسی شکار کو چَٹ کر جانے میں کامیاب تھہرتے ہیں۔ اسی دوران انھیں یا کیں طرف اپنا ایک محاجًا دکھائی دیتا ہے سووہ با کیں طرف کا زُخ کرتے ہیں ۔ غرض یہ ہے کہ یہ ہے۔ ایک محاجًا دکھائی دیتا ہے سووہ با کیں طرف کا زُخ کرتے ہیں ۔ غرض یہ ہے کہ یہ ہے۔ اگر کسی شے کوایک جان دار ، جانور ہونا ہے تو پھراسے ایس حائتوں کو ناگز برطور پر قبول اگر کسی شے کوایک جان دار ، جانور ہونا ہے تو پھراسے ایس حائتوں کو ناگز برطور پر قبول کرنا پڑے گا ، چا ہے وہ '' شے 'معلّم ٹانی ابونھر فارانی ہو یا شکر آ چار یہ۔ اگر یوں ہوگا تو پھر ایس ہوگا۔

ہاں تو کہا جارہا تھا کہ ہم نہ جانے کس طرح رہ رہ ہے ہیں ادر رہ بھی رہے ہیں کہیں۔
ہم جس طرح رہ رہے ہیں، کیا اس رہنے کو احساس اور شعور کی حالت میں رہنا کہا جا سکتا
ہے؟ تی بتایا جائے کہ کیا ہم رہنے کی طرح رہ رہے ہیں۔ ہمارے دُ کھوں، ہماری جھونجلوں،
ہماری اُ بجھنوں اور ہماری گردھنوں کی فتم، ہم رہ نہیں رہے۔ ہم رہ بی نہیں سکتے۔ جو بات
ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رہنے دیا جارہا ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے سے یہ حوال کرنے پر مجبور
ہیں کہ آخروہ کون ہے جو ہمیں رہنے دے رہا ہے۔

ہم ہیں سے کوئی نہ کوئی اس سوال کا جواب دے گا اور سیح جواب دے گا اور وہ جواب سے ہوئی نہ کوئی اس سوال کا جواب دے گا اور وہ جواب سے ہو ہمیں رہنے دے رہا ہے۔ وہ تاریخ کا ایک لوفر اور لفت گا ٹولا ہے جس کے جاہ وجلال ، عروج و کمال ، جس کی رفعت اور عظمت ، جس کی تو ت اور قدرت ، جس کی ارج ندمعاشی اور عزت ماب بدمعاشی کے لیے ہمارا ہونا اور رہنا ضروری ہے۔

میں تمھاری حالت محسوں کر کے اپنے رہے سے اوسان بھی کھونے لگتا ہوں اور بڑی طرح چڑ چڑا اُٹھتا ہوں اور پھراول فول بکنے لگتا ہوں ۔ بھی بھی تو مجھے خود پر اورتم پر بردا گھٹیا رونا آتا ہے سومیں جھینے ساجاتا ہوں۔

مجھے اس ملک کے کارنامہ گزاروں (''گذاروں'' غلط ہے) نام داروں اور غداوندگاروں کے بارے میں وہ بات سُنانے دوجویز پیدالرقاشی نے بنوعتیا س کے پہلے سے مران عبداللہ السفاح کو سُنائی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک تنوفی آدمی بنوعامر کے ایک قبیلے میں وار دہوا تو اس نے اپنے سروسا مان سے کوئی سروکارر کھے بغیرا یک شعر پڑھا۔

'' میں تیری شم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک عامر یوں کے بدنوں پر اُن کی کھال باقی ہے ،اس وقت تک کنجوی کے سبب ان کے بھید یوسیدہ نہ ہوں گے۔'

اس مرد تنوفی نے یہ شعر پڑھا ہی تھا کہ ایک کنیزاس کی طرف بہت تپاک اور گرم جوثی سے بوھی اور اس سے اس کی خیر نیریت پوچی اور پھر کہنے گئی کہا ہے نو وارد! تو بھلاکس قبیلے ہے ۔ بوھی اور اُن جواب دیا کہ میں بنوجیر کا آدمی ہوں۔ کنیز نے کہا کہ کیا تو اس شاعر کو جانتا ہے جس نے بیشعر کے ہیں؟

' بتانے والوں نے بمجھے بتایا کے قبیلہ حمیر کے لوگ میری جوکرتے ہیں تو میں نے اُن سے کہا میں تو انھیں کچھے بھی نہیں گر دانتا اور نہ وہ پیدا ہوئے ہیں کہ قبیلہ حمیر کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ وہ چینیل میدان کی کٹڑی کے مانند ہیں جس میں نہ تو تری ہوتی ہے اور نہ ہتے ۔ اورا گرکوئی لومڑی ان پر پییٹا ب کردے تو وہ غرق ہوجا کیں۔''

یں جون ایلیا پوری بے مروتی اور شد گفتاری کے ساتھ پوچھتا ہوں اور اپنے لوگوں
اور اپنے پڑھنے والوں کی ہم آ وازی کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے جو جھے میری گفتار،
میرے لوگوں کی گفتار کو یا وہ گوئی، ہرزہ سرائی اور ڈا ژ خائی تھہرائے۔ ہم یہاں بلند
بارگا ہوں اور جمشید جا ہوں کے بارے میں وہی پچھ کہتے ہیں جو ہمیں کہنا چاہیے۔ میری
طرف سے بیکت یا درکھا جانا چاہیے کہ جو ''دبڑے'' کہلاتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے
ہیں۔ ہارے ہونے بہت ہی چھوٹے ہیں ۔ تو ہمیں ان کو بہت چھوٹا 'بہت ہی چھوٹا جان
کران سے معاملت کرنا چاہیے اور لی لی لئے خود شناسی کے زینوں پر قدم دھرنا چاہیے۔ ای طرح ہمرے
ہم اپنے حق سے محروم لوگ اپنے حق کو پائمیں گے۔

سسينس وانجست جون 1999

#### وفت وفت وفت

پاکستان کے ایک جواں سال اور نام ورمقور نے فون کر کے مجھے بتایا ہے، شدید آزار پہنچایا ہے کہ خمارصا حب ختم ہو گئے ۔حضرت خمار بارہ بنکوی ختم ہو مجئے۔ ''کیا جکتے ہوتم!''

'' ہاں جون بھائی ،آپ کے خمار بھائی ختم ہو گئے۔''

ہندوستان کا آئیک کوی یہاں آیا ہے اور ہندوستان کا ایک شاعر یہاں ہے، عالم وجود سے چلا گیا ہے۔ ان سینہ چھلنی کرنے والوں ، ان گزرنے والوں ، اِن مرنے والوں نے علم اورغزلیں کہنے والے شاعر کو ایک مرثبہ کو بنا کے رکھ دیا ہے۔ بیجرم ہے۔ لوگو، یقین کرو کہ بیجرم ہے اوراس کی مزاموت سے کہیں نیادہ ہے۔ کیا بیدکوئی قریبے کی بات ہے کہا گیا شاعر کو ، گڑا شاعر بنا دیا جائے۔

ہم ساج کے غریبوں اور اجنبیوں کے لیے، ہم لفظوں کے آہنگ سے دل اور جان کا معالمہ رکھنے والوں کے لیے بیز مانہ بڑی جان لیواپئت تھر کا زمانہ ہے۔ مشاعرہ آرائی کا باردو کی عالم میرمشاعرہ آرائی کا جادو گر جوان، افسوں پرور، ہنرمند سلیم جعفری گتاخ، میرے سینے پر گھونسا مار کے آرام سے لیٹ گیا۔ میرے سینے پر گھونسا مار کے آرام سے لیٹ گیا۔ میران جی وہ بس یوں ہی، بس یوں ہی مرگیا۔ کمینہ کہیں کا۔ میاں جی بھلاکوئی بات ہے۔ چاآل احسانی جھے سے اپنا مرثیہ کہلوانے کے شوق میں سرشاری کا زہر پی سے قبر میں جالیا۔ ہم نے اس کو بہت آوازیں ویں بنیس اُٹھا۔ ہم بھی اس پر خاک ڈال کے چلے جالیا۔ ہم نے اس کو بہت آوازیں ویں بنیس اُٹھا۔ ہم بھی اس پر خاک ڈال کے چلے آگے۔ وہ اسے بی تو سب کی جونیں تھا ہم بھی تو کھھ شخے۔ وہ اسے بی اکثر شعروں کا مطلب نہیں آگے۔ وہ اسے بی تو سب کی جونیں تھا ہم بھی تو کھھ شخے۔ وہ اسے بی اکثر شعروں کا مطلب نہیں

یہ کس مقام پہ سُوجھی کھنے بچھڑنے کی کہاہ تو جا کے کہیں دن سنور نے والے تقے

اس کے بعدا پن کے آڑی عبیداللہ علیم کے ول میں بیٹے بھائے اپنے سے گزرجانے کی ہوں پیدا ہوئی تاکہ اِس تا جہار کا یار تابکار اُس کا مرثیہ کہہ کے چھپوائے اور دونوں کی مشہوری ہو۔ سومیاں جی، وہ اپنے سے بے طورانہ گزرگیا۔ اس کے بعد سی بھی قریبے کے بغیر رضی اختر شوق رَفو چکر ہو گیا۔ نہ جانے سالوں کے دلوں میں کیا سائی تھی۔ اب تم نے ہمیں بھی بنا دیا ہوتا۔ اگر یوں بی رَفو چکر ہو جاتا کوئی مزے کی سیر ہے تو ہم بھی تمھارے ساتھ یے ہے ہے ہے۔

اوراب مجھے بیشنا وَنی سُنائی گئی ہے کہ ہمارے مشاعروں کی جان اورغزل کے شستہ اورشایستہ آہنگ کی آن، ہماری نسل کے بے صدعزیز، بے صدمحبوب بزرگ حضرت خمار بارہ بنکوی ہم سے چھین لیے گئے۔ ہائے خمار بھائی ، ہائے خمار بھائی کا بیشعر۔ اُٹھ کے اِک بے وفا نے مرے دی جان رہ سمے تارے باوفا بیٹے

ٹو جو ہے نا ،ٹو ،اپنا کان میرے ہوئٹوں کے پاس لا ،آ ،بس آ جا'' وفت ، وفت ، وفت' سَن لیا کنہیں ،بس چُپ' جا۔

مستنس دائجست جولائي 1999

### دونو ں ہے

میرے لوگو! ہیں بہت دن بعدتم ہیں آیا ہوں اور آنے کی طرح نہیں آیا ہوں ہیں اس دیری اور و وری کے دور آن اپنے آپ کومشرق اور مغرب کے ملکوں اور شہروں ہیں وسوائی کما تا ہوا تھیٹنا پھرا ہوں۔ ہے بول کہ اب ہیں آیک خانہ بدوش انسان ہوں۔ کوئی آیک بنجارا۔ میراکوئی تفور ٹھکا نا اور ٹھیا نہیں ہے۔ کہاں میری گزران اور کہاں میر اریشان۔ مجھے اپنی سرنوشت خوش آئی۔ بہت خوش آئی۔ بیس اپنی خانہ بدوشی بیس خوش اور اپنی شہر شہراور دیار ویار سوائی میں سرخوش ہوں۔ کیا تم میری آیک خانہ بدوشی بیس خوش اور اپنی شہر شہراور دیار ویار سوائی میں سرخوش ہوں۔ کیا تم میری آیک کہن شو مے اور اسے بچ ما تو اور بھی کیوں۔ خانہ بدوشی مونے اور اسپنے آپ کو کھوں کھوں میں ڈھونے اور رہنے ہوئے کی مشقت بھیں تھی کا ایک لاکھوں برس پران بچ بچ بن ہے۔

ان دنوں میں اسپتالوں میں بھی رہائم نے سے ذرادیر پہلے کاعیش آڑائے لیے اور مشرق اور مغرب کے لیے اور مشرق اور مغرب کے نگے ناچ کے ہالوں میں بھی لے جایا گیا۔ رائگانی کی لذت بھگتانے کے لیے۔ بینی میں نے اؤیت میں بھی اپنا سینہ خالی کیااور لذت میں بھی اپنا سینے سینے کے اندر دُھول اُڑائی۔

سب کھھلا بین ہے ہاں سب کھھلا بین اور آئی ہے۔ہم جہاں بھی اور جس حالت میں بھی ہیں وہ ایک ہے امانی کی حالت ہے پُر زیانی کی حالت ہے۔ جون ایلیا کیا تو کوئی اکیلا اور دنیا سے نرالا خانہ بدوش ہے؟سُن اور گُن اورا پی سبک سری کاسرؤھن۔ ہرؤ ڑہ اور ہرسیّارہ خانہ بدوش ہے اور فریا دکر کہ خود وجود خانہ بدوش ہے۔شہود اور ٹمود خانہ بدوش ہیں۔ کبکشائیں خانہ بدوش ہیں۔ سے خانہ بدوش ہیں۔ کیا تو نے کسی آن اور کسی لیمے کو کہیں فرکا ور کھا ہے؟ یہاں یوں ہی کا ایک بات میرے دل میں آئی ہے جو جھے کتنے ہی زمانوں کی اذبت تاکی نے سمجھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی ہے دل گئی کرؤاکھیلی کرؤ سوچھی ول گئی کرؤاکھیلی کرؤ سوچھی ول گئی اور آنکھیلی۔ پر زندگی ہے دل نہ لگاؤ اور ہاں! اگرتم زندگی کوسلیقے اور ساوھانی ہے برت لوتو زندگی خیر ہے اور اگر زندگی شمسیں بر سے گئے تو پھر وہ شر ہے اور مضرر ہی ضرر ہی ضرر ہی۔

بھلامیں کیا کہنا جاہ رہا ہوں'آ خرکیا؟ شاید میں بیر کہنا جاہ رہا ہوں کہتم جو ہونا! تم یعنی تم یا شاید تم'اپنا کیک پچھتا وا ہواور پچھتا وا بہکا و سے کی دین ہوتا ہے۔ تم بھی پچھتا وا ہواور میں بھی پچھتا وا ہوں اور ہم سب بہکا و سے کی دین ہیں۔ ہمیں جو بھی زور آور بہکا تا چاہتا ہے وہ بری آسانی سے بہکالیتا ہے۔

زورآ در کے لفظ پر میرا خیال کہیں سے کہیں چلا گیا ہے ہوں کہ جمیں ہارے شہنشا ہوں جھیں ہارے شہنشا ہوں جھید جاہوں وارابارگا ہوں اورظلِ البوں نے ایسا برکایا ایسا برکایا کہ بس ۔اگر کسی ملک کے تھم رانوں کو برکانے کافن سیکھنا ہے تو وہ ہمارے تھم رانوں سے سیکھیں اوراگر کسی ملک کے لوگوں کو بہکنے کا ہنر سیکھنا ہے تو وہ ہم سے سیکھیں۔

معاملے کی صورت ہے ہے کہ میں سے زیادہ لوگ دوبر کے گروہوں میں ہے ہوئے ہیں۔ ایک برا گروہ وہ وہ ہے جو ہمارے صوبے کے ایک ' خاندان شاہی' بل کہ' ایک نوسلم خاندان اہل بیت' کی غلامی کواپنی فرنا می اور سرنا می جانتا ہے۔ بیخاندان شاہی ہمیں باربار بروے کر وے دھوکے دیتا رہا' بساند ہے اور کھے ہوئے دھوکے سڑے ہوئے اور کیڑے پرنے ہوئے دھو کے میں اس سے بھلا کیا مِلا ہمیں اس سے 'اس سوال کا ایک ہی پرنے ہوئے دور وہ ہے ڈھینڈس ہم میں سے دوسرا بڑا گروہ وہ ہے جس نے اس دقیا توی ٹولی ہوئے مہدی اور ہادی جاتا جو چندسال پہلے ہندوستان کے بتوارے سے پہلے کے تولی وہ بین مہدی اور ہادی جاتا جو چندسال پہلے ہندوستان کے بتوارے سے پہلے کے تولی وہ بین جن گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پاکستان کی بانی جماعت کا جائشین مورد تی معظم خیز خوش فعلی یا برفعلی کواپنی حکمت کی وستاو بڑ بنایا اور عوام کواپنے مورد تی

اور پشینی حق کا واسطه دیا اور اس طرح ان چیلول نے عوام کی ایک بڑی تعدا د کی جیڈھی گانٹھ لی-اس ٹو لے کو ایک بار کے بعد دوسری باریل کہ تنیسری اور چوتھی بارسجدہ کیا گیا اور اس تولےنے چوتھی بار بھی سجدے کی پیشانی کواسیے جوتوں کی تھوکروں سے نواز ااور خوب نوازا۔ یہاں میری زوداد بھی سُن لو۔ میں شالی مغرب کے ایک شہر میں تھا کہ ناحمہاں ایک شام مجھے بتایا گیا کہ یا کتان کی بانی جماعت کے''وارث''اپنی سلطنت کے تقنوں کے دود صکا ایک آیک قطرہ بی کرمجر مانداور قاتلاندؤ کاریں لینے کی حالت میں رخصت ہوئے اور وادر بغااور وااسفا! كدان كى جكه نوجى آسك اور وه يوں كه وزيراعظم نے يہلے تو عساكر یا کتان کے سیدسالا رحومعزول فرمایا جوسری لنکا ہے واپس آرہے تھے اور کراچی کے ہوائی اڈے کے محرانوں کو تھم دیا کہان کے طیارے کو ہوائی اڈے پرندائر نے دیا جائے۔ یہاں جومیرامئلہ ہے اس کاتعلق عسائر پاکستان کے سیدسالار سے نہیں ہے۔ویسے ''سید سالار ' بھی بہ ہرحال ایک انسان ہوتا ہے میرا مسئلہ طیارے کے ان دوسو یا سوا دوسو مسافروں سے تعلق رکھتا ہے جن کی جان دار ہونے کے سوانہ کوئی حیثیت تھی اور ندان کا وجود سكى كے ليے ركاوث بن رہاتھا۔ اگر بيطياره بوائى الاے پرندأتر يا تا تو فضائى بيس ان كے وجود کے چیتھڑ ہے اُڑ جانے کی چیکجھڑیاں چھوٹینں۔ویسے ایک ہات ہے کہ بیہ منظر بردائر رونق متظرموتار

وزیراعظم کے جم کی تغیل نہ کی جاسکی اور طیارہ کراچی کے ہوائی اڈے پر اُتر کیا اور جناب وزیراعظم اپنے تخت ہے اُتاردیے گئے۔ پس جھتا ہوں کہ یہاں ایک بات ہراعتبارے گفتی ہادروہ یہ کہ جناب وزیراعظم 'پاکستان کی بانی جہاعت کے وارث نہیں بل کہ سپہ سالار عسا کر پاکستان جناب ضیاء الحق 'کی آ مریت کے وارث تھے۔ نہیں بل کہ سپہ سالار عسا کر پاکستان جناب ضیاء الحق 'کی آ مریت کے وارث تھے۔ فدائے غفور ورجیم مرحوم آمر مطلق کو اعلی علیین میں جگہ عطافر بائے۔ ویسے ہے یوں کہ مجھے فوجیوں کے سربراہ کا آنا اچھانہیں لگا۔ میں اپنے بچھنے کے لیے یہ یو چھنا چاہتا ہوں کہ یہ فوجیوں کے سربراہ کا آنا اچھانہیں لگا۔ میں اپنے بچھنے کے لیے یہ یو چھنا چاہتا ہوں کہ یہ فوجی کون ہوتے ہیں اور یہ معاشرے کے شایستہ گردو پیش میں ور تا آئی کرہونے اور ہوسکنے کی فضا کو کیوں گھم بھیو بنادیتے ہیں۔ یہ کیوں آتے

ہیں کیوں آ جاتے ہیں۔ آخیں آخر کیوں آتا چاہیے۔ کیوں آجانا چاہیے؟ شاید بدایک بہت تقین یا ایک بہت سرسری سوال ہے۔ پڑاس بارخاص طور پر اِس بار اِس سوال کا جواب عسا کر پاکستان کے سپہ سالا راور عسا کر پاکستان کوئیس دینا بل کہ پاکستان کی بانی جماعت کے ''سعادت مند وارثوں'' کو دینا ہے۔ میری سمجھ ہیں تبیں آتا کہ جمارے اور تمھارے ساتھ باون برس سے لگاتار طرح کا نداق کیوں کیا جارہا ہے۔ آخر ہم نے کیا تصور کیا تفاریس بیسوال جانے والوں سے بھی کررہا ہوں اور آنے والوں سے بھی۔

سسىنىس ۋائجسىڭ جۇرى2000



## میں نشے میں نہیں ہوں

بہارگی ایک ہے مہراور ملال اگیزشام ہے اور میں سکوت میں کلام کررہا ہول۔ شاید
اپنے آپ ہے، شاید اپنے لوگوں سے یا شاید تاریخ سے یا گھروفت سے۔ اوراس کے ساتھ
ہی میں تاریخ کے قبیلوں اور قو موں کوآ تک رہا ہوں ، ان کے بھیز جما کدرہا ہوں۔
شاید سارے فیصلے وقت کے ہیں، پُر جلال اور پُر چروت وقت کے اور تاریخ ، وقت کا پُر جلال اور پُر جروت وقت کے اور تاریخ ، وقت کا پُر جلال اور پُر جروت وقت کے اور تاریخ ، وقت کا ماس کے مہاستکھ ضرب مہاستکھ ، ضرب مہاستکھ ، ضرب مہاستکھ ، ضرب مہاستکھ ، ضرب سے بنل کہ وقت اور تاریخ کے حرمیان کی دُور ہے دُور کی نبیت سے کھان کا گمان کرنا بھی آخری صدی دیوائی ہے۔
کے درمیان کی دُور ہے دُور کی نبیت کے کھان کا گمان کرنا بھی آخری صدی دیوائی ہے۔
بات تاریخ کی چل پڑی ہے ، انسانوں کی تاریخ کی لیعنی معلوم تاریخ کی اور اس بات براد برس کی گزراں کا خیال دوڑ ادیا ہے۔ اس گزراں میں بہت کی لطنتیں اُ بحریں اور بہت کی ڈو ہیں ۔ ان کے اُنجر نے اور ڈو ہے اور ان کے چڑھنے اور نیج ہے۔ سرگزشت ہے۔

پرانے دنوں، بہت پرانے دنوں میں نین سلطنوں نے اوج اور عروج کا سب سے بلندمرتبہ پایا۔ سلطنتیں ہے صدر ورا زما، زور آ وراور زور مند سلطنتیں گزری ہیں۔ان کے تام بین مصر، ایران ( +عیلام = ماد ) اور رومتدالکبری ۔ آیک زمانہ فقا کہ وہ تقیس اور وہی تقیس۔ ان کے بعد ان کی جگہ لینے والی سلطنوں نے ان کے کمال اور زوال سے کوئی سبق نہیں ان کے بعد ان کی جگہ لینے والی سلطنوں نے ان کے کمال اور زوال سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔معرکیوں خراب وخوار ہوا، ایران کیوں نااستوار و بے مدار ہوا اور رومتدالکبری کیوں بے وقار اور مہلکے سے دوچار ہوا۔

سُنا اور سمجما جائے کہ تاریخ کی ایک عقل فعال ہوتی ہے جوتو موں اور مکتوں کی ایک ایک بات کا حساب رکھتی ہے اور اس حساب کے مطابق ان سے معاملت کرتی ہے۔ خیان نے ایک باریح بن کے ایک بہت پرانے گورستان میں عجب پچھکلام کیا تھا۔اس نے کہا تھا "اےتم،اےتم اہم متے اور ہونے کی طرح تھے۔تم" دلمون" کی شاینتگی اور بالسکی کے ما لک تنے یہ تمھارا یانچ جیے ہزار برس پہلے کا زمانہ شایعتگی اور بالستگی کے زمانوں کا زمانہ تھا اورار جمندانه تفار پھرتم نے خودایئے ساتھ مُرامعالمہ کرنا شروع کیا اور جوتوم اور ملس خود ا پنے ساتھ نرامعاملہ کرنے لگے اسے تاریخ مجھی معاف نہیں کرتی ۔ا سے تم!ا نے تم.... تومیں آخر کیوں ایک مدّت تک نمواور نمود یاتی اور پھرخود ہی اپنا ڈھانیجا کھڑ کھڑاتی ہیں۔ایں ناک سے نقنوں سے اسیخ گردو پیش کی شنوائیوں کو آزار کہ بچاتی ہیں۔شاید ایسا ہے کہ انسان کے گروہوں میں سے ہر گروہ اپنی زندگی کا ایک دورگز ار کرخودا ہے آپ سے اوراس کے ساتھ دوسروں سے بُرامعاملہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے اندراورا پنے باہر کسی بات کوکوئی دھیان نہیں ویتا۔اس کے سردھرے اور سرغنہ خود اپنے لوگوں کے بل کہ خود اسپنے بیری ہو جاتے ہیں۔اس حالت کوتم ایک اکتابث کہدیکتے ہو۔ میدعالت میدا کتابٹ جان لیواہوتی ہےاور جوگروہ اس اکتابٹ کا آزاری ہوجائے وہ بھی پنینے ہیں یا تا۔ مصر، ایران اور رومته الکبری کے زوال کا سبب بھی مجھ ایسا ہی تھا اور بیمی کمانھوں تے اپنا اچھا بُراحیاب لگانے کے سوااینے زمانے کے دوسرے گروہوں کا حساب لگا تا بُری

طرح جهور دياتفار

بھیان نے روم کے قابلِ صداحر ام تھم راں فلنی تھم راں مارس آ ریلینس کو یا دکرتے ہوئے روم کے حکم رانوں کی ایک ' وحشانہ شاہانہ تفریح '' کے بارے میں بھی کلام کیا ہے۔ ہارا اپنا ایک آدی بھی گزرا ہے "جہاں سارے رائے جاتے تھے وہاں ایمی محرونیس جھکائیس اور اس کا ابیا آدمی جس کے سامنے علیم اور حاکم کا ادب بجا لایا جاتا ہے ادب بجا لائيں جس طرح كابنول اس کے غلام کی ناز بردار تھی وہ اتنا شریف آدی تھا کہ اس کی ملک

ستراط کی بیوی ستراط کو بردی گندی گالیاں ہم اس کا ذکر ستراط کے ساتھ کرتے ہیں دیتی تھی بردی محندی گالیاں پر وہ سقراط کے غلام کی منظورِ نظر نہ تھی اس ليے كەسقراط كاكوئى غلام نېيس تفا

 $\triangle \triangle \Delta$ 

وہاں سیاہ نسل کے ایک تنو مند غلام سے کودوسرے تنومندغلام سے فرمان کے مطابق کسی ایک کے جان ہارتے تک الروایا جاتا تھا حریفوں میں سے کوئی بھی دوسرے کا دشمن نہیں ہوتا تھا جیتنے والا جان ہارنے والے کا جال نثار اورسوگ وارہوتا تھا

ایی زندگی کے آخری سانس تک

میں نے برانے زمانے کی تین عظیم الشان سلطنوں کا ذکر کیا تھا،مصر، ابران اور رومتدالكبرى كا-إس زمانے كامصر اريان اور رومتدالكبرى امريكا ہے اوران نتيوں ہے كہيں زیادہ دراز دست محیط اور دہشت ناک ہمیں ،تمام کمزور قوموں کواس " آ قاؤں کے آتا" ے چھٹکارایا نا ہے۔اس کے لیے ہتھیا رہیں ،اپنے آپ براعتاداوراعتبار ہونا جا ہے۔ مجھے یمی کہنا تھااور ہے کہ میں نشے میں نہیں ہوں۔

ينس ۋائجست ايريل2000

#### <u>WWW.PAKSOCIET</u>Y.COM

## پہلافرض

کیاتم نے لفظ کو معنی سے الگ کر کے اس کے ساتھ کوئی برتا و کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ کیا ہو جھے یا دہیں۔ویسے ہے یوں کہ بیا ایک بادل گت اور بولیر کی بات ہے۔کوئی بھی بُختا لفظ کو معنی سے الگ کر کے اس کے ساتھ کوئی برتا وا بھلا کیوں کر ہے گا۔

امان ہان! ایک بات ہے اور وہ یہ کہ لفظ کو معنی سے الگ کر کے ایک خاص طور پر برتا وا

كياجا سكتا بوروه اسطرح كمعنى كيجائ كيفيت سيسروكارركها جائي

اب لفظ کی نبعت سے کیفیت کے بارے میں میری کہن سُور کیفیت، لفظ یا لفظوں
کے آجک سے پیدا ہوتی ہے معنی یا مفہوم سے نہیں۔ یہاں مجھے خدائے تخن سیّد ببرعلی انیس
کے دادامیر حسن کی مقنوی ' سحر البیان ' کا ایک مصرع یاد آر ہا ہے کہ دھوں وھوں خوشی کی خبر
کیوں نہ دوں ۔ نہ جانے پہلامصرع کیا ہے یا مثلاً بید کہ میاں! بشیرا نے تو اپنے آپ کو
' دھتا سیٹھ' سمجھ رکھا ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہاں ' دھتا سیٹھ' کے کوئی معنی مراد نہیں ہیں،
کیفیت مراد ہے۔ اس لیے کہ ' دھتا' کے کوئی معنی ہی نہیں ۔ ایک بات دھیان میں آگئ
ہے سوکہتا چلوں، بات تو کیا ہے بس زبان کا ایک کلتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ' معنی' کا لفظ واحد

استعال کرنا ابوجہلیت ہے۔معنی ہمارے یہاں ہمیشہ جمع استعال ہوتے ہیں۔میری ایک نیار مرحلات سیاں میں استفاد کی ایس

غزل كامطلع هے،سال ہاسال پرانی غزل كا\_

دل میں ہے کیا مجھے نہیں معلوم اس کے معنی مجھے نہیں معلوم

م محد کھ خیال آرہا ہے کہ میں نے برسوں پہلے کی 'ابوجیلے'' کا ایک لکھا، پڑھا تھا۔

اس نے عجب شکیل ہائی تھی جو پھھ یوں تھی اصل مسئلہ قلیقی عمل کامعنی وریافت کرنا ہے ' میں نے بیہ جملہ پڑھ کرعالم خیال میں اس کے زوبہ زوبوکر اس سے کہا تھا کہ اب اور کھلو ہاؤلی کے دھیوتے! جیری تو دُم میں نمدا، تیری تو اسی کی تیسی ۔ چلا ہے اُردو کے قلم سے اپنی قابلیت بھارنے ۔ ہشت!

سمی بھی لفظ کے صرف ایک معنی نہیں ہوتے۔ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔اگر سمی اور زبان میں کسی لفظ کے صرف ایک بی معنی ہوتے ہیں تو ہوتے ہوں۔ کم سے کم میری زبان میں تو نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت مدعیانہ استفرا (INDUCTION) ہے گرمیں کیا کروں کہ ہے۔

بات کچھاورہورہی تھی اورہونے لگی پچھاور۔ایساا کٹر ہوتاہے کہ بات پچھاورہورہی ہوتی ہے اورہونے لگتی ہے پچھاور۔ ہاں ،تو ہات لفظ 'معنی اور کیفیت کے ہارے میں ہورہی تھی۔ دیکھا جائے تو مجھی مجھی لفظ کی صوت یا اس کے آ ہنگ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ معنی سے کہیں زیادہ بلیغ ہوتی ہے۔

میرااندازہ ہے کہ آج سے لاکھوں برس پہلے کا انسان جب کسی دوسرے انسان سے
اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا تو اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالٹا ہوگاجنمیں وہ شے ہرگز نہیں بھگت
سکتی ہوگی جسے ہم اِدھر چند ہزار برس سے معنی کہتے ہیں۔ان آوازوں میں کیفیت ہوتی تھی ،،
کیفیت جس میں معنی سے کہیں زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے بل کہ اس موقع پر'' بلاغت' نے
زیادہ مناسب لفظ' بلاغ'' ہے۔

میں نے جو پھے کہا وہ ہے کہا کہ لفظ یا بامعنی ہوتے ہیں یا کیفیت وارے ہم انھیں کیفیت پرور کہدلوگر بیطرز تجیر پھے شاعرانہ سا ہو جائے گا۔ اس لیے ''کیفیت وار''کی ترکیب شاید زیادہ مناسب ہے۔الغرض لفظ یا بامعنی ہوتے ہیں یا کیفیت وار سہاں میں نے لفظ کی تیسری فتم کا ذکر نہیں کیا اور وہ ہے مہمل ۔ اس لیے نہیں کہ لفظ کی یہ تیسری فتم ''بامعنی لفظ اور کیفیت وار لفظ سے کہیں زیادہ برتر ہے اور وہ کم سے کم میرے بیان کی گرفت میں نہیں آسکتی ۔''

میں اس مرحلے میں بیکن کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے سیاست اور حاکمیت نے ونیا میں کری طرح چھاؤنی چھائی ہے اور بکا کی ہڑ ہونگ مچائی ہے، اس وقت سے بس لفظ رہ گئے ہیں بس لفظ کھک کھو کھلے اور کھٹل لفظ معنی اور کیفیت سے بیک سرعاری۔ ہم اور تم روز لفظوں کے ایسے ڈھائی اور ڈھر کہتے ہیں جن پرصرف چتا اور شمشان کاحق ہے۔ یہاں میں ایک ڈھائی اور ڈھرکی مثال دیتا ہوں لفظوں کے ڈھائی اور ڈھرکی ملاحظہ ہو۔ میں ایک ڈھائی اور ڈھرکی مثال دیتا ہوں لفظوں کے ڈھائی اور ڈھرکی ملاحظہ ہو۔ در کیل شام پائی ہے روم کے وزیر اعظم اور قرطا جند کے وزیر اعظم یا ویلیم کے وزیر خارجہ اور بر برکے وزیر خارجہ نے باہمی دل چھی کے امور پر گفت کوگی۔''

میں پوچھتا ہوں کہ کیالفظوں کا بیا ٹالا زبان کی فحاشی نہیں ہے۔ کیا بیہ بیان کی ایک عین بدمعاشی نہیں ہے۔ ایک بات تو بتا و کہ بھلاس کی ماں نے دھونسا کھایا ہے جو''ہم جنس پرسی'' کے امر اہم کو'' باہمی ول چھی کے اُمور'' سے خارج کر سکے۔ اگر روم کے وزیر اعظم اور قرطا جنہ کے وزیر اعظم یا ویلم کے وزیر خارجہ اور بربر کے وزیر خارجہ ور برب کے وزیر خارجہ دوسرے کے دونوں ..... باہمی ول چھی کے اُمور پر گفت کو نہ کرتے بل کہ صرف ایک دوسرے کے گلوں کی منتھیاں لیتے یاان کولقوہ مارگیا ہوتا تو کیاان کے ملکوں کے وام عادو شمود کی طرح فنا میں منا ویک

براد رعزیز القدر معراج رسول تکھنوی! یه "وزیر خارج" کی ترکیب بھی عجب مختث ترکیب ہے عجب مختث ترکیب ہے وہ کون نافد نی خواجہ سرا تھا جس نے بیتر کیب ایجاد کی۔"وزیر" "

"ندکر" ہے اور" خارج" " مونث" سو" وزیرِ خارج" کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا وہ مخض جو بہ یک وقت مرد بھی ہوا ورعورت بھی یا نہ مرد ہونہ عورت ۔ بیتو عجب وتو عہب بیتو جب بیتو جب بیتو جب بیتو جب برزخ ہے۔ارے مارڈ الا!

ے گر نازئیں کے گا بُرا مانتے ہیں آپ میری طرف کو دیکھیے ہیں نازیں سہی

زبان کے قاعد ہے گی رُ و سے وزیرِ خارجی ہونا جا ہیے تھا۔ میں پوچھتا ہوں کیا خارجی مسلمان نہیں ہوتے۔

يا أخى جون ايليا! تم نے بيان كابيكون سائيج اختيار كيا؟ تم توسيد القريش جناب ہاشم بن عبد مناف کا خون ہو، مزاح نگاری تو اشراف کے لیے عیب و عار کی بات ہے۔ بیصرف اُردو والوں کو زیب دے تو وے بشمصیں ہرگز ہرگز زیب نہیں دیتی۔ المصا الحبيب اللبيب! بول بھي تم ديو بندي دارالعلوم اور شيعه دارالعلوم کے فارغ انتصيل ہو۔ تم نے اس صدی کے علمائے اعلام اور جہابذ ہ کرام کی جو تیاں سیدھی کی ہیں۔انھوں نے ازر و خُد ام پروری تمھار ہے سر پر دستار فضیلت با ندھی ہے۔اب رہی تمھاری شاعری تو وہ کون بندہ بشر ہے جوعیب سے پاک ہو، بےعیب تو بس خدا کی ذات ہے۔

مجھے کہنا کیا تھا اور کہا کیا ہے یوں کہ میں سفر کی حالت میں ہوں یکر میں کہاں اور سفر کہاں۔سفرتو تھرسے ہوتا ہے اور میرا نہ کوئی تھرہے نہ در۔ میں کاندھے پر زنبیل ڈالے شہروں شہروں اورملکوں ملکوں جو تیاں چنچاتے پھررہا ہوں۔ میں کیا اور میری بساط کیا۔ میں كيا اورميري اوقات كيايريس ولايتوں كے واليوں اورملكوں كے حاكموں كوايك تفيحت كرنا چاہتا ہوں۔اگر میں کوئی فیلیا اور قبل ہایا فقیر ہوتا تو ان کے سروں پر جریب رسیّد کرتا۔ پر میں تو فقر کیش ہوں سونصیحت ہی کرسکتا ہوں ۔میری نصیحت بیہ ہے کہ یا قوم! حرافی اور لفاظی کی بدکاری سے خذر کرواورا پی ' محکت عملیٰ ' کی نا جہاری سے باز آؤاورا بیے محروم ومجوراور معندورلوگوں سے عاجز انہ طور کے ساتھ بیاعتر اف کرو کہ ہم اب تک تمھاری جڈھی چڑھے رہےاورتمھارے سینوں پرجوتے پہنے کھڑے رہے۔اب ہم اپنے ہرجرم اورا بی ہرجنایت کو مانتے ہیں اورصرف شخصیں داودار ، دادگشتراور داور جانتے ہیں اوریہی بات حق اور حقیقت ہے۔ تمھارا ایک ہی و کھ تھا اور وہی و کھوں کا و کھ تھا اور وہ تھا بھیا تک بھوک، بیاری اور نا چاری کا ذکھ پر ہم شمعیں دھو کے دیتے رہے، ہم جنھوں نے اپنے آپ کوتمھارامسجا جنلایا تھا۔ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ہرگز وہ پچھنیں کیا جوہمیں کرنا تھا۔ہم اپنے ای فرض کواداکرنے سے غافل رہے جو ہماراسب سے پہلافرض تفا۔ مجھ فقیر کی بس یہی ایک نصیحت ب-سبكاتهلا موسبكي خير-

سپس ۋائجسٹ مئى2000

# جنت جهنم

ہماراپوراوجود مسئلوں میں پھنساہواہے۔ہم تاریخ کے بہت قابل رحم لوگ ہیں۔ہم تو استے قابل رحم ہیں کہ خود ہمیں اپنے اُو پر بھی رحم نہیں آتا۔ ہمارا ہاون برس کا ماضی ندامت ٹا بت ہوا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارا حال نحوست ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارا مستلقبل نا اُمیدی ہے۔کیاایساد کھائی نہیں ویتا؟

کیا پیطورِامر ہمارامقسوم اورمقد رتھا؟ کیا اس بدترین طورِامر کے سوابہترین طورِامر ممکن ہی نہیں تھا؟ میں کہتا ہوں کہ اس طورِ امر ، اس بدترین طورِ امر کے بجائے بہترین طورِامرممکن ہی نہیں بقینی تھا۔

ہماری بریختی کے گی سبب ہیں۔ان ہیں سے ایک سبب کشمیر ہے۔ہمیں اس جنت نے جہنم ہیں جموعک ویا اور اس کے ذہبے دار پنڈت جواہر لعل نہرو ہیں۔ پنڈت بی میری پند بدہ شخصیت رہے ہیں۔ میں نے انھیں اُردو تہذیب کے ایک شان دار مظہر کے طور پر دیکھا ہے۔ وہ کہا کرتے ہے کہ میں اپنی پڑھائی کھائی کے لحاظ سے انگریز ہوں ، اپنے فاندان کے لحاظ سے ہندو ہوں اور اپنی تہذیب کے اعتبار سے مسلمان ہوں۔ان کی اس فاندان کے لحاظ سے ہندو ہوں اور اپنی تہذیب کے اعتبار سے مسلمان ہوں۔ان کی اس بات کی ہرگز تر دیڈ ہیں کی جاسمتی اور یہی تو دکھی بات ہے۔ و تھم د تھم د تھم اس سید جمال الدین عرفی نے تشمیر پرایک ظم کہی تھی۔اس کا ایک شعریا دا آر باہے۔

ہر سوخت جانے کہ بہ شمیر ترایک ظم کہی تھی۔اس کا ایک شعریا دا آر باہے۔

یہر سوخت جانے کہ بہ شمیر ترا بیا تو وہ ایسا پرندہ ہو جو کباب ہو چکا ہوتو کشمیر کی دیات بخش اور نمو پرور فضا میں اس کے بال و پرنگل آئیں گے۔ یہاں ہے کہتا چلوں کہ حیات بخش اور نمو پرور فضا میں اس کے بال و پرنگل آئیں گے۔ یہاں ہے کہتا چلوں کہ

میرے نسلی بزرگ سیّدعر فی نے اس شعر بیس زبان کی صحت کا خیال نہیں رکھا اور کو کی شہر نہیں کہ ان جیسے عظیم الشان شاعر کو اس کا پوراحق حاصل ہے۔ ریجی ہوسکتا ہے کہ مجھے ریشعر سجے ما د نہ رہا ہو۔

بات سیری ہورہی تھی۔ یہاں مجھے کی قدردراز نعمی سے کام لینا ہوگا۔ یہر ے بیخطے ہمائی اور پاکستان کے نام ورفلسفی سیرجھ تنی مرحوم وتی ہی سے روز نامہ جنگ کے مربر اعلی رہے۔ میر سے بورے بھائی رئیس امر وہوی بھی اسی زیانے سے ۲۲ ویس تمبر ۱۹۸۸ ہیسوی لینی اپنے روز قتل کی شام تک جنگ کے بے حداہم بل کہ سب سے اہم دکن کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ جعرات کے دن قتل ہوئے تھے۔ بجیب بات ہے کہ انھوں نے دو تین دن پہلے جنگ بیں اشاعت کے لیے جو کالم بھیجا تھا وہ موت پر تھا اور وہ دوسر سے دن جمعے کوشائع ہوا۔ واضح رہے کہ میر سے بید دونوں بھائی مسلم لیگ کے معاملات کو جننا جانتے تھے اتنا کم ہی محافی جانے ہوں گے۔ میں نے اپنے ان دونوں بھائیوں سے اور نواب صد لین علی خال مرحوم سے شنا ہے کہ جب انگرین آزادی دے کر جانے والے تھے تو انھوں نے پچھے مسلمانوں سے بیات جانا چاہی تھی کہ ریاست حیدرآ با داور کھیر کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جانا چاہی ج

مسلمانوں نے کہا تھا کہ ریاست حیدرآباداور تشمیر کے معاطے کو جوں کا توں رہنے دیا جائے۔ آخران چند مسلمانوں کے اس طرزعمل کی کیا وہ تھی؟ بات ہے ہے کہان کا بجاطور پر بیا ندازہ تھا کہ ریاست حیدرآباد پا کہتان سے رشنہ جوڑ ہے گی اس لیے کہ ریاست حیدرآباد کا حاکم مسلمان ہے بینی نظام حیدرآباد عثان علی خاں۔ ربی رعایا تو اس کی تعداد آگر چہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے گروہ کربی کیا تھی ہے۔ اب ربی ریاست تشمیرتواس کا معاملہ حیدرآباد کے برکس تھا۔ وہاں کا راجاتو ہندوتھا اور پر جا ہندوؤں سے کہیں زیادہ تھی ۔ سواس وفت کے مسلمانوں نے بجاطور پر بیہ بے عدیل اور بے بدیل تیاس قائم کیا تھا کہ شمیر کے لوگوں کی اکثریت پاکستان کا حقد بنتا جا ہے گی اور راجا کہ بھی تیس کی کی سیاس میر سے گا۔ یہاں میر ب

اقوام متحدہ نے تشمیر کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا وہ یک سربجا اور درست تھا۔ وہ فيصله بيقا كتشمير كمعاط كافيصله كرن كاحق صرف تشمير يول كوحاصل بءنه مندوستان کونہ پاکستان کو۔ ہندوستان نے اس وقت بیہ بات مان لی تھی اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کو مجھے تشکیم کیا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کی تاریخ کے بہت بڑے سیاست دال تنے۔وہ فقط سیاست دال ہی نہیں تنے بل کہ ایک ادیب اورمؤرخ بھی تنے۔میرا دُ کھ يه ہے كه بديات ميرے ليے تا قابل فهم ہے كه پندت نهروجو بهت بزے آدى تھے، وہ آخر تحشمير كے معاملے ميں اتنے جھوٹے كيوں يؤ مكے \_ گزشته بادن برس ميں مندوستاني سیاست کے تجزید نگاروں نے بینڈت نہرو کا تغسی تجزید کرتے ہوئے بد کہا ہے کہ تشمیراُن کی کم زوری تھا اس لیے کہوہ کشمیری تنے۔کشمیری ہونے ہی کی وجہ سے وہ ونیا کے ایک عالی شان کشمیری شاعرٔ مسلمان شاعرعلاً مها قبال سے تمہرا دینی تعلق رکھتے ہتھے۔مشہورفک فی برٹر بینڈرسل نے کہا تھا کہ بینڈت نہرہ جیسے بڑے آدی نے کشمیر کے سلسلے میں بہت غلط موقف اختیار کیا۔ بیتو رہی بات پند ت نہرواور مندوستانی سیاست دانوں کی تمریا کستان اب بھی اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو ما نتاہے بعنی رید کہ شمیر میں استصواب رائے کرایا جائے۔ میں یا کستان اور ہندوستان میں سیکروں تشمیر یوں سے ملاہوں اور ان سے ان کے ول کی بات پوچھی ہے۔ مجھ سے انھوں نے جو پچھ کہا وہ بیا کہ دونوں حقوں میں رہنے والے تحشمیری ایک ساتھ رہنا جا ہتے ہیں۔ دونوں حقوں کا ایک ہونا ہمارا خواب ہے مختصر بیہ ہے کہ وہ جو پچھ کہتے ہیں وہ بیہ ہے کہ تشمیر ہوں کا۔ ہوسکتا ہے کہ میرا بیمحدود جائزہ درست نه جواور تشميري كيحهاور جا بيخ جول \_ تحشميركا نام بھى عجيب نام ہے۔ بيان مشايد عالم غيب خداوتد ہى نے ركھا ہو گا تكر ہم اس کوغلط اواکرتے ہیں۔ہم کشمیرے کاف کوز برے ساتھ اواکرتے جلے آئے ہیں جب کہ

سمسمیرکا نام بھی عجیب نام ہے۔ بینام شاید عالم غیب خداو تد ہی نے رکھا ہوگا تمرہم اس کو علط اواکرتے ہیں۔ ہم سمیر کے کاف کو ڈیر کے ساتھ اداکرتے چلے آئے ہیں جب کہ اس کے کاف کو ٹیس کا مسکلہ نہ اس طرح حل ہوگا جس طرح ہندوستان چاہتا ہے اور نہ اس طرح حمل ہوگا جس طرح ہندوستان چاہتا ہے اور نہ اس طرح حمل ہوگا جس طرح ہندوستان چاہتا ہے اور نہ اس طرح حمل ہوگا جس طرح اقوام متحدہ اور پاکستان چاہتے ہیں۔ میاں! میرے گمان کے مطابق سمیر کے

مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ہے ہندوستان اور پاکتان دونوں مل کر کشیر کو ناگاسا کی اور ہیروشیما بنادیں اور بنزی خوشی کی بات ہے کہ اب دونوں میں ہے استطاعت اور شان دارا بلیت پوری طرح پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ دونوں کے پاس اب اپٹم بم موجود ہے۔ میری مجھ میں یہ بات آج کل نہیں آئی کہ ہندوستان اور پاکتان گزشتہ باون برس سے میری مجھ میں یہ بات آج کل نہیں آئی کہ ہندوستان اور پاکتان گزشتہ باون برس سے اپنے اذبت ناک بل کہ عذاب ناک ترین مسئلوں پر لعنت بھیج کر شمیراور کشمیر بوں کے مسئلے میں کیوں جیٹے ہوئے ہیں۔ آخر کس فراق میں؟ پچھلے دنوں سے پچھا میدتو پیدا ہوئی ہے کہ شاید روز حشر تک حل نہ ہونے والا یہ مسئلہ اب حل ہوجائے گا۔ اس طرح دونوں کا ایشی تو ت ہونا بہت مسعود ومبارک امر ہے۔ میں ہندوستان، پاکستان دونوں کو یہ مشورہ اس لیجی دوں گا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو ایٹم بم کے ذریعے حل اپنے کی مامشورہ اس لیے بھی در رباہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے باشند سے بہت گھٹیا جان دار ہیں بل کہ وہ تاریخ میں۔ کے مزی بلے کے کیڑے ہیں۔ کیڑوں کے باشند سے بہت گھٹیا جان دار ہیں بل کہ وہ تاریخ کے مزی بلے کے کیڑے ہیں۔ کیڑوں کے سوا پھٹیس ۔ اب رہے کشمیر کے لوگ تو وہ یہود یوں کی طرح خداوند کی چیدہ اور برگزیدہ مخلوق ہیں۔

یں آیک فاتر العقل اور پیم دیواندانسان ہوں جھے سے بھلاکی بھی معاطے میں کون
داسے لے گا مگر میں اپنی پیم دیوائی بل کہ پوری دیوائلی کی برد میں ایک بات کہوں گا جونہ
جانے خوش کوار ہے یا ناخوش کوار۔ اور وہ یہ کہ تشمیر ہرگز نہ ہندوستان کا مسئلہ ہے اور نہ
پاکستان کا۔ ہندوستان کے باب میں تو میں کیا کہہسکتا ہوں لیکن پاکستان کے باب میں،
میں پوری دل سوزی اور جال کی کے ساتھ یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ پاکستان کے صاحبانِ امر و
قدر کا سب سے پہلا اور آخری مسئلہ شمیر نہیں، پاکستان کے وام میں جو بھوک، بیماری اور
بھیا تک محرومیوں میں جی رہے ہیں، مررہ ہیں اور پاکستان کے صاحبانِ امر وقدر کواس
کی کوئی پروانہیں رہی ہے۔ میں اس جنت کو لے کر کیا کروں جو میرے لوگوں کے لیے
جہنم بن جائے۔

سسيلس ڈ انجسٹ جولائی2000

# بيش قبمت أميد

مسیحی تقویم کا دوسرا ہزارہ MILLENNIUM) ختم ہور ہا ہے اور میں بیہویں صدی کا آخری انشائیہ مرتب کررہا ہوں۔ اُردو کے لوگ بھی عجب بچھلوگ ہیں۔ بیلوگ (MILLENNIUM) کو ہزار یہ کہتے ہیں۔ اُ بے اُردو والو، ہزار بیہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ درست لفظ ہزارہ ہے۔

ہاں تو مسیحی تقویم کا دوسرا ہزارہ فتم ہورہا ہے اور ہم تیسرے ہزارے میں جارہے میں۔ہم تیسرے ہزارے میں نہ جارہے ہیں اور نہ تیسرا ہزارہ آرہا ہے۔ہم تیسرا ہزارہ درآ مدکردہے ہیں۔

ہے یوں کہ ہم بیسویں صدی ہے اکیسویں صدی میں داخل نہیں ہورہے بل کہ " دصدی بدر " کے جاتے ہیں۔ " صدی بدر " کے جارے ہیں۔ "

ہمارے ہاں بیسویں صدی آئی ہی نہیں بل کہ وفت ہمارے بال تھینے کر جھنجوژ کرہمیں بیسویں صدی میں خوامخواہ لے جار ہاتھا ورنہ ہم تو حمیار حویں، بار حویں صدی عیسوی کے لوگ تھے۔

یصدی معلوم صدیوں کے مقابلے میں سب سے اہم صدی رہی ہے۔اس صدی کا اندازہ لگا کر گمان گزرتا ہے کہ وفت پیچھے نہیں جاتا بل کہ آ کے بڑھتا ہے۔ یہ کوئی بہت گہری بات نہیں ہے، پرایک بات ہے۔ بیسویں صدی بہ ہرحال کئی لحاظ سے ایک چیش قدم اور روندہ صدی رہی ہے۔

مغرب کے نام بردہ عمرانی مفکرا پین گلر نے کچھالیی بات کبی ہے۔ آج سے دو ہزار

برس پہلے کا ساج ، آج کے ساج سے پیچھے نہیں رہا۔ ہرساج کا اپنا حساب کتاب اور اپنا نصب العین اور نصاب ہوتا ہے۔ ہرساج کی اپنی نیکی اور بدی ہوتی ہے۔ معیار اور اعتبار ہوتا ہے۔ وہ ساج کسی ساج سے نہ پیچھے ہوتا ہے اور نہ آ کے گریں پھیا اور طرح سوچتا ہوں۔ ہے یوں کہ میر اس بزرگ سے کوئی شٹائیس ہے۔ پر میں بیگان کرتا ہوں کہ پہلی صدی سیجی کتنے ہی طور اور تطور کے ساتھ دوسری صدی سیجی ، پانچویں صدی سیجی ، نویں صدی سیجی ، بارھویں صدی سیجی ، اٹھارویں صدی سیجی ، انیسویں صدی سیجی ، بیسویں صدی کسیجی ، بارھویں صدی سیجی ، اٹھارویں صدی سیجی ، انیسویں صدی کسیجی سے بیسویں صدی کسیجی ، بازھویں عدی گردانی بل کہ مانی صدی کسیجی ، انہار کہ کی مدی گردانی بل کہ مانی

بیسویں صدی کا شربھی گزشتہ صدیوں ہے کہیں زیادہ شرم ناک رہا ہے اوراس کی خیر

بھی گزشتہ صدیوں کی خیر ہے کہیں زیادہ فرخندہ اور قروزندہ رہی ہے۔

مگریہ تو وفت کے حساب کتاب کی ایک بے حس رُوداونگاری ہے۔ اس سے اس دور

سے محروموں اور مظلوموں کو ایک ہمتہ بھر سکون نہیں مل سکتا۔ بل کہ ایک مشتعل، بے سکونی پیدا

ہو کتی ہے۔

اس دفت جاڑوں کی رات کے ساڑھے ہارہ بیج ہیں اور اس ملک کے باشندوں کی ایک بہت ہوی تعداد کسی ہوئش کے بغیر سڑکوں کے کنارے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں را نوں میں ویے ہوئے وہ ہمزہ '' کی طرح پڑے ہیں اور لطیف سے کہ ندائھیں اپنے خدا سے کوئی شکایت ہے اور نہ خداوندوں سے ۔ ہمنت تمھاری کی ۔

یہ معارے والی اور متوتی بہت اُ بھر چلے ہیں، بہت اپھر چلے ہیں۔ یہ بہیں چنگیز خال کے دورتک پہنچانا چاہتے ہیں اور ایک ٹائیے کے لیے بھی اپنے ہوش میں نہیں آتا چاہتے۔
اگر تمحاری آ تکھیں ہیں تو و یکھو، تاک ہے تو سُوٹھو، کان ہیں تو سُو مکھال ہے تو جھوؤ، اور زبان ہے تو چکھو۔ پرتم بزی ہی موٹی کھال کے ہو، اتنی موٹی کھال کے کہ اگرتم بقرعید کے و ہے ہو تے تو شمیں ذریح کرنے ہیں تصاب کی تھری کھٹلی ہوجاتی۔
دینے ہوتے تو شمیں ذریح کرنے ہیں تصاب کی تھری کھٹلی ہوجاتی۔
تمھاری جیمھ کے تلے جیمھ ہے، ای لیے تو تم عجب اینڈی بینڈی طرح جیمھ کرتے

ہوے تم بنتے باز ہو، تم بودی کرتے ہوئم نے آدھی صدی سے زیادہ کی مذہت تباہ کردی۔ تم نے ایک شنہ تاریخ کوایٹر کرڈ الاتم نے ہمیں ڈیروڈ برکرڈ الا۔

بیصدی، بیبویں صدی ، بہت خوش بخت اور بہت بد بخت ہے۔اس صدی میں جانی ہوئی تاریخ کی سب سے وحشیانداور در تدگانہ جنگیں لڑی تئیں۔اس صدی میں انسانی ذہن نے ہرصدی سے زیادہ علم حاصل کیا۔ بیصدی سائنسی کار پردازی کی سب سے زیادہ نام بردہ صدی کہلائی جانے کاحق رکھتی ہے لیکن میں کیا کہوں کہ بیصدی کی اعتبار سے بڑی گندی اور گھنا وئی صدی گردانی جائے گی۔

پُرانے دور ہیں آگر وحشت، بربرہت اور بہمیت پائی جاتی تھی تو وہ دور بھی تو جہل، جاہلیت اور جو لیت کا تھا۔ اس دور کے حیوان ناطق میں دوسر سے حیوانوں سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پایا جاتا تھا گر بیصدی تو حیوان ناطق کے اوج، عروج اور کمال کی صدی ہے۔ آج کا حیوان ناطق تو ایک مجونما حیوان ناطق ہے۔ اس نے دانش اور بینش کا جوسر ماہے حاصل کیا ہے، وہ حیران کن اور بلا شبہ قابلی رفک ہے۔ آج کا ایک عام شہری اور وہ بھی امر یکا، چین ، جاپان ، جرمنی ، فرانس اور انگلتان کا شہری نہیں ، ایک پس ماندہ ملک کا عام شہری بھی مشہور مفکر ، طالیس ملیٹی ، انباذ قلس ، پار منائیڈین ، اکسامانس ، پروٹا گورس ، گور جیاس ، ستر اط ، افلاطون ، ارسطو ، اسکندر افر دولیی ، پلوٹینس ، یعقوب کندی ، فارانی ، یولی سین ، ابو بکر زکر یا رازی ، این رشد ، این طفیل ، مقتی طوی ، طامس اکو یئاس ، راجر بیکن ، فرانس بیکن وزا ، کا نث اور ۔ ۔ ۔ ۔ مقابلے ہیں دنیا سے ذیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ ایک عام شہری بی نہیں ، ایک لڑکا بھی ۔

لیکن یہاں ایک بات جان لینا جا ہے کہ واقفیت رکھنا اور بصیرت رکھنا ہے دو جُدا با تیں ۔
ہیں ۔ کولمیس نے امریکا در یافت کیا اور ارسطونے امریکا کا نام بھی تھیں شنا تھا مگراس کا یہ مطلب نہیں کہ کمیس، ارسطونے بڑا آ دی تھا۔ خیریہ بات تو زیج بیں آگئی تھی۔ کہنا ہے کہ ہم طوعاً وکر با اکیسویں صدی تک آتو میں ہیں کین ہمیں بدترین رُسوائی کا بدترین خطرہ ہے۔
ہم طوعاً وکر با اکیسویں صدی تک آتو میں ہیں کی طرح ذلیل ہوئے تو پھراکیسویں صدی

میں کیسے 'عزیز'' قرار پائیں ہے۔ہم تواب کیسر بعداز وفت لوگ ہو سے ہیں۔ہم نے بیسویں صدی میں اپنا ماضی بھی جاہ کیا اور حال اور مستقبل بھی جاہ کررہے ہیں۔اب آگرہم، ہم رہے تو ہم نہیں رہیں ہے۔ہم ہونے کے دائزے سے ٹری طرح باہر نکال ویے جائیں ہے۔

ہم میں سے بعض لوگ اور بعض وہ لوگ جوہم میں سے نہیں ہیں ، کہتے ہیں کہ اکیسویں صدی روحانی صدی ہوگی ۔میرا گمان بیہ ہے کہ بیہ بات اپنے آپ کوخوش کرنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ ہے بول کہ اکیسویں صدی ہمت شکن حد تک مادّی صدی ہوگی۔ہمیں اکیسویں صدی کے بارے میں بیر پیش کوئی کر کے وہ روحاتی صدی ہوگی ،سکون اور لڈ ت حاصل كرنے كى موس نہيں ركھنا جاہيے ورنہ ہم اكيسويں صدى كے پہلے ہى عشرے بيں تباہ ہو جائیں ہے۔ میں اپنے مزاج میں پُر اُمید آ دی نہیں رہا، ہوسکتا ہے کہ بیمیری خامی ہو یامیرا تجربه ونیا کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہذب انسانیت امریکا کے مجرمانہ ترین روبوں سے بھیا تک کھاٹا اُٹھائے گی۔مہذب دنیا کوتاریخ کےسب سے بوے لفنگے گروہ لین امریکا کی سیاست، جنایت کارول اور جفاشعاروں سے فیج کے رہنا جاہیے۔ انھیں انسانیت کی خاطروفت کے بہاؤیں ایک نے زُخ سے بہنا جاہیے اور وہ زُخ ہے شریف انسانیت کے ساحل مراد کا زخ ۔ کاش اگر ہوسکے درندانسانیت کو اکیسویں صدی ہیں امریکا کی طرف سے شدیدترین ہلاکت اور بتا ہی کا خطرہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بدلوفرامریکا انسانیت اور تہذیب کو نیاہ کر دے محرمیں اُمیدر کھتا ہوں کہ دنیا کے مہذب انسان اور خود امریکا کے عوام ایسانہیں ہونے دیں سے اور یہی میری سب سے بیش قیت اُمید ہے۔

سسينس ۋايچسٹ جورى2001

# اكيسويںصدى

بیاکیسویں صدی کا پہلا انشائیہ ہے۔اب سے پہلے ہم بیں سے شاید کسی نے بھی کسی صدی کی پہلی تحریبیں لکھی۔ کسی بھی صدی کی پہلی تحرید لکھنا شاید سب سے خوش کوار تجربہ قرار پایا جانا چاہیے سواس اعتبار سے بیمبرا بے صدخوش کوار تجربہ ہے۔

ہے یوں کہ اکیسویں صدی پاکستان میں آئی نہیں ہے بل کہ اغوا کر کے لائی گئی ہے۔ ہم تو ابھی تک اپنی قرونِ مظلمہ سے ایک قدم بھی آ سے نہیں بڑھے۔

ہنداریانی معاشرے کے زوال پر آیک زمانہ گزر چکا ہے جو دسویں صدی عیسوی کے گردوجوارے شروع ہوکرانیسویں صدی میں اپنے بہت نمایاں اوج وعروج کو پہنچا۔
میں آیک برس پہلے تک ریسوج بھی نہیں سکتا تھا کہ اکیسویں صدی کا آغاز پاکستان میں اس بے مثال نزک واحتشام سے کیا جائے گا۔

خوشی ہے، خوشی ہے کہ اکیسویں صدی کا استقبال ہماری مملکتِ الہیہ کے کسی عام ''امیر السلمین'' نے نہیں بل کہ منظم اعلیٰ نے کیا ہے۔ 'ومنظم اعلیٰ' کی ترکیب اپنی معنویت کے اعتبار سے اُردو کے حق میں ایک عطیہ ہے۔ امیر السلمین یا خلیفہ پرانی تعبیریں ہیں جدید ند بہب پرست بر تے ہوئے جینیتے ہیں۔ سؤامیر السلمین یا خلیفہ کا آگر کوئی بہترین بدل ہوسکتا ہے تو وہ منظم اعلیٰ ہے۔

وقت نے اکیسو یں صدی کے سرز دہونے سے بہت پہلے ہی اکیسویں صدی کے آغاز کا دہاڑا لکھ ڈالا تفا۔ ہے یوں کہ اب سے اعتصے خاصے دنوں بعد تک کے لوح وقلم نے ہمارا معاملہ محفوظ کر دیا ہے۔

669

ہم نے اپنے آپ ہے، اپنے آپ ہے فکست کھائی اور فکست کی فکست ہم ایسی فکست ہم ایسی فکست ہم ایسی فکست ہے۔ ہم ایسی فکست سے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی پناہ ما تکتے ہیں۔ اے تاریخ، اے تفویم! اسے دوام! اے دیموم! ہمارا ٹینٹوا چہانے والوں اور ہمار سے فرخرے کا خون ڈکوستے والوں کو بھی ایسے عذاب اور عماب سے پناہ میں رکھ۔

ممانا ہے اور کیسا گھاٹا ہے۔ابیا گھاٹا ہے کہ بول محصف سے ہیں سمحفن ہے اورالی محصن ہے کہ مونٹوں سے سائس کٹ سے ہیں اور ہم پھر بھی زندہ ہیں۔

اگرنا کامی اور شوم انجای کے کوئی بھی معنی ہیں تو یہ بات نہایت تضیحت، انائیت اور فحصیت کے ساتھ اپنی شنوائیوں کے چہ بچوں میں آتار لینا چاہیے کہ ہم مست کا ننگ ہیں۔ ہم تہذیب کے رنگ میں بھنگ ہیں۔ہم تاریخ اور تفویم کا آڑنگ یَونگ ہیں۔

تم استے مشکل ہو کہ میرا اُنٹا تو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ تم انڈوئیل ہو، تم انسانوں کے شایستہ کنے میں کیسے بھکتے جا ؤ کے۔ جب تم ما شیوں میں بھی جگہنیں پاؤ کے تو آخر کہاں یا ڈ کے۔

تم جن تحیسوں اور حاکموں کے شاگرد پیشہ ہووہ اندری بس ہیں۔ تم ان سے اندری جلا ب لینتے رہو مے اور سارے جک میں تمھاری تھڑی تھڑی ہے گی۔

سرز بین کے چئے چئے برجھونے کے آج بھیرے مسے ہیں اور جلد ہی جھونجلوں اور جعنجلا ہٹوں کی فصل کائی جائے گی۔

میں اکیسویں صدی کوتہا ہے بددلی نے بسر کردہا ہوں۔ تہا ہے ناری سے گزار رہا ہوں۔ بیسوی صدی ہمارے لیے ایک بدترین صدی ثابت ہوئی ویکھواکیسویں صدی کیا مگل کھلائے گی۔

و کھنا ہے کہ تھاری تمکنت، مناحب اور مکنت حرام کاراور تا قابل رشک صدیوں کی اس وارث صدی کے ساتھ کس طرح پیش آئے گی کہ اس پر ہماری خیر کے امر کا دارو مدار ہے۔ آخریں مجھے جوبات کہنا ہے وہ بیہے کہ ماہ وسال اور صدی کا حساب لگا نایا ان سے فال لینا آیک یا گل بن کا بچین ہے۔اصل معاملہ روز وشب اور صدی کانبیں ہے معاملہ روز وشب اورصدی گزارنے والول کا ہے۔صدیاں کیا بیچتی ہیں، اصل بات انسان کی ہے۔اس انسان کی جولا کھوں سال تک بدترین شب وروز مطے کرتا آیا ہے اور آخراس نے اینے گردوہ پیش پر فتح یائی ہے۔

ا کیسویں صدی تھی نصامیں شروع ہوئی ہوہمیں بہ ہرحال اس پر فتح یا ناہے۔

ىنى دائجىت مارچ 2001

### گرو

میں مزار قائداعظم سے گزرتا ہوا شاہراہِ قائداعظم کی طرف مُوتا ہوں۔ پھے دُور جاکر دائیں طرف آیک دیوار پر جھے آیک نعرہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ بیں اسے پڑھتا ہوں و دہارہ پڑھتا ہوں ادر چلتے چلتے رُک جاتا ہوں۔ جھے آیک عجیب روحانی فرحت محسوں ہوتی ہے اور میں اطمینان کاممہراسانس لیتا ہوں۔ یہنعرہ شہر کی دیواروں پر کھے ہوئے تمام نعروں سے عُدا ہے۔

سے دورفتند آگیز بول اورخوں ریز بول کا دور ہے۔ آگر د بواری ن کی روح ہوتیں تو وہ اسپے سینوں پر لکھے ہوئے زہر میلے نعروں کے اثر سے ہلاک ہوجا تیں۔ آپ د بواروں پر لکھے ہوئے نعروں کو پڑھے جائے اور خوف اور خدشات سے کم زور پڑتے چلے جائے۔ آپ کوکوئی بھی ایسانعرہ نظر نیس آئے گاجودل میں ایک خوش کوار کیفیت پیدا کرتا ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دردمندی امن پندی اور خرسندی کے استے بیری کیوں ہو سمجے ہیں۔ ہیں تباہی اور بتاہ کاری کے شوق نے اتناسٹک دل اور سفاک کیوں بنادیا ہے؟

انسان میں زندگی کی خواہش کے ساتھ موت کی خواہش بھی پائی جاتی ہے خود کشی اور خودشی کار بھان اس کی بہت سادہ اور عام نہم علامت ہے۔ نفرت بغض غیظ وغضب اور درشت خوئی موت کی خواہش کی بہت سادہ اور عام نہم علامت ہے۔ افراد کی طرح اقوام میں بھی موت کی درشت خوئی موت کی خواہش پائی جاتی ہے اور بہت ہے افراد ہی خودشی نہیں کرتے بعض تو میں بھی اقدام خودشی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ تاریخ میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ مرزندگی کی خواہش موت کی خواہش ہوتی ہوتی۔ خواہش پر غالب رہتی ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو نوع انسانی بھی کی فنا ہوچکی ہوتی۔

ہم نے جن نعروں کا ذکر کیا وہ زندگی کے جذبے کو کم زور کرتے ہیں اور موت کے ر جحان کوتفویت پہنچاتے ہیں جا ہے وہ اپن موت کار جحان ہویا اسے حریف کو ہلاک کرنے كار بحان - ان نعرول ميں ايك دوسرے كے ليے زہر بايا جاتا ہے۔ وہ ذہنول كومسموم بحرنے کے سواا درکوئی فرض انجام نہیں دیتے۔انھوں نے مرگ وہلاکت کی فضا پیدا کردی ہے۔سیاس نفرت انگیزی اسانی نفرت انگیزی اور مدہبی نفرت انگیزی ان کا حاصل کیا ہے؟ ہلاکت ٔ ہلاکت اورصرف ہلاکت ۔اگر ان نعروں میں ہے کوئی ایک نعرہ بھی یوری طرح كام ياني حاصل كرك معاشر بين دمشت تاك تابي تيل جائد

توموں کی زندگی میں کمال کے دور کے بعدزوال کا دور آتا ہے۔ بیتاریخ کا ایک عموی رجحان ہے کیکن ہماری زندگی میں تو کمال کا دور آیا ہی نہیں کھریہ سلسل زوال پذیری ک حالت بھارامقوم کیول قرار یائی ہے؟ یہ بات بار بارسوچنے کی بات ہےاورہم میں ہے بر محض کے سوچنے کی بات ہے۔

بیحقیقت پورے ہوش کوش کے ساتھ سن لی جائے کہ تاریخ افراداورا توام کے تازاور نخرے اُٹھانے کی عادی نہیں رہی۔ جب بھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو خلاف ورزی کرنے والے جاہے اسینے وفت کے عالی شان سمج کلاہ ہوں یاعظیم الشان قویس اور قبیلے ..... تاریخ انھیں روندتی ہوئی گزرگی ہے۔ ہمیں تاریخ کے مزاج سے ہم آ جنگی پیدا کرنایزے گی۔

عجیب صورت حال ہے۔ ہم میں سے جو بھی گروہ ہے وہ آ ہے سے باہر ہے جسے دیکھیے وہ دوسرے کونیست و تا بود کرنے پرتُلا ہوا ہے۔ہم ایک دوسرے کے خلاف زہراً گلنے کو غدہبی فریضہ اور سیاسی ضابطہ خیال کرتے ہیں۔ ہرگروہ کوتو ڑنے کی باتیں کرنے کی اُست بر حمی ہے۔جوڑنے کی باتیں کرنے والا کوئی نہیں۔ کیابید ندگی گزارنے کے طور ہیں؟ اگر تمهارايبي وتيره ربانويقين كروكهتم اينه وجود كاجواز كفومينهو سيئة تمهار يطورمجر مانه بين اور تمهارے طریقے مفیدانہ بعض قومیں اتنی گئی گزری ہوتی ہیں کہ ان پر غصہ نہیں رحم آتا ے۔ کیاتم اضی قوموں میں سے تو نہیں ہو؟ میں شمیں ان قوموں میں شار کرنے کی ہمت

خہیں رکھتا۔ بہ ہرحال جو پچھی ہے وہ بہت ہمت شکن ہے۔ جو پچھی ہے وہ افسوس ناک ترین ہے۔

ہاں تو دیواروں کے فتندا تکیز نوشتوں کوچھیل ڈالؤورنہ تم گھر ج ڈالے جا ڈ مے۔ایک دوسرے کے لیے معقول لہجہا ختیار کرو۔ دلیل اور بر ہان کے ساتھ بات کرتا سیکھو۔ میں نے شاہراہ قائداعظم کی ایک دیوار پر لکھے ہوئے ایک شریفانہ اور دائش مندانہ نعرے کا ذکر کیا تھا' وونعرہ یہ ہے:

"فرقد پرتی کے بتوں کو پاش یاش کرڈ الو!"

جس محترم تنظیم نے بینعرہ رقم کیا ہے اس تنظیم کو میرامود ہانہ سلام پہنچے۔اگر جھے اس تنظیم کے کسی رکن سے واقف ہونے کی عزت حاصل ہوتی تو میں اور میرے برادرعزیز معراج رسول اسے اپنے سینے سے لگاتے اور اس کی پیٹانی کو بوسہ دیتے 'اگر ہم ایسا نہ کر سکتے تو ہم بھی بہتوں کی طرح تاریخ کی گرد بن کررہ جانے والوں میں شامل ہوتے۔

مستنس ڈانجسٹ اپریل 2001

## راه گير

ہوں یاا پنے اندر۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔بل کہ مجھے تو ان راہ گیروں پر رشک آتا ہے جنھیں کہیں کئنچنے اور کہیں ہے واپس آنے کی جلدی ہوتی ہے۔ میں کوئی ایسا شہری نہیں ہوں جس کا ایک ایک لیہ بہت فیتی ہوتا ہے۔ مجھے کوئی بھی ضروری کا منہیں اور اگر بچے پوچھتے ہوتو مجھے کوئی کا منہیں ہے۔ ہیر چلنے کے لیے ہیں۔ اس لیے ہیں اپ پیروں پر چل رہا ہوں۔ اگر پیرسر کھجانے

کے لیے ہوتے تو ہیں ان سے اپنا سر کھجا رہا ہوتا۔ ہیں تو بس یوں ہی چلنا چلا جا رہا ہوں۔

یہاں مجھے اپنی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ بیشعر مزاح

اورظرافت کی شاعری کا ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ مزے کی بات بیہ کے شاعر نے بیشعر

ایٹ دل کی بہت تھین حالت میں کہا تھا کینی کہا ہوگا کر شاعر کیا اور اس کے دل کی تھین

حالت کیا۔ بس پہے رہو، پچھ کہومت۔ وہ شعریہ ہے۔

یہ جو پڑا ہے سائے دیوار یار بیس فرمال روائے کشور ہندوستان ہے

جان لیا جائے کہ میں بھی فرمان روائے کشور ہندوستان ہوں۔ تم کہوسے کہ اے فض ،

تو بھنگ پی گیا ہے۔ بیں اس کا بیہ جواب دوں گا کہتم بھنگ پی مجے ہوئے ..... ہاں ، تم جو بیہ

کہدر ہے ہو کہ بیں بھنگ پی گیا ہوں۔ سُنو! بیں تو اس دن سے بھنگ ہیے ہوئے ہوں جس

دن ہمارا آ دمی ، ہمارا شاعر ، ہمارا شاہ ، ہمارا پیرومرشد اور ہمارا درولیش اپنے ویران تھے ،

لال قلعے کوچھوڑ کرا ہے دادا کے مقبر سے بیں جا بیٹھا تھا۔

میں نے پہلی باراس دن بھنگ بی تھی اوراس رات تر اہابیرم خان پراڑ کھڑایا تھا۔ میں نے پہلی بارایک جو ہڑکو جمناسمجھا تھا۔ میں نے اپنے جو تے پیروں سے آتار سمجھا تھا۔ میں نے اپنے جو تے پیروں سے آتار سمجھا تھا۔ میں نے اپنے جو تے پیروں سے آتار سمجھا میں میں نے زمین کو اپنے تکووں کے بیچے سکیڑلیا تھا اور بس یوں ہی چل پڑا تھا اور رات کے دومرے پہر پنجہ شریف کے دروازے کے سامنے، جا سلام کیا تھا.....عشق الله .....مر جواب میں 'مدداللہ' نہیں سُنا تھا۔

نکھول جاؤ ،سب کچھ کھول جاؤاور ڈورکی بات کی طرح اپنے دھیان میں بھی نہلاؤ کہتم پہلی بارکب لڑکھڑائے تھے اور کب راہ سے بے راہ ہوئے تھے اور وہ یوں کہ زمانے کے راستوں میں لڑکھڑانا ہی تمھاراتھیں ہے اور جب بھی گھرسے باہر لکلا کرواپنے وائیں اور بائیں کی طرف کی دیواروں کو دھیان سے پڑھتے ہوئے چلا کروکہ بیددیواریں ہی تمھاراتھا ب بیں۔ان دیواروں پڑھکتیں ،بھیرتیں اور ہدایتیں تم کی تی ہیں اور تم کی جاتی رہتی ہیں۔

بهتم بدؤور كتمعارابينساب تمعاري توجوانول نے جويز كيا ہے۔ پهتم بدؤورك تمھارے نوجوان جامہ زیب ہی نہیں ،اپنے وقت کے جاماسپ بھی ہیں۔اسی نصاب میں جو سب سے فیمتی تک تعلیم کیا گیاہے، وہ بہ ہے کہ جہال بھی رہو، وہاں ندر ہو۔ میں کلیوں اور بازاروں میں چاتا چلا جار ہا ہوں۔ میں کہیں سے بھی در کر کے نہیں چلا ہوں اور نہ مجھے کہیں چہنچنے کی جلدی ہے۔ میں توبس چل رہا ہوں، چاتا چلا جارہا ہوں. چانا چلا جار ہا ہوں اس لیے کہ پیر چلنے سے لیے ہیں۔

بلس ڈائجسٹ اکور2003

## أميد

وہ قبیلوں کی آنکھوں کی خونڈک اور قوموں کے دلوں کا چین رہی ہے۔ ان زمانوں میں بھی جن کی پچھ نشانیاں میں بھی جن کی پچھ نشانیاں میں بھی جن کی پچھ نشانیاں ہمارے ہاتھ ہیں۔ ان زمانوں میں بھی جن کی پچھ نشانیاں ہمارے ہاتھ گئی ہیں۔ ان زمانوں میں بھی جن کے بارے میں ہم نے پچھ دُ صند لی کہانیاں شنی ہیں۔ ان زمانوں میں بھی جو ثیم تاریخی کے جاتے ہیں۔ ان زمانوں میں بھی جو تاریخی کہا جاتے ہیں۔ ان زمانوں میں بھی جو تاریخی کہا اور تم سانس لےرہے ہیں۔ ہاں وہ قبیلوں کی آئیکھوں کی شنڈک اور قو موں کے دلوں کا چین رہی ہے اور ہے۔

انسان نے اس کی زندہ رکھنے والی آنج کے سہارے نہ فتم ہونے والے برفانی دور گزارے۔وہ سب کچھ وہاں زمین،آسان اورآ کے چیچے اور دائیں بائیں کاسب پھے سہتا رہااور صرف اس کے سہارے رہتارہا۔وہ نہ ہوتی تو آج انسانی تاریخ تام کی کوئی چیز بھی نہ یائی جاتی۔

اگری ہم میں ہے اور اس طرح ہے جس طرح ہم ہم ہے میں ہوں۔
اگری ہم سے ہمارے ولوں سے توج کرجائے
اقد ہمارا ہرسانس جال کنی کا سانس ہو۔
ہماری پہتلیاں پھرائے گلیس اور ہم دم تو ڑدیں۔
اور ہم میں ہے اور اس طرح ہے جس طرح ہم ہے میں ہوں۔
اے میے از ادی ! تو ہماری صحت اور طاقت ہے۔
اے ول آبادی ! خزاں ، بہارا ور ان کے جی ہماری دل آبادی

ئو زردى بن بهى جارا آسراب، ورسرسبزى بيل بحى ہم نے تھے چبوترے پر بشمایا اور تیرے دونوں یا کال چبوترے سے نیچاہیے سینے برد کھے . اور پھر جج ڈالنے والوں نے اُتر سے دکن تک اور چھتم سے پورب تک ج ڈالے اور تیرے دونوں یا وال ہمارے سینے پر تنے ادر پر قصل کی اور کائی منی اناج كوكاماتميا اور تیرے دونوں یا وُل ہمارے سینے پر تھے ہم تیرے بی سہارے دعدہ ہیں۔ اور تیرے بی مجروے بردن اور رات کے سارے کام کرتے ہیں۔ تُو بى مارا آسرااور مارا كروساب-رون بہت کر سےون ہیں۔ بدراتیں بہت کری راتیں ہیں۔ یرہم تیرے آسرے اور تیرے مجروے برگزران کردے ہیں۔ ہارے جاروں طرف ہمیتیں ، دمشیں اور ہلاکتیں ہیں محرہم قبیلوں کی متحموں کی شنڈک اور قوموں کے دلوں کے چین کے سہارے جیتے ہیں۔ ہم تیرے سہارے جیتے ہیں۔ اوراب بھی اعظمے دنوں اور اچھی را توں کے خواب دیکھتے ہیں۔ اے تبیلوں کی آنکھوں کی شندک اور تو موں کے دلوں کے چین!

سسينس ڈانجسٹ جون 2004

# ایک طور

میں گلہ کرتا ہوں، میں ابو میں انتھڑا ہوا گلہ کرتا ہوں۔ زندگی اس شہر میں بڑی طرح بے حرمت ہوئی ہے۔ خوں ریزی کے آن جانے ہنر مندوں نے اس شہر کی زندگی کو بوی سقا کی سے لٹاڑا ہے اور اس شہر کا خلیہ بگاڑا ہے اور اس کی را ہوں اور اس کے چورا ہوں کو بڑی شقاوت ہے آجاڑا ہے۔

"جون ایلیا!ید بات توتم نے پرسوں بھی کہی تقی اور کل بھی۔"

" ہاں، یہ بات میں نے پرسوں بھی کہی تھی اور کل بھی۔اور یہ بات میں آج بھی کہدر ہا ہوں بکل بھی کہوں گا، پرسوں بھی کہوں گا اور کہتا ہیں رہوں گا اس لیے کہ جو پھوتھا، وہ ہے اور جو پچھ ہوتا رہا ہے وہ ہوئے جارہا ہے۔ بچھے اس شہر کے شہر یوں کے دُ کھ جھیلنے کی نوکری ملی ہے۔اگر اس نوکری ہے میراول اچاہ ہوگا تو میں اپنے آپ کو حرام خور مجھوں گا۔ بہتوکری یا کستان اور ہندوستان کی تاریخ نے بچھے بوی بوی سفار شوں کے بعددی ہے۔"

''ہاں، میں اس شہر کے وجود کے سڑے ہوئے زخموں کا، پھیھوندے ہوئے پھوڑوں کا نوکر ہوں، چاکر ہوں اور بینوکری، بیچاکری میرے لیے بڑی عزت کی نوکری اور بڑے فخر کی چاکری ہے کہ اس کی کوئی تنخو او نہیں ہے۔ کیا میں زخموں سے، اپنے ہی زخموں سے تنخواہ لوں گا؟ کیا میں پھوڑوں سے، اپنے ہی پھوڑوں سے روزینہ طلب کروں گا؟''

"" تم جوہولیعنی تم اہم بھی عجب ہوا در تمھا راروگ بھی عجب ہے۔"

" ہاں، میں بھی عجب کوئی ہوں اور میر اروگ بھی عجب کھے ہے۔ جھے اپنے اس روگ کی پہچان نے دل اور د ماغ کی جوصحت بخشی ہے، وہ میری روح کا بہت ہی بڑا اہتلا ہے۔

میں اپی روح کے اس ابتلا ہے کسی طرح بھی نجات نہیں پاسکتا۔' ''تم اپنی روح کے اس ابتلا ہے کسی طرح بھی نجات نہیں پاسکتے! آخر ایسا کیوں ہے؟'' ''ایسا یوں ہے کہ بیرا ہتلا میرا، میرائی نہیں ہمارامقوم ہے۔ یا یوں کہدلو کہ یہی میری یُو دونبود ہے۔ ہماری یُو دونبود ہے۔''

"الوگو! کیاتم نہیں جانے ، کیاتم میری یہ بات نہیں مانے کہ میں تم میں ایک عمرے بری اذبہت تاکی کے ساتھ تو پایا گیا ہوں۔ پر کسی کے نہ جانے اور نہ مانے ہے کیا ہوتا ہے اور ایبا تو ہونا ہی تھا۔ بر میں ہوں کون؟ یعنی اور ایبا تو ہونا ہی تھا۔ بر میں ہوں کون؟ یعنی یہ کہ میں ہوں کون؟ یعنی یہ کہ میں ہوں کون ، میں کوئی بھی تو نہیں ہوں یعنی یہ کہتم ، یعنی یہ کہ میں ۔ ہاں ، میں اور تم !"

"میں اپنے آپ پر اور اس شہر کے شہر کا قاتی شہر یوں پر صبح سے شام تک اتنی بار بنتا ہوں ، اتنی بار روتا ہوں کہ بس ۔ کیا ہماری سر نوشت ہوں ، اتنی بار روتا ہوں کہ بس ۔ کیا ہماری سر نوشت ایسی نہیں ہے کہ اس بر بار بار بار بار بار رویا جائے؟"

" ہاں جمھاری سرِ نوشت الی ہی ہے کہ اس پر بار ہار ہنسااور بار رہویا جائے۔" ہندوستان اور پا کستان کی تاریخ میں اپنے ہونے کا ایسا بھکتان بھلاکس گروہ نے بھکتا ہوگا جیسا بھکتان تم نے بھکتا۔ جھےتمھارا ہوتا ، ہرلحہ ہونا بہت ہی اَ ولواَ ولولگٹا ہے ، بہت ہی اَ ولواَ ولوکہ جواور ہرگزنہیں ہو۔

کھڑکی کے باہررات بکا کی اندھیری ہے۔ جانے اس وقت کیا بجاہوگا! وقفے وقفے سے گولیاں چلنے کی آ واڑیں آ ربی ہیں۔ہم ان آ واز وں کواہتے وجود کالحن کیوں نہ جانیں۔
اپنی نمود کا آ ہنگ کیوں نہ گرداتیں؟ اے گروہ! اگر تیری تہذیب کے سب سے بڑے نواگر امیر خسرواس لحن اوراس آ ہنگ کوشلتے تو کتنے چا وَ سے سردُ ھنتے!
امیر خسرواس لحن اوراس آ ہنگ کوشلتے تو کتنے چا وَ سے سردُ ھنتے!
""اس شہر کا چارہ گرکون ہے اور تھاردارکون؟"

''اس شہر کا جارہ گرکون ہے اور جہار دار کون ..... یہی تو کہا نا تو نے ؟'' ''ہاں، میں نے یہی کہا اور اپنی اس کہن کوسہا۔'' معرب کی سے شد سے کہ جس شد

اس شہر کا کوئی جارہ گرنہیں ہے، کوئی جاروا زنہیں ہے۔ دوسرے شہراس شہر کی حالت پر

بس ترس بی کھا سکتے ہیں اور اس کے سوا بھلا وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ سووہ ترس کھارہے ہیں۔ اے ترس کھانے والوا بیل تم سے اس شہر کی حالت پر بہت زیادہ ترس کھانے کی بھیک ما تکتا ہوں۔ یہ شہرا ہے ہونے کے جس عذاب ہیں جتلا ہے، اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ پڑاس کا اندازہ لگانا اس ملک کی ہرستی اور ہر شہر کا فرض ہے۔ یہ شہرول کا شہر ہے۔ یہ سی آیک زبان ہولئے والے گروہ کا شہر تہے۔ یہ تو ہرادر یول کی برادری کا شہر ہے۔

''اے شہرا بر میاہ تی نے بروشلم کا مرشہ کہا تھا۔ میراسید بھی وُ کھ سے کہ کی طرح بھرا ہوا ہے۔ میر سے یہ وائے جھی سوج کئے ہیں۔ تیری را تیں جھے بردی برحی سے جگاتی ہیں۔ تیری داستے اور تیر سے دن جھے جان لیوا اذبہت سے ہلکان رکھتے ہیں۔ تیری گلیاں، تیرے داستے اور تیرے دن جھے جان لیوا اذبہت سے ہلکان رکھتے ہیں۔ تیری گلیاں، تیرے داستے اور تیرے چوک میرے خون سے تھڑ ہوگا ہیں۔ میراخون شی نہایا ہوا بدن جگہ جگہ دم تو ٹر رہا ہوں۔ آ تر میں اپنی لاشیں کہاں کہاں کہاں سے افساؤک؟''

ومیں تھے پھر سے تازہ دم و کھنا جاہتا ہوں۔ تھے آیک نے انداز کی زندگی سے آراستہ دیکھنے کی آرز ورکھتا ہوں۔ بھے آیک ہے۔ میری اس بات کو دھیان دے کے شدنا اور وہ یہ کہزندگی آیک طور کا نام ہے۔ نقس کے آیک طور کا نام ہے۔ تو بہت ہارا مارا ہے برد کھنانفس کے اس طور کو بھی نہ ہارنا۔''

سىنى دائجست جولائى 2004

## 2

ہمارے یہاں جس چیز نے سب سے زیادہ فروغ پایا ہے، وہ جرم ہے۔ جرم کواتئ سازگار فضا بھی نہیں ملی بھی جنٹنی کہ گزر جانے وائی دہائی بیں ملی ہے۔ اس لیے کہ نہ سزاکا خوف ہے اور نہ سزا۔ وہ کیفیت جے معاشرے گا گرفت کہتے ہیں، وہ اپنااثر کھونیٹی ہے۔ سو نہ تو تیکی کی داد ہے اور نہ بدی کی فریاد ۔ کوئی کچھ بھی کرگز رے، اسے کوئی رو کنے والانہیں، نو کنے والانہیں۔ اب یہ کوئی فرینیں رہی کہ نامعلوم افراد نے سرراہ کولیاں چلا کردی آ دمیول کو ہلاک کردیا بل کہ اب یہ ہات فرکہلائے گی کہ آج ہمارے اردگر دوئی، فریمی یا اغوا کا کوئی واقعہ بیش نہیں آیا۔

جرائم پیشدادگ سی ایک طبقه یا کسی ایک گروہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ ساج کے ہر طبقے اور ہر گروہ کے لوگ اپنی اپنی پسند کے جرائم کا ارتکاب کرنے میں سرگرم ہیں۔ان کی راہ میں نہوئی مانع ہے اور نہ کوئی مخل۔

جسساج بیں جرائم کو معمولات کی حیثیت حاصل ہوجائے، اس ساج کے وجود کا کوئی جواز باتی نہیں رہتا۔ اس صورت حال کا ذقے دارآخرکون ہے؟ کیا مجرم اس کے ذھے دار ہیں؟ ظاہر ہے کہ مجرم اس کے ذقے دار نہیں اس لیے کہ اگر بجرم جرنہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا کریں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ارباب اختیار کیا کررہے ہیں؟ اب تو یہ عالم ہے کہ جب ہم جرائم کی قدمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم جرائم کی قدمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجرہوں کو عبرت تاک سزادی جائے تو یہ محسوں ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بہت ہی تی گر اور پوچ بات کہ درہے ہوں۔

## مخول-۲

سرمہ بیشن کراکیہ کیے کے لیے تظہرتا ہے اور اٹھیں ان کی بینائی بیں شگاف ڈال
دینے والی نگاہوں سے ایک ماجرا تاک بنسی بنستی ہوئی نگاہوں سے مجھور کر دیکیا ہے اور
حالیب حال بیس ایک شعر سرکرتا ہے اور ہوا کے حاشیوں بیس آئے لگا دیتا ہے۔
دیر بیست کہ افسانہ منعور کہن شد
منعور حال نے کا افسانہ ٹرانا ہو دکا ہے۔ بی دارو رس را

منعورحلاج کا افسانہ پُرانا ہو چکا ہے۔ میں نے سرے نے دَارورَسٰ کی جلوہ دہی کروںگا۔''

وہ بیر کہہ کر فہقہد لگاتے ہوئے ، ایک اسرار آگیں اور مہیب فہقہد لگاتے ہوئے مجد کے جوئے مجد کے جوئے مجد کے جوئی دروازے سے باہر نکل جاتا ہے اور ایک سٹاٹا ہے کہ چھا جاتا ہے۔ لیے لیے کی سخر ران ، اُدای اور افسوس کا سٹاٹا۔ تاریخ ہندگی ہا ویں صدی کا سب سے اُداس اور پُرافسوس سٹاٹا۔

مسافراہے بونے سات سوبرس کے وطن میں مسافراور اجنبی ،اس معدس سربلندی کو اذبیعت زدہ نگاہ سے دیکھ رہا ہے، دیکھے جارہا ہے اور پھریُو بُوا اُ ٹعتا ہے۔

''میں ایک زندیق ہوں، ایک دوزخی ہوں، بالکل اس طرح جس طرح میرانام ور بزرگ مرزانوشدایک زندیق اور دوزخی تھا۔ میں نے اور میرے اس بزرگ نے اس میر میں جمعی نمازنیس پڑھی پرمیرادل، جھزندیق کادل اس مسجد کا دعا کو ہے۔'' مسجد کے متاروں کی سربلندی وُ ھند میں کھوگئی ہے۔ مسافر سر اُٹھائے ہوئے اس سربلندی کو ڈھونڈ تا ہے۔اس کی گردن ڈ کھنے گئی ہے تھراپنے ول میں اپنی دتی میں ایک مسافر ،ان گنبدوں اور ان مناروں کو دعا دینے کے سوااور کربھی کیا سکتا ہے؟
مسافر ،ان گنبدواور منارو! تمھارا کوئی بھی متوتی بیسویں صدی کے پہلے دہے ہے کے کہ دسویں دہے تک کا کوئی بھی متوتی ،کوئی بھی بیّو بولامتوتی ،کوئی بھی سیاست پیشدمتوتی اس کے سوااور کربھی کیا سکتا ہے۔' مسافر گریہناک آواز میں کلام کرتا ہے۔

" تیرے گنبد، گنبد نیلی فام کے مانند ہمیشہ ہمیش فضا پرورر ہیں۔ تیرے مناروں کی سر بلندی اور ار جمندی پر بھی پستی کی دراز دی کاز ورنہ چلے۔ بیدعا ایک زندیق، ایک دوزخی کی دعا۔ کی دعا ہے، ایپ صدیوں کے وطن میں ایک بے وطن زندیق اور دوزخی کی دعا۔ "

" کے تبداور بیمنارے ایک ہارے مارے، بے تدبیراور دائش دشمن گروہ کے عہدِ عروج کی وقت آزما یادگار ہیں اور میں جوکوئی بھی نہیں ہوں، وہ "میں 'ہارے مارے کروہوں کا فوحہ خوال رہا ہوں گروہوں کا فوحہ خوال رہا ہوں اور ہیں تاریخ کے ہارے مارے گروہوں کا فوحہ خوال رہا ہوں اور ہوں ۔ سؤاے گنبدواور منارو! میں تمحمارا برمیاہ ہوں تممارا فوحہ خوال ، تممارا مرجہ گؤ' مسافرا ہے سینے میں کرا ہے گئنا ہے۔

مبور کے مشرقی درواز ہے کے سامنے پی تفوی عدم کی اہدی نیندسور ہے ہیں۔ان
میں سے ایک نفس جب زندہ تھا تو اپنی خطابت کا بے تا فیراور بے حاصل ہنروکھایا کرتا تھا۔
اس نے اس مبور،شاہ جہانی مبور میں جانے کتنی بارا پے شوق خطابت کی ہوں پوری کی۔
''عزیز ان گرامی! میرے لیے شاہ جہاں کی اس یادگار مبور میں بیاجتاع نیائیس
ہے۔ میں نے اس زمانے میں بھی تم سے یہیں خطاب کیا تھا، جب تمھارے چروں پر اضعلال کے بجائے اطمینان اور تمھارے دلوں میں فلک کے بجائے اعتاد تھا۔ آج تمھارے چروں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو بچھے بے اعتیار پیچھلے چند سالوں کی تعول کی بیرانی ویرانی دیکھتا ہوں تو بچھے بے اعتیار پیچھلے چند سالوں کی تعول کی بیری کھتا ہوں تو بچھے بے اعتیار پیچھلے چند سالوں کی تعول کی بیری کھتا ہوں تو بچھے بے اعتیار پیچھلے چند سالوں کی تعول کی بیری کھتا ہوں تو بچھے بے اعتیار پیچھلے چند سالوں کی تعول کی بیری کھتا ہوں تو بچھے بے اعتیار پیچھلے چند سالوں کی تعول کی بیری کھانیاں یادہ جاتی ہیں۔''

وہ مسیں یاد ہے، میں نے مسیس بہیں سے پکارااور تم نے میری زبان کان لی میرا احساس زخی ہے۔ سوچوتو سہی ہم کہاں پہنچاوراب کہاں کھڑے ہو؟ کیا بیخوف کی زعد کی زمانے کا بھٹکا یا ہوا مسافر دم تو ڑتے ہوئے ایک خوں چکاں المی بنتا ہے، ایک فالتو،

ایک فغنول اور ایک یک سررائکاں المی اور پھرسانس لینے لگتا ہے اور جینے کا عذا بہ بہ لگتا ہے۔ از ال بعدوہ پھڑکی طرح ساکت اور صامت کھڑارہ جاتا ہے۔ اس پرایک بے غیرت بے حس مسلط ہو جاتی ہے پھر دہ اپنے آپ کو آھے کی طرف کھیٹتا ہے۔ آھے کی طرف کے اور ایک ہود باتا واز وقت کے گنبد میں کو بحق کے اور بال 10 میں صدی کے سینے کی زخم خوردہ اور ہزیہت نصیب آواز بھی۔ مسافر کا سرفعظیم اور بھریم سے تھک جاتا ہے۔ تاریخ کی تعظیم اور بھریم اور تھریم سے تھک جاتا ہے۔ تاریخ کی تعظیم اور تھریم اور تھریم اور تھریم اور تھریم سے تھک جاتا ہے۔ تاریخ کی تعظیم اور تھریم اور تھریم اور تھریم اور تھریم اور تھریم سے تھک جاتا ہے۔ تاریخ کی تعظیم اور تھریم اور تھریم اور تھریم اور تھریم سے تھک جاتا ہے۔ تاریخ کی تعظیم اور تھریم اور تھریم اور تھریم سے تھک جاتا ہے۔ تاریخ کی تعظیم اور تھریم اور تھریم اور تھریم کی تعظیم کی تو تاریخ کی تعظیم کی تا ہوں کے تحت و تا ہے۔ تاریخ کی تعظیم کی تو تا تھوں کی تعظیم کی تھی تا تا ہے۔ تاریخ کی کلا ہوں کے تحت و تا تا ہے۔ کی کھری کی طرح روند تا جلا آیا ہے۔

مسافراپنایال ہاتھا ہے سینے پرر کھکر کورتش بجالاتا ہے۔اس اثنا میں ایک وازاس کے دل میں کونجی ہے۔ ''اور پھر ایک اور آواز'' وتی کے نہ مخفے کو ہے اور ایس کونجی ہے۔ ''اور پھر ایک اور آواز'' وتی کے نہ مخفے کو ہے اور اق مضور خطے' اس آواز میں ایک اور آواز گڈٹہ ہوجاتی ہے'' وتی، وتی ہائے وتی، بھاڑ میں جائے دتی'' پھر یہ آوازیں ایک اور آواز کے آئٹک سے اور بھی تھنی ہوجاتی ہیں میں جائے دتی'' پھر یہ آوازیں ایک اور آواز کے آئٹک سے اور بھی تھنی ہوجاتی ہیں دیں ایک اور آواز کے آئٹک سے اور بھی تھنی ہوجاتی ہیں دیں دلی اور آتی ہے۔''

مسافر کے پیرش ہو پھے ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو گھیٹا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔۔۔۔۔
ہمداشتیا ق اور بہ صدافہ تت آگے بڑھ رہا ہے۔ فیض ہا زار (دریا تیخ) کی طرف۔وہ کہ کی طرح ہلات ہے۔ سووہ اپنے آپ کو طرح ہلکان ہے پر آگے تو جانا ہے، پیروں کو چھالوں سے تو سجانا ہے۔ سووہ اپنے آپ کو گھیٹنا ہوا آگے جارہا ہے کہ اس زند اپن ،اس دوزخی کی نظر تاریخ کی ایک مقد س ربلندی، شاہ جہانی معجد کی دید سے شرف اندوز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس معجد ہیں ماہ رمضان کے آخری جھے کی نماز اواکر نے کا تو اب جے کو اب کے برابر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔
آخری جھے کی نماز اواکر نے کا تو اب جے کو قواب کے برابر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔
اس کی نگاہ میں دُھند کھیل جاتی ہے۔ دُھنداور وقت، خیال کا وقت، یا وکا وقت اور اس کے ناریخ کا وقت، یا وکا وقت اور

شاہ جہانی مسجد کے حوض پرغنی کا تمیری اور ناصر علی بیٹھے ہوئے باہم مخن کررہے ہیں اور مساقرا پنائوک بین کے زمانے میں اپنے گمان کے مطابق ان دونوں کے برابر بیٹھا ہے کہ استے میں شعلے کی طرح بحثر کتا ہوا ایک قامت ، ایک مرد قلندر ، ایک شاعر سویدائے سرمہ حالب برہنگی میں ہاؤ ہوکرتا ہوا مسجد کے شالی دروازے سے داخل ہوتا ہے ۔ غنی کا تمیری اور ناصر علی بی بارگی صحاب ہوجاتے ہیں اور پھر .....اور پھراحتر ام اور تعظیم کی حالت میں کو با ہوتے ہیں۔

" سريد، آغا جان چه کونداى، چه حالت است؟ " کيا حال ہے کيا حالت ہے؟

سسيلس ۋائجسٹ جون 2005

ہو مکرمشاعرے میں داد حاصل نہ کر سکے۔ تیسری قتم وہ ہے جو یُری ہواورمشاعرے میں بھی نمری قرار پائے اور چوتھی قتم وہ ہے جو بُری ہوتگر مشاعرے میں بہت پیند کی جائے۔ یہ جرحال مشاعرہ ایک ایسا خطرناک ہنگامہ ہے جس میں شاعر کی عزت لھے لھے خطرے کی ذرمیں رہتی ہے۔ یہاں مجھے برادرعزیز معراج رسول نے ایک خاص معاسطے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ان کے کہنے کا حاصل بیہ ہے کہ جوا فرادیا ادار ہے مشاعر ہے منعقد کرتے ہیں وہ بلاشبہ قابل داد ہیں اس لیے کہ وہ ایسے " ہنگا ہے" بھی بریا کر سکتے ہیں جن سے عوام الناس کو مشاعرول سے کہیں زیادہ دل چھی ہے اورجن کے ذریعے مشاعرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوسکتا ہے لیکن اب بعض مثالیں ایسی بھی یائی جانے لگی ہیں کہ مشاعرے ادبی اور تہذی ذوق کی تسکین کے بجائے محض تجارتی مقصد کے پیش نظر برپا کیے جاتے ہیں اوران میں ایسے 'شعرا''اور' شاعرات' کوخاص الخاص طور پر مدعو کیا جاتا ہے جو محض موية ل كى حيثيت ركھتے ہيں۔اس قبيل كے لوگوں كى دوفتميں ہيں۔ايك وہ جوخود كہتے ہيں اور بہت يُرا كہتے ہيں محرا بن كائيكى كى وجہ سے مشاعر ہے كوند و بالاكر ڈالتے ہيں اور دوسری تشم ان لوگوں کی ہے جوخو دنہیں کہتے بل کہ سی مسر دغیب ' سے کہلوالا تے ہیں اور اہیے ٹینٹوے کے زور پرمشاعرے کولوٹ لیتے ہیں۔اس قتم میں شاعرات کی تعداد زیادہ ہے۔ ہندوستان میں بیصورت حال بہت عام ہے۔ ہماری اس گفت کو کا بیمطلب برگز نہیں ہے کہ ترقم سے پڑھنے والے شاعروں کی تنقیص کریں۔ ترقم سے پڑھنے والے بے شارشاعرا لیے بھی ہیں جن کی اوبی حیثیت ہے انکارمکن نہیں۔ کہنے کا مقصد صرف ہے ہے كممثاعرك كيعوام ببنداورخواص ببند تهذيبي اداركواب آسته آسته محض ايك طمي قتم کے تفریخی ہنگاہے کی حیثیت حاصل ہوتی جارہی ہےاوراس کے ذینے داروہ افراد اور ادارے ہیں جومشا عروں کواپنا تجارتی مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میدوه معاملہ ہے جس کی شدید ہمت میلی کی جانا جا ہیے۔ کیوں کداب مشاعرہ ہی وہ سب سے بردا ادبی اورمعیاری اداره ره گیا ہے جواعلی ذہنی فرحت بخشی اور نہذیب بنفس کا فرض انجام دیتا ہےاوراس کی اس محترم اوراہم حیثیت کی حفاظت کرنا ہمارا تہذیبی فرض ہے۔

مسيلس ڈ انجسٹ اکتوبر 2004

#### <u>www.paksociety.com</u>

## مخول-۱

ز انے کا بھٹکا یا ہوا ایک مسافر ، آیک عام سامسافر ، آیک عام ساراہ گیرائے آپ کو شاہ جہاں آباد کی جنوبی ست سے شال کی طرف تھیٹنے کی حالت میں بانپ رہا ہے ، بانپ رہا ہے ، انپ رہا ہے ، اور اپنے آپ کو تھیدٹ رہا ہے ۔ وہ اس راستے میں اپنے آپ کی توجی تھیدٹ رہا ہے ۔ فقط وہی نہیں ہانپ رہا ، اس کے ساتھ ماضی اور اپنی تاریخ کی یا دوں کو بھی تھیدٹ رہا ہے ۔ فقط وہی نہیں ہانپ رہا ، اس کے ساتھ اس کی تاریخ کی یا دیں بھی ہانپ رہی ہیں ۔

اس وقت نددن کا پہلا پہرہے، نددوسرا، ندتیسرا پہرہے نہ چوتھا۔اور ندرات کا پہلا پہرہےاور نددوسرا.....بس وقت ہے جو بہدر ہاہےاور بہے جار ہاہے۔ ہرلھ آغاز اور ہرلحہ انحام۔

وقت کا بھٹکا یا ہوا مسافراب ایک چوراہے سے گزرر ہا ہے اور لیحد کھرر ہا ہے۔ لیحد کھے مجھر رہا ہے اور گزر رہا ہے۔ گزرتے جاؤ اور بھھرتے جاؤ۔ اپنے ہونے کا رنگ رچاؤ اور اپنے ہونے کے ساتھ اپنے سکول پخش نہ ہونے کا سوگ مناؤ۔

آب دہ اینے آپ کواکی سنگی دروازے کے زوبرز ویا تا ہے اوراس کا مجکر خون ہوجا تا ہے۔ وہ خوں ریز دھاکوں کی آ واز شغتا ہے اور ۱۸۵۵ء کے سمی مہینے کے سی دن لہولہان ہو جاتا ہے اور ڈم توڑ دیتا ہے۔

، کہاں لہولہان ہو جاتا ہے، کہاں دَم توڑ دیتا ہے؟ " میں اپنے آپ سے بِوچھٹا ہوں اور پھراپنے آپ کوجواب دیتا ہوں۔ " خونی دروازے کے سامنے۔"

## مشاعره

مشاعرے کے معنی ہیں شاعروں کا ایک دوسرے کوشعرشنا نایا شاعروں کافن شعر کوئی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ پہلے معنی کے پیشِ نظر غیرشاعر سامعین کا مشاعرے سے کوئی تعلق نہیں ، پیشاعروں کا آپس کا معاملہ ہے۔اب رہے دوسرے معنی تو ان معنی کی رُو سے مشاعرے کا سامعین سے بنیادی تعلق ہے اس لیے کہ جب شاعروں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا تو اس مقالے کا فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ہوں سے جوشاعر نہ ہوں اور اگر شاعر ہوں تو اس مقالبلے میں شامل نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جواب نا قد کہلاتے ہیں۔ يهال مجھےايك واقعه يادآيا۔وه واقعه بيہ ہے كەعرب كے دوعظيم شاعروں ميں مقابله ہوا۔اس مقابلے کا فیصلہ کرنے کے لیے ان دوشاعروں میں سے آیک شاعر کی بیوی مقرّر کی گئی جو شاعری کی بہت یوی یا رکھتی۔اس خاتون نے اسینے شوہر کی نظم کے خلاف اور حریف شاعر كَ نَقُم كَ حَقّ مِين فيصله ديا عجب خانون تقى -اس نيك بخت خانون كاانجام كيا موا، يه بات مجھے یا جہیں رہی بہ ہرحال اگر ہم میں سے کسی کی بیوی ہماری تخلیق کے خلاف اور ہمارے حریف کی تخلیق کے حق میں فیصلہ دین تو ہم اسے طلاق دے دیتے۔ ہمارے یہاں مشاعر ہے کامفہوم مختلف ہے اور اپنے اس مفہوم کے قاش نظر مشاعرہ صرف اُر دوز بان ہے مخصوص ہے۔عربی بیں مشاعرے کا جو دوسرامفہوم ہے بیتنی دوشا عروں کا با ہمی مقابلہ، اس مفہوم کے اعتبار سے أردومشاعرے اور عربی مشاعرے کی کیفیت میں قریبی مناسبت یائی جاتی ہے۔ اُردومشاعرے میں بھی دوشاعروں کے درمیان تونہیں،مشاعرے میں شریک ہونے والے تمام شاعروں کے درمیان خوائواہ مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔اس فضا کے پیدا کرنے میں سامعین حسب ذوق اور بربنائے جانب داری بنیادی کردارادا کرتے ہیں اس کے نتیج میں کوئی ایک شاعر یا چندشاعر دادو حسین کی بنیاد پرمشاعرے کے فتح مند شاعر قرار پاتے ہیں گرفتے مندی کا یہ فیصلہ ایک ہنگا می فیصلہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی منتقل حیثیت نہیں ہوتی لیکن مشاعرے کے عام سامعین بل کہ تماش بین اس شاعر کو جے سب خیثیت نہیں ہوتی لیکن مشاعرے کے عام سامعین بل کہ تماش بین اس شاعر کو جے سب نواشاعر سے دیادہ داد ملے اور جس سے بار بار شعر شنانے کی فرمالیش کی جائے سب سے بواشاعر سیجھتے ہیں چنال چا کھڑ ایسا ہوتا ہے کہ بدترین شاعر یا بہت معمولی شاعرا پنے اشعار کے سطی اور اپنی پڑھت کے انداز کے موثر ہونے کی وجہ سے بہترین شاعر قرار پاتا ہے لیکن اس محق سے بلند سمجھا حقیقت ہے بھی انکار نہیں کیا جا سات کہ بڑے شاعروں کو مقابلے کی اس سطح سے بلند سمجھا جاتا ہے ۔ ان کا کم یازیادہ داد پاتا کسی کسوئی کی دیثیت نہیں رکھتا ہی ہور یا کون کون سے جاتا ہے ۔ ان کا کم یازیادہ داد پاتا کسی کسوئی کی دیثیت نہیں رکھتا ہے ہور یا کون کون سے شاعروں کے انعقاد کا مقصد یہ فیصلہ کرنا ہر گرشیں ہوتا کہ کون شاعر یا کون کون سے شاعروں کے انعقاد کا مقصد یہ فیصلہ کرنا ہر گرشیں ہوتا کہ کون شاعر یا کون کون سے شاعروں کے انعقاد کا مقصد یہ فیصلہ کرنا ہر گرشیں ہوتا کہ کون شاعر یا کون کون سے شاعروں کے انبیارین شاعر ہیں۔

اردو کے قدیم مشاعروں کے سامعین معاشرے کے وہ لوگ ہوتے تھے جواعلیٰ ادبی اور فتی شعور رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کاتعلق اعلیٰ طبقے سے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مشاعرہ کوئی عوامی ادارہ نہیں تھا۔ یہ مشاعرے درباروں اور امراکی حویلیوں میں منعقد ہوتے تھے۔ مشاعرے کوعوامی حیثیت اس وقت حاصل ہوئی جب کالجوں اور یونی ورسٹیوں یا دوران سال کی خاص ساجی تقریبات کے مواقع پر مشاعرے برپا ہونے شروع ہوئے۔ ساسی تحریکوں نے بھی مشاعروں کوایک خاص اجمیت بھٹی۔ بہ ہرحال دعظیم الشان مشاعرے بیسویں صدی کی پیداوار ہیں اور اُردوزبان کے خواص وعوام کے لیے سب سے اہم تہذیبی بیسویں صدی کی پیداوار ہیں اور اُردوزبان کے خواص وعوام کے لیے سب سے اہم تہذیبی ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اُنھوں نے خواص اورعوام کے فرق کو دُور کرنے میں ایک اہم کردارادا کیا ہے۔

مشاعرے کا تذکرہ ہور ہاہت آ اس حمن میں آیک خاص بات قابل ذکر ہے اور وہ سے
کہ مشاعرے کی نسبت سے دیکھا جائے تو شاعری کی چارفتم میں متعین ہیں۔شاعری کی
ایک جتم وہ ہے جواجھی بھی ہواور مشاعرے میں بھی پہندگی جائے۔دوسری قتم وہ ہے جواجھی

## حساب فنجى

ہماری قوم کے بردوں نے رائٹی کو نمطا دیا اور جنگٹر سے کواس کی حدوں سے بردھایا۔ جمار سے خواب اور ہماری خواہشیں ، افتدار کی رسموں سے روندی سکیں اور ہماری خوشیاں نیب جاہ کی چکی میں باریک بیسی سکیں۔

جارے ابوانوں میں دانائی ترک ہوئی اور فراست پس<sub>یا</sub>۔

الزام کی دلدل نے ہمیں نِگلا اور بہتان کی پھل پائی نے اپنوں کے خلاف زہراً گلا۔ قوموں کے درمیان ہم پراگندہ ہوئے اور ہسایوں کی ملامت نے ہمارا پیچھا کیا۔ چاروں طرف سے ہم پردشنام کے تیر برستے ہیں اور ہم دل جوئی کے چند بولوں کو ترستے ہیں۔

ہم مصیبت کے ثاث پر جیٹھے اور پشیمانی کی خاک ہم نے اپنے سروں پرڈالی۔ اپنے بروں کی طرف ہم نے دیکھا اور جا ہا کہ وہ اپنی پُرنخوت انا کے زرہ بکتر اُتاریں اور عجز واکلساری کالبادہ پہنیں۔

ہم نے چاہا کہ وہ حاکمیت کی چوک ہیں کھڑے ہوں تو ان کے ہاتھوں ہیں انسان پرتن اورخرددوئ کانصاب ہواورآ بھول ہیں عدل وانصاف کےخواب وائے ہوان پر جنھوں نے ہماری خواہشوں کو ببول کے کا نٹوں پر بچھایا اور ہمارے خوابوں کوخزاں کے سپر دکیا۔

وائے ہواُن پر جنھوں نے نمر دہاری کا ذخیرہ دریا بردکیا اور خمل کے کھلیان کوآگ لگائی۔ ایسا کیوں ہوالوگو! کہتم پر وہ مسلط کیے محتے جومسلط کیے محتے؟ یا دکر دلوگو! کہتا ریخ محکوموں کے اعمال کے مطابق ہی ان کے حاکم نتخب کرتی ہے ،سو

محض اینے سُر دَ حرول کو بُر امت کہو،اینے کیے ہوئے کواینے ایمان کی میزان برتولو۔ اے لوگو! ز ماندان ہی سے مند پھیرتا ہے جوخود سے مند پھیریں۔ تاریخ ، قوموں اور گروہوں کوندان کے حق سے کم کرتی ہے اور ندزیا وہ۔ جغرافیهٔ ان بی سے رُوفعتا ہے جو اسپے دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، تھیتوں، کھلیانوں،بستیوں اور بنوں ، باغوں اور باغیجوں کی مکہداری نہیں کرتے۔ ہم نے جموث کی بیسا کھیوں سے دنیا میں اپنا قامت بوھانے کی کوشش کی اور منہ ہم نے اپنے جغرافیے کو مال غنیمت جانا اوراس سے محض سمیٹنے کواپناحی سمجھا۔ آج ہم اینے حال پر زاروقطار روئے ہیں اور اپنی بدبختوں کی قتے واری مجھی تاریخ بھی جغرافیہ بھی دوستوں اور بھی دشمنوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ حقائق كا آئينه مار سے سامنے ہے ليكن ہم اس سے زويد زونبيس موتے بمحى ہم اس كے سامنے تو ہوں ،اس ميں اپني صورت تو ديكھيں۔ ہم بھی اپنی تاریخ میں قریب اور بعید کی غلطیوں پر نظرتو کریں بہھی اینے جغرافیے سے یو چھیں توسہی کہاس نے ہمارے ہاتھوں کتنے زخم اُ تھائے ہیں۔ ہم جنعیں ووسروں ہے حساب فہمی کا عارضہ ہے ، ہم بھی اپنا حساب بھی دیں۔اپنے نامة اعمال برايك نظرتو واليس\_ تب ہی ہم اس کے اہل تھہریں سے کہ اپنے نادان اور ناعا قبت اندلیش بروں سے کہ تکیں کہ انھوں نے راستی کو تھلا دیا اور جھکڑے کواس کی حدوں سے بردھا دیا۔ لیکن عزیز و! پھراس کی نوبت ہی کیوں آئے گی؟ تم حیران وسرگردال ہو،میرےاس جملے پر.....! شاية ميں يا زنبيں رہاء ابھي چندساعتوں يہلے ميں نے تم سے كہا تھا كه تاريخ محكوموں كاعمال ك مطابق بى ان ك حاكم منتخب كرتى ب! كيا واقعي بتم اب بهي نبيس معجه كه بين مسميس كياسمجها ربابور؟

سىلىس ۋائجىىپ أكۆبر2004

693

مجمی بھی تواپی مرضی سے جرم کرنے والوں یا جرم کرنے پر مجبور کر دیے جانے والوں ے میرابیہ بات یو جینے کو جی جا ہتا ہے کہا ہے عزیز و! ہمارے تھم رانوں کے ذہن میں ملک سے متعلق بہت سے منصوبے ہیں۔ شمعیں بھی ان بی کی طرح سیجے کم اثر ونفوذ حاصل نہیں ہےلہذا تمعارے ذہن میں ہمی اینے ملک ہے متعلق کچھ منصوبے ہوں ہے اس میں ہے کسی ایک منصوبے کے یا دوایک منصوبوں کے بارے بیں معلوم تو ہو کہ آخران کی کیا نوعیت ہے اور بدكتم نے اپن قوم كے ليے آخر كياسر توشت جويز كى ہے؟ اس كے علاوہ جھے تم سے بچھ ذاتی حتم کی با تیں بھی یو چمنا ہیں بعن یہ کہ کیا تمھارے آھے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ کیاتم کسی کے باپ اور کسی سے بیٹے اور کسی کے بھائی اور کسی کے دوست نہیں ہو؟ اےعزیزو! کیاتم سارے رشتوں سے آزاد ہو؟ اگر ایبا ہے تو یہ کیفیت بہ ہرحال زینی کیفیت تو ہر گزنہیں ہے۔آسانی ہوتو ہو۔شایداییابی ہوگا۔اس لیے کہ اگراییانہ بوتا تو پھرتم جرائم کی انجام دہی میں اتنی دل جمعی اورمستعدی نہ دکھاتے۔اس لیے کہ جوکسی کا باپ نہ ہووہی مسلسل دل جمعی اورمستعدی کے ساتھ کسی کے بیٹے کوخون میں نہلاسکتا ہے، جوکسی کا بیٹا نہ ہووہی کسی کے باب کو بے تکان قبل کرسکتا ہے اور جو کسی کا بھائی یا دوست نہ ہو، وہی آزادمرد بورے احساس آزادی اور بے ساختی کے ساتھ کسی سے بھائی یا دوست کے سینے کو کولیوں سے چھائی کر سكتاب، يكريس؟

کیوں نیل کرسوچیں کہ ہم آخرکس داستے پرچل رہے ہیں، کہاں جارہے ہیں اور
کہاں جا کر ظہریں ہے۔ میرا گمان ہے کہ حالات نے تسمیں جس داستے پر ڈال دیا ہے، وہ
داستہ ہر گرخما دالسندیدہ داستہیں ہے۔ تم یس ہے اکثر نے اپنے لڑک پن جس بیسوچا ہمی
نہ ہوگا کہ وہ جوان ہو کر جرم کو اپنا پیشہ بنا کیں ہے۔ آج بھی اگر تم سے بید پوچھا جائے کہ کیا
ملک کے لوگوں کی اکثریت کو جرائم پینگی کا داستہ اختیار کر لینا چا ہے تو شاید تمھا داجواب بیہ
گاکہ نیس میرے خیال میں اگر تم سے بحرم اور منصف میں سے کسی ایک حیثیت کا انتخاب
کرنے کے لیے کہا جائے تو شاید تم منصف کی حیثیت کا بی انتخاب کرو ہے۔ تو اے عزیز وا

ہم ایک ہی قوم کے فرزند ہیں۔ تم نے بدراہ خود اپنائی ہے یا پھر ہم ہی شاید سمیس یہال تک لائے ہیں۔ تو آؤ کیوں نہل کریہ سوچا جائے کدایک نئی راہ اختیار کی جائے۔خوش کوار خيالات اورخوش آيندخوابول كي راه-

ایک خوش انجام سعی عمل اورایک درخشان مستقبل کی راه کدای میں عزیز و جمهاری اور ہاری سب کی نجات ہے!

ىلى ۋائجست ستېر 2004

نہیں؟ اور کیا تھا رہے جاس میں اختلال نہیں آھیا۔ یہ خوف تم نے خود فراہم کیا ہے۔'
مسافر اپنے سینے میں کرا ہے جارہا ہے۔ اس اثنا میں اس کی نگاہ واکیں جانب اُٹھتی
ہے۔ واکیں جانب ایک سرخ سینی بٹم کھائی ہوئی ایک طویل سینی سینہ پھیلائے کھڑی ہے
اور وقت سے ٹھٹول کر رہی ہے ایک عالی شان ٹھٹول۔ اور وقت با جروت وقت ، اس سے
شھٹول کر رہا ہے۔ ایک باجروت اور پُرجلال ٹھٹول اور یہ سلسلہ کی پشتوں سے جاری ہے۔
" نگاہ رُویہ رُو! نگاہ رُویہ رُو!''

دربارعام کی حضوری، بد بخت حضوری، حاضری اور بدانجام ترین حاضری آسل اسک حافظ کانتسخر بن بھی ہے، ایک ہے رخم، بے حد بے رخم اور بیک سر بجائتسخر۔ اگر وقت سے خول کی جائے گئے انھوں نے وقت سے خول کی اور اس است کو لی کی مزاہمی بھٹی جائے گی۔ انھوں نے وقت سے مخول کی اور اس بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا کہ وقت سب سے بردامخول کرنے والا ہے۔ دربار خاص سے ایک آواز آتی ہے۔

اگر فردوس بر روئ زیس است ہمیں است وہمیں است وہمیں است

مسافریہ آوازشن کرہنسی کے مارے بے قابو ہوجاتا ہے اورا تنابنستا ہے کہ انجام کار رونے لکتا ہے مکرنداس کے منہ سے کوئی آوازنگلتی ہے اور نداس کی آئکھوں سے کوئی آنسو۔

سسينس ڈانجسٹ'جولائی 2005

## نفرت

شام ہے اور دل بہت ہے آرام ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جذبات کے بارے میں گفت کو ہورہی تھی ۔ بیل خذبات کے بارے میں گفت کو سے گفت کو سے بہت استفادہ کیا۔

انبان فطرت کی لاکھوں برس کی ریاضت کا حاصل ہے۔فطرت انبان کی صورت کری کی منصوبہ بندی ہیں لاکھوں برس تک ردوبدل کرتی رہی ہے اور تب بیراست قامت دو پا بیہ وجود ہیں آیا ہے۔ ہیں کہ بھی بوے و کھ کے ساتھ بیسوچتا ہوں کہ بیدو پا بیس قدر بد بخت جان دار ہے اور بدطینت بھی۔ اس کی بدبختی اور بدطینتی کا سب سے بروافیوت وہ جذبہ ہے جس بحر مانہ ترین جذبے کونفرت کہتے ہیں۔ بیجذبدایک انتہائی مبلک بیاری ہے اور بجب کا مقام ہے کہ مذہب علم اور قلقہ بھی اسے اس بیاری سے نجات نہیں دلا سکے۔ افر انسان کی سیرت بل کہ فطرت بن چکی ہے۔

انسان ہونا لیمی اشرف المخلوقات ہونا میرااپنا انتخاب نہیں ہے۔ یہ قطرت کا آیک جرہے۔ اگر فطرت میری اہیت جو یہ کرنے سے پہلے جھے سے پوچھتی کہ تو جیوانوں کی کون سی نوع کا فرد بننے کی خواہش رکھتا ہے تو جی شاید یہ کہتا کہ جھے مور، فاخنة ، کبوتر یا قاز بنایا جائے۔ جھے قازیں بہت ہی پند ہیں۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی ول کش رہا ہے کہشام ہورہی ہے ،موسم کر ما کا محن ہے اور قازیں مختلف ہندی شکلیس بناتی ہوئی جنوب سے شال کی طرف پرواز کررہی ہیں اور میرے احساس وجود کا آیک ججیب ساطوران کے ساتھ پرواز کر

شایدآپ کا بھی یہ تجربہ ہوکہ قازوں کی پرواز کے دوران شل کوں فضا میں ایک عجیب ساجمال اور ملال اور ایک عجیب سی ہم آ بنگی کا جاوداں آ بنگ بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
بات نفرت کی ہور ہی تھی ۔ نفرت ذہن کی ایک انتہائی ہے بنگم ناہم آ بنگی کی مہلک ترین کی فیت ہے۔ یہ انسان کے ذہن کا سب سے زیادہ زہریا عارضہ ہے۔ نفرت کا تو لفظ بی ایک بیصد قابل نفرت لفظ ہے۔ اس لفظ کا ''نون' نحوست کا ''نون' ہے۔ اس لفظ کی ''ریے' ہے۔ اس کی ''ریے' رذالت کی ''ریے' ہے۔ اس کی ''ریے' ہی اور جاہ کا ری کی '' ہے۔

ایک زمانے میں بیغدہ حب دق اور چیک نا قابل علاج بیاریاں تھیں اور چیک تو ہلاکت کی دیوی تقی ۔اس لیے اسے ''ما تا'' کہا جا تا تقا اور طاعون تو امراض کا''فرعون' تقا اور اسے موت کے قبر و جروت کے دیوتا کی حیثیت حاصل تھی ۔ اپنے زمانے کے علیم جالینوں اور تحیم بقراط اس کے قبر و جروت کے سامنے عاجز تھے۔لیکن چیم مشکی مثالوں کو چھوڑ کراس عہد کی طبی وائش نے ان بیاریوں پر پوری طرح قابو پالیا ہے۔ مثالوں کو چھوڑ کراس عہد کی طبی وائش نے ان بیاریوں پر پوری طرح قابو پالیا ہے۔

یہ بات کتنی اُواس اور مایوں کردیتے والی بات ہے کہ انسانی وائش اپنی تمام ترمیجز تمائی کے باوجود سب سے زیادہ مہیب اور مہلک بیاری یعنی نفرت کا علاج کرنے میں آج تک

انسان میں زندہ رہنے کی خواہش کے ساتھ ہی مرنے کا بھی آیک بہت ویچیدہ ربحان پایا جاتا ہے۔ انسانوں کی باہمی محبت زندہ رہنے کی خواہش کی علامت ہے اوران کی باہمی تفریت مرنے کی خواہش میل کہ مرنے کی شہوت کی علامت میرے کہنے کا مطلب ہے کہ محبت زندگی اور زندگی دوستی کا استعارہ ہے اور نفریت موت اور موت پہندی کا۔

بیا ایک قابل شرم اور الم تاک حقیقت ہے کہ آج کا انسان بھی اپنے تمام ترعلم اور تہذیب کے باوست اللہ مارح طرح کی نفرتوں، غلیظ نفرتوں میں مبتلا ہے۔ اسانی نفرت ، نسلی نفرت، نسلی نفرت، وطنی نفرت اور تہذیبی نفرت۔ ایک زمانے میں یا یوں سمجھ لو کہ دوسری جھر عظیم سے خاتے کے چند سال بعد تک نفرتوں کی اتنی قشرین نہیں یائی جاتی تھیں، جتنی جھر کے خاتے کے چند سال بعد تک نفرتوں کی اتنی قشرین نہیں یائی جاتی تھیں، جتنی

ثری طرح نا کام دبی ہے۔

قتمیں آج بعنی علم اور تہذیب کے سب سے زیادہ ارجمند دور میں پائی جاتی ہیں۔ یہ س قدر جیران کن اور ملال آنگیز حقیقت ہے کہ انسان اپنے انتہائی شان داراوج اور عروج کے عہد میں شاید پہلے سے کہیں زیادہ مخمل بمخوراور سینہ زور ہو گیا ہے۔

سوچتابہ ہے کہ ان انواع واقسام کی نفرتوں کوجنم دینے اور پالنے پوینے والے لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جضوں نے زبان اور تہذیب کے نام پر مختلف کر وہوں کوایک دوسرے کا جاتی دشمن بنا دیا ہے۔ یہاں میں اپنی گفت کوکو پاکستان کے وائزے میں محدود رکھ کرا ہے احساس کا یا ایٹے نفس کی اذہب کا ظہار کرتا جا ہتا ہوں۔

و ولوگ جنفول نے زبان اور تہذیب کے نام پر مخلف گروہوں کے درمیان زہر تاک نفر توں کو فروغ دیا ہے، وہ عوام میں سے نہیں ہیں، خواص میں سے ہیں۔ بات کو ہیر پھیر سے کیا کہنا۔ سیدھی کی اور کھری بات یہ ہے کہ وہ اس بد بخت ترین ملک کے شاعروں، ادیوں، عالموں اور دائش وروں کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس زمرے کوئی کم تعداد لوگ نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات پوری طرح جان نی جانی چاہیے کہ اس ملک کے عوام (نیزعوام الناس) کا جرم اور جنایت کے اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں ہوگا گوگ بھی اس کاروبار اور ہو یا رہیں لگ جاتے تو یہ ملک باتی ہی ندرہ سکتا۔ یہی تو وہ عالی مرتبت اور سامی منزلت لوگ ہیں جن کا ہرگروہ سے ذیا وہ احترام کیا جاتا ہے۔

ایک عام آدمی کا ایک مزدور ، کاری گراور کسان کا اس بے ہودہ بحث ہے کوئی سرد کار نہیں ہے کہ سندھ کی تہذیب زیادہ قدیم ہے یا سمبری تہذیب بہتا یا بل کی ایجاد ہے یا عملا م کی ۔ آگے چلیے ، وارث شاہ بڑے ساعر سقے یا شاہ لطیف میر بڑے شاعر سقے یا شاہ لطیف میر بڑے شاعر سقے یا خوش حال خال خنگ ۔ ہماری تہذیب کے نمایند کے صرف اس قبیل کے افراد کے درمیان مواز نہ فر مائی تک محدود نہیں رہتے ، ان کی قوم پرسی یا قومیت پرسی کی محاملہ نہی اس نوع کے بے حدا ہم تضیہ بھی فصیل کر لینا چا ہتی ہے کہ سلطانہ ڈاکوزیا وہ جیالا تھایا ہیں ڈاہری ؟ تہذیب اور نفرت میں تضاد پایا جا تا ہے۔ یددونوں بھی جمع نہیں ہو کتے ۔ اگر کوئی شخص تہذیب کے تنوع کی بنیاد پر یعنی تہذیبوں کی گوناں گوئی کی نسبت سے انسانوں کے شخص تہذیب کے تنوع کی بنیاد پر یعنی تہذیبوں کی گوناں گوئی کی نسبت سے انسانوں کے

درمیان تغرقہ پیدا کرتا ہے تو وہ مخص ہر گز دائش در نہیں ہوسکتا۔اسے سرف ایک لفندراورلفنگا مسمجما جانا چاہیے۔اگر تبذیب اپنے سیح النسب مقبوم بیں تبذیب ہوتو پھروہ دائش کاثمرہ ہے اور دائش انسانیت کے رشتے کو جوڑتی ہے، تو ڑتی نہیں۔ تو ڑ بی نہیں سکتی ورنہ اسے دائش نہیں کہا جائے گا۔ پھروہ بدائش مخمرے کی اور نہیں اور تسمیں بدرائش کے بہودہ کیشی اور بے ہودہ کوشی کے خلاف ، نفرت کے خلاف فیصلہ کن لڑ ائی لڑنا ہے۔

مستنس ڈانجسٹ نوبر 2007



### ورميال

اس زمانے میں جہاں اور بہت ہے بھونڈ ہے اور ہے ہودہ تعقبات نے فروغ پایا ہے، وہاں تنی اور شیعہ تعقب کو بھی روز افزوں ترقی نصیب ہوئی ہے۔ بیرہ تعقب ہے جس نے مسلمان معاشرے کوشد بیرترین نقصانات پہنچائے ہیں۔ ہمیں سیاسی اور مسلمت پنداندانداند اندانہ بیال سے پر بیز کرتے ہوئے پوری تاریخی حقیقت پندی کے ساتھ بیاعتران کرنا چاہیے کہ بیمردود اور مطرود تعقب چودہ صد یوں سے جاری ہے۔ بس بی ہے کہ بیمی مظلوب رہا اور بھی غالب۔ جب غالب ہوا ہے تو وہ حوادث ظہور میں آئے ہیں جن کو یاد کر کے دل کانپ اُٹھتے ہیں اور آئکھیں خوننا بوضانی ہوجاتی ہیں۔

اس وفت آیک سلسلة خیال ہے کہ جاری ہے۔ اس سلسلة خیال کے دوران بچھے اچاک ''فدیم سلم لیگ'' کاخیال آ گیا ہے۔ مسلم لیگ کی تحریک کے بارے بیل پرِصغیراور پرِصغیراور پر سلم لیگ کی تحریک کے بارے بیل پرِصغیراور پرِصغیرکے باہر کے سیاس مفکرین نے متعناد خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن آیک بات کوسب نے نسلیم کیا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ قدیم مسلم لیگ یا یوں کہ لیجے کا تقسیم ہند ہے پہلے کی مسلم لیگ باکتان سازمسلم لیگ مسلمانان ہندی سب سے نمایندہ جماعت تھی۔

یہاں بیہ حقیقت بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کی متعدد تنظیموں نے مسلم لیگ کے مزاج اور کردار سے شدید اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے والی ان تنظیموں میں ایسی متعدد صحصیتیں بھی شامل تغییں جنھیں برصغیر کے مسلمان معاشر سے میں سیاسی طور پر تو مقبولیت حاصل نہ ہوسکی مگراس واقعیت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ برتصغیر میں مسلمانوں کی تہذیب کے نمایندوں کی حیثیت سے مسلم لیگ میں دوایک شخصیتیں ہی ان کے مقابلے میں لائی

جاسکتی ہیں۔ یہاں میں ان دوالیک شخصیتوں کے نام یاد کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔ پہلی هخصيت .....؟علامها قبال، دوسري هخصيت .....؟ مولانا حسرت موماني ، تيسري هخصيت .....؟ مولا تا ظفرعلی خاں۔

مسلم لیک سے اتفاق رکھنے والے ہی نہیں اختلاف کرنے والے بھی مختلف توجیہات كے ساتھ اس واقعيت كوشليم كرتے ہيں كەسلم ليك نے آزادى سے يہلے كے چندسال كى مدّ ت کے دوران مسلمانان مند کے مختلف فرقوں کی اکثریت کے درمیان ایک یادگاراتناد پیدا کرنے میں مثالی کام یابی حاصل کی۔

۱۹۳۸ء میں سنتے ن اور شیعوں کے درمیان ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کاسب ے زیادہ کچر اور ہوج محرسب سے زیادہ محمبیر تصادم کا ایک انتہائی جاہلانہ سلسلہ وتوع میں آیا۔اس سلسلے میں جوبات سب سے زیادہ افسوس ناک ہےوہ بیہ ہے کہ شالی ہند کاسب سے زیادہ نفیس بلطیف اور شایسته شهر کھنو اس بے ہود ونزین تمثیل کا اسٹیج قراریایا۔وہ کھنو جوشیعہ وستى عوام اورخواص اور شيعه اورستى علما ، نغشلا اور شعراكے دلى رشتوں اور جذبوں كا أيك عجب پُرفضا شہرر ہاتھا۔ یہاں <u>مجھے لکھن</u>و اسکول کے ایک معتبرترین اورمحتر م ترین شاعراسان القوم حضرت صفی تکھنوی کی نظم کا ایک شعریا و آرہا ہے۔ بیظم بدنصیب سنتوں اور بدبخت شیعوں کے باہمی رشتے کے موضوع براکھی مئی تقی۔وہ شعربہ ہے

> یروہ بات ساز رتکا رتگ تھے چینر دے کوئی تو ہم آبنک تنے

میں نے کہیں بڑھا تو جیس محرابے مردان خانے میں سُنا ہے کہ کھنو کے اِن سٹی اور شیعہ فسادات کے زمانے میں ایک فرقے نے مولانا ابوالکلام آزاد سے بیخواہش کی کہوہ ا بے خاندانی مسلک کی تائید و حمایت کے لیے میدان میں اُتر آئیں اور ایک فرقے نے قائداعظم کونوجہ دلائی کہوہ اینے''جذبہۂ ایمانی'' کا ثبوت دیں اوراس معرکے میں حتبہ لیس تحرمولانا ابوالكلام آزاداور قائداعظم نے اپنے اپنے ان ' جم مسلکوں' ، کوجھڑک کے لوثا ديا\_ ۱۹۳۸ء کے وہ سنی شیعہ بلوے جن کو افغانستان تک محسوں کیا گیا تھا، مسلم لیگ کی غیر فرقہ وارانہ تحریک کارگزاری کے باعث ۱۹۳۹ء تک ہُمو کی ہوئی کہائی بن چکے ہے۔ مسلم لیگ کی اس اثریت کے اسباب کیا ہے؟ بیموضوع ایک مفضل معاشی ،ساجی اور سالی تق جیہ کامتقاضی ہے۔ یہاں ۱۹۳۸ء کے ان بلووں کے بارے میں بیبتا دینا مناسب ہوگا کہان میں بات تر پھٹول اور جا تو زنی کے چندوا قعات سے آئی بیں برجی تھی۔ ہاں گرفاریاں پیش کرنے کے لیے بزاروں لوگ ہندوستان کے بعیدترین مصول سے کھنوکی ہے۔

مسلم ایک کی کارگز اری کے زیر اثر تقریبا عمیارہ ہارہ برس تک شیعہ اتحاد کی ایک ایک فضا گائم رہی اور یہ وونوں اس انداز سے شانہ بہشانہ رہے جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں کم ہی ملے گی بل کہ شاید نہ ملے ۔ فلا ہر ہے کہ مسلم لیگ سے میری مُر او پاکستان سازمسلم لیگ ہے۔ آج وہ مسلم لیگ ہاتی نہیں ہے جس نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کی اکثریت کے وائر ہے کی حد تک ایک غیر متعقب کروار اواکیا تھا لیکن اس کا غیر فرقہ اران طرز سیاست ہمارے لیے ایک انتہائی شان وار نمونے کی حیثیت رکھتا ہے اور آج کے سی شیعہ تعقب کی زہر ملی فضا میں ایک نوی شفا گابت ہو سکتا ہے۔

یے حقیقت بھی ذہن میں رکھی جائے کہ مسلمان تاریخ کے سب سے درخشندہ اور تابندہ معاشر سے وہ تھے جو سننوں اور شیعوں کے مشتر کہ معاشر سے تھے۔ بغداد کا معاشرہ اس حقیقت کی سب سے زیادہ درخشندہ مثال ہے۔ سننوں اور شیعوں کے اس عظیم الشان معاشر ہے کو کس نے تباہ کیا، زوالی بغداد جس پرشخ سعدی خون کے آنسور و سے تھے، کس معاشر ہے کو کس نے تباہ کیا، زوالی بغداد جس پرشخ سعدی خون کے آنسور و سے تھے، کس بوا بات کا جو محرم میں ہوا کر تے تھے۔ آخر کار محرم کے مہینے کے آیک خوں ریز فسادات کا جو محرم میں ہوا کر تے تھے۔ آخر کار محرم کے مہینے کے آیک خوں ریز فساد کے نتیج میں بغداد کا کام تمام ہو سیا۔ آخر میں مجھے یہ عاجز اندگز ارش کرنا ہے کہ سنی اور شیعہ تعقب کو سرا تھانے کی قطعا مہلت نہ دی جائے ، قطعاً اور اس بات پرایک تاریخی فیصلے کی طرح عمل کیا جائے۔ تاریخی کی مہلت نہ دی جائے ، قطعاً اور اس بات پرایک تاریخی فیصلے کی طرح عمل کیا جائے۔ تاریخی کی مجھتے توں کے درمیان یہ ایک ناگز پر فیصلہ ہے۔

سسينس ۋائجسٹ أكتوبر2008

## تمحا راشكربي

بھیان ہحرالہیان! تم نے مُناجون ایلیامر مے۔ کیا کہا،جون ایلیامر مے؟

بال، بال..... بال، جون ايليام سمحة.

لیکن شمیں یقین کیول نہیں آرہا'' دیان، بلیغ البیان!' کیا بیں اتنا بروا اور احتفانہ جموث بول سکتا ہوں؟ کیا بیں اتنا بروا اور احتفانہ جموث بول سکتا ہوں؟ کیا بیں تم سے تھٹول کر رہا ہوں؟ نہیں دیان نہیں۔نہ بیکول ہے نہ شمول! بیحقیقت ہے۔ بین اور تھوں حقیقت ہے۔ جس سے نہ منہ موڑ اجا سکتا ہے اور نہ اٹکار کیا جا سکتا ہے۔

اچھا! چلو میں تمھاری اس دل پذیر تقریر پر اعتبار کر لیتا ہوں۔ میں مان لیتا ہوں کہتم سیج بول رہے ہو۔ ممکن ہے کہتم سیج ہی بول رہے ہو۔''شاید'' تم سیج ہی بول رہے ہو۔اچھا بھٹی ہتم یقنینا سیج بول رہے ہو،اب اگرایسا ہی ہے''لیعی'' یہ کہتم سیج ہی بول رہے ہوتو سُو ، ذرا غور سے سُنو!

اب تم بول چکو اور میری بات سُنو ، آج صرف میں بولوں گا،صرف میں \_اس لیے کہ جون ایلیا تو مرکے ۔ ان کے سامنے تو میں کیا ، کوئی بھی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا ان کی موجود گی میں چک ہے ۔ میرے اندرایک آگ گی ہوئی کی موجود گی میں چک ہے ۔ میرے اندرایک آگ گی ہوئی ہوئی ہے اور میں آج اس آگ کو تجھا کر ہی دم لوں گا اور اس آگ میں تم کو تبلا کر ہی دم لوں گا اور اس آگ میں تم کو تبلا کر ہی دم لوں گا۔

ابتم انتهائی خاموشی ا جال کسل خاموشی کے ساتھ سکو تم نے کہا کہ 'جون ایلیا مر مجے' میں کہا ہے تا؟ دیکھو،اسے بیان سے پھرمت جاتا کہ آج دنیا کا یمی چلن ہےاورتم ....تم ، بی تو دنیا ہو یا ''شاید'' دنیاتم ہو۔ بہ برصورت تم جوکوئی بھی ہو،بس ہو۔للذاشہ ۔

میں بھیان ، سحر البیان بوری ونیا کو، بورے اُردو گلوب کو آج بیہ بتا وینا جا بتا ہول کہ جون ایلیانہیں مرے۔ آج کے بعد کوئی پہلفظ اپنی آپ آیاتی زبان سے ادانہ کرے کہ جون ایلیامر سے ورنہ کذی سے اس کی زبان مینے کی جائے گی۔

كيول .... خيان، كيون؟ آخراس حقيقت كي حقيقت سے انكار كيون؟ ميرا خيال ہے کہتم جون ایلیا کی محبت میں جذباتی ہور ہے ہو۔

خاموش! لَب کشائی کی جراکت مت کرو۔ در پیرہ دہمن انسان خاموش! اگر حوصلہ ہے توسکو ورند دفع ہو جاؤ۔ ہیں یہ بھی نہیں مان سکتا کہ جون ایلیا مرصے۔ اس لیے کہ اگر میں بیرمان لوں تو پھر شمصیں جو پچھے ماننا پڑے گاتم اس کے لیے ہرگز ہرگز تیار تہیں ہو ہے۔

كياكبا؟ تم سب كه مان كے ليے تيار ہو، اچھاتو كارشو -اگر میں بیرمان اوں کہ جون ایلیا مرکئے تو پھر شمعیں بیرمانا پڑے گا کہ آج ایک ستراط مرسميا، ہومرمرسميا، تاسيس مليثي! بال، وه بھي سميا۔ ارسطو، وه بھی۔ بال، ہاں ..... ہاں! ابن مسکوبی، فارانی، ابن رشد، بوعلی سینا، طوی، خیام، سعدی، عرفی، روی، نطهے، بر ایندرس ، برنار وشابل بیسب مرتعے۔ایک بوری کی بوری بستی فنا کے کھا اُر گئی۔ ير حمئين ناشكنين بييثاني بر؟ تو كيامين وْرجاوَل كا!

نہیں مر بی نہیں ۔ میں بہت ڈ رایا۔اب مجھے سی کا ڈ رنہیں ہے۔ جب جون ایلیا مرسحئة نواب مجصه موت كاكيا ذريه و ،اب توجبهم بي سُو!

جون ایلیا مرے نبیں ہیں۔ میں بارباریمی کہتارہوں گا کہ جون ایلیانہیں مرے۔ ہاں مس بيرمان لول كا كه جون ايليا بار محط\_

مرنی ابتم پھرادنی جملہ بولو کے کہ جون ایلیا موت سے ہار مے کیکن ایسا بالکل نہیں ہے مرنی!

پیارے نشیان، قرادم لے لوجمعاراسانس مُعول چکاہے۔اک قرادم لے لوربیاوا بیددو کھونٹ پانی بی لور

میں پانی پی کرہمی آج تممارا شکریدادائیں کروں گا۔اور تممارایہ پانی! ..... یہ چند محدوث میں سے بہتر محدوث میرے اندر کے جہنم کے لیے قطعاً ہے کاراور ناکافی ہیں۔
محدوث میرے لیے میرے اندر کے جہنم کے لیے قطعاً ہے کاراور ناکافی ہیں۔
مدو ....اور مرف شو! تم نے مرف ایک ہی فن سیکھا ہے اور وہ ہے خوشا در میری خوشا در میری خوشا در میری خوشا در میں گا کا بس آگر ہو سیکے تو صرف شو!

جون ایلیا زندگی سے نہیں ہارے بل کہ وہ تمعاری دنیا سے ہارے ہیں۔خوشامہ سے ہارے ہیں۔خوشامہ سے ہارے ہیں۔ فریب سے ہارے ہیں۔ دغابازی سے ہارے ہیں۔ تمک حرامی سے ہارے ہیں، احسان فراموثی سے ہارے ہیں، وہ تو تم سے ہارے ہیں، مربی اتم سے۔
یس جند جملے اورسُن لومربی ! اور ذرا کلیج کوتھام لوکہ ہیں اب ان لوکوں کے تام لینے والا ہوں جن سے جون ایلیا ہار گئے ہیں۔

جون ایلیا! تنهائی اور بے وفائی سے ہار سے ہیں۔ چون ایلیا! اسٹے خون سے ہار سے ہیں۔ جون ایلیا! اسٹے خون سے ہار سے ہیں۔ جون ایلیا! اپنی ثقافت سے ہار سے ہیں۔ جون ایلیا! اپنی رواہت سے ہار سے ہیں۔ ہون ایلیا! اپنی رواہت سے ہار سے ہیں۔

مرنی ،اب اگرتم ان ناموں سے وافقت نہیں ہوتو بیٹھاری کم علمی اور سبل پسندی ہے۔ اک ذرای کوشش کروتو تم ان چہروں سے بھی آشنا ہوجا دیمے۔

جاؤمرنی، جاؤ۔اپنے اس جہنم میں دفعان ہوجاؤجوتم نے خود تیار کیا ہے۔ ہوجاؤ مگن دنیا میں .....کین یا در کھو، جون ایلیا کے یادگاری جلسوں میں کہا جانے والا سے لفظ بے معنی ہے

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کرایک خلا پیدا ہو گیا ہے جو تادیر پُرنہیں ہوگا۔کوئی خلا پیدائمیں ہوا۔ یہ مان لوہنمیں مانے ..... کیا کہا نہیں مانے؟ ویکھو،سوچ لو۔اگرنہیں مانو سے تو پھر شمسیں میرے اس جملے ے مل انفاق کرنا پڑے گا اور یا در کھو، پھر سے جملہ تمعارامقد رہوجائے گا۔وہ مقدرجس کوتم بدل نہیں سکو سے۔

اوروه جمله بيہ ہے كه آج ادب، تاریخ، فلیغے منطق اور ذہن وزبان وثقافت كا ایک تھل دورختم ہوگیا ہے۔خلا .....کیا کہا خلا ..... ہاں یاد آیا،مربی اہتم نے خلاک بات کی تقی۔ بھائی ہتم جس خلاکی بات کررہے ہو، وہ خلاتو جون ایلیا کی زندگی ہی میں پُر ہو گیا تھا۔ ویان! بیارے، راج وُلارے .... بیکے مکن ہے، بیفلاس نے پُرکیا؟ کیے ہوا،

بھلا کیے؟ بان ہونی، بینامکن ..... نامکن ہے۔

نہیں مربی انہیں جمھاری دنیا میں پچھ بھی ناممکن نہیں ہے لیکن تم نہیں مانو سے ہتم كيسے مان سكتے ہو۔ بھلاكہيں اندرائن كے پيڑ ميں بھى انكور كے خوشے لكے ہيں۔ اجھا! تم نہیں مانتے ، چلو ..... میں مان لیتا ہوں نو پھر سُو کہ بیخلاتمها رے بونوں نے جون ایلیا کی زندگی بی بیس پر کردیا تھا۔

پهروينېيس!

بال هيان!نہيں نہيں نہيں

ا جِها مر بی! نو پھر آج ہم اور تم اس بات کو آخری فیصلہ قرار دیتے ہیں کہ بیے ظلامھی ، مجى بھى .... يُرنيس موكا \_كيائم اس بات سے انفاق كرتے مومر في اگر بال تو پرتمعارا فنكر بيمر بي ، وعيرون فنكربيه!

سىلىس ۋائجسٹ دىمبر 2002